

WWW.PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







باہ نامدم گزشت میں شائع مونے والی برتور کے جُملہ حقوق طبع وقتل بحق اوار ومحفوظ میں مکمی محی فردیا اوارے کے لئے اس کے کئی بھی حقے ک اشاعت یا کمی بقی طرح سے استعمال سے میلے تخریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بصورتِ دیکرا دارہ قانونی جارہ جو کی کاحق رکھتا ہے۔ • تمام اشتهارات نیک بینی بنیاد پرشائع کئے جاتے ہیں۔ ادارہ اس معاملے میں میمی طرح فیصد ارند ہوگا۔



قنرآن حکیم کی مقدس آیات و احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اصافے اور ، تبلیع کے لیے شائع کی جاتی ہیں، ان کا احترام آپ پر فرض ہے لہذا جن صفحات پر آیات درج مین ان کو صبحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سیے محفوظ رکھیں.

# DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM

قارئين كرام! السلام عليكم!

اس میں شاید ہی کسی کو شک ہو کہ برصغیر کے مسلمانو لوعين شب قدرمين جوانهول تحفه عطاموا تواغيار کے سینے برسانی اوٹ گیا۔رحمانی عمل کے مقابل شیطانی عمل بھی سراٹھالیتا ہے۔رحمٰن کریم کا بخشا ہوا بیتحفہ جمیں عطا ہوا تو شیطان کے پجاری بھی کمرس کر میدان میں آ گئے ۔ آزادی کے اتنے برسوں بعد بھی ریشہ دوانیاں کم نه ہوئیں بلکیفزوں تر ہوئیں۔جب سازشوں کا حال بہت زياده پهيلتا نظرآيا تو محافظين سرحد کو چوکسي دکھانا بردي، ضرب عضب كي ضرورت شديدتر هو كئي ممرضرَب عضب كا دائر ہ کارمزیدوسیع کرنے کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے كيونكه ميه آلة كار ندېبى مسلكى ،لسانى ياكسى بھىشكل ميس كيول نه بهول ان كامقصد صرف اورصرف استحكام وطن كي بنیاد پرضرب لگانا ہے اس کیے ان پرضرب عضیب لگانا ضروری ہے کیونکہ نفرت کی آبیاری دہشت گردی ہے زیادہ خطرناک ہے اس کیے کہ بقول اسرار الحق مجاز میجھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے جس طرف دیکھا نہ تھاا ب اس طرف دیکھا تو

معراج رسول

جلد 25 شماره 40 م الهريل 2015ء مامنامہ کراچی اسانہ سال کی در در

مديرولعلى: عزرارسول

شعباشنهاات نبراتهات مینادنان و 0333-2256789 نایمهای کلیفهان نان 2168391-0333-2395528 ماهمید و 323-2895528 نایمایم افزارین شام 300-4214400 مازارین شام کلیفایم فرانسان شام کلیفایم کلیفایم فرانسان شام کلیفایم کارسالان و 800 دو پ

پبلشروپروپرانظر: عذرارشول
مقام اشاعت: ٢٥-63 فيز ١١١ ايكس شينش وينس مرشل يرايا يكن ورتى وي وينس مرشل يرايا يكن ورتى وي کاچى 75500 پردنشو: جميلاس مطهوعه: ابن س پرخنگ پراس مطهوعه: ابن س پرخنگ پراس ماك استيديم كراچى كاكراست كاچا پروست بمس فيم كراچى كاكراست كاچا پروست بمس فيم كراچى

Phono 135804200 Fan 135802551 E-mall: jifpgroup å hotmail.com





## ۱۳۰۰ سرگزشت

سلطنت مندمغلوں کی عاقبت ناائدیش کی وجہ سے دہلی تک محدود ہوتی نظر آرہی تھی۔ برطرف افراتغری کا راح تھا۔مغلیہ فرمال روا کے احکام کوئی مانے پر تیاری نہ تھا۔ تشمیرے کنیا کماری تک اور جیوا گاؤں سے بھاور تک تھیلے مند کے گلاہے ہوتے جارے تھے۔ شوریدہ سرجزنیلوں ، سیاہ سالاروں نے اپنی اپنی حکومت قائم کر ای تھی۔ اس وجہ سے مخل حکومت وہلی تک سٹ کی تھی۔ اليے وقت ميں نام كوقائم انواج مغل كاكب سائى محررمغران كے ہاں 1789 ميں ايك بجے نے جنم ليا۔اس كمر كے درود يوار سے عمرت جمانگی تھی کویا غربت ہیں مال کھولے کمڑی تھی ترہنے کی پیدائش کاس کرنتے محدرمضان خوش ہوا تھا۔اس نے پاس بروس میں شرین تقلیم کرائی۔ محروالے بھی خوتی ہے نہال تھے کہ یہ بچہ برا ہوکراس کمرکی قسمت بدل سکتا ہے۔ نامورساہی اساہ سالار بھی بن سکتا ہے۔ای خیال ہے اس بے کی پرورش ہونے لی۔ جب اس بے نے ہوش سنبالاتو وہلی کے امرام کی ویکمادیمی محدرمضان نے بھی اپنے نیچے کونزد کی مسجد محمض میں قائم مرسے بھیجا شروع کردیا۔ بچے کویے تبدیلی زیادہ پہندا تی اوراس نے ديكر ہم جماعت بچول كى طرح كھيل كود ميں دفت ضائع كرنے كى بجائے ابجد ميں زيادہ دلچيبى دكھائى اور ديكھتے ہى ديكھتے وہ ہم جماعت بجوں ہے آ مے لکا علا میا۔ پراسے حافظ غلام رسول کے مدرے میں وافل کراویا میا۔ جب اس نے عمر کی مزید منزلیل مے کرایس مسیس بھیلنے لکیس اوا ہے جی سیاہ کری کے لیے بھیجا جانے لگا۔ وہ اسلی خانہ جاتا، یابندی سے ورزش کرتا، مکوار بازی اور کھڑ سواری کے اسرار ورموز بھی سیکنتا مگراس کی اصل دیجیسی تعلیم میں تھی۔ وہ شعروشاعری میں بھی دلچیسی کینے لگا تھا۔ فاری میں تو شعر کہتا ہی تقا اردوجس کے کیسوا بھی سنوارے جارہے تھے اس زبان میں ہمی شاعری کرنے لگا تھا۔ شعروشا عربی ہے دلجیسی کی ایک وجداس کے استاد حافظ غلام رسول بھی تھے جواس دور کے کاظ سے اعلی پائے کے شاعر تھے۔ انہی کے اجاع میں بیٹنے محمد ایراہیم نے شاعری شروع كي اوراينا كلام الني كودكمات من عرجب كلام من عرب آئن تواك قدم اورآ مي برهايا اوراس دور كي امورشاعرشاه نعيرك اشا کردی منظور کرلی۔شا فصیرولی عبد ، بها درشاه ظفر کے کلام پر مجمی اصلاح دیتے تنصاس کیے دہلی میں ان کا خوب شروتھا۔ ووسرف اشی شعراء کے کلام پراملاح ویتے تھے جن کے کلام میں ندرت پاتے ، چنج محمدابراہیم کے کلام میں بھی عمرت و کمال جابجا نظر آتا۔ کر هن محمد ایرا میم کی دلیسی اور پی هنداداد ملاحیت، وه دیکھتے ہی دیکھتے مثل آفاب دیلی پر جما گئے۔لوگ ان کے اشعارین کرس وصنتے ۔ بیجے بیچ کی زبان پران کا کلام پیل رہاتھا۔ ہرکوئی ان کے اشعار کی تعریف کرتا۔ شاہ تعیرو بلی ہے ترک وطن کر کے دکن ملے مے تو شنرادوں کے کلام پراصلاح کے لیے میر کاظم حسین بے قرار کور کولیا کیا مگر کچھ ہی دنوں میں میر کاظم حسین بھی دہی چھوڑ مکے۔ ان كے تركب وطن كے بعد شخرادوں كے كلام كى اصلاح تينج محمد ايراہيم كوسونب دى كئى۔ جب كدمر زاعالب كے خسر تواب اللي بخش خان معروف مجی محداراہیم کے شاکرو تھے۔ مزے کی بات بیہے کہ اس وقت اہراہیم کی عرصرف 20 سال تھی۔اس کم عربی میں ابراميم كاطوطي ديلي من بول رباتها - البي دنون شاونعيروكن ساوت سارات كاشاراسا تذويس موتا تها والى لوفي تويهان ابراجيم كى شاعرى كاسكه علية ويكها وهدابراجيم ان كاشاكروتهااس لياس شهرت نے انہيں بھى فخر بخشا مر يحوى ولول ميں انہيں احساس موممیا کدان کا شاگردان سے بہت آمے تکل چکا ہے۔ بس اس بات نے معرکد آرائی کی بنیاد وال دی۔ اکبرشاہ نانی نے ابراهيم كو " خاقاني بند" كاخطاب و يدركها تما قلعه ي نصف مدروي بلور يخوا ولمتى تم جواس دور من بهت بدى رقم تتى كين جب بہادر شاہ ظفر تخت نفین ہوئے تو تنخواہ کے مدرویے ہوگئ۔اب ابراہیم کا شار ہند کے بڑے شعراء میں ہونے لگاتھا۔شاہ نصیر سے
معرکہ آرائی نے ان کی شہرت دوردور تک پھیلا دی تنی ۔وکن کے وزیراعظم راجا چندولال شادال نے آئیس حیدرآباد بلانے کی کوشش
کی محرابراہیم نے معاف الکار کرویا۔ ہر صنف بخن میں کمال دکھانے والے شخ محرابراہیم کو دنیا ذوق والوی کے نام سے پہچانی -- 1854 من انقال عمرف دو كمن يهذا يك معركة الآراشعركها

کہتے ہیں آئج ذوق جہاں سے گزر کیا کیا خوب آدی تھا خدا منظرت کرے معدومود

بهال 2015ء

15

بابسنامهسرگزشت





المكاسدره بانو تا كورى كا غلومي نامد كراجي سے - "بارج كا شاره باتمون من ے اسے پہلے ادارید پر بنج اور الکل کی فورطلب باتوں کو بغور برما۔ الکل آپ نے پانی کے حوالے سے بغرزون کی ہات کی میمرف ایک علاقے کا مسلمنیں ہے بلکہ بورا حرابی بی اس مئے ہے دوجارہے۔ لوگ بیٹھے پانی کی بوغدوں کوہڑیں گئے ہیں۔ گندے اور کھارے یانی نے کمر کمریکاریوں کے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ہر مخص بیار، کمزور، لاجار نظر آتا ہے۔ بچ وی مریس بنتے جارہے ہیں۔ بہ اللم مریف کا نظام محی کملی کتاب کی مكرح مهار بيسامنے ہے -حادثات معمول بنتے جارہے ہیں \_کوئی پرسان حال نہیں \_ہم تو خود ہونٹوں پر تعلی دالے اس دن کی آس لگائے بیٹے ہیں کہ 'جب روٹی ہوگی سستی اور مبقی موكى جان وه دن بحى آئے كاجب اليا موكا پاكستان " و مشرخيال "من شوكت رطن ختك كا تعزیت مجرا خط پڑھالہ مامنی کے جمروکوں سے جمائتی یادوں کوشیئر کرتے ہوئے شوکت بمائی نے ہمیں بھی گزرے وقتول میں پہنچا دیا۔ سیدانورعباس بمائی آپ نے درست لکھا كريشري الفنل بيديدي كمي علاقتي كاشكار بوكي إيل-عزيز عظ مركز شت بي مين بمي

اتى ى محبت ہے كہ جتنى آپ كو ہے۔ اوليں فيخ كيا مارے سياستدان استے قابل بين كذان سے كوئى الجبى أميد دابسته كى جاسكے۔ طاہر و باتى كا لباچوڑا خطاج مالگا۔ نامرحسین، وحیدریاست بھٹی، اولیس بھائی۔ ویکھئے تی آپ نے یاذ کیا اور ہم حاضر ہو گئے۔ شکریہ بھائیو، سب بی کے تبرے برپورتے۔ابتدائی منجات پراردوادیب کا ایک بڑا نام چھایا رہا۔ بہت خوب ڈاکٹر مباحب، بہت اجھے۔شیراز خان نے شہرتم کراں یں ونیا بحر کے بدنا مشہروں کا ذکر کیا۔خاص کر پیاور کا کاش کہ اجھے شہروں کی فہرست میں کہیں ہمارا اپنا شہر بھی شامل ہوتا۔ "خزانه "بردھ کر حران رہ مے۔ خزانوں کی ایک طویل فہرست تھی لیکن ایک بات سمجہ میں نہیں آئی کہ پیرسارے کے سارے خزانے عائب کہاں ہو مجے کہ ڈ مونڈ نے دالے ہاتھ بی ملتے رہ مجے عابن کبیر کی زبانی ٹراسرار تحریب پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس بارش العلماء میں ایسا کو ہرنایا ب ڈمونڈ کر لائے کہ جو فخر یا کتان مجی بنااوروطن عزیز کی شان مجی تغمرا۔ نقدر نے کیما جران کیا کہ چھوٹی ی جموٹیری میں جنم لینے والے کو بمیشہ ہے لیے تاریخ کے صفحات پرامرکردیا۔انگل علی سفیان آفاتی مرحم کا آخری شاہکار بہت سے لوگوں کی بہت ساری داستا تعی خود میں سموے ہوئے تناكه پر حكر آئيس انتكباراوردل دكھ ہے بجر كيا اتن شانداراورخوب مورت ياووں پر بن قلم اب بمي سرگزشت كے منحات پررونفيں نبيں بكمير سكے كا۔ الكل 1990 و ميں سرگزشت سے دابسة ہوئے ہم نے تو نظا تين سال سے و قلمي الف ليك " رومنا شروع كيا الجي تو آ فاتي الكل سے بهت سارى فرمائش كرنى تغيل - بم تواب محى ليله كوا كرلني بى لكه جائة بي ليكن سيسلسله اب توث كيا - الكل توسط مح ليكن الأي يادي اور ان کی با تیس بمیشه بمارے دلوں میں زعرہ رہیں گی۔اتنے ڈمیرسارے اعز ازات حاصل کرنے والے کے لفظوں میں بمی غرور کی جملک تک نظر جیں آئی۔ شوکت رحن نے ان پر بہت خوب لکھا کہتی مغفرت کرے بجب آزادمرد تھا۔ پہلی سے بیانی نے دل چھولیا۔ نازی صاحبہ کوخدانے بہت یدی مصیبتوں سے بچایا اس کی بروی دجہ بی محل کے محتر مدنے مصیبت میں اپنے رب کو پکار ااور پکار نے والے نے بھی ان کی پکار کورد نہیں کیا اور ظالم كى بوس سے محفوظ ركھا۔ "طعنى" ميں بخت خان كے ساتھ براظلم ہوا جاتى زبان كے كاث دارجملوں نے اسے موت كے منہ ميں وخليل دیا۔" پشیمان "بریشانوں سے مجری رہی۔" برے مینے "اور" سنے" بنسی سکراتی تحریریں لکھنے والوں کومشورہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں الى چىونى چولى باتى بونى راى بال

ا عجاز حسین ستفار نور بورتقل سے رقم طراز ہیں۔ وعلی سغیان آفاتی کے سنر آخرت پر رواند ہونے کی افسوس ناک خرموبائل میں ج کے ذریعے گئے گئی گی۔ ہم کیا مچھ کو چکے ہیں۔ یہ کی کب اور کیے یوری ہوگی کسی کو بھی احساس نہیں ہے جب ہمیں احساس زیاں ہوگا تو وہ لحہ یادگار ہوگا۔ آفاتی بھائی ہے کم وہیں 25 سال کا ساتھ تھا۔ یہ مرکا ایک حصہ ہے۔ چند کھنٹے ساتھ سنرکر نے والے مسافر سے بھی مانوسیت ہوجاتی

ايريل 2015ء

16

مابسنامه سركزشت

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTAN

ہاور جدا ہوتے وقت ہیں جوول بہلانے کا سب تی رہیں گی۔ یہ کتے مستفید ہوئے معلومات بین اضافہ ہوا اور ڈنی وہی تہیں ہوئی بس اب جیسے بھے کر ارہ چلانا ہوگا۔ 'الوواع' میں ہر ماہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ' بچانے والا' نے سوج کے کی در کھول ویے ہیں اگر اللہ کو اب جیسے بھے کر ارہ چلانا ہوگا۔ 'الوواع' میں ہر ماہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ' بچانے والا' نے سوج کے کی در کھول ویے ہیں اگر اللہ کو مجرہ ہوا کہ مقل کو تماشہ بن کررہ کی۔ ' وہ فرات تحفظ ویے میں دیڑیس لگاتی ۔ بہاں بازی کے بربا دہونے میں محض چھریک کھا وی میں آگی ۔ مجرہ ہوا کہ مقل کو تماشہ بن کررہ کی۔ ' وہ قبل اور جائل و شہراری کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ' اپھیان' پڑھے ہوئا آخری صفح پر آتھیں مجہورہ ہوا کہ مقل میں معسوم بچے والدین کے دم وکرم ہر ہوتے ہیں۔ ان پرظم دزیا دتی ہوتا و کی کوشش کی گئی ہے۔ ' اپھیان' پڑھے ہوئا آخری صفح پر آتھیں میں جو الے ہے ہمارے جذبہ ہیں ان کی تذکیل اور جرکرنے ہوتا و کی کوشش کی گئی ہے۔ ' پھیان ' پڑھے ہوئے آخری صفح پر آتھیں دسے تو بریٹانی سے سامنا جس ہوتا۔ '' تحف' واتی نفیاتی مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کور کو وہندے میں الجھ کرتے ہوئی ہو بالی ہے۔ میں کیے لوگوں نے ایک نفیس انسان کوموت کی آخوش میں ڈال ویا' ہم پھیاور نہ کرسکس کی مقورے دیے ادر تبرہ کر رہے ہیں ہوتا ہو ہے اس کو اس میا میں میں میں میں ہوئے ۔ آگر ہی میں ہول ہو سے اور اس احساس کو پس پست ڈال ویے ہیں کہ اس سے دومراکس آزار میں جلا ہورہا ہے اوروں کس قیا مت سے گزورہا ہے۔ اگر ہم کی کو دردکا احساس کر باشروع کو دردکا احساس کر باشروع کو دردکا احساس کر باشروع کو دروں کو میں ہیں ہوئے۔ ''

ملا فقیرغلام حسین ضیاء نے بھرے لکھا ہے۔" ماہنامہ سرگزشت اولی تشکول ہے۔ قارئین کے لیے اولی مواد کا بہترین وُخیرہ ہر ماہ آپ کی انتخل محنت کا تمریب۔"

المكاسيد الورعباس شاه كادريا فان بمكر ي تبره انه جاني بدودهاك فرجم نے كيے برداشت كريى كري ملى مفيان آفاقي اس دنيا ے دخصت ہو سے جی ۔ جاناتو ہم سب کوہی ہے لین بعض انسان اس دنیا ہے رخصت ہو کر بھی دلوں پر ایسائنٹش چھوڑ جاتے ہیں کہوہ مدتوں معلات من ما يحقير آفاق صاحب مى ان على ساك تعدر كرشت كى مقبولت كاكدين عصاكر يدث اللي الله الله الواتا تعا اور ملى الف للدراق ماحب كرم محى اب و وند ب توند جائي م جي ملى الف للدورون من عند والون كااب كيا موكا - بهرمال خداوتد كريم ب كزارش ب كدوه ان كوائي جوار رحت من جكه صطافر مائ اور بسماندگان كومبرجيل عطافر مائ ، آيين في آيين - محترم يزرك جناب وكت ومن خلك كانعزيت عير بور مدائم نے بورى يكسوئي سے بر حاكونك اس من آفاقي صاحب كے بارے مى بہت وكونكمامواقا۔ م ورمطویات می اضاف موار خل ماحب آپ سائل ب کراگر موسکو آفاق ماحب می مختر سامنمون ضرور تحریر من تا کسان کے راحوں کی تعلق دور ہو سکے البح فاروق ساحلی خدا کرے 'فلمی الف لیلہ' ہے کو گی مل جلنا سلسلہ شروع ہوجائے۔ ڈاکٹر قر قالعین پیٹاور والے واتعے سے متاثر ہونے پر ہم بھی آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ خداوند کر تم آپ لوگوں کومبر مميل عطافر مائے آئین۔ باتی طاہر وگھزار کا خلاتوریت مجرا و کا مجراتها اور حرف برخ نسخ برخی تھا۔ واتی ہم بہت بے وفا اور بے حسانوگ ہیں کیوں کہ ہم اپنے محسنوں کو مبلد بھول جاتے میں۔ویسے باتی کل پھیلے دویاہ ہے آپ کہاں تھی ہم تو پریٹان ہو کئے تھے۔ خداد ندکریم سب کواپنے حفظ وابان بٹی رکھے،آمن محمراحمد رضا انعماری اویس من اور دحیدریاست بعثی کی معبر خیال میں عیاری بیاری باتیں برھنے کولیس۔ بشری افعنل خداوند کریم آپ کی مبمن کو جنت الغرووس من مجد مطافر مائے۔ حید القوم اسے مختیر علامی برانے دور کے کراچی کا ذکر کرد ہے تھے جو کہ بہت بی بھلالگا۔ بمر المحین مجی کراچی م م را ہے۔ میں نے اپن تعلیم کا آغاز کراچی ہی ہے کیا تھا۔اشغاق احمد صاحب خداد ند کریم آپ کے بہنول کوجمی جنت الغرووس میں جکہ مطا فريائے۔سدرہ بانو ناکوری بنشی محرمزیز سے ، ناصر حسین رعداور مجیداحمد جائی اسے شاندار خطوط کے ساتھ معمر خیال کی زینت سے ۔ تھلی احرام اورمعزز استی جناب شامد جها تمیر شامداین و کو بحرے مط کے ساتھ حاضر تھے جو ہا تھی ہم دل میں محسوں کرتے ہیں وہ زبان پر یاتحریر میں حبس لا کتے۔ وہ تمام ہا تمیں یہ خود علی بیان کرو ہے ہیں۔ خداو تدکر یم ان کو محل اسے حفظ والان میں رکھے اور طویل محرصطا فر مائے ، آمین ۔ ملکہ ہاری تو پیمی خواہش ہے کہ جناب شوکت دمن خنگ اورآ ہے تعنی شاہر جہا تھیرشا ہر صاحب'' قلمی الف لیلڈ' مبیما کوئی سلسلہ شروع کریں ۔ قیمر خان اس مرتد فير ما ضرفتے مذاكرے فيريت ہوں۔ كى ہو سے اواس وفعدكا شاره پر مدكر ميں خاص مروبيس آيا۔ آفاقی صاحب كى اما كك رطت کی خراور شرخیال کے بعض مین ہمائیوں کے مزیزوں کے انتقال پرول میت السروہ ساہو کیا۔ ایک وقعہ پھر ہم تمام مرحو مین اور ان کے نواھین کے لیے صدق ول سے وہا کو ہیں۔ اسرار نام کی طرح ایک فراسرار تحریری جس کومصنف نے بدے خوب مورت اعماز میں پیش کیا۔ "برے چنے" بھی ایک دلیسے تر رحی ۔ واقی ہارے ہاں ایا ہور ہاہے۔ پاکتانی پریس فریب موام کے ساتھ جو پرکو بھی کرتی رہے۔ انہیں کملی موت بكل ويد والايس الركول بات ميذيا ك ذريع الل دكام يك الله بحى بات تويد كد كرز فاد إجاتا يه كر جمتهات جارى بس برم فابت اونے بر عرص كور اوى جامع كى اوراس كے بعد خاصوتى طارى موجاتى ہے۔ فزاند مى كى فزاند سے كم ندى \_ بے حدوليب اور معلومات مايسنامهسرگزشت ليال 2015ء

ے بھر پور پتح برول کو بہت ہمائی مصنف کا بے مدهنگر ہے۔ آ \* دفلمی الف لیلہ..... ' باتی رسالہ فی الحال چیوڑ دیا ہے۔'

ہیں قیصرخان کی تشریف آوری بھکرے ۔ اور میں میں میں اوری بھکرے ۔ اواریہ میں انگل معراج نے بہت اچھا تکتہ بیان کیا ہے ۔ یہ ہمارے پیارے پاکستان میں میں میں میں میں میں اوری بھکرے ۔ اواریہ میں انگل معراج نے بہت اچھا تکتہ بیان کیا ہے ۔ یہ ہمارے پیارے پاکستان می میں وونساری کی سازش کے علاوہ کو کانی بھیزیں جمی موجود ہیں جس کی وجہ سے کوئی جمی نمیک سے جیس جاریا ہے اور انجام کیا ہوگا پھیٹیس کہا اسکام کا میں سازش کے علاوہ پھوکانی بھیزیں جمی موجود ہیں جس کی وجہ سے کوئی جمی نمیک سے جیس جاریا ہے اور انجام کیا ماسکا شوکت رس الکل کومبارک بادصدارت کے بہت جائدار بعر و کے سانھ حاضر مضاور ڈاکٹر صاحبہ آیا با جی طا برگزار بھکر ہے شاہ جی او حید صاحب، بشری افتل آیا، آیاسده بانونا کوری بنتی مزیز ، شاہد جہا تکیر، ناصرصاحب بہت ایجھے تیمروں سے حاضر تنے بس ڈاک خاندوالوں کی وجہ یا کھا وروجہ ہے ہم نیس تھے۔اس بار رسالہ نہ پڑھ سکا بہت معروف تعالیں ایک وو کہانیاں پڑھی ہیں۔شہر خیال اورا واریباس کے لکھار ہا موں کے شامل موجاؤں ۔'' بچانے والا' بہت اچھی کہائی تھی اس سے یہ سیل ملتا ہے اللہ تعالی کو ہرمصیب میں پکارینے والا اور اس کی تا فرمانی ن کرنے والے کے ساتھ اس کی خاص رصت اور شفقت ہوتی ہے وہ نیب سے ایداد کرتا ہے اپنے نیک بندول کی ۔ انتخابی اسمجھ نیس آتی محبوب کی است ہرخواہش کا حرِ ام کرے ۔ عاشق مامحوب کو پر باوکرے ہیں صاحبہ اگر داز کا ایکیڈنٹ نہ ہوتا تو شاید پر قبیس کیا جاسکا اور آپ اچا تک محریثہ جاتمی تو اس معممان کی بواس زین سکس اور مریند صاحب نفسانی عارضه عی این مین "مینا" ایک خوب صورت ملک عی در عد کی کا مند بواسا ثبوت جواللہ کے نام پرسب شیطان کے کام اور خوش کررہے ہیں ۔ 'پشیان' جواحرام ہے اور آل بھی اب نیجیسیں کہ سکتے سمجھ سے ہا ہرہے۔'

جيئر نزابت افتثال مهور وتحصيل فتح جنگ منطع انگ ہے لکھتے ہیں۔"سانچہ پٹاور پراچی تحریقی ۔ پاکستان کی تاریخ عیں اگر" بنیک ذ كسب اليم على جائة عالبًا بير حادث مرفهرست آئكا وعائب كدالله بأك لواحقن كومرجيل عطافرمائي والعبر خيال العيم رانا محمد شابد صاحب کی والد محتر سے انقال کی خبر پڑھی ۔اللہ پاک آہیں جنت انفر دوں میں جگہ وے آئیں۔ شاید بھائی اگرا کے سال کی خدمت کر فی تو بھیں ایک جتی سعادت آپ نے پالی بہر مال ہم سب آپ کے مگئیں برابر کے شرک میں عمران جزیانی ، قیمر خان ، رانا محد شاہد ، نا مگرہ احد محدہ تبسرے نتے آپ سب کے ۔ باتی بشری اضل اگر کوئی آپ سے جانے ہے تو پھر بھی آپ بمیشہ خوش دیا کریں تا کہ وہ اوگ اپنے حسید میں خؤدى جليل اورة ب مرودكماكري آب كاميم عنايماني آب كحرر بهت ثون سے يد متا اور باتي طاہر وكرار ، آپ كى كى شدت سے موس مونی ۔آپ کی تربری محققت پری ہوتی ہیں۔آئی آج اس دور میں ہم سلمان خودایک دوسرے کی مرتبی لوٹ رہے ہیں سوہم میں کوئی تحدین تا مم وطارت بن زیاد محمود فر توی ملاح الدین ایونی اورسلطان غیو بیسے جیا لے کہاں سے آئیں ۔ چنوری میں آپ کی رائے کی وجہ سے میں نے شہاب نائمہ پڑھا۔ تاریخی متفاکن پرمشمل ایک اہم کمآب ہے تصوصاً اس کا اینڈ بہت اچھا ہے۔ میری واتی لا بسربری میں 2500 سے زُا مُدكان في السكى وجها كاورا بم كتاب كالماف وكيا"

من چودهری عامر شیر آد مورکوت می سے لکھتے ہیں ۔ محترم آفاقی صاحب کی وفات کاس کر بے حد افسوس موا ۔ ایک برا نام جس نے اے دامن کوآ لودگی سے پاک رکھان اس میت کارے پرانی یادی تازہ کریں مندمدارت پر ٹوکت رحن خلک و براجان پایا ۔ تا کوری صاحب کا خدا ما عالما اللي في أو بدلك منظر مرافح شكار إداكا بم سب كويد مدافسوس ب-آب ني كما ب كراكي اليس آلي اور تسلك اوار يمس مرص كي وواين ـ تو جناب ايل ادى ڪئز و کي علاقول ۽ ريگرزون ،وي آئي پيز ، کين ايرياز ،ايمونيشن ڏيو، بندرگاييں ،ائر پورٹ ، فاڻا ايرياز وغيره وغيره \_ لكين بينوں و منے كے منے بر ماكس ان علاقوں كاسكورٹي سنبالين بائم 20 آدموں كے جلے س اے 20 بندے بھي رس مركم جائیں۔آپلوگ محی پاکستانی شہری ہونے کاحق اوا کریں۔اپ اروگروشکٹوک میکیوں، چیزوں اورآ دمیوں پرنظر رکھیں۔اس ملک کو بیجانے کے لے سب کوایک ہونا پڑے گا۔ ہم اپنی و تدداری سے افکار جیل کرتے محرہم اپنی توام کی مدد کے افتر پر کوئیس کر سے آؤ کمروں سے نگالواور کہدوو ''پاک فوج قدم پوهادُ ہم تبہارے ساتھ ہیں''تم نیں کوئے ہم قو مرف سای جلسوں میں ی نعرونگا سکتے ہو۔ جب پاک فوج کاکوئی جوان شدہ میں کی اندنیں شہید ہوتا ہے تو کوئی فاتحدیش پر متنااور اگرسیای تنظیم کابند وہی موت بھی سرجائے وہرنے دیے جائے ہیں، وکانی جاتی ہیں، پاک فوج کا ایک جوان موام کے نیکسوں سے زینگ کرتا ہے بیخو اولیتا ہے اس کی لیمی عمرے لیے دعا کورہو ۔ بیکی ہم سید کے لیے بہتر ہے۔ دورانِ جنگ میں کوئی سیای لیڈر بارڈ ریزیس ہوگا صرف یا ک آری اڑے گی۔معانی جا ہتا ہوں میرانگم کھوزیاد وی جذباتی ہوگیا تنا بہرعال خزاند، بین نے والا، تعظی بتنیا ،امرارا چمی کا وسیس تعیم \_ ہماری وعا ہے کہ مرکز شت ون دو تی اور رات چوکی ترتی کرے، آمین ''

المع محرسليم قيمرف غوينزل بل النان سي لكواب " فيم مركز شت اور بيار دة ارتين كرام كي فدمت عن آداب اورالسلام يليم إشاره ماري كاويدارا بمى تك نعيب بين بوا \_انظارتو كرول محرفدت بكيرى تحرينا فيركا شكاربوجائ ك ما فرورى كاولفريب سرفرنست ال وتت بمى ماے موجود ہے۔ پہلے ون جب مجھے میری تریکی ایس کی کو دل جموع کر بیٹا تھا۔ مجرخودکوسارادے کر بہنا نیا تھا۔ آپ کو تاکیس سکنا کہ کس قدر خاص وابتقی رکھتا ہون ۔ قار کمن کرام اورمرگزشت ہے۔ حاسیف مسرور میں بہت مشکور ہوں ۔ جناب رایا محرسجاو، جناب ممران جویاتی، جناب قیمر

ليهل 2015ء

18

ملمنامهسرگزشت

فان، جناب سیدالوار مباس شاہ، جناب احد فان تو حیدی اور قابل احترام بھن بشری افضل کا جنہوں نے جذیبے فاص شی بھے یاد کیا۔ ہیشہ سلامت رہو۔ میرے چند ہما ئیوں نے میرے اس جگہ ہونے کی وجو ہات ہو تھی ہیں انشا واللہ ضرور بتاؤں گا۔ بھن بشری افضل ہم قار کین کرام ایک فاص رشتے سے ایک دوسرے سے دابستہ ہیں۔ میں ہمیشہ Positiveر بتنا ہوں۔ مجھے قار کمن سرگز شست سے بہت محبت ہے۔ ماوفر وری ہم کتر مدال ہرہ گنزار، محتر مدڈ اکثر قرق العین کی فیر حاضری انچی نہیں گئی۔ میری ایک اور بہن عظمی فنکورا جا تک غائب ہیں۔ اُمید ہے فیریت سے ہوں گی سرز مین اولیائے کرام میں اس وقت موہم بہت وکٹش منظر چیش کرر ہا ہے کاش ماہ مارج کا سرگز شت میرے کمز در ہاتھوں کا حصہ ہوتا۔''

جہ خیام پرزاؤہ پاک بن شریف ہے لکھتے ہیں۔ ' جناب دالا اگر سرگزشت میں 'شہرخیال' پرنظر دوڑا کیں تو لگنا ہے کہ دنیا کاعظیم تر این بخران میہ ہے کہ سرگزشت کے سلورجو بلی نمبر کی تجویز کس نے دی تھی۔ اک رئیس کی ہوئی ہے اس چیز کا کریڈٹ لینے کے لیے۔ لگنا ہے جلد عی دھواں دھار جنگ میں تبدیل ہوا جا ہتی ہے۔''

المجارة الحقاد المحتمد المجارة المحتمد المحتم

جہ منتی مجر عزیر مے لڈن وہاڑی ہے لکھتے ہیں۔ "سرورق کے اوپروالے ایک کونے میں استاداوب ابواللیث مدیقی تشریف فرما حصے سرورق والی فاتون چو کھٹ کی اوٹ ہے بھے تک رہی ہیں۔ ویسے محتر مدکا ہاتھ بلکہ الکیاں چرے ہے جی نہیں کرری میں اور ناخن تو سویا ہالک جے ہی نہیں جو کہ انتہائی غیر معمولی ہات ہے۔ (لڈن میں آئی اسپیشلسٹ نہیں یا وہاڑی جانا پڑتا ہے؟) اشتہارات ہے بیلو ہائے کرنے ہوئے الکل کے اواریے تک جائی نے معمولی ہات ہے۔ "معمولی ابتدا وشوکت رحمٰن خلک کے تعزیت تا ہے ہے ہوئی۔ ڈاکٹر قرافین! اللہ تعالیٰ آپ کواور آپ کے کن کے اہل خانہ کو مبرجے کے عطافر مائے ، آمین۔ اور ان شہید بچوں کو ہمارے لیے بھی وسیار نجات بنائے ، آمین۔ طاہر مگزارا انگی و مکھن آوس نے آپ کے لیے بیجا تھا ، طافیل ؟ سیدالور حماس شاہ اور ناصر حسین رعوصا حبان! خطا کی پہند یوگی پر ملک ورہوں۔

المال 2015ء

19

مأبننامسركزشت

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اویں جن اڈیئر بینانا بینانمبر میرے یا س محفوظ ہے گرآپ تک پہنچاؤں کیے؟ آپ پرویز بھائی ہے میرا رابط نمبر لے لیں اور میرے ساتھ رابطہ سرلیں۔ بشری اصل اللہ تعالیٰ آپ اور دیکر لواحقین کومبرجیل عطا فرمائے ، آمین۔سدرہ بانو نا گوری! کا فی دنوں بعدلفظی دیدار کردایا۔ خریت ، مجیداحد محاتی امیری دوت پرسر گزشت کی محفل میں آنے پر بہت شکریہ بھیا تی ایہاں سے آب کوخلوص بھی ملے گا اور بے ہوت محبت کرنے والے دوست بھی۔بس اب بیدشتہ قائم رکھنا۔استاد اوب ڈاکٹر ساجد انجد کا ایک اورشا ہکارتھالیکن محترم این کبیر بھی مرزا تکھے بیک پر بہت خوب صورت اور بھر بورمضمون کے ساتھ حاضر تھے اور ان کی بیتلاش سرگزشت کے قار کین کے لیے کسی تخفے سے کم نہیں - تراسرار قلم کار کی موت بھی اس کی کھانوں کی طرح فراسرار تھی۔شیراز خان شہر تم کرال کے عنوان سے اجھے اور برے دونوں اقسام کی خصوصیات کے جال شہرد ل كامخصر معصل جائزے كے ساتھ حاضر تھے۔ آپ تلاش جيسي مراسراركهانياں دھونڈ كر لائيس نال۔ بڑے مزے كى كہانى تھى۔ " قلمى الف ليلة "كا ترى قسط ميس آفاق الكل بم سب كے ليے بہت سے سوال جيمور مجے جن كے جواب تلاش كرنے سے ہر چموتا برواخوف زود ہے۔'' طارق عزیز خان نی دنیا کی تلاش کے حوالے سے مختر تحر بھر پورمضمون ڈھونڈ کے لائے تنے جسے پڑھ کرمعلومات میں اصافہ ہوا۔ "الوداع" كوالوداع كبتے ہوئے محتر معترامام كے" خزانہ" تك جائنچے۔ يتحرير بلاشبه اسم بائ تى مظرامام صاحب دنيا كے كمشد وخزانوں ے متعلق بحر بوراور نایاب متم کامنمون تلاش کر کے لائے تھے۔ انتہائی آسان قیت میں یہ بہت برد افزاند ملنے کے متر ادف ہے ایک تحریر کا لمنا۔ سرورت كى كهاتى" بچانے والا" رو حكرا يمان بخته موكيا۔ بے فتك مارنے والے سے بچانے والا بہت بدا ہے۔ بس ايمان مضبوط مونا جا ہے۔ ڈاکٹر میناز عمر کی 'تمنا'' پڑھ کر دل ایک بار پھر ڈوب کمیا۔ ایک گل فراز کیا، بیسیوں دالدین کی نہ جانے کتنی تمنا نمیں کتنے سینے ادھورے رو مجئے۔ احسن سلیم کی و محفظ "منفردهم کی کهانی تعی - کمال ہے کوئی منروری ہے کہ بائیک کے بدیے میں کا رتحفتاوی جائے۔شایداس ملرح سے ڈورو مانیا ناى مرض سے چھكارال جائے۔" در يوسيانا" شا بنوازى آپ بنى بى حرم نے لكھا ہے كہ بى ما يحيا چلا آياجب كرده من شراور مكك كانام تورنؤ كينيد ادرج تفا؟ (جهال تحريرارسال كى جاتى بوريل كا بادياجاتا ب) آخرى كمانى امرارك آخريس بعنى معاحب في يلى بتايا كه وه بلا محى كميا؟ ' ميت بازى' من سندس جمالى ، انيس امام بقر الحن ادريا عمه تحريم كا انتخاب پسند آيا۔''

الم احد خان تو حیدی کا تخد کراچی ہے۔" سرگزشت 3 ماری کوطا۔ برادرمعراج رسول صاحب آپ چھ الفاظ میں سندرکوکوزے میں بند کردیے ہیں۔ اسلام کے ازلی دشمن میرودوہنووکی اب کیا ضرورت ہے؟ بنظوں میں پھی ان کا لیے گالے اگر تو موجود ہیں۔ تر تیب کار میں میں دھر یہ مودودی کے والد محتر میں کنفسیل حالات کا شکرید ' شہر خیال' میں بھائی شوکت خلک کا طویل آفاق صاحب کے بارے تبعرہ پیند آئی۔ آپ خوش تسمت ہیں 19 سال 40 و تک اجبی مزاوں ہے باخبر کرنے والے تقیم دائٹر ہے گئے۔ ' فلمی الف لیلا' واحد تحریج می بہم صاحب آخری تحرید میں بھی کتے تھی مولوں کے بارے میں تنصیل ہے کا کے کو داجنی مزل پر سے گئے۔ ' فلمی الف لیلا' واحد تحریج می بہم ما حب آخری تحرید میں بہم کے انفاق شد کیا تو رسوائی ہمارا مقدر مہوگی۔ ' فلمی افر مواس کے لیے دعا کے ذاکمتہ بدلے کا ند کہا ہے بی گڑیا طاہرہ گڑار واقعی ہم نے انفاق شد کیا تو رسوائی ہمارا مقدر مہوگی۔ ' کیا تا تھے تبعرے ، کے ماتھ حاضر تھے سنور کے لیے دعا کرنے ہم نے انفاق میں وحد دریاست بھٹی مثی عزیز شکے استحد حاضر تھے۔ سنور کے لیے دعا کرنے ہم نے انفاق میں وحد دریاست بھٹی مثی عزیز شکے استحد حاضر تھے۔ سنور کی سنا مدسر گذشت کی بیا کہ میں انسان مواسر کو انسان معسر گذشت

بشری اصل مهاد لپور ،انشدنتها بی آب کی بهن کو جوار رحمت میں میگر دیں بین تلاوت روزاند کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سامید صاحب کی'' استاداد ب 'ابواللیث مدیقی دلیسے حالات زعر کی بمعداشعار بول نے بہت پندی - جناب ابن بمیرصاحب آپ سے بھی التجاہے کیمس العلما و بیسے برمغیرے ر مناوں کے مالات ذیری ہمیں اور نی سل کوستقل ساتے رہیں۔شیراز خان کی معمر سنم کراں " کثیر شہروں کا خوب صورت حوالہ۔ ہمارے مقدر می و کراچی کی دحوال چور تی گاڑیاں اورٹر بیک جام ہی ہے۔ طارق مزیز کی بی دنیا ،ہم نے تو کولیس کوئی نی دنیا دریا فت کرنے کا بانی سمجدر کھا ہے۔"الوداع" محداشعار ہوئی فل اسٹوری تمی مریم کے خان نے مراسرارالم کاری کہانی اٹھی کھی لیکن اردو کہانیوں میں جاشی زیادہ بوتی ہے میشرا مام صاحب کے خزانوں کی تلاش الا کے بری بلا ہے۔ ہمیں تلاش کا شوق نبیں ہے۔" سراب" اچھی تحریر محراب مند کا ذا تقد بدل دیں كاشف زبير جي-"بيت بازي" من خوش بخت ،حبيب الرحن ، نازش محر، آصفه بنول جميل احمه كاشعارا جمع ليك يج بيانيال من "بجانے والا على الى كايدكده ورجدموجودسب كي سنتاب الله مار عساته بيندآيا- والفتل الم واتعي معنوى زندكى كي سالس لدب وي-"" تمنا" اف بائے ، زخم پر تاز و ہو گئے۔ کتنے کیٹن ، کرتل و جزل بنے والے ابدی مید میں قوم کوا تعاق کا درس دیے گئے۔ لیڈران احساس كري حسن سليم كى استورى تحديثى بياوت يوث كركلي- "طيخ" جنس كى تبديلى عام بات ب- مار يجين مى كتى الزكيال الزكابن كردادا نانا کی پوسٹ پر ہیں۔ جب کداسکول بچراڑ کا جس کی شادی کی تیاری تھی ۔ اڑک بن کردادی ، نانی سےروپ میں اب بھی موجود ہے۔ مغرال کی کم تلر فی پر ماتم ۔ بخت خان کی موت کا باعث بنا۔'' ڈیڑھ ساتا'' اپنوں کی جی جی صرف نوٹوں پر ، در نہ خون سفید ہو گیا۔ شاہ نواز کو بالکل طلا تی نہیں دیں ماہے۔ طلالہ کی نیت سے شادی کر کے طلاق دیما گناہ کیرہ ہے۔ یہ اتفاقیہ موسکتا ہے۔ "برے بھنے" غریب کے لئے ہر تفانے میں کہی مال موتا ہے۔" تمنا" اور " بیانے والا" المحمی کمانیاں ہیں۔"

ملاطا ہر والزارى آمديشادرے - " ميے بى سرورق برنظرية ى تو الكل آفاقى كے نام كے ساتھ مرحوم كالفظ ديكه كول ترب اشااور المنوول كالرى المحول سے جارى موكنى موت كتنى فالم شے ہے آج وہ عجب آزادمزدجوكه بہت نيس شاكسة اور دردمندول ركھے والے تقے قلم اعراری کی جان علی سفیان آفاتی الک چل ہے۔ دنیا کا نظام تو ای طرح ہی جل رہا ہے مرنا توسب کو ہے تین محد علیم لوگ یا درہ جاتے ایں ۔ تین بندوں کی موت سے شاک لگا ہے۔ پہلے زیر اے بعثو کی میالی کے دفت محربے تظیر بعثو کی شہادت کے وقت ادراب انگل آ فاتی کی موت پر۔اللہ عدعاہے كم تينوں كواللہ جنت الفردوس من مجكم عطاكر ہے، آمين قرام قاري ،الكل آفاقی كے ليے تين بارسوروا خلاص ، ايك بار آية الكرى ايك بارسورة يس ايك بارسوره فاتحداد رتين بارورود شريف پر و كرول سه ان كوشيس الكل معراج كي حقيقت پيندى كى باتيس بر ار برد کے دل درد سے کانپ افعا ہے کہ اخریم کوں ایسے ہوتے جارے ہیں۔ کیا ہم است محری نیس رے۔ انگل نے یکی ای کہا ہے کہ كالے كائے الى اعدے اعدے إلى ميں برايوں سے زيادہ ايوں نے دسا ہے۔ كاش ان الكوں كے خلاف ميں كوكى تريات ل جائے اور جارے اعر کا زہر لکل جائے۔ امید پر دنیا قائم ہے کیامعلوم اگلاروٹن اور انصاف پیند لحد میں میک ل جائے۔ یک محی پرسیداحر حسن کے بارے می مخضر اور جامع جر پر منے کوئی ہے معنوں میں سندر کوزے میں بند کیا ہے۔ ایک بار پر سر کوشت والوں نے سرے خط سے كمانيوں يرتبروا يى كانى اور بے س مجى سے كا تا يمى اور تخفر لكينے كا طعند يمي ديا۔الكل مير عدلد بہت مول سے تخفر بوتا ہے۔ آب نے جم غریب کونشاند کوں بنایا۔ الکل میراد تھے۔ دل بحرا یا آخرہم پٹھانوں کے ساتھ ہر جگدزیا دائی کیوں کی جاتی ہے۔ ہماری محبت کو کو ل تیس مجما جاتا، کوں کوں آخر کوں؟ (آپ سراب پڑھتی ایں؟ ہر ماہ 42-40 منے پر محیط ہوتی ہے۔ 96 ماہ سے ہر نہینے لوگ پڑھتے ہیں اس ایک کہانی کواور پورٹیس ہوتے۔جب کے کوئی نیا رائٹر مرف 8 منے کی کہانی لکود ساوراس کی سطروں میں دلچین کا سامان ندہوا وگ بورہو جا کیس مراس چز ہے الفاظ کا استعال) کہانیوں میں کم از کم 'سراب' کی تعریف کولوندکاٹا کریں۔ کاشف زبیر ہمائی جمدے فنا ہوجائیں کے کہ مں ان کی تعریف جیس کرتی میرادل و رو با سرکزشت والول نے میلیز میرادل بہت کزور ہو کیا ہے سرکزشت کی جدائی پرواشت جیس کر عتی۔ البصورُ المطوط پرتبیره بهت مرصے بعد مہلے نمبر پرمیرے شہر پیثاورے شوکت رض خنگ صاحب حاضر تنے۔ بہت طویل اور معلوماتی تبعیره تعا، ویلڈن اجم قاردتی صاحب اقلیمطیم صاحب نے ایک سال پہلے میرے ساتھ بھی بدوعدہ کیا تھا کہ و موت کے سودا کرجیسی شاہ کارتعیس کے لیکن بائے وہ وحد دکیا جو ابغاہمی ہومائے؟ ڈاکٹر قرق العین صاحب اللہ آپ کے کزن کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین ۔ انور مماس شاه عراق بيشه چدے سات تاريخ تک تبر ورجشري كردين موں راويس في كاتبر وبہت جاعدارتھا۔ وحيدرياست بمنى صاحب كانھي كي محلے ببنول سے التماس ہے کدو آیاکریں ہر گزشت مارا کمرے اور ہم اس کے برابری کی سطی ایک خابران کی طرح فرد ہیں۔ جاویدسر کانی ہمائی الب كهان جن مبلداعرى دين في الكورو بينتيس بين آب كهال عاعب موكل بين -اب كهاندن سے تعوز اساتنبر وحسيب عادت بيليا اين مارسنامه سركزشت ليويل 2015ء

فیورٹ رائٹر The king of action کاشف ذہیر کی تحریر" سراب" پر۔ سوئی ایک بار پھر قسید ہو کمیا ۔ بچھے بھارت کے بائے میں كاشف كم بدالفاظ جومنى فبر 172 يريد مارتول سے خيال آيا ....خوف اس كا بهي بہت دير ندموجائے۔ بہت پسندآئے اور بہت م محصوصے برجبور بھی کیا۔ کاشف اس بارشہباز کوافغالستان کی سرکرالایا۔ کاشی بھائی جھےافغالستان کے لوگوں سے خت نفرت ہے۔ شہباز ایک بار مر ديود شاه كے باتھ لكا اور مرواوى كا جكرشروع -حسب عادت كى كهاندوں برتبر ، جو ہر بارشائع نيس مو يا تا إس باركى مملى كى كمانى " بیجانے والا ' داقع جے اللہ کے اے کون مجھے۔اب تو مظفراور فیعل جیسے لوگ قدم قدم پر ہوتے ہیں۔دوسری کہانی تعظی واقعی آج کل لوگ معنوی دیر کی کے استے غلام من مجع میں کہ وی سکون جاہ ہو کے رو کیا ہے۔ مریدائی کھٹیا سوچ کے ذریعے آسید کی زند کی خراب کررہی تھی کیکن اللہ نے اس کو بچایا۔فراز جیما شوہر تو خوش نصیب ہو ہیں کو مل ہے۔ چھالگا کہ حلا آ سیر کوشش آ منی ۔ تیسری کہانی '' تمنا'' ڈاکٹر متناز حمر نے شاوزیب کی یادولا کر مکررلا ویا۔ 16 ومبر کا دافتہ تو کا فرکو می رلا دیتا ہے۔ چھی کہانی" پھیان 'ہمارے اس منافقت ہے یکر معاشرے کی مكاى كرنے والى كمانى آئ بھى تو بهن ، بنى كى زىر كى اسے مطلب كے ليے استعال كرتے ہيں۔ يانچويں كمانى " تحفظ" بنس بس كے المحمول عن آنوا مجے۔ میمنی کہانی" طبعے"اف ہمارے معاشرے کا ایک اور ناسور ہر بات میں طعندوینا ہم اپناحی سجھتے ہیں اور قدرت کے کاموں کو انسان کی عظمی مجھے کان کی زعمی بخت خان جیسی بنادیے ہیں۔ساتویں کہانی ''ڈیڑھ سیانا' 'میں شاہنواز نے بہت اجھا کیا۔ان مردوں نے اسلام كو كملونا سمجما ہوا ہے جس طرح ما ہیں سے مالی د كيد كے استعمال كريں ہے۔ آخويں كہانی "برے مينے" كا ايك لفظ بھی غلاميس لگا۔ ہاری ہولیس کیامعلوج بیں ہے کہیں ہے۔نویس کہانی ڈاکٹر عبدالرب بھٹی صاحب کی تھی۔ پڑھتے ہوئے لگ رہاتھا کہ کو کی ماررمووی و کیے رہی موں۔ منظرایام کی انومی اور تاریخی تحریر' ننزانہ' بہت انچی اور مختمر تحریرے طار ق عزیز خان کی مختمر تحریر' نئی دنیا' مجمی آجی گئی۔ آ قاتی الکل کی آخرى تحرير الفلى الف ليله إن في حقة وقت رالا ديا-ان كى بهت ياوآكى اوردل سےان كى مغفرت كے ليے وعائقل باتى سركز شئة معروفيت ك وجه سے بعد من يرحون كى \_آخر من تمام فير ما ضرتبر و فكاروں كوواليس آنے كى التجا\_"

المنظمة مشاق كي شريف أوري لا مور بي- "ماري كاشاره خود خريد كر كمرًا لا كي بين شوق بي "شهرخيال" كاما مزه لياليكن بيركيا؟ ميرا على عدارد! بلك لست يم يحى نام بس تعالى مل مركز شت كى بس سال برانى قاريبون مر ساتداييا سلوك كون؟ (اگروفت برخوا ما جائے او مفرور اداریب مداکر اعیز تعارادیس می بهانی آب" وا ناورا" مجدے مکوایج بین میں نے سرگزشت کے بہت سے شارے سنجال کرر کے ہوئے ہیں۔ آج کل میں بہت مشکل حالات سے دو جا رہوں۔ شہر خیال کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔''

المراد احمد خان نے مغاب سے کھا ہے۔" سرگزشت گزشتہ سات برس سے با قاعد کی سے زیرمطالعدر ہاہے۔ پہلی باراہم افعایا ہے۔ علی سغیان آفاقی کی رصلت کاس کرے مدافسوں ہوا۔ان کی تحری افلی الف لیل معلومات کا ایک خزان تھی جوان کی رصلت کے ساتھ انتقام پذیر ہوگئے۔اللہ تعالی ان کی مفغرت فرمائے۔ مارچ کا سرگزشت کیم کوطا۔سرور آن جاذب نظرتھا۔ ملکی صورت حال کا ایسا سادہ اور جامع تجويد مغراج صاحب بى كريك بير \_ بدسازش ابنوس كى مصوره فراد فريب مسلمانوں نے اس طرح ابنايا ہے جيسے في سل نے سے فيش \_ يك على عراسيدا مرحس كالخفر تذكره-ب مدمعلوماني رہا-سب سے بہلے" سراب" برحی-شہباز پر او شاہ كے پاس ان كي ميا مجيب بات ہے جب سے کہانی شروع ہوئی ہے شہباز چملی کی طرح میں پکڑی آجاتا می پسل کے کل جاتا ہے۔ جیب کور کورمندا ہے۔ تی بیانوں میں " بيان والا " نبرون ري " إمرار" فيب رموز كي كماني في " ادر" في " مره دے معے " الله الله الله الله الما" كا انجام " اخزانه " بعي معلوماتي تحرير تفي \_ باتي كمانيان الجمي دريمطالعدين.

المحم فاروق ساحلي كاخلالا موري -" آفاق ساحب علي كاورائي يادي جوز محديم جاان كي يادول عجم كار باتها -" قلى الف ليلا" كمقائل صغري" أوعلى سغيان آفاتى" كموان يد البيل خراج مقيدت بيش كيا كيا تحرير خوب ملى معلوماتى اور تحقيق مضامين تقريا مجي المعيمة في الزان و بعورت تصاوي عرين كي - الراب السين رواتي دلو لها المين وري بيد البين بازي الي اشعار کا اس بھی لائق توجد تھا۔ تھے اور برے مینے آب بیتیاں امھی میں۔ " بچانے والا" اور" اسرار" میں تمہیری تعظور یادہ اور واقعہ فارى كم سيد استاداوب الجمي در مطالعه ب فيكسيرك تصويراك يوسعنكارك مكاى كرتى مولى مازب نظرهي فيكسير كيار ييس آفاتي ما دب کی مختکو دلیب منی مرمسکاریه ہے کہ جاسوں ناول نگار کے مقابل خالص ادبی شخصیات کوزیاد و پر امقام دیا جاتا ہے۔ (مشرق ومغرب وونوں میں) شکیسیر اورجیس ہیڑ لے چیز میں ایک قدرمشترک ہے۔دولوں ہی انسانی جذبات اورنفسیات کے ماہر ہیں۔ جیس ہیڈ لے چیز رووں میں ۔ پیرر میں اسے کرداروں کے مدیوں سے میاں کرتا جلا جاتا ہے۔ جاسوی کہانیاں پڑھنے والے او فی قار من کی نسبت زیادہ ا ہدی تعداد میں ہوتے ہیں حین اپنے ماحول میں میں وائن منی بہت مشہورو مقبول ہوئے ، بدی تعداد میں فرو دست بھی ہوئے حین منوکو بدا یر با سداریس ارسان اور اقبال کے بعد سب سے زیادہ کام ہندویاک عمل منٹو پر بی ہواہے۔ ہمارے ایک افسان الکاردوست پرویز الجم منٹو مقام ذیاجا تا ہے۔ عالب اور اقبال کے بعد سب سے زیادہ کام ہندویاک عمل منٹو پر بی ہواہے۔ ہمارے ایک افسان الکاردوست پرویز الجم منٹو م محتق کے ماہر میں۔ان کی ایک کتاب منوعال کا پرستار فیصل آباد ہے جہب بھی ہے۔ سیل نگامالی سے زیانے میں مربر مرکز شت اسے المال 2015ء 22

ماسنامسركزشت

فرائض محنت کن سے انجام دیتے ہیں اور حرق ریزی سے آپ بیتیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر الورسرید کے اظہارِ خیال کے بعد الغاظ کے استعال می احتیاطی جاری ہے۔ آپ کاشار بھی اسا تذوی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے جن الفاظ سے نواز ااب مجھے مر پر بہتر ہے بہتر ک کوشش کرنا ہوگی۔ لباس کا ارتقاءاور فیطرناک جمرم الکستان کے جزیر سے رود بار پر پیش آنے والاسچا واقعہ جلدی بھیجا جارہا ہے۔ اس کے بعد فكاريات كى ايك تحريبى عمل موجائ ك-"

المك فيروزعلى عاجز كل آباد و المعلم عارسده ب كلهة بين - " عن تقريباً ووسال ب سر كزشت كاخاموش قارى مون اور مهل بارزيا لكيف کی جسارت کررہا ہوں۔ مارچ کاشارہ ووتاریخ کوفیض نیوز ایجنسی سے ملا۔ ول باغ باغ ہوگیا۔ کیابتا کیس کتنے انظار کے بعد ملاہے۔انگل علی سفیان آفاتی کی وفات کاس کر بہت دکھ ہوا۔سب سے پہلے استاداوب پڑھی۔ووسرے نمبر پراپی پہندیدہ سلیلے وارکہانی 'مسراب' پڑھی۔ " كاسرارهم كار" برحى ويكي بيال من بهلي بيان والا" برحى وي مارف والهاس بيان والازياد وطاقت ورموا بهرساند بشاوريين " تمنا" بر مرول بہت و می موا۔ ایسے لوگوں کو اللہ الکل معاف جیس کرے گا۔ " طعنے" میں آڑی سے لڑکا بنا کوئی جرم جیس تعالین سب اس کے يجهي يركي -" دين مان من تن اواز في موفي بمائي كماته بهت يزاهم كياتها-"

ميك محمد حمر وغلام حسن كاخلوس نامد حيدرة بادے -" بارج كاشاره برد حاحب سابق به عدمعلوباتي تفامحترم واكثر ساجد المجدكا تؤشر خاص ڈاکٹر ابوالیٹ میدنتی نے بے مدمتا ٹرکیا۔ ہمیں وہلی کڑ دی فضاؤں میں کے مجھے۔ ایک بے عظمی شخصیت کا تعارف جوان کے استادیمی تھے بے مدمتار کن تھی۔اللہ ڈاکٹر ابواللیٹ مدیقی کوکروٹ کروٹ جنت نعیب کرے۔دیکرتح میں بھی خوب رہیں کی سفیان آ فاتی كا آخرى شامكارك بعداب كون ى مخصيت اسموضوع يرقكم اشاع كى؟"

المستهيل احمد عماسي بوعاقل ہے رقم طراز ہیں۔"ائن دفعہ زیادہ تر خطوط میں مرحوم علی سفیان آفاتی کوخراج تحسین بیش کیا کیا ہے جس کے وہ بچا طور پر سخت ہے جس میں سب ہے زیاوہ شوکت رجن والاصدارتی خلاقا بل تذکرہ ہے جس میں انہوں نے اپنی پر انی یا دول کا ذکر كيا ہے۔ طاہر وكر ارصافيہ واروں كو ميار شاويوں كى اجازت شريعت نے عطاكى ہے ہم آپ مرف يكى كہنا ما ہے ہيں كہ جو چري شريعت نے ملال کیس اورا جازے وی ہےان کا تراق بیں اڑانا جا ہے اور کسی محر رح اپنی نا آسود وزیر کی کا بہانہ بنا کرشری مسلمات برتیمر وہیں کرنا ما ہے۔ آپ کی جمارتوں سے تو ہمیں اب ڈر لکنے لگا ہے۔ نامیر حسین رند صاحب! آئی بے تکلنی سے یا دکرنے کا ایک مرتبہ پر شکریہ۔ اپنے ول كوخا المرجع ركھے۔ سركزشت اورآپ سے انشاء اللہ آھے بھی تعلق برقر ارر ہے گا۔ مثی محرمزیز! واقعی ہما ہوں دین پوری صاحب كهال میں ، سر كزشت من كوكي بين بنا تاان كے بهترين سالانہ تجزيدائي ايك منفرد بيجان ركھتے ہيں۔ جھے يادكرنے والے قدروانون سيدانورعباس شاه، سدره بالونا كورى ، مجيدا حركا خصوصى طور پرهنكرييه جب كه شامد جها تكيرشابد ، وحيدرياست بمنى ،اويس هيخ ،الجم فاروق ساملى ، واكثر قر العين ، بشرى اصل مداهد ك قطوط يمى بهترين يقد اردوز بان واوب كحسن واكثر ابوالليث مديني صاحب كازندك نامد، واكثر ساجدا مجد صاحب كا ا کے اور مہترین مقالہ تھا۔ سندھی زبان کے مہترین او بیب اور اس کے سندس العلما مرز اتھے بیک کے بارے بین این کبیر کامضمون اس وفعہ مرکزشت کی سب سے بہترین تحریر جے پاند کراہائیت بجرااجساس موا۔الدکرالین پوجیے اویب کے ساتھ میدموا تھا ہم پاند کرجران ہیں۔ سركزشت الى ى اورونا ياب قريرول كے ليے بجيانا جاتا ہے۔

ارباز خان كا علا باور سے - معمر خيال كى برداس و فعيت اور سركزشت كے معبول لكمارى ، شاہد جها تكير شاہد كا كزشته دنوں

ا يميدُنث موكميا ب\_اس وفت وواستال من زيرعلاج بير - تمام دوستول سے دعا كى اكل بے۔" مر محرعارف قربتی نے بھرے کھا ہے۔ ہمس العلماء کے نام سے سندھ کی ایک معروف تخصیت مرزا تھے بیگ کے بارے پیس مضمون بهت معلوماتی ہے اوراس میں ان کی مخصیت کا بحر بورا حاط کیا گیا ہے۔ تا ہم ایک اہم یات اس می درج ہونے ہے روگی کدمرز اللج يك كيواك فدمات كوش نظركم في كي ايك مرك كوان كي ما معنوب كيا كيا ب- بيمرك الجماع جناح دود (بندردو) يه مولجر بازارکونگی کرتی ہے اور جہاں تک بھے یا دیزتا ہے ( کیوں کہ یہ تی سال پہلے کی بات ہے) میں نے اس روڈ تیخی مرزا تھے بیک روڈ پر ایک پرانے بیالی کے بات ہے) میں نے اس روڈ تیخی مرزا تھے بیک روڈ پر ایک پرانے بیلا پران کے نام کی فتی بھی کو وقی دیکھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی رہائش اس روڈ بھی۔ کیا مضمون نگار ( این کبیر ) اس حوالے ہے میں کے دریا خان جمل میں جوامی تعاب مسلم کے سید انور میاس شاہ کی اطلاع کے لیے موض ہے کہ کتاب ''مشاہر میا تو الی '' بھر مارکیٹ میں آتی ہے اور دریا خان میں بھوای کتاب محرر دستیاب ہے۔ وہ جا جی آو د بال سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔''

تاخيرے موصول قطوط: ارشدماس، مادب على فرحت مايول، دريد جونيج (كرايل) ، آفاق بث ، مشرت مثال مك (لا مود) ، ارباز خان (پیاور) بقی کافی (کرند)، ۱ شرف علی خان (سوی بلوچیتان)، حیدرفی (سابیوال)، ناورحیات (جبلم)، آرزوعل (مجرات)، مشرت بینی (خانیوال)، وزیریل (فیمل آباد)، ناورمهاس (سالکوث)، خیدرعلی خان (سرگووها)۔ معفعه

لىدل 2015ء

مابستامسركزشت



# داكثر ساجد امجد

بچین میں اسے غبّی، کند ذہن اور احمق سمجھا جاتا تھا۔ اساتذہ اس سے نالاں رہتے تھے مگر جب اس نے اپنے ذہن کے پرواز کا پرتو دکھایا تو دنیا اسے علے سائنس کا درخشندہ ستارہ قرار دینے پر مجبور ہوگئی کیوں که اس نے تحقیق کے ذریعے سائنس کو صحیح راہ پر ڈالا۔ پونیانیوں کی پہیلائی ہے سروپا باتیں، نظریے، تصور کو مسترد کردیا۔ اس نے نیا کلیہ فراہم کیا تو سب چونك گئے۔ یورپ و امریکا میں تہلکہ می گیا۔ پرانے کلیہ کو صحیح ماننے والے سے نسبدانوں نے اسے غلط ٹھہرانے کی کوشش کی تو اس نے تجربے کی کسوٹی سے ان ہی کو غلط ٹھہرا دیا۔ آج بھی اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسداں مانا جاتا ہے۔

وه ایک چیونا سازمیندار تنا۔ ای زین می مربس اتن كه كزراد قات موسكے۔اس زمين براس نے ایک چموٹا سا مكان بتاليا تفاجس من وواكيلار بتاتفا - محدمولتي بال ليے تتے جن کی و کیے بھال کے لیے چند طازم رکھ لیے تتے لیکن یہ ملازم اس کے پاس کم بی تکتے تھے۔ وہ وحثی اور مغرور سمجما ماتا تما۔اس می حقیقت محم می کے طازموں سے بات بات ير الجه جاتا تما اور نتيج من وه است جمور كر بحاك جات تنے۔ برد مالکمابالک بیس تھا۔ یہاں تک کرائے دستخط تک نبیں کرسکتا تھا۔ایک اس یر بی مخصرتبیں۔ ملک قصبے میں کوئی ممى يرم حالكمانبيس تما حالاتكديد تصبدلندن جيس يزع بشر سے شال کی طرف جانے والی شاہراہ برمرف ایک میل کی دوری بر واقع تھا۔ یہاں کے نوگ بھیٹریں یا لتے تھے اور ان كا اون فروخت كرتے تے اى ليے اس تھے كا نام ووار تعورب ركوديامما تعاجس كمعنى تصبحيرين بالنااوران ہے اون وغیرہ حاصل کرنا۔

اسے اجد آدی کا دوست کون ہوسکا تھا۔اس کا بھی

کوئی دوست جیس تھا واگر اس سے کوئی مل بھی تھا تو اس معلمت سے کہ ایسے آدی سے بنا کررکمنا بی دالش مندی

ولیم از کیوایک دوزایے محورے برسواراس کی زمین كتريب كرروا قاكدال نے اے د كے كا اثارہ كيا-وليم اس خوف لے رك حميا كداكر ندركا تووه ندجانے

من نے سا ہم کو بردھ لکھ لیتے ہو؟"اس نے وليم سے يو جمار

ال ، حارے فائدان میں ردھنے لکھنے کا رواج ہے۔ س نے بھی کھ برولیا ہے مرتم ید کوں پوچورہ

" ظاہر ہے کوئی ایسا کام ہوگا جو کوئی بر حالکما ہی کر سکاے۔ورنہ مجھے کیا ضرورت بردی می مہیں رو کئے کی اور مرتم میری زین سے گزررہ تھ میراح تا حمیں

بريال **2015ء** 

24

مليناميسركزشت



''احما،احمابتاؤ کیا کام ہے جھے۔'' '' اہمی تو کوئی کا م نہیں لیکن میدوعدہ کرو کدا کر بھی کوئی خط وغیره پر حوانا ہوا تو تم میرے کا م آ و کھے۔'' " آئزک تم بھی کمال کرتے ہو۔ہم دونوں ایک ہی تھے میں رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پھر

" بيہ ہوئى نا مردول والى بات \_" اس نے وليم كے شانے پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ 'میں تہارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا محرتم تو اجھے آ دی ہو۔" '' بچھے بھی تم ایکھ معلوم ہوئے۔'' ولیم نے دل پر پھر ر کھتے ہوئے کہا۔

'' تو چرآج ہے ہماری تہاری دوی ہو گی۔'' '' بیآ نزک اور ولیم کی دوی کا آغاز تھا۔ اس دن کے بعد سے والم بھی بھاراس سے ملنے آنے لگا تھا۔ جیسے جيے بدال قاتيں برمتي كئيں وليم ير بدعقده كمانا كيا كرآ تزك زبان کا شخت ہے لیکن ول کا برانہیں بلکہ بہت ہے شائستہ لوكول سے بہتر ہے۔"

بہت جلد میدوی کی طرفہ نہ روسکی آئزک کے دل یں بھی اتن بی جکہ بیدا ہوئی جتنا ولیم اس سے متاثر ہوا تھا۔ ایک دن آئزگ اس سے ملنے اس کے مرحمیا۔

وہ وونوں ایک کمرے میں بیٹھے کپ شپ کررہے ... ستھے کہ پندرہ سولہ سال کی انکیاڑ کی کمرے میں آئی۔ 'ميري جهن باند ہے، بانداز كيو۔' وليم نے اپني بہن کا تعارف کرایا۔

آئزک نے اپنی عادت کے مطابق شرما کے کردن جما لی۔ اس نے بیدد مکھنے کی کوشش بھی تہیں کی کہ بیار کی و کھنے میں کیسی لکتی ہے۔ ہانہ کو اس کی بیدادا الیسی بھا کی کہ کھل کھلاکرہس پڑی۔

"" آپ کے یہ دوست تو بالکل او کیوں کی طرح شرماتے ہیں۔' ہاندنے کہا۔

''شرفا کا قاعدہ بھی ہے اور اپٹم جاؤیہاں ہے۔'' بھائی کے کہنے ہے وہ چلی تو گئی سیکن پیرمہمان اس کے دل میں اتر میا۔ وہاں سے سٹنے کے بعد بھی وہ اس کے بارے میں سوچی رہی تھی۔وہ اس ہے کم از کم میں سال بڑا تماليكن اس كامنحت مندجهم اورشر ميلى السي است بهت إلى الى سمى \_ ابھى و ه اس پينديدگي كوكوئى نام نبيس و \_ سكى تعى كتين وہ جب بھی آتا تھا وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں کا مسرور جاتی

تھی جہاں وہ بیٹا ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ وونوں کے درمیان یا تیں بھی ہونے لگی تھیں۔ یہ باتیں زیادہ تر جانوروں اور ز مین کے بارے میں ہوتی تھیں۔ آئزک کے کیے اس کی ہے خوبی مرعوب کن تھی کہ وہ تھوڑ ا بہت پڑھیا لکھٹا جانتی تھی۔ تصبیحی دوسری ان پڑھ کنوارٹر کیوں سے بالکل مختلف میں۔

جب آئزک کا آنا جانا بڑھ کیا تو باتوں کی نوعیت بدل کی۔ آئزک کو بھی احساس ہونے نگا کہ ہانہ صرف اس ے الی تبیں ہے بلکہ اے پندیمی کرنے کی ہے۔ اب وہ جمی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس ونت اس کے کمر جائے جب ولیم کیریر ندہو۔اس کی حیثیت اب کھر کے ایک فرو کی طرح ہوگئی میں۔ بانہ کی مال بھی گھنٹوں بدیٹھ کراس کے ساتھ یا تیں کرنی رہتی تھی۔ ہانہ کو بیراجازت بھی مل کئی تھی کہ اگر وہ عاہے تو آئزک کے ساتھ کھو منے جاسکتی ہے۔

مەخۇقگوار ماحول اس وقت كخى ميں بدل ميا جب ماند نے اپنی نال کے سامنے اپنی پیندید کی کا اظہار کیا اور آئز ک ہے شادی کے لیے اصرا کیا تواس کی ماں بھڑک اتھی۔

''لڑ کی، تیرا د ماغ خزاب ہو گیا ہے۔اس کا اور تیرا کوئی جوڑ ہے وہ کھٹیس تو 35 سال کا ہوگا اور تو ابھی مرف سولہ کی ہوئی ہے۔ خاندان کے اعتبار سے بھی ہم اس سے بہت بہتر ہیں۔ وہ پڑھا لکھا بھی ہیں۔ تیرے بھائی سے دوی ہے تو اس کا بیمطلب بیس کہم اے اپنا داماد ممی بنا

اس نے مال کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد بمائی سے ذکر کیا۔اعتراض اسے بھی تعالیکن جلد ہی مان بھی حما۔اب مسئلہ مال کومنانے کا تھا۔وہ کسی صورت مانے کو تَنَارَ مِينَ مُعِينَ لِيكِن الْهِينَ بِهِي بِاللَّاخِرِ كَفِيغِ لِيكِنْ يِرْ ، وليم از کیو کی کوششوں سے یہ شاوی ممکن ہوسکی۔ اس کے لیے آئزک ہمیشدولیم کاشکر گزارر ہاہے۔

ہانہ اسے ساتھ جہز کے طور پر مجمہ زرعی زین لائی جس سے 50 یاؤنٹر ماہانہ کی آمدنی ہوتی تھی۔ آئزک کی اپنی زین بھی تھی۔ وونول سے اتنی آمدنی ہونے لگی کہ آئزک احلانك وولت مند ہوگیا۔

\_ ہانہ کے لیے بیشادی بھین کی صدیقی ۔ ناکام بھی ہو سكى تمى - آئزك كى شيرت المحى نبيل تمي - اس ليم ي امیداور بھی زیادہ تھی کیکن شادی ہوتے ہی آئزک میسر تبدیل ہوگیا۔فدرت کھزیادہ عیمبریان تھی۔شادی کے يہلے بى سال ميں اس كى بيوى يعنى باندها ملہ موفى۔اس نے

ايهل 2015ء

26 مابئامهسرگزشت

یے خوش خبری جب آئز ک کوسنائی تو وہ خوتی ہے تا چنے لگا۔ " ابنه اب زمانه بهت بدل حما ہے۔ میں تھیے کے لوكول كي طري المسيح باللي تعلى ويندول كاراس خوب یر ماؤں گا تا کہ خدالکموانے کے لیے جھے تہارایا تہارے بھائی کامحتاج نہ ہوتا پڑے۔"

"اسے دنیا میں آنے تو دو۔ اہمی آیا ہے نبیں اور اس " 27 25 6

او کمنا تود و تصبے کاسب سے امیر آ وی ہوگا۔" "اگر جي بوئي؟"

"اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔اس مرتبہ بنی ہوتی تو الطيسال بينا بوجائكا"

بیهاوراس جیسی با تنیس اس تمرین روز بی ہوتی تھیں اورب بالميني اساس دن كاانتظار كيا جار ماتعا

ہانہ کو چھٹا مہینا لگ حمیا تھا کہ آئزک پے بیشل کج کر و کھائی کہ آوی مدھے ہی ہے تبیں مرتا ہمی جھی خوشی ہے مجمی مرجا تا ہے۔ غالبًا اتنی بردی خوشی وہ پر داشت تہیں کرسکا تما۔ایک ون اس کا دل دھڑ کنا مجول کیا اور اسے یہ یاوٹبیس ر ہا کہا ہے بینے کی ولا دت تک زیمرہ رہاہے۔ وہ کھیتوں پر جانے کے لیے لکل ہی رہا تھا کہ ہارث بل ہوا اور ویلمے نى د معتم المول من آكيا-

بانہ نے سم شوق سے اس سے شادی کی تھی۔ کتنے ا چھےون کزرر ہے ہتے۔کوئی اور موقع ہوتا تو شوہر کی و فایت کے بعد دہ بھی بستر ہے لگ کرائنی موت کا انظار کرنے لگتی سین اب کی بات اور می ۔اس کی مال اسے مجھار ہی می کہ سی مے مرنے سے زعر کی رک جیس جاتی۔ تجمعے ایک زندگی پیدا کرنے کے لیے خود جی زندہ رہا ہوگا۔ ہانہ نے مال کی تعیجت کو کرہ سے یا ندھ لیا۔ چند روز شوہر کی وفات کا عم منانے کے بعد بستر سے اٹھ کی اور ایک نے فرم کے ساتھ آھی۔ آئزک کی وفات کے بعد شوہر کی تمام جایداد ہانہ کومل کئی تھی ۔ کھر ، جمونپڑے ، کھیت ، اناج ، بھیڑیں اور بهت سامال واسباب اب ای کونمام کام سنبالنا تمارزری ز مین کی حفاظت مجمی اور ملاز مین ہے کام لیما ہی۔

تین مینے اور کزر کئے۔ پیدائش کا وفت نزد یک آگیا تها- بإنه كواسية ميك مين جاكرر بهتايدا تاكداس كى مناسب و كمه بحال موسكے - بهلا بحد تعام شو برسر برقبيس تعا- عجيب صورت حال ممی \_ بالآخر بیج کی پیدائش کا وقت قریب آ ممانه باندول بن ول من وعاما تك ربي من كه بينا پيدا مو

تا كه برا موكراس كا ماته ينائ اورائ باب كى جايداوكى دھا ظہت کرسکے <sub>ہ</sub>

تھے کی واحد دائی آئی تھی۔ خاندان کی چند عورتیں مجمی جمع ہو گئی میں تا کہ سب ال جل کر بیدائش کے ال میں ہاتھ بٹاسٹس۔ تمریس بھاگ دوڑ تھی ہوتی تھی۔ تمریے النازم انعام كى آس لكائے بيٹے تھے۔

مجد پیدا ہوا۔ ہانہ کی دعاؤں کے مطابق لڑ کا ہی تھا کیکن اتنا چھوٹا اور کمزور تعاجیسے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہو۔ اورے ہاتھ کی بجائے چنل سے پکڑ کر ادھر سے اُدھر رکھ دو عوراتول نے معنی خیز نظرول سے ایک دوسرے کود یکھا۔ ''اے تو بستر کی بچائے شراب کے گلاں میں ڈال وو۔ بہآسانی آجائے گا۔" ایک عورت نے دوسری سے سرکوشی کی۔ بیرمبالغہ سہی کیکن وہ واقعی ایسا ہی تھا۔ ہانہ نے اس کی طرف و یکھااور پھراس نے آتھ میں بند کرلیں۔ ایک دمیکا ہے اس ونت لگا تھا جب اس کے شوہر کی وفات ہو کی منى \_ائك دهيكااب لكاجب اس نے يح كود يكھا- سيمى بہت جلدائے باپ کے یاس جلاجائے گا۔

اس کے بیجنے کی احمید واقعی کم تھی۔ کوشنت کا لوگھرا كتنے دن سائسيں لے كا؟ يه بات چھينے والى مبيں تھی۔ كرے ہے تھی اور سخن میں چی ۔ ملازم اپنے اپنے کاموں کے لیے محمرے باہرنگل گئے کہ جب بچے کومر ہی جاتا ہے تو انعام كون دے كا۔

مانہ نے بیم ضروری نہیں مجھا کہ بیج کا کوئی نام ر کھے۔ کیونکہ جب مرہی جاتا ہے تو تام رکھنے کا فائدہ؟

اس کے بیخے کی کوئی امید میں سی۔ ہر دن میں احساس مومًا بنما كه بن سيدن كزر كميا \_وه أبيا سخت حان لكلا كدون يرون كزرت مح ادروه زنده ربا

جب چندون اظمینان سے گزر محصے تو ہاندنے بیجے کا نام اس کے باپ کے نام پر آئزک نیوٹن رکھا۔

اب اظمینان ہو کمیا تھا کہ دہ زندہ رہے گا۔ ابھی تک وہ اے چمسہ کرانے یے کیے کر جا کمرٹیس کے ٹی تھی لیکن اب لے جانا منروری تھی۔ وہ اسے وولز تھورب کے چھوٹے ہے کر جا کمریس لے تی۔

یجہ(نیوٹن)ایک سِال کا ہو گیا تھالیکن کمز دری کی وجہ ہے اس کی کردن ایک جگہ گئی تبیل تھی۔ ادھرا دھراؤھ کتی رہتی تھی۔ گرون کومناسب مقام پرروکنے کے لیے ایک جھوٹا سا كالربنوا بالكمايه

27

مايىنامەسرگزشت

يهل 2015ء

اب بانداس طرف سے تو مطمئن ہوگئ تنی کہ دہ زندہ اسے گلیکن بیگر لاحق رہی کی کہ کیازندگی مجربیا تناہی کزور رہے گاکہ کوئی کام بھی ڈ منگ ہے ہیں کر سکے گا۔

تصبہ نارتھ دوھم کا یا دری پرنیس اسمجھ کر جا کی عبادت
سے فار نے ہونے کے بعدائے دوستوں کے ساتھ بیٹا تھا۔
ادھراُ دھر کی باتوں کے بعداس کی شادی کی باتیں نگل آئی
تھیں۔ یا دری کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ دہ نئی بیوی
ڈسویڈ رہا تھا۔ اس دفت بھی باتیں خیر گئی تھیں۔ ایک
دوست نے اسے ہانہ کے بارے بس بتایا۔

"رینیس،آپ کومعلوم ہے میرے کورشتے دارتھبہ
دولرتھورپ میں رہے ہیں۔ ایک کی زبانی ہانہ از کو تای
ایک لڑکی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے۔ دو ہو ہوگی
میں۔ اس کا ایک بچہہ۔ دو ہو ہوگی۔ پڑمی کمی ہے۔
زیادہ نے زیادہ افعارہ میں سال عمر ہوگی۔ پڑمی کمی ہے۔
استھے فاصے کھاتے ہتے لوگ میں۔ آپ کی تو استے رہے داروں کے ذریعے بات کروں۔"

''آپ کو دکھا مجی وی جائے گی۔ میں نے اسے ''آپ کو دکھا مجی وی جائے گی۔ میں نے اسے ویکھا ہے۔ خوب صورت کی جاسکتی ہے۔'' ''بات کرلو۔ ویکھودہ لوگ کیا کہتے ہیں۔''

پاوری کارشہ بانہ کے کمر پہنے گیا۔ ایک مرتبہ ہم بانہ ایک مرتبہ ہم بانہ ایک مرتبہ ہم بانہ ایک معزز پاوری کا رشتہ تھا جو قدر سے امیر بھی تھا۔ عمر ذرا ایک معزز پاوری کا رشتہ تھا جو قدر سے امیر بھی تھا۔ عمر ذرا دیاوہ می لیکن اسے نظرا عماز کیا جا سکتا تھا۔ باندکا سابق شوہر بھی عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ اب تو وہ بوہ ہو چک تی ۔ بہت بڑا تھا۔ اب تو وہ بوہ ہو چک تی ۔ بیدرشتہ ہر طرح سے مناسب سمجھا گیا۔ بانہ سے ذکر کیا گیا تو اسے بھی کوئی برائی نظر نہ آئی۔ اس نے بھی بال کردی۔ اب پاوری اسم تھے کو بلایا گیا تاکہ ضروری باتیں سطے کرئی چا کیں۔ بانہ سے کرئی اسم کی کوئی اسم کے کرئی اسے کی کوئی اسم کے کوئی ہا تھی سطے کرئی جا کیں۔

پاوری ہر بات پر تیار تعالیکن ایک مسئلے پر آ کرسوئی کے گئے۔ کے گئی۔

وہ ہانہ کے بچے کواپنے ساتھ رکھنے کو کسی طرح تیار نہیں۔اے اپنی تانی کے گھر رہنا ہوگا۔ ہانہ میرے ساتھ اکبلی نارتھ ود مم تنظل ہوگی۔''

آ ئزک بنوش اس دفت مرف تین سال کا تھا اور وہ مجی اس حالت میں کہ بہمشکل ایک سال کا لگتا تھا۔ کزور و

ناتوان اس حالت میں ہاندا سے تنہا کیے چھوڑ کئی تھی۔ کون اس کی دیکھ بھال کرتا۔ ووسری طرف ہاند کی ماں کو یہ فکر تھی کہ ہاند کب تک بیوگی کے دن کائے کی۔ اس کے بعد نہ جانے ایسارشتہ ہاتھ آئے یا ندآئے۔ انہوں نے ننھے نیوٹن کی دیکھ بھال کا ذمہ خود اٹھانے کا عہد کرلیا اور ہاند کو مجبور کیا کہ وہ شادی کرلے۔

" نیوٹن بمیشہ تو جمونا نہیں رہے گا اور پھر نارتھ دوھم کا قصبہ چندمیل کے فاصلے پر بی تو ہے۔ جب چا ہواہے و کیھنے آسکتی ہو۔ بیبھی ہوسکتا ہے کہ پچھے دنوں بعد پا دری صاحب نوٹن کوساتھ رکھنے پر رضا مندمجی ہوجا کیں۔"

نوٹن اس دفت تین سال کا تھا جب ہانداے اکیلا چھوڑ کرنارتھ ددھم رداندہوگی۔

نیوٹن کم می مرور تھالیکن ذیبی بھی تھااور حیاس بھی۔
ال اسے چھوڑ کر جانے گل تو اس نے خود کو بہت ہے ہمارا
محسوس کیا حالا تکہ کمر میں دوسرے لوگ موجود سے جواس
سے لاڈ پیار گررہے ہے۔ اس روز اس نے خود کو ایک
کمرے میں بند کر کے دعا کے لیے یا یہ کہیے بدد عا کے لیے
ہاتھا تھا دیے۔

'' خدادئد! جس گھر میں میری ماں شادی کر کے گئی ہے دہاں ایسی آگ گئے کہ ماں سمیت جتنے کمین ہوں سب جل کردا کھ ہوچا کیں۔''

اس کے بعد مجی دہ اور نہ جانے کیا دعا ما تکا کہ اس کی نانی دہاں آگئیں اور اسے کرے سے یا ہرتکالا۔

اس کی نفسیات پر و دسرااٹر سے ہوا کہ شاید محبت پر سے
اس کا ایمان ہی اٹھ کیا۔ نانا نانی اسے پال رہے تے لیکن
زعر کی جراس کے ول میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی۔
ول کے کئی کوشے میں ان کے لیے محبت کا کوئی جذبہ بیدار نہ
ہوسکا۔احتجاج کرنے کی اس میں طاقت ہی ہیں تھی یا مزاج
ہی نبیس تھا۔ ایک مستقل افسر دگی اس پر طاری ہوگئی۔ تہائی
پیندی اس کی فطرت بن گئی۔ دن جر کمرابند کیے جیٹھار ہتا۔
بیمی باہر نکا بھی تو اس کی نیلی نیلی ٹائیس اور چھوٹا قد و کیوکر
اس کے ہم جولی اس کا خداق اڑاتے آ ہستہ آ ہستہ اس نے
اس کے ہم جولی اس کا خداق اڑاتے آ ہستہ آ ہستہ اس نے
بیوں کے ساتھ کھیلنا الکل بی بند کرویا۔

اس کے خاندان میں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا لہذا اسے بھی ایک مقای اسکول میں بھیج دیا گیا۔ وولز تعورپ کے والدین صرف اس ارادے سے اپنے بچول کو مقای اسکول میں بھیجے تھے کہ وہ انجیل مقدس کی الادت کر سکیں اور

ليول 2015ء

28

مايىنامىسرگزشت

اجھے بیسائی بن سکیں۔ وہ بھی ایک اچھا بیسائی بننے کے لیے اسکول جانے لگا۔ اس کا ملیدد کیدکر بچے اس کانداق اڑاتے تے لیکن وہ اسکول جاتا رہا۔

وہ پابندی سے اسکول جار ہاتھا کہ آیک روز ہانہ، وواز تھورپ آئی۔ اس کے ساتھ تین اجبی ہے بھی تھے۔ تین الزکیاں جو نیوٹن کی سو تیلی بہنیں تھیں نیوٹن کو جلد ہی یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس کے سو تیلے باپ کا انقال ہوگیا ہے اور الب اس کی مال اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ خیال خوش آبند تھا لیکن مال اس کے ساتھ تین بچوں کو دیکے کر وہ بایوں بھی آبند تھا لیکن مال کے ساتھ تین بچوں کو دیکے کر وہ بایوں بھی ہوا تھا۔ اس کی آل محمول جی تھوڑی دیر کے لیے جو چھک آئی اسکی وہ بچھ تی ۔ بعد کے دنوں میں یہ احساس مزید شدت میں اسکی توجہ کی اسکی توجہ کی مصول جی اس کی توجہ کی اسکی توجہ کی مصول جی بیت کی ہے۔ وہ اپنا وقت اب دوسر سے بچوں کو بھی دی ہے۔

ہانہ، اپنے ورسرے شوہر کی وفات کے بعد اس کی الاجرری سے تقریباً ساری کتب ریز حیوں پر لاو کر اپنے ساتھ لے آئی تھی جن میں ایک سے ایک بڑھ کرناور ونایاب کی ۔ اس وور میں کتابوں کو چڑ ہے کے پارچوں میں محفوظ کیا جاتا تھا۔ تھے کے دوسرے گھروں میں اسک کتب ہونے کا سوال بی بدائیں ہوتا تھا۔

نیوٹن نے ان کتابوں کوخور سے دیکھا تھا اور اسے
اسی خوشی ہوئی تھی جیسے بچوں کو کھلونے دیکو کر ہوتی ہے۔ یہ
خوشی کیوں ہوئی ہے اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ کتابی اس
وفت اس کے کسی کام کی نہیں تعیں۔ عمر السی نہیں تھی کوان
سہایوں کے مطالعہ جی فوری غرق ہوسکے لیکن یہ بات طے
ہے کہ یہ ایسا جش بہا خزانہ تھا جیے بعد جی اس نے کھنگالا
منر ور ہوگا۔

سرور ہوں۔

ہانہ جب متعل طور پر دولرتھورپ میں آکر رہی اور

نوٹن کو قصبے کے معمولی اسکول میں جاتے ہوئے و یکھا تو

اسے کی طرح بھی اطمینان نہ ہوا۔ وہ اس کی تعلیم کی طرف

سے گرمندر ہے گی۔ وہ اب ایک امیر طاقون بن جگی می۔

اس کے ہاس آئی دولت می کہ وہ اسے کسی بڑے اسکول میں

تعلیم ولوا علی تھی۔ اسے کاراسکول کا خیال آیا لیکن مصیبت

مینی کہ یہ اسکول چومیل دورا یک بڑے قصبے کر انٹ ہم میں

واقع تھا۔ ذرائع آمدور دہ موجود ہیں ہے اور نوٹن ائی دور

پیدل جانبیں سکیا تھا۔ جانہ کے سامنے یہ مشکل آئی تو اسے

دور یار کے ایک جانے والے کا خیال آیا۔ یہ صاحب دوا

سازیتے اور مسٹر کلارک ان کا نام تھا۔ دومنزلہ مکان تھا۔ محل منزل میں ان کی دکان تھی اوراد پر کی منزل میں و واپنے ہوی ''بچول کے ساتھور ہائش پذیریتھے۔

نیوٹن ایک مرتبہ ٹیمر مال سے جدا ہو گیا اور اے مسر کلارک کے گھر جا کرر ہتا ہڑا۔

اس دور کا گرانٹ ہم جہاں نیوٹن کا اسکول تھا ایک شمر مما تھے۔
نما قصبہ تھا مگر وہاں کے لوگ زیادہ پڑھے تھے۔ علمی نوعیت کے ویجیدہ سہارت مادہ زیر کی گزارتے تھے۔ علمی نوعیت کے ویجیدہ سوالات میں تو ہرگز نہ پڑتے تھے۔ زیادہ ترکے پاس وقت جانے کے لیے گھڑیاں ہی نہیں تھیں۔ وہ تھی آسان پررینگنا مواسوں ترکیکا ہوا ہوگا۔

نیون کے لیے بیرسب ہاتمیں نی جیس عیں۔ وہ اس ہے جی جموئے تھیے سے یہاں آیا تمالیکن وہ بیسوج مرور ر ہاتھا کہ جب انہی مشکلوں میں رہنا تھا تو وہ یہاں کیوں جمیجا کیا۔اس سے بھی زیادہ سنخ تجربہاسےاس وقت ہوا جب وہ يهلي دن اسكول ميا-اس كا مسلديه تما كدايي بيدائش كي طرح اب بھی وہ اپنی عمر کے لڑکوں کے مقالبے میں چھوٹا اور كمزور نظرآتا تمااور تفحيك كانشانه بنبآ تماراس في اسكول من بھی میں موا۔ پہلے بی ون الركوں نے اس كے كرو كھيرا ڈال لیا۔ طرح طرح کے دیمارس یاس کرنے تھے۔ ایک تونی مکدادر پر نیا اسکول، وه خاموشی سے نداق کا نشانه بنآ ر ہا اور کسی شرح ان الركول سے ني كركائل روم مل آخمیا۔ وہ چندون تو خاموتی ہے سب کی سنتار ہا تکرا کیک دن ابیا ہوا کہ وہ اینے حوال کمو بیٹھا۔ پیچ پر بیٹھے ہوئے ایک الركے نے اس كے پيٹ من آسك لات مارى كرده كمو مح ہوئے زمین بر کر حمیا۔ وہ اب خاموش نیس رہ سکتا تھا۔اس نے اس اڑ کے کومیدان جس بلایا اوراس بر کھونسوں کی مارش کردی۔اس کی حمایت میں ایک دوسرالڑ کا آیا۔اس کی جمی الى غالى كى كدوه اده مواموكيا\_

اس دن کے بعد ہے لڑکوں کو اندازہ ہوگیا کہ کمزور نظرا نے والالڑکا انتا کمزور نیس وہ اس سے ڈرنے کے لئیراس کی طرف سے دل میں چھی ہوئی نفرت کم نہ ہوئی۔
کی اس کی طرف دوئ کا ہاتھ بڑھاتا کو ارائبیں کیا۔
اسے بھی ان دوستیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی سب کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑا ہوگیا اور اپنی سرشت کے مطابق تنیائی کی طرف اوٹ آیا تحراس کی سرشت میں ہے مطابق تنیائی کی طرف اوٹ آیا تحراس کی سرشت میں ہے مطابق تنیائی کی طرف اوٹ آیا تحراس کی سرشت میں ہے مطابق تنیائی کی طرف اوٹ آیا تحراس کی سرشت میں ہے مطابق تنیائی کی طرف اوٹ منائع کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس

مابستامسرگزشت

29

''مياتو بإلكل اصل معلوم ہوتی ہیں۔'' " امنکی ہی تو ہیں۔ میرے باس اگرلکڑی اور اوز ار ہوں تو بیں گھر کے استعمال کے لیے جمعی الیمی چیزیں بٹاسکتا

"ارے واہ!تم تو برے ذہین ہو۔ " بہتمہیں آج معلوم ہوا ہے۔ دیکھنا میں الی الی چیزیں بناؤں گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ انگلتان والے تو بالكل جالل بيل مجموجات عي تيس-"

'ميتم نے كيا كبه ديا۔ جاال كيول ہونے كي الكلتان والمياب كم ازتم كرانيث بم والميانو بهت عقل مند ہیں۔ تم نے ہوائی چی تہیں ویکھی؟ کیے مزے سے چلتی ہے۔ ہوا کی رفیار اور رخ بتاتی ہے۔ کیا یہ محی جاال او گول کا

میں الی چکی بنا سکتا ہوں کہ ہوا کے بغیر ہی چلے

''کهیں بنائی بند لیما۔'' "جب بنالول گاتو آ كرد كيدليزا\_"

ويسے تم موذيين - كھ بمنى بناسكتے مو۔ "كلارك كى بئی نے شوقی سے کہاا ور نیوٹن یوں خوش ہو کمیا جیسے وہ کیمی سنتا عامتا تھا۔ان لڑ کیوں کے رخصت ہوتے ہی دہ ہوائی چکی و ليمين كميا\_اس كا الحجي طرح بغور مطالعه كميا\_ چند با تيس اپني نوٹ بک میں تحریر کرلیں اور گھر چلا آیا۔اب وہ اس دھن میں رہنے لگا تھا کہ کسی طرح اس ہوائی چکی کا چھوٹا سانمونہ بناك\_ چندون كى كوشش كے بعدوہ الك ابيانموند بنانے میں کا میاب ہو گیا۔اب اسے چلانے کا مسکلہ تھا۔اس مرتبہ تواس نے صدی کردی۔اس نے ایک چوہا پکڑاادراس کے اندر بند كرويا۔ اس كى توقع كے عين مطابق جو بے نے پریشان ہوکر دوڑ نا شروع کیا اور پھھا تھو منے لگا\_ جسے نہیں معلوم تقا کہ اندر چوہا بند ہے دہ حیران ہوتا تھا کہ پکھا خود بخو د کیسے گھوم رہاہے۔

دہ دست کاری کے مختلف تمونے بنار ہاتھاا درلوگوں کو جیران کررہا تھا کیکن پڑھائی کےمعالمے میں اس کا کر دار يكسر مختلف تفا-اسكول مين است عبى لركاسمجما جاتا تمارايك ایبالا کا جوا کر ذہین ہے بھی تو پر مائی میں بالکل دلچی نہیں لے رہا ہے۔ نہ جانے کس اچھی کمٹری میں خود اس پر بھی انکشاف ہوگیا کہ وہ بہت چیچےرہ کیا ہے۔ وہ اجا تک شجیدہ ہو گیا۔اس نے عزم کرلیا کہ دہ اتی محنت کرے گا کہ تعلیمی

نے اس تنہائی کو استعمال کرنے کا ارادہ کرلیا۔اس نے سوجا وہ کیا کرسکتا ہے اور پھرسوچا وہ سب کچے کرسکتا ہے۔ پھر بھی اسے پہلے کیا کرنا جاہے۔اس نے تصویریں بتانی شروع كردي- جنفلي درعدول كي تصويري، پينديده شخصيات كي تفورين، يدتفورين اس في بيسوي بغير ويوارون بر چیاں کرویں کہ کھر کا مالک اس پر اعتراض تو نہیں کر ہے ما ۔اس نے بہتھوریں مسٹر کلارک کو بھی دکھا تیں ۔اسے بیہ و على كرخوشى مولى تحى كدمسر كلارك في اي حركت كاتطعى برا نہیں ماناتھا بلکدان تصویروں کی تحریف کی تھی۔

اس حوصلہ افزائی ہے اسے بری تعویت ملی اور بیہ اعماد بھی پیدا ہوا کہ دہ ایک با ملاحیت لڑ کا ہے۔اپے اندر چینی ہوئی فنکاراندملاحیوں کو باہر نکالنا جاہے۔اس نے ایک ایسی گھڑی بنائی جو کسی طرح یانی کے دیاؤ سے چلتی تھی۔ وہ کمڑی اس نے کلارک کے کمریس ٹایک دی۔

وہ ایک دن بہت تھک میا تھا۔ محصن دور کرنے کے لیے وہ بالائی منزل سے یعج آیا اور کلارک کی دکان میں پہنچ میا اور برے غور سے کیمیادی محلول بنتے ویکمنا رہا۔ چ چ ين سوالات بمي كرتا جاتا تعا-ات ايك مشغله سا ما تهدا مميا اور چند بی روز میں مختلف قسم کی دوا تمیں بتائے میں کلارک کا یا تھے بٹانے لگا۔ کلارک کو بیدد کھے کر تیجب ہوا تھا کہ وہ بیرکام کسی ماہر کار محر کی طرح کرر ہاہے۔اسے اتن معلومات ہوگئ میں جو لوگول کو برسول میں بھی تبیں ہوتیں۔ کلارک کواس ہے کوئی دیجی تہیں تھی کہ دہ تعلیم میں دیجی لے رہا ہے یا نہیں اسے توبیخوش کمی کہ مغت کا کاریمر ہاتھ لگ کیا ہے۔

وہ بڑی یا بندی سے کلارک کے یاس بیشر ہاتھالیکن پھراجا تک ایک تبدیلی آئی اور دہ کمرے میں بند ہو گیا۔ چند روز کی تنهائی یاترا کے بعداس نے کلامک کی بیٹی اوراس کی سہیلیوں کواسے مرے میں بلاتا۔ بداڑ کیاں اس کے مرے کوسچا ہوا دیکھ کر جیران رہ سنیں چنددن پہلے تو اس کمرے میں م کھے بھی نہیں تھا ادر اب ننھے ہے میز ، الماریاں ادر کرسیاں رتھی ہوئی تھیں۔

'' نیوٹن بیکھلونے کہاں سے آھے۔''

" بیکھلونے نہیں ہیں۔ میں نے یہ فرنیچر تمہاری مر بوں کے لیے بنایا ہے۔ بدالماری ہے تم اس میں اپن گریوں کے کپڑے رکھنا۔ بدمیز ہے۔ تم اس پراپی کڑیاں سچاسکتی ہواور بیددوکرسیاں بھی ہیں۔ خبردارتم اس برنہ بیشمنا۔ مرف گزیوں کاوزن اٹھاسکتی ہیں۔

ماسنامسرگزشت

ابيل 2015ء

30

لحاظ سے سب سے آئے لکل جائے گا۔ اب وہ ممکن الحصول ہر چیز سیمہ لینا جا ہتا تھا۔ اس نے لاطین زبان میں مہارت حاصل کرلی۔ بیدا یک زبان میں مہارت حاصل کرلی۔ بیدا یک زبان می جواس وقت تمام پورپ کے اہل علم حلقوں میں کعمی جمی اور بولی جاتی تھی۔ اس نے بونانی مجمی تا کہ وہ ارسطو، افلاطون کے نظریات کو سمجھ سے

سائنس کی کتابیں روصتے ہوئے اسے ریاضی کی

اہمیت کا احساس ہوالیکن مصیبت میمکی کہ کنگز اسکول میں رياضي كوايك غيرضروري مضمون مجها جاتا تقاراب صرف كاروبارى طبقے كے لوگ راجة تھے۔ بيكتر اسكول كے نصاب کا حصہ نہ تھا۔اس نے اپنی اس مشکل کا اظہار اینے میڈ ماسٹر سے کیا جواسے بہت عزیز رکھنے لکے تھے۔انہوں نے حساب پڑھانے کے لیے الگ سے ٹیوٹن کا وعدہ کرلیا۔ وه كونى مابررياضي وال تبيل تقيم تفور ابهت جوخود جانة ہے اسے بھی پڑھا دیا۔الجبرااورجیومیٹری سے بھی پھے آشا کردیا۔ بعد میں جو پھے سیمانیوٹن نے اپنی کوشش ہے سیما۔ چپوٹے چھوٹے تج بے کرنااس کی فطرت میں شامل تھا۔اے وہ سب باتیں قدرت نے پہلے ہی سکھا دی تھیں جو ایک کامیاب سائنس وال کے کیے ضروری ہوتی ہیں۔ تجربات میں صرف ویلمناہی کافی تہیں ہوتا بلکہ توجہ ہے ویلمنا اور مجر تجربات کے نتائ کوریکارڈ کرکے ان سے مزید معلو مات اخذ کرنا شامل ہوتا ہے۔ وہ بیراز جان کیا تھااور ہر چیز کوا سے ہی غور ہے ویکمیا تھا۔وہ کی ون ہے دیکھر ہاتھا کہ سورج کی کرنیں مختلف زاویے سے اس کے تعرکی و بوار پر بردتی ہیں۔ پھرا ہے تج بہ کرنے کی سوجھی۔اس نے ہرروز ہر سلمنٹے کے بعد اس دیوار پر کیلوں کی مدو سے کرنوں کی جگہ نشان زو کرنا شروع کردیا۔ ہفتوں تک یہی کرتا رہا۔ خط استواہے کافی شال میں واقع ہونے کی وجہ سے انگستان کے بعض موسموں میں ون کیے ہوتے ہیں اور بعض میں ا نتیائی چیموئے۔ نیوٹن کی دیوار پر اس طرز کا ریکارڈ بنما چلا میا۔وہ دیوارایک بہترین مسی کیلنڈراور کمڑی بن چکی تھی جس میں سال کے کسی بھی دن نشانا تا ت اور کرنوں کے حساب سے بھے وقت معلوم ہوسکتا تھا۔

اس روزوہ اسکول پہنچاہی تفارکہ تیز آندھی نے اسکول کو تھی لیا۔ آندھی کیا تھی ہوا کا طوفان تھا۔ دوسر داڑکول کے لیے اس طوفان میں کوئی ولچیسی نہیں تھی بلکہ وہ اتو بیسو چنے کے لیے اس طوفان کم نہ ہوا تو وہ کمر کیسے جا کیں تھے۔

کیکن نیوٹن کو تجربہ کرنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ وہ وقت ما کع کے بغیر تیزی سے باہر کی طرف بھا گا۔ اس نے ہوا کے رخ چوا اور پھر اس کی مخالف سمت میں کیے بعد دیگرے متعدد چھلا تکس لگا نیں۔ ان چھلا تکوں میں جہاں جہاں اس کے قدم زمین پر پڑتے اس جگہ نشان لگا دیتا۔ ووسر راڑ کے اس جگہ نشان لگا دیتا۔ ووسر راڑ کے اس کی ان تجیب وغریب حرکتوں کو دیکھ دے تھے۔ وہ اس کے سوااور کیا کر سکتے تھے کہ نیوٹن کا وہاغ چل تی ہے۔ جب طوفان تھم گیا تو اس نے ایک مرتبہ پھر چھلا تکس لگا تیں۔ ان تجربول سے وہ ہوا کی طافت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اس تجربول سے وہ ہوا کی طافت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اس شدت سے اس کی چھلا تکوں کونا پا۔ اس نے حساب لگایا۔ ہوا کی شدت سے اس کی چھلا تکوں کونا پا۔ اس نے حساب لگایا۔ ہوا کی شدت سے اس کی چھلا تکوں کی لمبنائی میں ایک فٹ کا فرق آیا تھا۔ وہ میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا تجربہ کا میاب ہو گیا

دہ ان تجربات میں معردف تھا کہ اس کی کان کو انکے اور تجربے کی سوجھی۔اس نے سوجا کہ اسے واپس بلا کر زری زمینوں کی و نکھے بھالی کی ذیتے داری اسے سونپ دی جائے۔ اس نے اتنا تو پرٹرھ لکھ ہی لیا ہوگا کہ ایک اچھا زمیندار بن حاسے وہ اب تعلیم کی طرف سے سنجیدہ ہو جمیا تھا اور کنگز اسکول چھوڑ کر ہرگز واپس آنا نہیں جا ہتا تھا لیکن بانہ نے اسکول چھوڑ کر ہرگز واپس آنا نہیں جا ہتا تھا لیکن بانہ نے اسکول چھوڑ کر ہرگز واپس آنا نہیں جا ہتا تھا لیکن بانہ نے اسکول چھوڑ کر ہرگز واپس آنا نہیں جا ہتا تھا لیکن بانہ نے اسکول چھوڑ کر ہرگز واپس آنا نہیں جا ہتا تھا لیکن بانہ نے اسکول چھوڑ کر ہرگز واپس آنا نہیں جا ہتا تھا لیکن بانہ نے اسکول چھوڑ کر ہرگز واپس آنا نہیں جا ہتا تھا لیکن بانہ ہے ا

''تم اب تجھ دار ہو گئے ہوا در پڑھ لکھ بھی گئے ہو۔ میں اب کام کرتے کرتے تھک کی ہوں۔ ساری وے داریاں تہمیں اٹھائی ہوں گی اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم ایک اچھے چروا ہے بن جاؤتا کہ آیندہ ملازموں سے تھیک طرح کام لے سکو۔ بھیڑوں کارپوڑ جنگل لے کر جاؤ ادر انہیں چرا کروائی لاؤلیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ ان میں سے ایک بھی کم نہ ہو۔''

وہ ماں کے سامنے بہتک نہ کہہ سکا گہ بیکا ماس کے بس کا نہیں۔اس کا دماغ تو کہیں اور بی الجھار بتاہے۔وہ یہ کام کیا کرتے ہوئے اس نے کم کی قبیل کرتے ہوئے اس نے ریوڑ کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا لیکن چند کیا ہیں جنچ ہی قطری مناظر نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ بحول ہی گیا کہریوڑ اس نے اس کے ساتھ آیا تھا۔اس نے خوور وجھاڑیوں کے درمیان ایک مناسب جگہ ویکھی اور ایک کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ریوڑ ایک مناسب جگہ ویکھی اور ایک کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ریوڑ کی جس طرف مندا تھا جاتے ہوتا جاہے تھا وہ مطالعے میں کا جس طرف مندا تھا جاتے ہوتا جاہیے تھا وہ مطالعے میں بھی اور ایک میں جھائے ہوتا جاہیے تھا وہ مطالعے میں بھی کا جس طرف مندا تھا جاتے ہوتا جاہیے تھا وہ مطالعے میں

مابىتأمىسرگزشت

عالتی میں۔ میں کیا زندگی بمر بھیٹریں گنار ہوں گا۔" د مرکز جمیں۔ میں عنقریب وولز تھورپ آؤں گا اور تنہاری والدہ کو مجمانے کی کوشش کردں گا۔'' نیوٹن ، کرانٹ ہم سے دالیں آیا تو ہانہ کے علم میں آیا کہ وہ تو سامان کی خربیداری کے لیے بازار کمیا ہی ہیں۔ تمام خریداری ملازموں نے کی ہے۔اس کی بیتر کت ہانہ کے کے نا قابل برواشت می ۔وہ اس پر برس پڑی ۔ ورمیں نے مہیں ملازموں کے ساتھ مس کیے جمیجا

"میں چلاتو ممیا تھااس سے کیا فرق پڑتا ہے بازار میا تعاماتيس.

و و فرق بیه پراتا ہے کہ جہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کون ی چیز کس بھاؤ آئی۔ایک زمیندار کو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ کس چیز کی قیمت کیا ہے اگر ہر چیز ملازموں پر چھوڑ وو گے تو و مهيس او شيخ بيس ورجيس لكائيس مي يتم في تو بعد بيس محى میں یو جما ہوگا کہ س چیز کی قیمت کیا ہے؟ "اس الله يوجيف كى كيابات ہے۔"

'' نیوٹن ،تم سمدا کے بے وتوٹ ہو۔اسپنے ساتھ بجھے مجی تاه کرو کے۔

میں بے وتوف میں ہوں بلکہ حقیقت سے کہ میں ان كامول كے ليے تبيل بنا مول\_آب نے جھے خوا كوا اسكول سے دائيں بلاليا۔"

" تمہارے ساتھ کے سباڑے کیتی باڑی میں مکے ہوئے ہیں۔ تم ان سے انو کے ہیں ہو۔ وو آب بھنے کی کوشش کیوں جیس کرتیں۔ میں ان ے مختلف بی او مول \_ "

مي محتيل ايني حكه ليكن بإنهاي أميد بين ون كزارتي ر بی کدایک دن اس کے بیٹے کوعقل ضرور آجائے گی۔ نوٹن کا حال مید که وه جان بوجه کرالسی حرمتیں کر بیٹھتا تھا کہ ہانہ تك آكرات زميندارى ككام سواغالي

باند كا بحائى وليم از كيواس كش كمش كوبرے غورے و كيرر با تفا اوراس نتيج تك كافي چكا تما كه نيوش ان كامول کے لیے ہیں بناجو کام اس سے لیے جارہے ہیں۔اس نے سلے تو بہن کوخو وسمجمانے کی کوشش کی اور پھر ممتکز اسکول کے ہیڈ ماسرے ملاقات کر کے الیس رضا مند کر لیا کہ وہ وولز تحورب أليس اور باندكو مجما ليس-

میڈ ماسٹر صاحب نے دوٹوک الفاظ میں بانہ کو نتا دیا۔

معردف تقارشام ہوئی اور کمر لوشنے کا وقت آیا تو اِسے احماس ہوا کہ اسے کتاب ہوئے کی بجائے رپوڑ پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ بھیٹریں کسی تکرال کو نہ دیکھتے ہوئے دور چلی گئ تعتیں بلکہ إدهراُ دهر ہو کر ایک دوسرے سے چھڑ گئی تعییں۔ الہیں سمیننے اور یک جا کرنے میں انچھی خامسی در ہوگئی۔ گنتی کرنے پر پاچلا کہ ایک اب بھی کم ہے۔اب اندمیرا ہونے لگا تھا۔اس نے بھیڑ کو وہیں چھوڑ ااور کمرچلا آیا۔ ماں نے بناتوسر پید لیا۔ ایک بھیڑکا کم ہوجانا کوئی معمولی ہات جیس

' بھیٹروں کوا تھی طرح <sup>ح</sup>ن لیا کرو۔ایک بھیٹرروز کم کرو مے تو بھی اچھے چروا ہے ہیں بن سکو سے \_ پہلا دن ہے ال ليماف كررى مول -آينده خيال ركمناك

اس نے نسی سعاوت مندیجے کی طرح سرجمکالیا۔ وولز تھورپ کے تغریبا تمام ہی لڑکے کاشت کاری کرتے تھے۔ بھیڑوں کو گنتے تھے، ان کے لیے جارا بناتے تنفیلین نبوٹن مجھتا تھا کہ وہ ان لڑکوں سے مختلف ہے۔ وہ اس کام کے لیے ہیں بتا ہے۔

دو جارون نبیں گزرے نے کہ ایک بھیر اور کم ہوگی۔ ملازمول نے بتا مجی دیا کہ دہ سارے دفت کی بیس پر متا ر ہتا ہے ادروہ بھی اچھاچروا ہائیس بن سکتا۔

ہانہ نے مزیدنقعان سے بیخے کے لیے اسے رہیرُ لے جانے سے منع کروہا۔وہ پڑھالکھا ہے بیکام آسانی سے كرسكما ہے۔ ہانہ نے سوچا اور اسے ملازموں كے ہمراہ مرانث ہم بیج ویا تا کہ دہاں کے بڑے بازاروں سے بعض زرعی سامان کی خریداری کر سکے۔ دو ملازموں کے ساتھ چلا ضرور کیا لیکن اے خریداری ہے کوئی دیجی تیس می -اس نے ملازموں کو بازار میں چھوڑ اورخود کلارک کے کمر چلا گیا لین اسین برانے محرب دن بحرووستوں سے ملتار ہا۔اسکول کیا ہیڈ ماسر کے پاس بیٹھارہا۔ بیشکا بیش بھی کرتارہا کہ اسے اس کی والدہ نے کسی کام میں پھنسادیا ہے۔

'' پہلو تمہارے ساتھ بڑی زیاوتی ہوئی تم تو پڑھنے

''اب بھی ہوں۔ میں تو جا ہتا ہوں کہ ہروفت کتا ہیں يرُ حتار مول -

" تم تواتے لائق موکہ ذرای تیاری کے بعد میمبرج یو نیورش میں داخلہ لے لو۔'' ''کیا ہی اجیما ہولیکن میری والدہ تو بجیے زمیندار بنانا

32

ماستامسركزشت

"نیوش علم و تعلیم کے لیے بناہے۔بس ورای توجہ اور تیاری کی ضرورت ہے اور پھر نیوٹن لیمبرج بو نیورٹ میں دا خلے کا اہل قرار یائے گا اورا کرآپ ہے مجھ رہی ہیں کہ یہ بچہ آپ پر ہو جو بن ر ہا ہے تو میں اس کی میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ وہاں سے میری تحرانی میں بر مے گا۔ میں اے تیاری کراؤں گا۔"

ولیم نے جمی ان کی تا ئید کی اور بوں ہانہ کوان دونوں اشخاص کی بات ماننی بڑی۔ نیوٹن ایک مرتبہ پھرکنگز اسکول میں ہمیا جہاں مسٹر کلارک کے تھر کی بالائی منزل کا وہی تمرا اس کا منتظرتما جہاں و و پہلے رہتا تھا۔

اس نے یہاں مزیدا یک سال گزارا۔اس ایک سال نے اس کی زندگی میں ایک نیار تک کھول ویا۔وہ مسٹر کلارک کی بردی بنی کی محبت میں کرنتار ہو کیا۔ بیسب اتناا جا تک ہوا تما كروه بوكملاسا كميا-وه يهال يملي بمي ره چكا تما-وه اي پندمجی می لین ایسے جذبات اس نے بھی محسوں نہیں کیے

تے۔ وہ اس مرتبہ آیا اور اس لاکی نے اس کا کرا صاف كرانے ميں اس كى مدوكى تو اس دن بحركى تنبائى اس كے دِل يراتري\_ اب ووفرمت کے کھات اس کے ساتھ کزار رہاتھا۔ مسٹر کلا رک کوجھی اس پراتنا مجروسا تھا کہ تحرال آجھیں بند کر ٹی تھیں ۔ وہ دونوں اب ہرتغریجی مقام پر دیکھیے جارہے تنے۔ کمرے میں بھی جب وہ وستکاری کے چھوٹے چھوٹے

مونے بنار ہا ہوتا تھا، وولا کی اس کے پاس بیٹمی رہتی تھی-نیوش به بعول ای حمیا تقا که وه یمان مرف ایک سال كے ليے برووليسرج جلاجائے كا۔ بمي خيال آتا مي تما توبيهوج كرول كواطمينان دلا ديتا نعاكه يمبرج كالعليم كمل كرنے كے بعدوہ اس سے شادى كر لے كا۔اس نے اس الاکی ہے بہت ہے وعدے کر لیے تھے۔

اس کاما موں ولیم از کیوگرانث ہم کے کئی چکرنگا جاچکا تعاروه بيثر ماسراورخوو نيوثن كواس بات يررضا مندكرر بانخا اے سبرج یو غورش کے ای کائے میں جانا جا ہے جہال کی زیانے میں وہ خووجمی پڑھتار ہاتھا۔ ٹریٹنٹی کانج۔

به وليم از كيوكي كوششول كابي نتيجه تما كدوه كيمبرج مانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ورید محبت می کرفار ہونے نے بعد بہمی مکن تھا کہ اسکول کی تعلیم کمل کرنے کے بعد شاوی کرایت اور کرانت جم ای میں روجا تا۔ اس از کی کواس کا مستقبل مزیز تعالیکن اسے مستقبل کونمی و مکه ربی تعی - وه بہت اداس رے لی می ۔ نیوٹن اے برابر سجمار ہاتا۔

'' میں کیمبرج کی تعلیم کمل کرنے کے بعدایک ثاندار مستعبل کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا۔تم میرا انظار

ہیڈ ماسٹرمسٹراسٹوکس نے نیوٹن کو ہراس چیز کی تیاری حروا دی جس کے بعد نیوٹن ٹیمبرج کے ٹریٹیٹی کا لج میں وافطے كا امتحان ماس كرسكتا تھا۔ بالآخروہ ون أسميا جب اے گرانٹ ہم کوخیر باد کہ کریملے وولز تعورپ جانا تھا اور اس کے بعد ساٹھ کیل دور تیمبرج روانہ ہوجانا تھا۔

اس نے ایک ہار پھر "اس لڑکی" سے دوبارہ آنے کا عبد کیا ہے الگ بات کہ وہ پھر بھی گرانث ہم نہ آ سکا وہ لڑگی نسی اور کی ہوگئے۔

وہ کرانٹ ہم سے رخصت ہو کر ووکڑ محورپ کہنچا تو موسم كرما كا آغاز ہو چكا تھا۔ تصل كى كٹائى كا وقت تھا يہ بانہ ا سے اٹھارہ سالہ نو جوان میٹے کوحسرت سے و مکھر ہی تھی -ي او و و و د ت ب جس بحصے نيون كى ضرورت بوسكتى مى اور یہ مجھے چھوڑ کر نیبرج جارہا ہے وہاں سے تعلیم عمل کر کے ميرے پاس مجى كيا توميرے كى كام كالبيس يے كا -وہ اس کالعلم پر میے فرچ کرنے کے حق میں میں گا۔ نوٹن جب كرانث بم كے إسكول واليس جار باتفا اس وفت بمي وه محس اس لیے تیار ہوگئی کہ اس کی قیس معاف کردی کی تھی۔ فیمبرج میں تو قیس معاف نہیں ہوسکتی تھی اور وہ زیا وہ میے دیے کو تیار میں می ۔ وہ ایک مالدار خالون بن چکی می کین بنتے کی تعلیم پرخرچ کرنے کو تیارٹبیں تھی۔ وہ اے زِ راعت اورگلہ ہائی جس رکھنا جا ہتی تھی۔ای کیے ہار ہارول تنكني كرري للمي ليلن وليم از كيو بعند تما كبه نيوثن فيمبرج مائے۔ بانداز کومجبور تو ہوئی کیلن وہ زیادہ رقم دینے کو تیار مبیں تھی۔ وہ نیوٹن کو بادر کرانا جا ہتی تھی کہ اگر اے پڑھتا ہے تواہیے ہیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔اس سے کوئی آمیدنہ رکھے۔ یہ محمی ممکن ہے کہ وہ بیسورج رہی ہو کہ مالی مشکلات ے تک آ کرو لعلیم چھوڑ بیشے گا اور واپس چلا جائے گا۔ رينين كالج من طبقاتي بطام رائح تما- امير طلب كا درجہ سے بلند تھا۔ اسیس '' جسل مین' کہا جاتا تھا۔ یہ طبقه ان طلبه برمشتل تما جوامير كمرانوں كے چثم و جراغ

ہوتے ہے۔ دوسرا طبقہ "منشز" كہلاتا تھا۔ ان كو ايك لگا بندها خرط ما تماجس کے اندر البیس ای ضرور بات کو بورا کرنا ہوتا تھا۔ پیرطلبہ چھوٹے موشے کاردیاری خاعرانوں یا کرجوں کے یا در یوں کے گھر انوں سے تعلق رکھتے تنے اور

ماستامهسركزشت

PAKSOCIETY1

33

یو نیورٹی کی فیس کا پھر حصہ بی اواکر پاتے ہے۔ اس طبقاتی
دکام بین سب سے محیلا درجہ'' سائزر'' کا تھا۔ بیدہ وطلبہ ہے
جو اپنی فیس اوائیس کر پاتے ہے مرفعتی میرٹ پر بورے
اتر ہے ہے۔ ان کی حیثیت غلاموں کی کئی ۔ ائیس تیمرن بیس پڑھنے ، کھانے اور رہائش کے لیے اساتڈ واور امیر طلبہ
کی جا کری کرنی پڑتی تھی اور ایسے ایسے شرم ناک کام کرنے
کی جا کری کرنی پڑتی تھی اور ایسے ایسے شرم ناک کام کرنے
پڑتے تھے کہ ووسرے طلبہ و بیا کرنے کا سوچ بھی ٹیس سکتے
سے۔ بیب یک وقت طلبہ بھی تھے اور مرد در بھی۔

غوش آیک مالدار مال کا بیٹا ہوئے کے باوجوونہا ہے ۔ قلیل رقم لے کر ''سمائز ر'' کے طور پر انتہائی شرمناک انداز میں '' ٹر بیٹی کا نج''میں واخل ہوا۔

" سائزر" کے طور پر مختلف خدمات انجام وینے کے بعد اسے پیچرول میں شرکت کی اجازت ل سکتی تھی۔ وہ کمی احتاد کے ساتھ لل کر برد حاتی کر سکتا تھا اور دوسرے کسی سائزر کے ساتھ رہائی کمرے کا حصہ دار بین سکتا تھا مگر بات میں شامل نہیں ہوسکتا تھا۔ اگر کوئی آئی آئی تو صرف امیر تھا۔ اگر کوئی آئی تو صرف امیر طلبہ بی اس سے ملاقات کر سکتے تھے۔ طلبہ بی اس سے ملاقات کر سکتے تھے۔

\$ ...... **\$** 

وہ کیمرن جائے کے لیے دوئر تھورپ سے اکلا تو معمول سے سامان کے سوااس کے پاس پھرنہ تھا۔ ساٹھ کیل کا مختصر کیکن اس دور کے دسائل کے لحاظ سے طویل سفراس کے مسامان کے سامنے تھا۔ یہ سفراس نے کھوڑے کی پہت پر بیٹو کر تمن ون میں سطے کیا۔ و دائر تھورپ بیچے رہ گیا۔ کرانٹ ہم اسکول کا تقمور دھندلا ہوتا چلا گیا اور دہ چلا رہا۔ و دائر کی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور دہ جگا رہا۔ و دائر کی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی رہ گی ۔ بنی جب دہ کیمبری شہر میں پہنچا تو یہ بر پور اپل کی ہوئی تھی ۔ ان لڑی بھی و در کہیں بیچے رہ گی ۔ بنی جب دہ گیوں اور بازارون میں بحر پور اپل کی ہوئی تھی ۔ ان لوگوں میں شہر کے باس بھی تھے اور دوسر نے شہروں سے آئے ہوئے یو نیورٹی کے طلبہ دا ساتذہ بھی۔ مقای لوگوں اور یو نیورٹی سے تعلق رکھنے والوں کو بہ آ سانی بھانا جا سکنا اور یو نیورٹی سے تعلق رکھنے والوں کو بہ آ سانی بھانا جا سکنا عالم ہونے کی تر جمانی کرتے تھے۔

ایک وہ وقت تھا کہ وولز تھورپ میں اس کے ذاتی ملازم ہوا کرتے ہتے۔ کیمبرج میں آنے کے بعد بطور سائز ر اسے لؤکروں کی طرح کام کرنا پڑا۔ امیر طلبہ کی جاکری کرتے ہوئے انہیں بالائی منزلوں میں بہترین ناشنا

پہنچائے ہے بہت پہلے اسے بیدار ہو کر شندی ڈیل روئی اپنچائے ہے بہت پہلے اسے بیدار ہو کر شندی ڈیل روئی اسے طلب کے اتحال الم طلب کیا ٹاکھا کہیں گیا ۔ جب تک امیر طلبہ کھانا کھا کہیں لیتے تنے وہ کھانا تھا۔ جب کھانا نی جاتا تھا وہ اس کے حصے میں آتا تھا۔ اس کے علاوہ جس تھارت سے وہ اور اس کے کے دوسرے سائز رساتھی دیکھیے جاتے تنے اور امیر ظلبہ جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھتے تنے وہ الگ تھا۔ نہ میرف سلوک ان کے ساتھ روا رکھتے تنے وہ الگ تھا۔ نہ میرف الگ بلکہ تکلیف وہ تھا۔ یہ موتی تھی کرا سے مزیدا ذیت ہوتی تھی کہاس کی بال اسے زیاوہ رقم دے کرا سے امیر ظلبہ کے طبعے میں شامل کرسکتی تھی۔

ے ماں مرکز کی گ۔ ان تھ کا دینے والے معمولات کے ہا وجوداس کا تعلیمی سنر بری تیزی ہے جاری تھا اورٹر پنٹی کا کچ کے بقید ما کڑروں کے مقالے میں اس کی تعلیمی حالت بہت بہتر تعمی ۔

اس میں کو فیمی صلاحیتیں موجود ہیں۔اس نے جو پر حامیل
اس میں کو فیمی صلاحیتیں موجود ہیں۔اس نے جو پر حامیل

عدمتان کی اسے معلوم ہے۔ وہ فطری طور پر سائنس کے
متعلق کی برن کے زیادہ تر اسائڈہ سے بھی زیادہ جانا ہے۔
وہ محسوں کرنے لگا تھا کہ اس میں مخلف ہم کے علوم کے وقتی مسائل مل کرنے کی فوق الفطرت میلا حیت موجود کے قصوصاً ریاضی کے مضمون کوڑینٹی کانج کے تمام اسا تذہ و طالبہ سے ریاضی کے دہ اس کے ذہان میں جو خیالات و نظریات امر تے تھے ان کی پر وہ بوتی کو اس نے ابنا قرض بطالیا کہ وہ انہیں اپنی تو ہے ہیں ورج کر ابنا اور چپ سا و سے رہتا ۔ رفتہ رفتہ کی ہرج کے اس اسائڈہ پر اس کی ذہائت طاہر ہونے گی گیکی وہ اپنی زبان اسائڈہ پر اس کی ذہائت طاہر ہونے گی گیکی وہ اپنی زبان اسائڈہ پر اس کی ذہائت طاہر ہونے گی گیکی وہ اپنی زبان اسائڈہ پر اس کی ذہائت طاہر ہونے گی گیکی وہ اپنی زبان

دواہامواز نہ دومر سے لڑکوں سے کرتا تھا توا سے واضح فرق نظراً تا تھا۔ بیشتر طلبہ وہ تھے جوائی رنگینیاں اپنے ساتھ سے کرا آئے تھے۔ اکثر طلبہ عبادت کے لیے کرجاجانے کا بہانہ کرتے یارٹس گا ہوں میں بہانہ کرتے اور سے فالوں کارخ کرتے یارٹس گا ہوں میں پہلے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچید واڑ کے بھی تھے جو تفری کے لیے آئے تھے۔ ان تفری کے لیے آئے تھے۔ ان شرارتی لڑکوں کی وجہ سے ان جیدہ طلبہ کا ناک میں دم تھا۔ نوٹن کو بھی ایسی می صورت حال کا سامنا ہوا۔ اسے ایک ایسے میڈون کو بھی ایسی می صورت حال کا سامنا ہوا۔ اسے ایک ایسے ساتھی کی رفاقت میں رہنا پڑ رہا تھا جو پڑ حالی میں جیدہ جیس ساتھی کی رفاقت میں رہنا پڑ رہا تھا جو پڑ حالی میں جیدہ جیس میں رہنا۔ ایک ایسے میں ایک ایسے میں ایسی کی رفاقت میں رہنا پڑ رہا تھا جو پڑ حالی میں جیدہ جیس رہنا ہوا۔ ایسی میں خودہ جیس رہنا ہوا۔ ایک روز جب نوٹن کا مبر جواب دے گیا تو اس نے

لىدل 2015ء

اس الر کے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ''میں دوستیوں کا قائل نہیں ہوں۔ یہ اکثر تضیع اوقات کا ہاعث بنتی ہیں۔ "نیوٹن نے کہا۔ ''تم بہاں پڑھے آئے ہویا شرارتی کرنے۔'' " كيامطلب يرتبهارا." "اگرا يك ووسرے كاسهارا بن جائيں تو ....." " مجرشایدمکن ہے۔" وومطلب بدكتم طوالفول كے باس بھى جاتے ہواور شراب می سیتے ہو۔" ''میرا روم میٹ بھی ناپندیدہ ہے اگرتم میرے " تم اس کالج کے پروفیسر نہیں ہونہ کسی کرجا کے ر ہالتی ،ہم نواین جاؤ؟'' یا دری موجو مجھے اس طرح سمجمار ہے ہو۔'' " تمهاراروم ميث كبال جائے گا؟" ''ایک د ومت تو ہوں<u>۔</u>'' "اے تہارے روم میں شفث کرویں گے۔تم مير عال علي وكي · ' یا دری صاحب، اینا منه بند کر و ور نه پی تمهارا منه تورجعي سكتا موں۔ "وواتى آسانى سے مان جائے گا؟" نیوٹن نے اس سے زیاد والجمنا مناسب نہ مجما اور کالج "وه جھے تک ہے۔وہ تو کم کا جان چھوتی۔ "يو نيورځي کواعتر اص موگا-" كسربرميدان ميں چہل قدى كے ليے لكل آيا۔اس كا فران الجماموا تما عالبايدسوج رباتما كدايي رومميث ي "من اساتذہ ہے لی کرانظام کرلوں گا۔" نیوٹن اینے دوست و کنز کے ساتھ منظل ہو گیا اور كيے بیجیا چرایا جائے۔ مہلتے مہلتے اس كانظرا كماڑك بر یزی جواس کی طرح تنهائی پسنداور ممکرایا ہوا سالگ ر ہاتھا۔ نهایت جدرور نیش تابت موا بنوش مجی اس نظیاحول میں يكسونى سےاسيے بجر بات اور مطالعه على مصروف ہو كيا۔وه غوثن کی تو عادت می نہیں تھی کہ سی کے باس جا کر بیٹے اور سخت مجنت كرد با تعا-اسية بستر يركم من يا يا جاتا تقا-اس كى دوی کا ہاتھ بر حائے وہ لڑکا تی ای جگہ سے اٹھ کر آیا اور نید بدمشکل جار کفتے کی رہ کی تھی۔ اس کا نشانہ کیمیاوی اے لے کرایک جگہ بیٹو کیا۔ و تم بھی بیری طرح تنہائی پسندمعلوم ہوتے ہو۔'' تجربات منے۔وکنز خاموش سے اس کے تجربات اور محقق کاموں میں اس کی مدوکرر ہاتھا اور اس کے تجرباتی نتائج کو "" تم كالج كاحال وكمدر بهو- يهال طلبه راع خفیہ می رکے ہوئے تھا۔ وہ وقت سے پہلے سی برظا ہر کرنا آتے ہیں اور رفع گاہوں میں ویکھے جاتے ہیں۔اساتذہ نہیں جا ہتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ جانے ہو جھتے اے چرے دوسری طرف چھر لیتے ہیں جیسے لیمبرج میں ان دنوں فرانس کے ایک سائنس وال وه و محمد جانع بن ميس-ڈیکارٹ کا بہت چرما تھا۔ سولہویں صدی کے پہلے نصف دوہمیں اس ہے کیا۔ کرنے دوجودہ کررہے ہیں۔" میں جن علوم پر کام ہور ہا تھا وہ سب اس کے دائر ہ کار میں " جب ایمان کوئی او کا جاراروم میث ہواتو ہم کسے آتے تھے۔ نیوٹن بھی ڈیکارٹ اوراس کے متعلق کی جانے میسوئی سے برح لکھ سکتے ہیں۔وہ کرے میں علی غیارہ کرتا والی گفت وشنید بر توجه و سینے لگا اس نے کسی طرح کالج کی رے اور ہم پڑھتے وہیں۔ بداتو تہیں ہوسکتا۔ لا تبريري عدد يكارث كى كتابيس كران كامطالعه شروع '' پیرواقعی تکلیف دوبات ہے۔ میں خودای اوبت کا شكار موں - اى كيے تو يهاں آكر بينه حميا موں ليكن كب كرديا \_طلبه اس ونت تك لا بمرمري من داخل نبيس موسكتے تے جب تک کوئی استادان کے ہمراہ نہ ہواور وہ اس کے تك \_ بحراى جنم من جانا ہے -کیے کتاب منتخب نہ کرے۔ نیوٹن کو بیرعا بت حاصل ہوئی کہ ووتم مجمع سنجيده طالب علم معلوم موت موست موس و واپنے کیے خود کماب منتخب کر لے۔ نے کہا۔'' تمہارا نام کیا ہے۔'' "ميرالورانام جان وكنز بي متم جميع وكنز كهدكر يكار سكتة مو" اب ڈیکارٹ اس کا استاد تھا۔ وہ اپنی کتابوں کے وريعات بهت محي سكمار باتمانى رابي وكمار باتماسة " مرانام آئزک نوش ہے۔سب جمعے نوش کہ کر راستوں برچکنے کے لیے اکسار ہاتھا۔وہ ای مطالعہ کے بعد اس نتیج بر پہنچا کہ اے خود کوریاضی کے لیے وقف کر دینا ہو " كيا ہم ايك دوس بے كے دوست بن سكتے ہيں؟" کا اور کا تنات ارضی کے سربستہ راز کھولنے کے لیے مجھ

ايول **2015ء** 

35

ماستامىسركزشت

موال افعانے ہوں کے اور سائنسی تجربات کے ذریعے
موالات کا جواب ڈھونڈ تا ہوگا۔ اس نے ایک نوث بک
ہنائی اور اس پر مختف موضوعات لکھنے شروع کرویے۔ بدوہ
موضوعات تھے جنہیں وہ مستقبل میں پڑھنے کا ارا دو رکھتا
تھا۔ بید وہ موضوعات تھے جواب فزکس یا طبیعات کہلاتے
ہیں لیمنی جو ہری ذرات، وقت اور ایدیت، اجرام نلکی اور
مداروم وارستارے، لطافت و کافت، مشش کفل ، شکر کت،
فدا، کیل ، روح وغیرہ۔

ڈیکارٹ کی کہالال کے ذریعے نیوٹن کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ساوہ ریاضی کی بجائے اس کی اعلٰ اور ترتی یافتہ جہوں میں جاسکتا ہے کیوں کہ ڈیکارٹ ریاضی کو ایک انہی می پہلے کی نے کا تماجس پراس سے پہلے کی نے کام نہیں کیا تقا۔ ڈیکارٹ نے الجبرا کو جیومیٹری کے لیے استعال کیا تھا اور اسے'' تجزیاتی جیومیٹری'' کا نام ویا تھا۔ اس نے اس کہ کارلی میں ڈاکٹر آئزک باروموجود تھے جو اس تجزیاتی جیومیٹری کو بہت اچھی طرح سجھتے تھے۔

1664 میں اسے وظیفے کا امتحان پاس کرناتھا تاکہ اسے کیمبری میں مستقل جگہ فی جائے۔ووسرے طلبہ کی طرح وہ ہی سخت پریشان تھا کہ اگر و واس امتحان میں تاکام رہتا تو گھرچانے کے سواکوئی راستہیں تھا۔وہ کر بجویٹ ہو چکاتھا لیکن ماسٹر ہونے کے لیے اسے اسکالرشپ کی ضرورت تھی۔ اسکالرشپ کی ضرورت تھی۔ اس کا سے یہ امتحان پاس کرلیا۔ ڈاکٹر بارونے اس کا زبانی امتحان لیا۔ جیومیٹری کے بارے میں پو جھے گئے موالات کے جواب نہ وسینے کے باوجووڈاکٹر بارونے اس کا سوالات کے جواب نہ وسینے کے باوجووڈاکٹر بارونے اس کے اندر چھی ہوئی ملاحیتوں کو بھانی لیا تھا۔

وه گریجویت موچکا تما اوراب ماسٹرز کی وگری کی طرف بڑھ رہاتھا۔

ایک سال مزید گزر گیا تھا کد لندن طاعون کی لپیٹ
میں آگیا۔ 1665 و کا موسم کریا خرورت سے زیادہ کرم اور
حبس زوہ تھا۔ بیموسم اس خاص سم کے بیکٹر یا کی افزائش کے
لیے نہا یت سازگار ہوتا ہے جو طاعون کا سبب بنتا ہے۔ جب
یہ بیاری سفر کرتی ہوئی کیبرج تک بھی کی اور لوگ بردی تعدا و
میں سرنے لگے تو یو نیورٹی بھی خانی ہونا شروع ہوئی۔ اساتذہ
اور طلبہ نے بناہ حاصل کرنے کے لیے مختف تعبول اور
و بہات کارخ کرنا شروع کردیا۔ وہ گاؤں عمون اساتذہ کے
موتے تھے۔ یہ طلبہ ان کے ساتھ چلے گئے تھے تا کہ اپنی

رِ مانی جاری رکھنگیں۔ نیوٹن کوئسی استا و کی ضرورت نہیں تنی لہذا و وسید هاا ہے گھر'' و ولزتمورپ 'چلا گیا۔

وراز تعور پہنچتے ہی اسے گرانٹ ہم کا قصبہ بہت قریب نظرات نے لگا۔ وہی قصبہ جہاں کنگز اسکول تھا۔ جہاں اس نے مسٹر کلارک کے گھر قیام کیا تھا۔ جہاں وہ کلارک کی بینی کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی ہے یہ کہر رضعت ہوا تھا کہ بہت جلد تعلیم کمل کرکے واپس آئے گا۔ اس نے کہا تھا وہ اس کا انتظار کر رہے مثاید وہ اب ہی اس کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ ایک میں گرانٹ ہم کے لیے دوانہ ہوگیا۔ انتظار کر رہی ہو؟ وہ ایک میں گرانٹ ہم کے لیے دوانہ ہوگیا۔ انتظار کر رہی ہو گا جہاں اس نے کہر ون قیام کیا تھا۔ اس کی مسٹر کلارک اسے و کی کر بہت خوش ہوئے۔ وہ اس کی مسٹر کلارک اسے و کی کر بہت خوش ہوئے۔ وہ اس کی ہم سے کیا ہے میں کی کوڈ موثر رہی تھیں ۔ کیا اسے میر ہے آئے کی خبر آئی سے میں کہ کی کوڈ موثر رہی تھیں ۔ کیا اسے میر ہے آئے کی خبر انتظار کی بینی کوڈ موثر کر لائے۔ یہ وہ میر بھی ہو گھی اس نے کیا رک بینی کر بینی کر گیا ۔ رکھ لاک رکا ہے۔ یہ وہ میر بھی ہو گھی اس نے کلارک کی بینی کے لیے بنائی تھی کہ وہ اس پر اپنی گڑ گیا ۔ . . رکھ لاکر ہے۔

" نیوش میر جہر ہیں یاد ہے آئے میری بیٹی کے لیے بنائی تھی۔ ایک الماری بھی بنائی تھی۔ ایسے وہ اپنے ساتھ الے تی ہے۔ لیے جبور کئی ہے کہم اسے الے تی ساتھ الے تی ہے۔ یہ کہم اسے الے تی سات کی تابی کے طور پر رکھو۔"
اپنے پاس اس کی نشانی کے طور پر رکھو۔"
د وہ کہاں جل کئی الکل کلارک۔"

''اریے تہیں نہیں معلوم ۔اس کی شاوی ہوگئی۔ میں متہیں اس کی شاوی ہوگئی۔ میں متہیں اس کی شاوی ہوگئی۔ میں متہیں اس کی شاوی میں بلانا چاہتا تھا۔ میں خو دور تعور پ کیا تھا کہ وہ تہہیں خط لکھ کر اس کی اللہ کا میں خط لکھ کر اس کی ساتھ میں باتو انہوں نے خط لکھ انہیں یا تم سک پہنچا اطلاع کرویں کیکن یا تو انہوں نے خط لکھ انہیں یا تم سک پہنچا انہیں۔''

مسٹر کلارک اس کے جذبات سے بے خبراس تھیے کی تعریف کرر ہے تنے جہاں وہ بیاہ کر گئی تھی۔ اس بخض کی تعریف کرر ہے تنے جس سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کلارک سے اجازت نی ، تنمی سی میز انمائی اور کھیر سے نکل آیا۔

وہ الی مٹی سے بنائی نہیں تھا جس میں پانی جذب ہو جائے۔ یہ پانی بھی پڑا اور پھسل کمیا۔ پچھ دن اس لڑکی کو یا و کرتا رہا پھراس منتج پر پہنچ کمیا کہ وہ اپنا وقت منا کئع کر رہا ہے۔ وولز تھورپ کی تنہائی اسے لے اڑی۔ ون کے اوقات مٹی وہ باغات کو دیکھا رہتا تھا جہاں ورختوں پر میب پک جاتے تھے اور ان میں سے بعض اپنے ہی ہو جو سے کرجاتے

جهل 2015ء

36

مابسنامهسرگزشت

تھے۔ ہارش کے بغد جرت سے سوچتا تھا کہ تو س قزح کیے معودار ہوتی ہے۔ رات کوسونے کے لیے لین تو ای طرح تاروں کور کیا تھا۔ تاروں کور کیکٹا تھا۔ تاروں کور کیکٹا تھا۔

وہ جو کچھ جا نتا تھااس خاموش تنہائی نے اسے پہچانے کی منزل تک پہنچا دیا۔مختلف سوال اسے پریشان کرتے رہجے تنھے۔

> چزیں ہمیشہ نیچے کیوں کرتی ہیں؟ جا عمز مین پر کیوں نہیں کر جاتا؟ رقبار اور پرواز کیاہے؟ توپ کا کولہ کرنے سے پہلے کیوں،

توپ کا کولہ کرنے سے پہلے کیوں پر واز کرتا ہے؟ سیارے اپنے مدار میں کیوں قائم ہیں؟ مدار کیوں ہوتا ہے؟

بیسوالات بظاہر پاگل پن نظر آتے تے کین بیکی سائنس دال کے ذہن کا پھیلاؤ تھا۔سوال اس نے اٹھا دیے تھے۔اب وہ اس کے جوابات ڈھونڈ نے بیں کر بسنتہ تھا۔ وولڑ تھورپ کی تنہائی اس کی پوری مدد کررہی تھی۔ یہال نہ تو اس کے سر پر اسا تذہ کے سامنے پھی تابت کرنے کی ذمہ داری تھی اور نہ یو نیورٹی کا وہ شور تھا جو اس کے خیالات کو داری تھی اور نہ یو نیورٹی کا وہ شور تھا جو اس کے خیالات کو منتشر رکھتا تھا۔

وہ ایک روز دوار تھورپ کے قریب ایک باغ میں بیٹا تھا کہ اس کے سامنے سیب ایک درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جس تھی کوسلحانے کے لیے کوشال رہا تھا بل بحر میں سکو گئے۔ ذین میں توت کشش ہے جو ہر چیز کو بیٹی طرف کی ہے تو ت ہر چیز کو بیٹی کرتا؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ اس کا جواب می نیون نے فاصلے کی تعیوری سے مل کرایا۔ فاصلہ جواب می نیون نے فاصلے کی تعیوری سے مل کرایا۔ فاصلہ جونا بردھتا جائے گا قوت اتن ہی کم ہوتی جائے گی۔ اس نے مصاب نگایا کہ سیب پرزمین کی کشش لقل چا تھ کے۔ اس نے مصاب نگایا کہ سیب پرزمین کی کشش لقل چا تھ کے مقابلے میں تین ہزار چوسو گنازیادہ شدید ہے۔ سیب مرف چندف کی دوری پر تھا۔ زمین نے اسے مین کی ایس نے ریاضی کی دوری پر تھا۔ زمین نے اسے مین کی اور بول کی دوری پر تھا۔ زمین نے اسے کی اور بول کی دوری پر تھا۔ زمین نے اسے کی قانون سے آشنا کیا۔

نون ابحی حرکت کے قوانین سے نمٹنے کی کوشش کررہا تھا۔ کیبرج میں دوران تعلیم وہ محسوس کر چکا تھا کہ ایسے عجیب الفطرت سوالات ریاضی کی مدو سے حل کیے جاسکتے ہیں۔ وولز تھورپ کی تنہائی میں وہ اسی سوچ کو اسکانے مرحلوں میں سالے کر جارہا تھا۔ اس نے ایسے مقالات تھی کر لیے جس

یس وہ خم ز دہ شکلوں اور ان کی زویش آئے والے رقبے کا ریامنی کی مدد سے حساب لگانے جس کا میاب ہو چکا تھا۔ ان حسائی ملاحیتوں نے متحرک اشیاء کے حسائی اصول وقو اعد ڈھونڈ نے جس مد دفرا ہم کرنی تھی۔اس نے اس ٹی ریامنی کو فلکس ژبون کہا۔

وولز تعورب کے قیام کے دوران میں اس نے ردشی پر بہت تجر بات کیے اور اس نتیج پر پہنچا کہ عموی روشی مختلف رغوں کی شعاؤں کا احتراج ہے۔ اس طرح اس نے اپ سے پہلے کے ایک سائنس دال ڈیکارٹ کے نظریے سے انحراف کردیا۔ ڈیکارٹ کا کہنا تھا سفید روشی بس سفید ہوتی ہے۔اس کا بذات خود کوئی اور رتک نہیں ہوتا۔

اہمی اس کے یہ تجربات 'خام' منے کین آھے چل کر ان نظریات نے ایسے رنگ دکھائے کہ سائنسی نظریات کی بنیا دیں ہلا کرر کھ دیں۔اس کی آبتدا وہ اس دفت کر چکا تھا جب اس کی عمر تھن تجیس سال تھی۔

ہر چند کہ کو پر بیلس اور کیلیج نے قدیم علوم ونظر بات کی ایک فلا فہمیاں دور کردی تعین اور کا تنات کے فہم میں گرانقدر اصافے کیے ہے تھے لیکن تا جال تو انین کا کوئی مجموعہ وضع نہیں کیا جاسکا تھا جوان بظاہر غیر متعلق دکھائی دیے والے حقائق کو ایک مربوط نظر یے میں ڈھالے جس سے پھر سائنسی چیش کوئی ممکن ہو سکے نوٹن نے ہی بہنظر سے چی کر سائنسی سائنس کواس دخ پر موڑ دیا جدھریا ہے جمی روال ہے۔

استعال ہوتی ہے۔ ریاضیات میں اس کی بوی کامیانی کمل علم الاحساء (Caicaius) کی ایجاد ہے جو اس نے صرف کہیں

ماستامهسرگزشت

37

سال کی عمر میں ممکن بنا لی تھی۔ بیدا یک ایسا جدید اوزار ہے جس کے بغیر جدید سائنس کی بیشتر کا میا نی ممکن بی نبیس تھی۔ جس کے بغیر جدید سائنس کی بیشتر کا میا نی ممکن بی نبیس تھی۔

وہ طاعون کی بیاری ٹل جانے کے بعد کیمبرج واپس
آیا تو اس کا دماغ تجربات کا کارخانہ بنا ہوا تھا۔ وہ بہت
سے بنیادی نظریات تک بھی چکا تھا لیکن اس نے اپنے خیالات کی کسی کو ہوا تک نہیں اللنے دی تھی۔ کسی کو ہو معلوم نبیس تھا کہ وہ ماغ کس عظیم سیاحت پر ٹھلا ہوا ہے۔ اس نے ریاضی سے متعلق اپنے نظر نے لکس ژبون کے بارے میں ریاضی سے متعلق اپنے نظر نے لکس ژبون کے بارے میں بھی کسی کو چو نبیس بتا یا تھا۔ کسی کو معلوم نبیس تھا کہ وہ کس ویاؤں کی سیر کو لکلا ہوا ہے۔ کوئی نبیس جانیا تھا کہ وہ آسان میں بھی ہوئے سیاروں کے بیچھے میں بھی جی سیاروں کے بیچھے دیے ویل میں انداز سے بھی تھے ہوئے سیاروں کے بیچھے دیے ویل دیا تھا کہ وہ آسان میں بھی دیا ہوں اور اعد وریافت کرنے کی راہ پر چل پڑا ہے۔ بیسلسلہ یونمی چل رہا تھا کہ ایک واقع نے اس کی خاموتی کو تو رویا۔

کیمبرج کے ایک پروفیسر بارد نے اسے جرنی کے ریاضی وال کولس مرکیٹر کی آمی ہوئی کتاب اسے پڑھنے کے لیے وی۔ اس کتاب میں مرکیٹر نے ریاضی کی بغض مشکل مساوات کوحل کرنے کے لیے مخصوص قسم کے اعداد کا نظام میں کیا تھا۔

اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بنوئن کے چودہ طبق
روش ہو گئے۔ وہ اندر سے بل کررہ گیا۔ بیدنظام وہی تھا جو
بنوش پہلے ہی وریافت کر چکا تھا اور اس نے اسے لکس
شیس تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اب ہور ہا تھا۔ اس نے
سوچا اگروہ ای طرح فاموش رہاتو اس کا بقیہ آ دھا کام بھی
سوچا اگروہ ای طرح فاموش رہاتو اس کا بقیہ آ دھا کام بھی
کو بتا وینا چاہتا تھا کہ اس کے خیالات تج بات اور تج یات
مرکیشر سے کہیں بلند سطح پر ہیں۔ جب مقالہ ممل ہو گیا تو اس
فریشر بارو کے سامنے ہیش کرویا۔ پروفیسر بارو نے
ایک اور ریاضی وال جان کو لنز کے پاس مطالعہ کے لیے بینے
ویا۔ جان کو لنز اس مقالے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنا
مئیت تبھرہ پورپ کے ویگر ریاضی وانوں کے پاس روانہ
مئیت تبھرہ پورپ کے ویگر ریاضی وانوں کے پاس روانہ
مؤیا۔

نیوٹن اب تک اپنے خیالات کومشتہر کرنے سے بچنا ر ہا تعالیکن جان کولنز نے انہیں بھیلا دیا۔ مہلی مرحبہ دنیا کو

معلوم ہوا کہ وہ کس پائے کا سائنس وال ہے۔اس کا نام ٹرینیٹی کالج کی دیواروں سے نکل کر بقیہ دنیا میں پھیلنا شروع ہوگیا۔

کی عرصہ بعد پروفیسر بارو نے چرج آف انگلینڈ میں اونچے ورج کا پاوری بننے کے لیے ٹرینیٹی کالج کی پروفیسری ترک کردی۔وہ نوٹن کی مطاحبتوں کو پہیان مکئے تصالبذا جاتے جاتے وہ اپنی جگیہ نوٹن کو نا مزد کر مکئے۔

نیوٹن پھیلے سال افٹی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ اس کی اصل ذمتہ داری یہ تھی کہ ہفتے میں ایک بارلیکچر تیار کرے، طلبہ کو سکھائے اور لا ہر رہی میں جمع کرا وے۔ اس کے زیادہ تر لیکچر ریاضی کے مسائل اور حرکت کے قوا مین سے متعلق میں تا مقد

اس کے بیالچرات پرمغزت کے کہان کیچروں نے ہر میدان کے سائنس دانوں کوانیے حصار میں لےلیا۔ان ہی لیکچروں کے درمیان اس نے بیانقلاب آفرین تصور چیش کیا کہ سفید روشنی میں تمام رنگین شعاعیں موجود ہوتی ہیں جو انسانی آئی کھود کھے تی ہے۔

بنوش کے ای تجربے کو پڑھاتے ہوئے انیسویں صدی میں طبیعات والوں نے دریافت کیا کہ روشیٰ میں شہ صرف سات رنگ بلکہ ایک کمل برقی متناطیسی میدان موجود ہوتا ہے جس میں انسانی آئکھوں سے کمل طور پر پوشیدہ شعاعیں موجود ہوتی ہیں۔

اس کی ایک ایم ایجاوایک خاص سم کی دور بین تھی۔
اس سے پہلے کلیلیو بھی دور بین بتا چکا تھالیکن اس میں خای
رہ گئی تھی اور کلیلیو اسے کوشش کے باوجود دور نہ کرسکا تھا۔
اس کی ایک خوبی اس دور بین کا جم تھا۔ وہ ہاتھ میں اٹھائی ماسکتی تھی اوردہ اشیا کو چالیس کنا زیادہ قریب کر کے دکھاتی ماسکتی تھی ۔دہ اس کارٹا ہے پراتنا خوش ہوا کہ اپنی ٹوٹ بک میں میں اسال کارٹا ہے پراتنا خوش ہوا کہ اپنی ٹوٹ بک میں میں الفاظ تحریر کیے۔

" و المحرّشة كل من في اس دور بين كا ايك جهدف برى دور بين سے موازنه كيا تو بتا چلا كه نه صرف ميرى دور بين اشيا كو زياده قريب كر كے وكھاتى ہے بلكه زياده ماف بعى دكھاتى ہے۔"

اس کی دور بین کی شہرت ہوئی تو ماہرین فلکیات نے اسے خطوط بھیجتا شروع کر دیے کہ انہیں اس ایجاد کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ جلدی میہ خبر انجمن شای تک بھی پہنچ مگئی۔ (لندن کے معتبر دائش مندول کا حلقہ جس میں نئی دریا فتوں

بهال 2015ء

38

ملينامهسركزشت

اورا يجادات براظهارخيال مجى كياما تاتما)\_

اس موقع پر پردفیسر آئزگ بارو نے نیوٹن اور اس کے ماہنے والوں پر ایک احسان میہ کیا کہ انہوں نے بیہ دور بین اٹھائی اور المجمن شاہی میں پیش کرنے کے لیے لندن پہنچ مجے۔

بادشاہ جارلزنے بذات خود اس معی منی ایجاد سے

آسان شب کا جائزہ لیا ادراس کی سفارش پر نیوٹن کو انجمن شاہی کا رکن بنا عظمت کا نشان سمجھا ما تا تھا اور بیا عزاز 29 سال کی عمر میں نیوٹن کوئل رہاتھا۔

ہا تا تھا اور بیا عزاز 29 سال کی عمر میں نیوٹن کوئل رہاتھا۔

اس انو تھی ایجاد کی طرف سے بیددھر کا برابر لگا ہوا تھا کہ گئی دفت بھی اس دور بین کو ایجاد کرنے کے جمونے دمویدار پیدا ہوجا کیں گے۔ ضروری تھا کہ اسے رجسٹرڈ کرالیا جائے دیوٹن کے پاس اسٹے ذرائع نہیں تھے کہ دہ اپنی ایجاد کا حق محفوظ کروا سکے۔ لہذا ہیدقدم بھی المجمن شاہی نے اٹھا یا کا حق محفوظ کروا سکے۔ لہذا ہیدقدم بھی المجمن شاہی نے اٹھا یا

اور نیوٹن کی طرف سے سندخی محفوظ کر دادیا۔ جنگل میں مؤر تاجا کس نے دیکھا، اب تک نیوٹن کا

مال ہی تمالیان جب بیمورجگل سے نکل کرشمر میں آیا اور
اس کے رقس دلید ر نے ہوا بائد می تو پر ایورپ چھم تماشا
بن میا۔ نیوٹن کی خلوت کا و میں خطوط کی ایخارشر وع ہوئی۔
اجمن شاہی کے تمام ارکان اب اس کے نظریات
سجیدگ سے سفنے کو تیار ہو کئے تھے چنا نچہ اس نے رنگ د
روشنی سے متعلق اپنے نظریات جو اس نے مخلف تجریات
کے بعد اخذ کیے تھے چین میں اس نے فابت کیا تما کہ سفید
روشنی میں تمام رخمین شعا میں موجود ہوتی جی ۔ ایک مقالے
کی صورت میں انجمن شاہی کو بیجا۔ انجمن کے اسکی ہی
اجلاس میں بید مقالہ پڑھ کر سایا میا۔ تمام سائنس دال ،
اوال مین نے اسے سرا ہاادراسے اس قابل سجما کہ اسے انجمن
اراکین نے اسے سرا ہاادراسے اس قابل سجما کہ اسے انجمن
اواز ت سے اسے شائع کردیا گیا۔

بین ایک نیا تفتی کی بات می کیکن مقالے کی اشاعت کے ساتھ ۔

ہی ایک نیا تفنیہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بعض نامور سائنس دانوں نے نیوٹن پر تقید کی بارش کروی۔ نیوٹن کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے نظریات کو سمجھا ہی نہیں۔ دوسری طرف اس کے مخالف اپنی رائے پرقائم تھے۔ نیوٹن ضعے سے بھر گیا۔ جب وہ وہ وضاحتیں کرتے کرتے تھک کیا تو اس نے الجمن شائی کی وہ وہ وضاحتیں کرتے کرتے تھک کیا تو اس نے الجمن شائی کی مرکبیت سے وست ہر داری کا اعلان کردیا گیوں کہ اس کے مسابق کے اس کے بعض ارکان تھے۔

المجمن بمی بیس جاہتی کہ وہ استعفیٰ دے۔ا ہے بڑی مشکل سے منایا میااور بالاً خروہ مان میا۔ وہ مان میا تھا ممر بیہ تضیہ ختم نہیں ہوا۔ جواب درجواب کا بیسلسلہ برسوں چلنارہا۔

دوسری طرف اس کی خد مانت کے صلے میں یو بنورش نے اسے ایک بہت بڑی جگہ رہائش کے لیے دے دی جس میں ایک بہت بڑا ہاغ بھی تھا۔

اس نے بہاں ہم وتے ہی ایک خفیہ تجربہ گاہ بنائی۔اس تجربہ گاہ میں اس کے دوست جان وکنز کے سواکسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی بلکہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں گینک سکنا تھا۔ اس عظیم تجربہ گاہ میں نیوٹن مختلف تجم کے شیشوں ،سانچوں، چنیوں ادر بوہلوں کے درسیان گر ابیٹا رہتا تھا۔ان معاملات کو خفیہ رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آری تھی کہ نیوٹن ایک فن ممنوعہ کے تجربات کر رہا تھا۔ لینی آری تھی کہ نیوٹن ایک فن ممنوعہ کے تجربات وہ کسی ایسے راز کو دھونڈ نے میں کی میں تمام کا نتاتی سے ایک کی تیج ہوں ادراسے بیان کرنا ادر بھینا آسان ہوجا ہے۔

اسے اسے کا موں کو خفیہ رکھنے کا خباتھا اس لیے کسی کو خلی اس کیے کسی کو خلی اس لیے کسی کو خلی ہیں ہوا کہ دہ کس کا میں لگا ہوا ہے۔

اسے اسے اسے کا موں کو خفیہ رکھنے کا خباتھا اس لیے کسی کو خلی ہیں ہوا کہ دہ کس کا میں لگا ہوا ہے۔

اسے اسے الی کا موں کو خفیہ رکھنے کا خباتھا اس لیے کسی کو خلی ہیں ہوا کہ دہ کس کا میں لگا ہوا ہے۔

اسے اسے الی کا موں کو خفیہ رکھنے کا خباتھا اس لیے کسی کو خلی ہیں ہوا کہ دہ کس کا میں لگا ہوا ہے۔

1670 می دبائی کا آغاز ہو چکاتھا کہ اس کی دلیہ پیال خرب کے مطالبتے کی طرف برصے آلیس۔اس کی ایک دجہ یہ کی کہ اے یو بغورش کے قوا نہن کے مطابق ایک خاص وقت کر ارنے کے بعد جرج آف انگلینڈ میں اعلیٰ سے کا با دری بن جانا تھا۔اگروہ ایسانڈ کرتا تو اے پروفیسرشپ سے دست بردار ہوجانا تھا۔اس کے سامنے مصیبت بیان پڑی تھی کہ چرچ آف انگلینڈ کی طرح وہ عقیدہ تثلیث پرایمان نہیں رکھتا تھا۔وہ بہت پہلے عقیدہ تثلیث کا انگاری ہو چکا تھا۔اگروہ کمل کرا ظہار کرتا تو کافر، مرتد یا غدار کہلاتا۔ نہ صرف دائرہ عیسائیت سے خارج کردیا جاتا بلکہ یو نیورش سے بھی لکانا پڑتا۔وہ حضرت عیسانی کو صرف جو سے تعلیٰ کو صرف جو صفرت عیسانی کو صرف جو سے تعلیٰ کو صرف چھیں کو صرف چھیں کو صرف پیقیر ما دیا تھا خدا کا بیٹائیس۔

رس مربا اوراس الساست المجلس المجرائي مصطالعه كيا اوراس التيج يربينها كراس في معلى المجرائي مصطالعه كيا اوراس التيج يربينها كراس من معلى المجرب اور حقيق الس كي فطرت مي تعييد السائي فطرت مي تعييد السائم فطرت مي تعيير السائم فطرت مي تعيير السائم فطرت مي اوراس خقيق كي ادراس خقيق كي والتي كاغذات السيم بندكر ديا جوكسي وفتت و موفد في والول كو ملي اس في المعامقة يدة حملي وفتت و موفد في والول كو ملي الما الملاقي مسئلة تعاجو سياسي مداخلت كي المعامقة يدة حمليا المي اختلافي مسئلة تعاجو سياسي مداخلت كي

39

مابىتامىسركزشت

وجہ سے طاقت ور ہو گیا اور اس کے مائے والے کر جون پر قابض ہو مجے۔اس کے بعد عیسائیت کا مطلب عل عقیدہ

مثلیث ہوگیا ۔ اس کی مختبق اپنی مکہ کیکن بنہ تو وہ اپنے عقا کر کسی پر كامركرسكنا تعااورنه بإورى بننے كى كى كى تعريب ميں الجيل ير ماته ركه كرعقيدة حثيث كومان كالحوابي ويبي سكماتها جيها كرة عدوقا \_اس كاعراك جك جارى فى كدكياكر اور کیا نہ کرے۔ بالآخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ اپنی معروفیات کوبہاند بنا کردرخواست گزار موکداسے یا دری ند منايا جائے اوراس كارياضى دال كاعبده يرقر ارر ب-يكولى معمولی مطالبہیں تماجوسی معمولی سفارش سے حل ہوجاتا۔ بدرعايت مرف بادشاو دقت جاراز دوم كى منظورى يول عتی می کیوں کہ بادشاہ چرچ آف الکینڈ کا سربراہ تھا۔ باوشاہ تک پنجنا آسان ہیں تھا۔ پھراسے ایے حسن پروفیسر آئزك باردكا خيال آيا\_ بيكام وى كرسكنا تما\_يروفيس بارد اس وفت چرچ آف الكينتركامعتريادري تعاادر باوشاه نے اسے اینامشیر خاص بنالیا تھا۔

نبوش ملی فرمت می اندن جا پہنچا۔ پروفیسر بارو ے اس کی کئی ملاقاتش ہو تیں۔ ان ملاقاتوں میں اسنے پروفیسر باروکو بیموالیمل لکنے وی کددوعقیدة مثلیث كامكر ہے۔ وہ اس کا کتنا ہی عزیز ووست سمی ندہب کے نام پر بجر ك سكما تما يب عيسائيت كي خلاف زبان كمولنے والوں كى سر اموت سے کم جیس ہوستی تھی ۔ اس نے بروفیسر باروکو یہی باور کرایا کہ وہ ( نیوٹن ) حض ریاضی وال جیس ہے بلکہ اس کے تجربات اس توعیت کے بیل کہ یادری بننے کے بعدوہ البيس انجام لبيس ويد سيك كا اور انسانيت كى تظيم خدمت ے محروم رہ جائے گا۔ یا دری تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا غوش پيدائيس موسكه كا-

پروفیسر باروکواس کی باتیں سجھ میں استیس ادراس نے نوش کی ملاقات باوشاہ سے کرا دی اور اس اعداز سے اس کی خدمات کا تذکرہ کیا کہ باوشاہ نے اس کا مطالبہ پورا كرديا\_اسے يادرى بنائے جانے سے استى مل كيا-

وہ تینوں لندن کے ایک قبوہ خانے میں میز کے گرد کمیرا ڈالے بیٹے ہے۔ نتنوں کے سراس طرح آپس میں سلے ہوئے تھے جسے اپنی آواز وہ مرف خودسنا جاہجے ہوں۔ بہ حقیقت بھی کی کیوں کہ یہ تینوں ابھی ابھی اجمن

شابی کے وفتر سے اٹھ کرآئے متھے۔ اجلاس حتم ہونے کے بعد جو نکات تشدرہ کئے تھے ان پر بحث کی جاری می ۔اس ونت وہ سیاروں کی سافت اور ان کے مداروں پر بات کررہے ہتنے ان میں ایک کرسٹوفر رین تھا۔ ووسرا رابرٹ مك اورتيسر مانام الدمند پيليتا-

م کھددر کی بحث کے بعد تینوں اس پر متنق ہو گئے تھے كدسيارے، سورج كے كرو بينوى مدارول من محوسنر بيل کین نتیوں کے باس کوئی ایبا ذرید تہیں تھا جس سے وہ ٹابت کر سکتے اور جب تک وہ ٹابت کرنے کے قابل جیس مو جاتے بیکض مفر د ضدر ہتا۔اہلِ دائش کے نز ویک مفروضوں کی کوئی اہمیت ہیں ہوتی ہے

" بم الى ريامنى خليل كرنے سے قامر بيل جوال مفروضات کومعتبر بنادے۔''رین نے کہا۔ "جب تك اسے ثابت تبين كياجا تا كولى بحى مارى بات نیں مانے گا۔ مہلے اور مک نے بہ یک وقت کہا۔ و کیا کوئی ایساریاضی دال ہے جو ہماری مشکل حل کر - 42 - 5°5E

'' ہاں ایک ہے تو اگر وہ ہماری ہات مان جائے۔'' رین نے جواب دیا۔

''کون ہےوہ۔'' کب نے بوجھا۔ "نعون اس قابل ہے کہ ضروری ریامنی تخلیق کر سكيه "رين في نوش كانام چيش كيا-

نوٹن کا نام سنتے علی راہرے مک کی بھنویں تن کئیں۔ مك اور نوش ايك دوسرے كريف تھے۔ كاس كانام بھی سنتانبیں چاہتا تھا۔ انھیتا ہی حال نیوٹن کا بھی تھا۔ "مندئن نا کارہ آدمی ہے۔ اس کام کے لیے وہ تطعی ناموزوں ہے۔'' مک نے کہااور دونوں دوستوں کے اصرار کے باوجودوہ تیارنہ ہوا کہ نیوٹن کا سامنا کیا جائے۔

يه بحث لسي نتيج ير منج بغير بي ختم مولي \_ ایرمند ملے نے کی پر کھ طاہر میں ہونے دیا اور ایک دن چیکے سے بمبرج میں میں میا۔ نوٹن اور میلے آنے سامنے جیتھے تھے۔ ہیلے نے وہ بحث نیوٹن کے سامنے رکھودی جو کھے دنوں پہلے قہوہ خانے میں ہوئی تھی۔ ہیلے کو بیان کر خوشی مولی کہ نیوٹن کے خیالات مجمی وہی ہیں جواس کے اور دوستوں رین اور ہاروک کے تھے۔مسکلم رف جوت کا تھا۔ " آپ کے یاس کوئی جوت ہے کہ سیارے بینوی بداروں میں ہیں۔ مہلے نے یو حیمااورائی جلدی ہو حیما کہ

المهال 2015ء

40

ہوٹن کوسو چنے کا موقع بھی ندل سکا۔ جوش میں بھرے نیوٹن کے منہ سے لکلا۔'' ہاں۔''

ومين ووثبوت و كيولون تو مجمع يعين آجائے۔ مهيلے

ہے۔ ہوں نیوٹن نے'' ہاں'' کہ تو ویا تفالیکن اب اس کے ول میں شکوک وشبہات سراٹھا رہے تنے۔ وہ اپنی نوٹ بک کی طرف بو معاضر درلیکن بھر بیاطا ہر کیا جیسے دہ اسے کہیں رکھ کر مجول کیا ہے۔

میں نے آپ کی ہات کا جواب وس برس پہلے ہی اللہ کا جواب وس برس پہلے ہی اللہ کا رکزایا تھا کسی مجد تحریر ہمی ہے لیکن اس وقت مل نہیں رہا ہے۔ ہیں فرصت سے حلاش کرلوں گا۔ آپ بے فکر رہیں جیسے ہی ملا میں اسے آپ کے باس لندن روانہ کرووں گا۔ '' جیسے ہی ملا میں اسے آپ کے باس لندن روانہ کرووں گا۔ '' جیسے تا کام لوٹ آیا لیکن اسے آمید تھی کہ غوثن اپنا وعد و بورا کر نے گا۔

میلے کے ملے جانے کے بعد نیوٹن اپ شہات سے جگ کرنے لگا۔ اسے میلے پندا کمیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے بارے میں سوچیا گیا اسے یعنین ہوئے لگا کہ میلے اس کے بارے میں سوچیا گیا اسے یعنین ہوئے لگا کہ میلے اس کے ساتھ کوئی جعل سازی نہیں کرے گا۔ بالآخراس نے وہ نوٹ کے حالی کرنے جمل سازی نہیں کرے گا۔ بالآخراس نے وہ نوٹ کے حالی کرلی جس برجوت ورج تھا۔

اس نے بیشوت تحریر کیا اور دعدے کے مطابق ہیلے کو ارسال کرویا۔

میلے نے ان صفحات کا مطالعہ کیا تو بخون کی قابلیت کی وحاک اس کے ول میں بیٹھ گئے۔ یہ کام کوئی غیر معمولی ملاحیتوں کا حاص فض ہی کرسکا تفادان صفحات کوائی نے مرحمول مر یہ خور سے پڑھا تو بنوٹن کی جالا کی کا بھی قائل ہو گیا۔ بنوٹن نے اس جوت کوائل طرح تر یہ کیا تھا کہ جوت فرا ہم تو ہوتا تھا لیکن مہرائی میں جائے بغیر حقیقت تک نہیں پہنچا جاسکتا تھا۔ سائنسی حقائق کی مہرائی اب بھی نیوٹن کے پائل جاسکتا تھا۔ سائنسی حقائق کی مہرائی اب بھی نیوٹن کے پائل حقیقت تک نہیں کہنچا حقیقت تک نہیں کہنچا حقیقت تک نہیں کے پائل حقیقت تک کروہ وہ تھا۔ کی خوا می ان میں حالے کا میں حقیقت تک کروہ وہ کی ان میں حقیقت تک کروہ کی کروہ وہ کی ان میں میں دریت تھی۔ حقیقت تک کروہ کی کے لیے تعمیل کی ضرورت تھی۔

میلے ایک مرتبہ پھر کیمبرج میں تھا اور پھر وہ مقوار مردش میں رہا۔ لندن سے کیمبرج ، کیمبرج سے لندن ۔ وہ نوش کوآ مادہ کرنے کی کوشش کررہا تھا کہا ہے اس خاکے کو تفصیل سے بیان کر کے کہائی شکل وے وے۔ احتیاط پہند نوش کی طرح ان سر بست رازوں کو کھو لنے کے لیے تیار نہیں مورہا تھا۔

ملے بھی وصن کا پہا لکلا اور نیوٹن کوآ مادہ کرلیا۔

نیون ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ وواتوں میں قلم وُبوتارہا۔ خیالات صفوں پر نظل ہو گئے۔ نہ کھانے کا ہوش نہ چنے کی قکر۔ کمل دوسال اس نے لکھنے کے سوا پجونہیں کیا۔اس کی لاغری کتاب کی شخامت میں تبدیل ہوگئی۔ وو سال کی محنت کے بعد وہ ایک عظیم کارنامہ انجام وے چکا تفا۔ لاطینی زبان میں لکھی گئی اس کتاب کا نام اس نے ''رنسیدا''(سائنس کے حسائی اصول)رکھا۔ ''رنسیدا''(سائنس کے حسائی اصول)رکھا۔

اس نے یہ مسووہ ہلنے کے باس بھی دیا۔ اس نے بہمن شاہی سے رابطہ کیا۔ انجمن اس کیاب کوشائع کرنے پر رضا مند تھی کیکن پسے لگانے کو تیار نہیں تھی۔ اب اس کتاب کی اشاعت کی ایک ہی صورت بھی کہ ہیلے سر مایی فراہم کروے یہ میلے کومعلوم تھا کہ یہ کتاب ونیا ہے سائنس بیں کروے یہ میلے کومعلوم تھا کہ یہ کتاب ونیا ہے سائنس بیں المحل میا وے کی ۔ نیوٹن کے ساتھ اس کا نام بھی ہمیشہ کے لیے بے المحل میا وہ وہ اسے شائع کرنے کے لیے بے لیے زیرہ ہو جائے گا۔ وہ اسے شائع کرنے کے لیے بے جین ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام جمع پونی کتاب پر لگانے کا خطرومول لے لیا۔

وہ کھانے بین نہیں رہا۔ کتاب شائع ہوئی تو اسی
مقبول ہوئی کہ سائنس پر لکھی گئی کتاب کو الی شہرت بھی
نہیں کی تھی۔ اس کتاب میں اس نے اپنے کشش گفل اور
حرکت کے قوا نین کو بیان کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ کس
طرح ان قوا نین کے ذریعے سورج کے کرو کھو متے سیار ول
کی حرکت کے متعلق پیش کوئی کی جاسکتی ہے۔ میہ حرکیاتی علم
فلکیات کا بنیا وی مسئلہ ہے بیٹنی کسی طور ستاروں اور سیاروں
نیون نے اسے پیکر حل کرویا۔
نیون نے اسے پیکر حل کرویا۔

نیوٹن نے ایک ہی جھکے سے دو ہزار برسول سے ونیا میں قائم ارسطو کے اس عقید ہے کی دھیاں اڑا ویں جس کے مطابق چلتی ہے اور اس سے مطابق ونیا ایک الگ نظام کے مطابق چلتی ہے اور اس سے سورج، چا تد، ستارے اور سیارے ایک دوسرے نظام کے ماتحت ہیں نیوٹن نے ٹابت کرویا کہ ہر دکھائی دینے والی چیز ایک ہی نظام کے تافع ہے اور ندد کھائی وینے والی چیز ہی۔ پیر ایک ہی نظام کے تافع ہے اور ندد کھائی وینے والی چیز ہی۔ یہ کتاب نیوٹن کے ہیں برس کے مشاہدات کا نچوٹر محمی اس نے اس کتاب میں جن اصطلحات کو استعمال کیا آئی مرح موجود ہیں۔ بیاس کا کمال تھا کہ فزیس آج بھی وہی اسطلاحات اس کتاب ہی جرتے ہوئی اسطلاحات کو استعمال کیا وہیں کمرح موجود ہیں۔ بیاس کا کمال تھا کہ فزیس آج بھی وہی اسطالاحات میں کمرح موجود ہیں۔ بیاس کا کمال تھا کہ فزیس آج بھی وہیں گئری ہے جہاں اس نے اسے پہنچایا تھا۔

ليول 2015ء

41

مايىتامىسركزشت

کی شہرت میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ جو اس کے نظریات کو گھنے سے قاصر تنے وہ بھی اسے ظلیم تسلیم کررہ بستے جو بھی اسے ظلیم تنظیم اس کے لقب سے جو بھی اسے غیر معمولی سائنس دال کے لقب سے پکاررہ چلنے پر مجبود ہو کہا۔ اسے سیاست کی تصول میں الجمنایر کیا۔

مارتر دوم باوشاہ انگستان کا انتقال ہو چکا تھا ادراس کا کوئی جائز دارے کیں تھا۔اس صورت میں تو ی امکا نات ہے کہ یا دشاہ سے کہ یا دشاہ سے جوئے ہوائی شغرادہ جبح کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔اس تقرری پر کیمبرج یو نبورش میں شدید تم وظمہ تھا کیوں کہ سے بات کی سے ڈھٹی چپی جیس تھی کہ شغرادہ جبس کی تعولک عیسائی ہے جب کہ یو نبورش میں چرچ آف الگینڈ کی اجارہ داری تھی۔ یہ یو نبورش یا دری مہیا کرتی تھی۔

جمر کو باوشاہ بنائے جانے کے امکانات ضا کو نہیں گئے۔ جمر کو باوشاہ بنائے جانے کے امکانات ضا کو نہیں میں جمر کو باوشاہ بنتے ہی وہی مواہ کی برج کے اسا مذہ کوجس کا خدشہ تھا۔ جمر اور اس کے حامیا افراد ول اور گرجوں میں کیتھولک خفطہ لکوا حامیوں نے میسرے کو نیورٹی کے ساتھ بھی کی ہوا۔ یہاں بھی کیتھولک خفظم آگیا۔ اس ممل سے بوغورٹی میں ایسا اشتعال کیتھولک خفظم آگیا۔ اس ممل سے بوغورٹی میں ایسا اشتعال کیتھولک خفظم آگیا۔ اس ممل سے باہر آنا بڑگیا۔

وہ چرج آف الكلينڈ سے اختلافات ركما تا اور عقيدة مثليث سے الكارى تعالى الله عقيدة مثليث سے الله عقيدة مثليث برطام م مقيدة مثليث سے الكارى تعالى الله الله مثليث مثل الله الله الكليند كا مبيل تعالى الله اور بابائيت كے خلاف چرج آف الكليند كا ساتھ دوسينے كے ليا اللہ كمر ابوايا الحمينا برا۔

ایک و فدتر تیب ویا گیا جس می ده مجی شال قا۔اس وفد نے شاہی ور ہار میں جا کر آ واز بلندگی اور یا وشاہ جیز کو سنبہ کیا کہ وہ زیروتی کیتھولیزم جاری کرنے سے بازر ہے۔ یا وشاہ کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہورہی تعیں ۔ کیمبرج بغاوتوں کا ہیڈ کو ارثرینا ہوا تھا۔ میر جوش نیوٹن چش چش تھا۔ قصبہ قصبہ جا کر تقریریں کر رہا تھا۔

ہاوشاہ کو بخت مراحت کا سامنا تھا۔ بادشاہ کے خلاف آواز افغانے والوں کو بھانسیاں دی جاری تھیں۔ مظالم سے وہایا جارہا تھا۔ فرہی آگ بدی مشکل سے جمعتی ہے یہی سب یہاں بھی مورہا تھا۔

بیت ہوں ما دوم ہوں۔ 1688ء میں والدیزی جنگی جہازوں نے انگستان پر قابض ہونے کے لیے تو پول کے وہانے کھول ویے اور ہالاً خرجیمزی مطلق ابعثا نیت کا خاتمہ ہو گیا اور دہ فرار ہو کر فرانس چلا گیا۔

ان تین سالول پی جیمر کے خلاف حراحت کاروں پی نیوٹن کا نام سرفیرست تعالبذا کیبرج کے عہدے داروں نے اسے متفقہ طور پر پارلیمان انگستان بی کیبرج کی فرائندگی کے لیے ختن کرلیا۔ بدوہ حقیقت تھی جب ہاوشاہ کی تلاش جاری تھی۔ فالی کری پر بھانے کے لیے نئے باوشاہ کی تلاش جاری تھی۔ فالی کری پر بھانے کے لیے نئے باوشاہ کی تلاش جاری تھی۔ فیوٹن اور دیگر ممبران نے ل کرشنراوی میری کے حق میں فیصلہ وے دیا۔ بدشنراوی جیمز کی پہلی ہوگی سے تھی اور یر دیسند فرتے سے تعلق رکھتی تھی اور وائندین کی شنرادے روایم کی ہوئی تھی۔ اس کے جیمز (ایسناسسر) کا تختہ الٹ کر والے کی اسے خل کیا تھا۔

زغری مجرایک دوست جان و کنز برگزاره کرنے والے بنوش کی دوتی اب ایک بہت بڑے فلفی جان لاک سے ہوئی مالانکہ دونوں کے موضوعات الگ تنے فلفی جان لاک جان لاک علوم دفنون کے معالے میں بہت بلند سطح پر تمالیکن ریاضی میں وہ کہیں جیجے تھا۔ البتہ دونوں کا مشتر کہ موضوع نہ بہت تھا۔ دونوں کا مشتر کہ موضوع نہ بہت تھا۔ دونوں کا مشتر کہ موضوع نہ بہت تھا۔ دونوں کے در میان برس ہا برس تک خط و کتا بت باری رہی ۔ میں سے زیادہ خطوط تر بہت کے بارے میں باتو وہ کی شاندار مثال تھی۔ یا تو وہ کسی براعتباد کی دوئی پراعتباد کی ماندار مثال تھی۔ یا تو وہ کسی براعتبار بھی کر ای تھا۔

ال کی دوئی ایک السے تص ہے ہی ہوئی جو کسی طرح ہی اس کا "اہم مشاعل" تہیں ہوسکتا تھا۔ یہ تخص سیموئل ہیں اس کا "اہم مشاعل" تہیں ہوسکتا تھا۔ یہ عاصل کی تھی اور سرکاری طازم تھا۔ وہ نہ سائنس دال تھا نہ ریاضی وال البتہ سائنسی کارنا مول پر مجری نظر رکھتا تھا۔ کیمیا، حیاتیات اور فلکیات پروسیج معلومات رکھتا تھا۔ عالیا اس کیے نیوٹن کی اور فلکیات پروسیج معلومات رکھتا تھا۔ عالیا اس کیے نیوٹن کی اہمیت کا اور اگریتے ہوئے نیوٹن کے قریب آیا تھا۔

بی کسائی محفلیں جمانے کا بے مدشوق تھا۔ ہروقت عورتوں میں کھرار ہتا تھا۔غرض ہر طرح کی رنگین زندگی کزار رہا تھا۔ دو اکثر نیوٹن کو اپنے گھر دعوت پر مدمو کرتا تھا اور عالمانہ محفظو سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ نیوٹن کو دیگر دیگ رکیوں کی فرصت نہیں تھی لیکن وہ اس کے ساتھ سے خانوں کا رخ

جىل.**2015**غ

42

ماستامسركزشت

ایک دن ابن ساک ہارون رشید کے ور ہار میں ﴿ پہنچا۔ ہارون نے کہا'' بھے کوئی تھیجت کرو۔'' ابن ساک نے کہا '' ہارون! اگر بھی تہارا گا بند موجائے اورتم کھینہ لی سکوتو کیا کرو مے؟'' بارون نے جواب دیا دو میں اس بلا کودور کرنے کے کیے اپنی بوری حکومت کا آ دھا حصہ دے دوں گا۔'' ابن ساک نے یو چھا''ا چھابہ بتاؤ کہ اگر مہیں ایس باری ہوجائے جس کے باعث تم پیشاب نہرسکو تواس سے بینے کے لیے کیا کرو مے؟" ہارون نے جواب دیا "میں اس باری سے نجات حامل كرنے كے ليے الى حكومت كانصف حصه ارے دوں گا۔'' اب ابن ساک نے تھیجت کرتے ہوئے کہا اُ اے مارون اس معلوم ہوا كہتمبارى حكومت كى أَ کل قیمت ایک پائی کے قطرے کا اوپرے کیج جائے ا أَوْرَاسِ كَ مَا مِر نَكُلْمُ سِيرَ مَا دِهِ اور يَحْدِينَ سِيرَ

میں گزر مجے تو افوا ہیں گروش کرنے تکیس لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ نیوش کا دیاغ جل گیا ہے۔

" کام بھی تواس نے اتناکیا ہے پاگل تو ہونا ہی تھا۔"
" پاگل تبیں بوا ہے صرف ذہنی طور پر تھک کیا ہے۔"
" بے جارے کے کام کی قدر نہیں ہوئی۔ ہر طرف سے مایوں ہوگر کمرے میں بند ہوگیا ہے۔"

''سنا ہے اس نے اپنے بہت سے کاغذات جو بہت اہم تھے آتش دان کی نذر کر دیے ہیں۔'' ''سیمی سنا ہے کہ کس کے عشق میں مبتلا ہو کمیا تھا۔اس نے بے وفاکی کی۔''

ایک ہی وقت میں مخلف انوا ہیں گروش کررہی تھیں لیکن حقیقت رہتی کہائی ہے وقعتی کا احساس اسے کھائے جارہا تھا۔ ایسے میں دو ایک واقعات اور بھی وتوع پذیر ہوئے جس نے اسے تو ڈکرر کھ دیا۔اس کی مال ہانہ معھ کی موت نے بھی اسے جمنبوڈ کرر کھ دیا ہوگا۔

اس نے آہت آہت اپی اس کیفیت پر قابد پاناشروع کردیااور کئی مہینے بعدوہ اس حالت سے پاہر نظل آیا۔ ودستوں کو لکھے مجے اس کے خطوط کی توعیت تبدیل ہو مگی۔اب جوخطوط دوستوں کو گئے رہے تھے ان کا حوصلہ افز ا اب ولہجہ مساف بتار ہاتھا کہ بادل حیث مجے ہیں۔ خبریں ہے ضرور کرتا تھا۔ بعد میں وہ نیوٹن کا بڑا مبھر بن کرسا منے آیا۔

نیوٹن کے ایک اور ریاضی دال ہے بھی ووستانہ مراسم
استوار ہوئے۔ اس کا نام نگولس فا تیوتھا اور نیا نیا سوئز رلینڈ
سے آیا تھا۔ وہ ڈیکارٹ کے نظریات سے بہت متاثر تھا لیکن
نیوٹن سے ملاقات کے بعد اس کے خیالات تہدیل ہو گئے۔
وہ پوری طرح نیوٹن کے حصار میں آئی ہے۔ یہ دوئتی ، استادی
شاگر دی میں تبدیل ہوئی لیکن پھر ایسا ہوا کہ کی غلط ہی نے
دونوں کو جدا کر دیا۔

ساجی زئر کی میں شامل ہوتے ہی اندن میں اس کا جی لکنےلگا۔ یہاں رہ کراہے ترتی کے بہتر مواقع مل کتے تھے۔ یہاں اعجمن شاہی کے ملاقت درلوگ موجود تھے جن ہے اگر دوتو قعات بحال كرليتا تواس كى تخليقات يورب بجر ميں تھيل سکتی تھیں۔ دوسنجید کی سے تیمبرج سے لندن معل ہونے کے بارے میں غور کرنے لگالیکن لندن جیسے بڑے شہر میں ٹیرو قار زعد کی گزارنے کے لیے اعلیٰ درجے کی ملازمت مروری تھی، گرخریدنا پڑتا۔ ملازم رکھنے پڑتے۔اس کے لیے کیٹر آمدنی کی منرورت می تیمبرج مین تو ده مفت کی ر مانش گاه میں رور ہاتھا اور جس حال میں بھی رہتا کوئی دیکھنے والانہیں تھا۔ ملازمت ڈمویٹرنے کے لیے جن سابی تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے دستیاب مبیں تھے۔ پر بھی وہ ہاتھ یاؤں ہارتار ہالیکن کامیانی کی کوئی صورت نظرنہ آئی۔ و ولندن معلی کی شدیدخواجش کیے کوششیں کرتار ہاجو دوجار دوست بن کئے تھے ان سے بھی رابطے کرتا رہا۔اس کی ناكاي مايوى مين بدلين كلي-اسے شدت سے احداس مور با تما کہاس نے انگلتان کی ناموری کے لیے ایجا دات لیس۔ دن رات محنت کر کے اپنی صحت خراب کر لی۔ اس کی شہرت دور دورتک محیلی ہوئی ہے اور اس کا بیالم کہ شاعدار زندگی کے خواب و مجھنے کے لیے بھی اس کے یاس میں ہیں۔اس كى صلاحيتوں كے قائل سب بيل كام آنے والا كوئى مجى تہیں۔ وہ شدید ڈیریشن کا شکار ہو گیا۔ احساس محرومی نے اسے جاروں طرف سے تھرلیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر کمرے میں بند ہوکر بیٹے کیا۔اس نے ای عالم میں سخت طیش کی حالت میں اینے کئے بینے دوستوں کولکھ دیا۔

''اب وقت آممیا ہے اب تم سے اور تم جیسے بے کار دوستوں سے چھٹکارا پالوں۔'' اس زنجمہ جس سندام سے میں اس تاریخہ

اس نے کیبرج کے چندلوگوں کے سواہا ہر کے تمام لوگوں سے رابطے ختم کردیے تھے۔ جب چند مہینے ای عالم

لهيل 2015ء

43

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTIAN

ماينتامسركزشت

بھی پہنچ رہی تغییں کہ وہ علی کامول کی طرف بھی متوجہ ہور ہا ہے۔ ابی تعنیف پرنسیا پرنظر وانی کررہا ہے اور ترمیم و اضافه من مشغول ہے۔

س موں ہے۔ وہ خواہش اب بھی بوری جیس مولی تھی جس نے اسے ڈ پریش کا شکار مناویا تھا۔ بیاس کی توت ارادی سی کروہ اس بمنورے باہرالل آیا۔ قدرت بھی اس کی مدو کررہی می ۔ یروں کے لیے پرواز ک ضرورت ہولی ہے۔ ایسے پرواز کے لیے لکنا تھا البدا ہوش مندی کے پر ضروری می ۔شاید ای کیےوہ ڈپریش سے باہرآیا تھا کہ برسول کی تک ووواب

تمر بارہونے والی می۔

نعن کا ایک دوست، شاکرد اور برستار ترتی کرتے كرتے وزيرخزانه كے مهدے تك كائي حميا تھا۔ نيوٹن كواس کی طاقت کا اعمازہ تھا۔ وہ برابراس سے تعلقات استوار کیے ہوئے تھا۔ دوست بھی نیوٹن کو بھولائیس تھا۔ اس نے نیوٹن کولندن بلو انیا اور محکمہ جکسال کا جمراں مقرر کر دیا۔ پرسوں بعدلندن میں ملازمت کرنے کاخواب بورا ہو گیا۔

شائی محکمہ کسال دریائے شمزے کنارے ایک قلعہ کی پلتہ دیواروں کے اندر محفوظ تھا۔ یانی کی کھائی کے درمیان مرا ہوا یہ قلعہ سونے جاندی کے مین سکے بنانے والی فیکٹری کے لیے بہترین بناہ گاہ بوسکا تھا۔ یہاں آنے کے بعدات معلوم ہوا کہاس کی رہائش بھی یہیں ہوگ ۔ بات خوتی کی محمی سیکن چندروز ہی میں اے اندازہ ہو کیا کہ پیہ توكري ميں سزاہے۔ رہائش مبيں جيل ہے۔ فيكٹري ميں مسح ے کے کر دات کے تک بیکے بنائے جاتے تھے۔ میکے بنانے اور وحات کے بڑے بڑے لڑے کاٹ کرجاوریں بنانے کے کیے دیونما آلات کی آوازیں اتن فرسور میں کہ کان يردي آواز ميس ساني دين يي د جب دها تيس پاملاني جاتی محین تو بد بود ور دور تک محیلتی می

اس شور اور نا قائل برداشت بونے استے بے حال كرديا مرف جدميني من وه اتناب زار موكيا كه قليدكي ر ہائش گاہ ہے اپنا بوریا بستر اٹھا کرلندن شمرکے ایک مرتعیش مكان مين معلى موكميا\_

اب و و کسی قدر مرسکون تعاله جرر در بکسال آتا تعاادر اینا کام نمٹا کراینے کانوں کی خرمناتا ہوا چلا ماتا تھا۔وہ این فطرت کے مطابق بوری توجہ سے ایل ذمہ واربال نبھا رہا تھا۔ اس کی ان تھک محنت اور ذبانت نے محکمہ ککسال کو تبدیلیوں کے کئی مراحل ہے آشا کیا۔ان دنوں جب کسال

كامتكم اعلى ايك جاري كے بعد و فات يا حميا لو اس كى مجكه لینے کے لیے نوش سے بہتر کوئی میں تھا۔اسے متعم اعلی بنا

تکسال کے اعصاب حبکن کام کے باوجودوہ سائنسی مشاغل سے دابستہ رہا اور الجمن شابی کے اجلاسوں میں برايرشر يك موتاريا\_

الجمن شابی کے ممبران میں اب اسے ایک خاص حیثیت مامل تھی۔ اب اس کے پاس دولت بھی تھی اور شہرت بھی ۔اس کی شخصیت میں اب بہتر یلی بھی آئی تھی کہ دوساجی ولچیپیوں میں مجر پور حصہ لے رہا تھا۔ حلقہ احباب وسيع ہوكيا تھا۔ كا ہے كا بداحباب ال كي كمرير يلغار کرتے رہے تھے۔اس نے ابھی تک شادی ہیں کی تھی۔ کیا خريدان ملى عبت كاردمل موجونا كام موكى كى دوجه كونى بعى بوده مجرد تقارده ایک شاندار کمرین اکیلاره ربانقار کمر ک د کیه بھال اورمہمان نو ازی کے لیے کھر میں کسی عورت کا ہونا مردری تفااوراس کی بوی تبیل تھی ۔اس نے گاؤں ہے ای سوتيل بما بيم مسكيتمرين بارثن كولندن بلواليا\_

کیترین لاکی کیاستی حسن و جاذبیت کا مجسمه می ز بین بھی بھی اور گفتگو میں ایسی ول تشی تھی کہ وہ کیے اور سنا كرے كوئى۔ اس كے آتے عى نيوش كے كمريس بهاراز آئی۔آنے والے ووستوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ یوٹن بھی بھی جا ہتا تھا کہ لندن جیسے بوے شہر میں ایسے لوگول سے تعلقات استوار کیے جاتیں جواس کے کارنا موں ک شهرت کا باعث بنیں ۔ خاص طور پر انجمن شاہی میں اس کا اثر رسوخ يزه جائے-اس ميں وہ كامياب محى موتا جاريا تھا۔لندن میں اس کی اہمیت کوشلیم کیا جائے لگا تھا۔وہ ہر وقت ملاقاتیوں کے جوم میں کمرارہے لگا تھا۔اشرافیہ کے افراد، حکومتی اراکین ادر دنیا مجر کے سائنس دال اس سے منے کے لیے آنے کھے۔اس کرم بازاری میں بھیا کیترین كالجمى باته مقار ينوش كى شهرت كى ساته ساته اس كى شهرت مين بھي اضافه موتا جار ہا تھا۔اس كا نام جائے خانوں اور ے خانوں میں گفتگو کی زینت بنے لگا تھا۔

كيترين كے بارے من الى افواہوں كے بازار مرم ہونے لکے جس نے نیوٹن کو بھی اپنی لیبیٹ میں لے لیا۔ سب سے خطرناک الزام بیتھا کہ نیوٹن نے اپنے دوست کی برانی نواز شات کا شکر بیادا کرنے کے لیے اپنی بھائجی کواس کے حوالے کر دیا ہے۔ بیانواہیں بھی پھیلیں کمس کیترین

ماستامسركزشت

ایک محص جاراز موملک کے کمر بغیر شادی کے معل ہوگئ ہے · کیکن ان افواہوں میں مرف اتن میدافت می کہ کیترین بہت خوب مورت می ۔ بیانوا ہیں بھی کی برس بعداس وقت دم تو ڑ کئیں جب کیتمرین نے اعلانی طور پر جان کونڈ وئٹ تای ایک نوجوان سے شادی کرلی۔ بیدالگ بات کہ ایک مرتبه پرکیتمرین خبروں میں تھی کہ وہ نو جوان اس ہے عمر میں

کیتھرین ، نیوٹن کے محرکو آراستہ کرنے اور اس کے مبمانوں کی ول داری ہیں مشغول تھی اور نیوٹن نے عزم کے ساتھنی دنیاؤں کی میر کولکلا ہوا تھا۔اس نے ایک خاص منعوبے کے تحت یارلیمان سے الگ ہونے کا اعلان كرديا \_وه يارليمان من ليمبرج يونيورش كانماينده تغاراس تاس مرح بمبرج سابنا آخرى تعلق بمى خم كرليا-اب اس کی ساری توجه المجمن شاہی کی طرف می جواس کے خیال میں زوال یزیر ہوری تھی۔ اس کے کرداب ایسے لوگ موجود بتے جوا ہے اس کی منزل تک پہنچا سکتے ہتے۔اس کی منزل الجمن شای کی مدارت می-

اس کے بعد وہ ای سلیلے میں کوشاں رہا۔ بالآخر وہ

اس من كامياب ريا-

اس نے ذمہ داریاں سنجا کتے ہی ایجن شاہی کو دوبارہ اعزاز دلا دیا جس سے وہ محروم ہو چی سی۔اب تک الجمن كا انظام غيرسائنس اوكون ك المعول من تعا-لالعن بحثیں ہونے لگی میں بریادہ ترارا کین غیرعامسررہا کرتے تنے۔ اس نے سائنسی موضوعات کو دوبارہ داخل کیا۔ غیر ما ضرارا کین کومجبور کیا کہ وہ حاضری کویفینی بنا تیں ۔انجمن كے حالات بي مجر بر معادآنے لگا۔

و و تيمبرج كوتقريباً مجول چكا تخاليكن ايك إنهم وا تعد ا ہے تیمبرج لے کیا۔اس وقت اس کی عمر 63 برس کی -بيسنر تيمبرج معلق تبين تفا بلكهاس كى الميت كا اعتراف تعاجس كااعلان تيمبرج كي ويوارول كے ساسنے ہونا تھا۔ بیراس کے اعزاز میں ویے گئے ایک اہم خطاب کو ماصل کرنے کی تقریب میں شرکت کا سفرتھا۔

ملکہ این نے جواس وقت تخت پر براجمان تھی اس نے یو غورشی کا دورہ کیا اور غوش کو اہم ترین خطاب سے نوازا۔اس خطاب کے بعد نیوٹن ،سر آئزک نیوٹن بن کیا۔ و واب الکتان کا اہم ترین آوی بن کیا تھا۔ سب ے اہم سائنس داں ، انجمن شای کا صدر ، محکم کسال کا منظم

اعلیٰ اور سر کا خطاب یا فتہ۔

اب اس کی عمرالی ہو گئی تھی کہ اس کا ذہن ماضی کی طرف لوشن لكا تقار مستنتبل بين جو بمحد كرنا تقاوه سب حاصل کر چکا تھا۔اب مامنی ہی اس کے لیے سب مجمع تھا۔ اس نے گزشینہ کارنا موں کومرید منتام کیا۔ریامنی کی کئ کتب جو بہت سلے میسرج میں اس کی معین المرانی کے بعد شائع كرواتين \_ كى كتب جو لا طبى مين شائع موتى تعين البين اتكريزي ميں شائع كروايا۔ اپي شاه كارتعنيف يرنسييا يرجمي تظرثاني كي اوردوباره شائع كرايا -

ا خری برسوں میں فراہی علوم کا شوق بہت بڑھے کیا تھا۔خاموشی ہے کسی کو ہتا ئے بغیر الل یہود کی تاری پر لکھنے بیٹا اورسیٹروں منحات لکھ ڈالے۔وہ سب کو دکھانے کے لیے کرجا مجی جاتا رہتا تھا حالانکہ وہ عیسائیت کے بنیادی عقیدے تلیث ہے انکار کرتا تھا لیکن ہوش مند تھا۔ جانتا تھا كدان عقيدے سے الكار كا مطلب مزائے موت ہے۔ اس نے کسی کو ہوا تک نہیں لکنے دی کہوہ اس عقیدے کو ہیں

اس کی سوتلی بھا بھی کیترین نے شادی کر لی تھی اور اہے شوہر کونٹروئٹ کے ہمراہ رہنے لگی تھی۔ کونٹروئٹ علم د وست محص تھا۔ بنوٹن نے اس سے دوستی گانٹھ لیکمی یا چر کونڈ وئٹ بی اس کے پیٹ بیل مساتھا۔ وہ ممنوں بیٹے کر تفتلوكياكرت تفريخ بنوثن اب چونكه ماضي مس سنركرد باتعا اس کے ان مشتوں میں وہ اے ایم بحین اورٹریٹیٹی کا ج میں زمانہ طالب علمی کے بادگار واقعات سنایا کرتا تھا۔ كوندُ وئث ان واقعات كولكه ليا كرنا تما- بهي بهي اس كى سائنسی مہمات کا تذکرہ بھی آجاتا تھا۔ درخت سےسب گرنے اور نیوٹن کا تشش تعل دریافت کرنے کا واقعہ بھی کونڈ وئٹ ہی کوسنایا تھااور پھرزبان زدعام وخاص ہو کیا۔

نیوٹن کی وفات کے بعد کوئٹر وئٹ نے ان واقعات پر مشتل نوٹن کی سوائح لکھنے کا منصوبہ بنایا تھالیکن وہ اے عمل نەكرسكا اوروفات يامميا - دەسوائح عمل نەكرسكالىكىن مسودات کی صورت میں واقعات لکھےرہ محققین نے ان واقعات سے بہت فائدہ انھایا اور نیوٹن سے متعلق معلو ہات انتھی کرلیں اگر کونٹہ وئٹ نے ان واقعات کوتح سر نہ کیا ہوتا تو نیوٹن کے بارے میں کوئی کھی بھی نہ جان یا تا کیوں کہ نیوٹن بڑی آ سانی سے خفیہ انسان کہلایا جاسک ہے وہ اپنے بارے میں سی کو بھی کھی بتاتے ہوئے انگلیا تا

ماستامهسركزشت

تھا۔ یہاں تک کہ ایک عمر تک اس نے اپنے سائنسی انکشافات بھی ونیاہے جمعیائے رکھے تنے۔

اییا معلوم ہوتا تھا کہ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا ہے۔ دہ اپنی زندگی کو یادگار بتانے کے لیے بہت پچھ کر چکا تھا۔ اس نے جو پچھ کیا تھا خاص لوگوں کے لیے تھا۔ وہ عام لوگوں کے لیے تھا۔ وہ عام لوگوں کو بیمی مبہت پچھ دینا جا بتا تھا تا کہ اس کی عظمت تا دیر قائم رہے۔ اب دہ لندن کے مشہور ترین مصوروں ادر مجسمہ ساز دل کے پاس دیکھا جار ہاتھا۔ ان سے اپنی تصویریں اور مجسمہ بنوار ہاتھا۔ اس کا تھم اس کی تصاویر سے بحر گیا تھا۔

وہ زندگی مجرز ہر پلے کیمیادی مرکبات سے کھیار ہا تھا۔اس کی صحت متاثر ہوئی چاہیے کی کیمن جرت انگیز طور پر اس کی صحت شاندار تھی۔ وہ بچہ جس کی پیدائش کے دفت اس کے نہتے کی آئمید نہیں تھی اٹھہتر سال کی عمر میں بھلا چنگا تھا۔ اپنی موت کا انظار کررہا تھا لیکن اس کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آبھی تک سائنسی انکشافات و تجربات میں منہمک تھا۔ وہ جب مطالعاتی کمرے میں بند ہوجاتا تو میں منہمک تھا۔ وہ جب مطالعاتی کمرے میں بند ہوجاتا تو میر جیسے وہ کسی اور و نیا میں پہنچ گیا ہویا پھراس کا جسم یہاں ہو میر جیسے وہ کسی اور و نیا میں پہنچ گیا ہویا پھراس کا جسم یہاں ہو سے ملیا تھا۔

آیک روز و مطالعاتی کمرے ش مصروف تھا کہ ایک ملاقاتی اس سے ملئے آیا۔ ملازم نے اسے بتاویا کہ سرآ گزک نوٹن مطالعاتی کمرے میں ہیں۔ وہاں کوئی نہیں جاسکا۔ شام کے کھانے کاوقت قریب ہے وہ کھانے کے لیے ضرور ہا ہرآ گیں گے۔اس وقت ملاقات ممکن ہے۔

ملاقاتی وہیں بیٹر کر انظار کرنے لگا۔ تعوری دیر میں ملازم بھنا ہوا مرغ لایا اور میز پر رکھ دیا۔ بید مرغ و تلکے ہوئے کہ تان میں تھا۔ اے و کی کر ملاقاتی کو یقین ہوگیا کہ اب نوٹن ہا ہرآنے والای ہوگا۔

ایک محننا مزیدگر رحمیا۔ نیوٹن کا کہیں اتا یا نہیں تھا۔ مرغ الگ شنڈا ہور ہا تھا۔ ملا قاتی کو بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ اس نے وہ مرغ خود کھا لیا اور ملازم سے کہا نیوٹن کے لیے دوسرامرغ تیارکر کے لے آئے۔

اس سے پہلے کہ ملازم دوسرا مرغ تیار کرکے لاتا، غوٹن کمرے سے ہاہرآ گیا۔

''معاف شیخیا آپ کوانظار کی زحمت ہوئی۔ مجھے بس تعوڑا وفت اور دیے دینچے میں تعوڑا سا کھانا کھا لوں سخت مجوک لگ رہی ہے کہیں ہے ہوش ہی نہ ہو جا دُل۔'' نیوٹن

مابىنامەسرگزشت 46

نے کہااور برتن کا ڈھکن اٹھایا۔ برتن خالی تھا۔اس سے پہلے
کہ ملاقاتی سی کھے کہتا نیوٹن کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی
مسکراہٹ ابھری۔'' بید دیکھیے میری یا دداشت کو بھی کیا ہوگیا
ہے۔اپنے کام میں مشغول ہوکر میہ یاوئی بیس رہا کہ کھانا تو
میں کھا چکا ہوں۔''

ملاقاتی نے اصل صورت حال سے آگاہ کیا تو دہ ہننے یر بجور ہو گیا۔

اس عمر میں جب اسے آرام کی ضرورت تھی۔ ایک سخت محنت نے اس کی صحت کو متاثر کرنا شروع کر ویا۔ وہ مثانے کے مسائل کا شکار ہوگیا۔ رفع حاجت پراس کا اختیار ختم ہوگیا۔ گوراس کے مسائل میں اضافہ کرویت تھی۔ اس نے پاکلی نما کری خرید کے مسائل میں اضافہ کرویت تھی۔ اس نے پاکلی نما کری خرید لی جسے دونوں طرف سے ملازم اٹھا کر چلتے تھے۔ اسے انجمن شاہی کے اعلاسوں میں جانا ہوتا تھا تو اس کری پر لکا تھا۔ لئدن کی گلیوں سے گزرتا ہوا وہ انجمن شاہی کے وفتر پہنچتا تو لئی ہمات کی ڈاؤو ہے بغیر نہ رہتے۔

مارچ 1727 و بيس في المجنن شاي كا اجلاس من شركت كى به بيداس كا آخرى اجلاس ثابت موار وه اس اجلاس سے والیس آر با تھا كه اس پر شخت گفبرا مث طارى موئى به مشكل كمر پہنچا اور بستر يركر بيزا۔

اس کی زندگی خطرت اس کی موت ہی خفیہ ہوگئی۔
ایک دن اجا تک اس کی وفات ہوگئی۔ یہ 20 ہارچ کا ون
تھا۔اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک مجسمہ ساز ؤیتھ
ماسک لینے اس کے گھر آیا۔ اس کے چیرے پر استرکاری
کی۔ جب وہ خشک ہوگیا تو نیوش کے چیرے کے خطوط اس
بر چسپال ہو گئے۔ بعد کے زمانوں ہیں نیوش کے جیئے جسمے
خلیق ہوئے اس سانچ کے مطابق بنائے گئے۔

اس کے جنازے میں انگلتان کے اعلیٰ ترین افراد نے شرکت کی۔انگلتان کے مختلف ضلعوں کے دہ شنمرادے اور شاہی خاندان کے افراد جوانجمن شاہی کے اراکین بھی تھے اس کا تابوت لے کر چلے۔

اسے ویسٹ منسٹر انگستان کے گرجا میں بادشاہوں اور ملکا دُس کی قبر دس کے درمیان وفنا دیا گیا۔ نیوٹن بہلا سائنس دال تھا جسے سیاعز از ملا۔

### ماغذات

نیونن ایك عظیم اور پُراسرار سائنس دان مترجم محمد حسن سو عظیم آدمی مترجم عاصم بت

المول 2015ء

## جارروحول والا

شكيل صدديغي

وہ رنگوں سے کہبلتا نہا۔ کبنوس پر اس کے ہات اسے چلتے نہے جیسے بہتے ہانی پر کنول، لوگ کہا کرتے تہے کہ اس کے ہاتہ میں جادو ہے، معجزنمائی جانتا ہے وہ مگر اس کی زندگی میں دھیرے دھیرے پراسراریت آئی جارہی تہی۔ وہ ابك لاينخل زندگی جينے میں کوشاں تھا۔

## عالی با ہے رسب سے زیادہ مشہور صور کا تذکرہ



DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM

مائیکل انجیلو 6 مارچ 1475ء کو پیر کے دن اٹلی کے مضافات ملورٹس کے مضافاتی علاقے ایریز وہیں پیدا ہوا جواب کیپر کی کہلاتا ہے۔ اس کا پہنسمہ اس مہینے کی آٹھ تاریخ کومیان کیوونی کے کلیسا میں ہوا تھا۔ جس ہیں اس

کرشے داروں نے شرکت کی۔اس کاباپ لوڈ ویکوسیمونی ۔ جو مجم بھی تفااس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ مرکری اور وینس مشتری کے مدار میں داخل ہورہے ہیں ،جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرابیٹا غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہوگا۔

مابنناماسركرشت

47

اپريل 2015ء

ا جُیلو کے پارچ بھائی اور ہی ہے۔ اس کی مال فرانسے اس کی مال فرانسے اس کا جات کا فرانسے اس کا جات کا فرانسے اس کا جات کا بار ہوں ہوں ہوں ہی ہوں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ حالا نکہ زیار رہی تھی لیکن ابن صحت کی طرف توجہدیں و بی تھی ۔ اس کے وہ جلد یا لک تھیتی ہے جاتی اور انجیلوکی خاطر خواہ تر بیت نہ کرسکی ۔ اس کی موت 6 و میر 1481ء میں ہوئی ۔ اس وقت انجیلوکی عرصی چر برس تھی ۔ وہ مال کی موت پر بہت کرویدہ ہوا۔ اس کے ول میں اتن سی حر میں ہیا ہات سائی کی حریدہ ہوا۔ اس کے ول میں اتن سی حر میں ہیا ہات سائی کے دل میں اتن سی حر میں ہیا ہات سائی کی حریدہ ہوا۔ اس کے ول میں اتن سی حر میں ہیا ہات سائی

المجلون المي دوستول اور واقف كارول كوجود ملوط كسي ان پر مارچ 1497 مسے دمبر 1563 مى تاريخى بان پر مارچ 1497 مسے دمبر 1563 مى تاريخى پرئى بوئى بین ان کلوط كا جائز ولينے سے معلوم بوتا ہے كہ دو زم ول اور پُر خلوص محف تھا۔ برا يک كا خيال ركھنا تھا۔ وہ بمہ وفت ايک كلجا ساكوٹ پہنے رہا تھا جواس كى تا مت سے برا تھا۔ جب كوئى اس كوٹ كے بارے بي لا پہنا تھا۔ وہ جواب و جا تھا كہ بدكوث اس كے باپ كا ہواد بوجوت كى تا مي كا تا مي كا ترى صد "سيمونى" اين تام استعال كرتا تھا۔ پر ایک وفت ایرا بھى آ يا كہ سيمونى "اين تام كا ترى صد "سيمونى" اين تام كي سيمونى "اين تام كي سيمونى "اين تام كا ترى صد "سيمونى" اين تام كي سيمونى "اين تام كي سيمونى "اين تام كا ترى صد "سيمونى" اين تام كي سيمونى "اين تام كي سيمونى قاعم ان تام افقيار كركيا۔

الجيلوكا باپ ايک چھوٹے ہے بيک کا مالک تعالین جب اے بیک میں خیارہ موکیا تو اس نے مکومت میں ملازمت کرنی۔ وہ انجیلوگی پیدائش کے وقت مکومت کا ایک چھوٹا ساعمدے واربعن علاقائی محسر بٹ بن کیا تعان ا وہ ایک معزز خا ندان ہے تعلق رکھتا تھا ، اس کے پورے خاعدان کی زمینوں اور کھا یدا وکا حساب کتاب رکھتا تھا۔ اپنی معرو نیت کی بنا پر وہ انجی اولاؤ کی طرف توجہ میں وے یا یا۔ چنانچہ انجیلو کو والدین کی المرف سے جننی محبت اور شفقت ملنا جاريي كى دوال سے محروم رہا۔اس كا باب اس حقیقت سے واقف تھا کہاس کے بیٹے انجیلوش زبروست تحلیقی قوت ہے،اس کی وماغی صلاحیتیں دوسرول سے سوا ہیں۔ چنا نجداس نے الجیلوکوغیر ملکی زبانیں سکھانے والے ا که اسکول میں داخل کر ویا تا که وه بارآ ور موکر موشیار كاروبارى بن سكے۔اس كى پيدائش كے بعداس كا باب سیمونی اے خا عران کو لے کر قلورٹس چلا کیا اور اپنے ہمائی فرانسكوك يروى عبى ريخالكا-الجيلوكا يهين أيك فارم من كزرا جواسكنا توكبلاتا

تفاریہ فارم فلورٹس کے زویک ہی واقع تفاجواس کے باپ
کا تفا اور اس کی سنگ مرمر کی وکان بھی تھی۔ انجیلو کی آیک

ڈرائنگ'' ٹریٹون' ہیں اس پہاڑ کی تصویر ویکھی جاستی ہے

جوفارم کے نزویک تفاریہ ڈرائنگ کم اپر ٹی 1488 ویش

ہنائی گئی ہی۔ ابتدا میں وہ آیک اسکول میں وافل تفااور عموی

تعلیم حاصل کر رہا تفایم اس کا ول پڑھائی میں تبیل لگتا

قیاروہ اسکول سے نکل کر کلیسا ڈل میں چلا جاتا اور کھنٹول

وہاں تکی موئی پینٹنگز کی نقل بتایا کرتا۔ فلورٹس اس وقت

آرٹ کا مرکز تفاریم کی کوسل آرٹ کی سر پرس کیا کرتی

ہادشاہ میڈ ہی بھی فن کاشیدائی تعالی لیے وہ بھی ہر ماہ ایک

ہادشاہ میڈ ہی بھی فن کاشیدائی تعالی لیے وہ بھی ہر ماہ ایک

مارے میں علم ہواتو وہ اسے وظیفہ بھی وسینے لگا۔

ہارے میں علم ہواتو وہ اسے وظیفہ بھی وسینے لگا۔

الجيلونے نصافی تعليم چھوڑوی ،اس ليے كذاہے جممہ سازى اور پينگئز ہے مجب کی۔ اپنے طور پراس نے لا طبی سازى اور پينگئز ہے مجب کی ۔ اپنے طور پراس نے لا طبی ہوگئی اور اس کی طاقت ایک جمرہ ساز اور پینٹر ڈومینگو ہر لینٹر ہے ہوئی ۔ الجیلواس کے فن ہے بہت متاثر ہوا اور اس کے اس نے پینٹر ہے ورخواست کی کہ دو اسے اپنا شاگرو بنا ہے ۔ ڈومینگو نے اسے اجازت وے وی کہ وہ اس کے اسٹوڈیو میں آسکی ہے۔ جب کہ انجیلوکی ایسا کام کرے کہ کمر کا مخالف تھا۔ وہ جا ہتا تھا کہ انجیلوکی ایسا کام کرے کہ کمر کے اخراجات پورے ہو تھیں۔

اس کا اسٹوؤیوفلورٹس کے بڑے اسٹوڈیوز میں شار برح اسٹوڈیوز میں شار برح اسٹوڈیوز میں شار برح اسٹوڈیوز میں شار بیس ہوتا تھا۔ اس کی ہوں اسٹوٹی ہوں ہوت تک کوری رہتی تھی جب تک کہ وہ تھک کر خود کام کرنا بند نہیں کر ویتا تھا۔ انجیلو کی عمراس وقت تیرہ برس تھی جب اس نے ڈومیکو کی شاگر وی افتیار کرنی۔ اس کا امتا و چوں کہ بیوع مسیح سے متاثر تھا اور اس کا فد بب کی طرف زیا وہ رب گلان تھا، البذا بیدر بحان انجیلو میں مجی شقل ہوگیا۔ انجیلو نے اسلیح بنانے بیانے بنانی انجیلو میں کا آغاز کیا۔ جب اس کی ڈرائنگ میں پہنگی سے اپنی تو اس نے ڈومینکو سے گزارش کی کہ وہ اسے مجمد سازی بھی سکھا کے۔ اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ قدرت نے بیٹھر میں مقید کر سائی کی تی کہ دو اسے مجمد سازی بھی سکھا کے۔ اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ قدرت نے بیٹھر میں مقید کر سے بیٹھر میں مقید کر دو اس میں مقید کی تید سے آزاد کرائے۔ وہ کہنا تھا کہ ہر پھر میں گھروں کی قید سے آزاد کرائے۔ وہ کہنا تھا کہ ہر پھر میں کہنے کہ دو اسٹی تر اش کر بیر میں مقید کی دو اس کی قید سے آزاد کرائے۔ وہ کہنا تھا کہ ہر پھر میں گھروں کی قید سے آزاد کرائے۔ وہ کہنا تھا کہ ہر پھر میں گھروں کی قید سے آزاد کرائے۔ وہ کہنا تھا کہ ہر پھر میں گھروں کی قید سے آزاد کرائے۔ وہ کہنا تھا کہ ہر پھر میں گھروں کی قید سے آزاد کرائے۔ وہ کہنا تھا کہ ہر پھر میں

لبيل 2015ء

48

ماسنامهسرگزشت

ایک مجمہ ہے۔ مجمہ ساز فیر مشر دری پیٹر دن کو علیمہ و کر کے گفت و الارتمایاں کرتا ہے۔ ستراط نے بھی برسوں پہلے ہی بات کی تھی کہ پیٹر میں ایک شکل موجود ہوتی ہے، مجسمہ ساز اے باہر تکا لائے۔ انجیلو نے اس کی تائید کی ادر مملی طور پر پیٹر دوں ہے جسمے باہر تکا ہے۔

## \*\*\*

اس کے باب کو جب اس حقیقت کا با لگا کہ اس کا بيثا بممدساز بن كياب واس مدمه بنجاراس كاخيال تعا كه جب اس كا بينا كاروبار ك اسرار ورموز يك الع اق اسيخ خائدان كى جايداد كاحساب كماب ركح كارويسي مى ان ونوں اتلی میں فن مصوری کے فن کومعیوب سمجما جاتا تھا۔اس معاملے میں المجیلوئی بار باب کے باتموں بٹا کہوہ یر حالی کی بجائے ڈرائنگ سکھنے میں وقت ضائع کرتا ہے۔ ان وولوں میں میں بات وجہ تناز عدبن کی جس کی بنا پر ایک د بوار سارمی زعر کی ووٹوں کے ورمیان مائل رہی۔ انجیلو نے تھوڑی ہے مدت میں اتن المجمی ڈرائنگ بنانا شردع کر ویں کہ لوگ اس کی تعربیس کرنے کے۔فاکے بتاتے بناتے وہ ان ش رعگ آجزی جی کرنے لگا اور چراس نے رعك ويرش اشاليهاور بينتنكز كي طرف توجه دين لكا- يول وہ مینٹر کے ساتھ مجسمہ سازی بھی کرنے لگا۔ پھر کو کیے كافح بي اور جينى سے پھر يرمنرب كيے لكانا جا ہے ايہ اسے و ومیکو نے بتاویا تھا۔

اسے و وسیدو نے بتاویا ہا۔

انجیلو نے اسے فن کی بنیا دابتدائی سے نیچر ل ازم پر کھی۔ اس نے جب تک کہ فطرت کا مطالعہ بیں کرلیا اس جسموں کواس دفت تک رکوں کا لباس بیں پہنایا۔ اس کے جسموں کوار دفت تک رکوں کا لباس بیں پہنایا۔ اس کے اس کے مالی ورست کولوجن نے بتایا کہ وہ فالتو اوقات جس جسلی مارکیٹ چا جا کرتا تھا اور اصفا کا مشاہدہ کرتا تھا مفاص طور پر کوں کو دیا تھا ہو انہوں اپنی پیشنگزیں سمود بتا تھا۔

اس اثنا جس جب کہ انجیلوکو پیشنگزین نے کا شوق ہوا تو اس کی ملاقات چند فلا سفیوں سے ہوئی جو انسانیت پر ایس انتاجی جب کہ انجیلو اس سے ہوئی جو انسانیت پر ایس کی ملاقات چند فلا سفیوں سے ہوئی جو انسانیت پر ایس کی ملاقات پند فلا سفیوں سے ہوئی جو انسانیت پر ایس کی مرتزی تسلیم کرتے ہے۔ انجیلو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کا اماکر کرنے جس خاطر خواہ حصہ لیتا ہے۔ انجیلو کے اماک کا دو ان میں افتا بیشنا تھا۔ اس اماکر کرنے جس خاطر خواہ حصہ لیتا ہے۔ انجیلو کے دو ان اور بیان ایک دو ان خیالات کے درمیان ایک دو ان خیالات کے درمیان ایک

توازن برقرادر کھے۔

ووائی ڈائری جی اکستاہے" اب جبکہ میری ممرسولہ برس ہے، جی زبر دست کش کش کا شکار ہوں ،اس لیے کہ جی قدرت کی سب سے حسین کلوق یعنی مرووں کے بے لباس مجمعے تراشنا جاہتا ہوں جب کہ غرجب میرے آڑے آر ہاہے۔ چنا نچہ جی نے سک تراشی تو کی ہے لیکن جسموں کوایے اسٹوڈ یو جی جمیار کھا ہے۔ جب وقت اجازت دے گا جب ہی جی اس کی تمائش کروں گا۔'

اس نے دو بھے 'ویل آف سیکاری' اور' میڈونا آف اسٹیئرز' کے نام ہے 17 برس کی عمر بھی بنائے ۔ ویل آف سیکاری ایک اساطیری مجمد تھا۔ جس کا دھڑ کھوڑے کا اور سرآ دمی کا تھا۔ دونوں طاقت کی علامت ہیں۔ دیوتاؤں کے دور کی کہانیوں میں ایسے جسموں کا قصد ملک ہے، انجیلو نے ان ہی قصوں سے متاثر ہوکر وہ جسمے تراشے تھے۔لوگوں نے اس کون کوسراہا۔

الجیلو، فگورنس میں کلاسکی آرٹ سے روشناس ہوا جس نے آئے جل کر اس کے فن پر مجرا اثر ڈالا۔وہ اس زمانے کے سائنس دانوں سے رابطہ رکھتا تھا جس سے اس کے فن میں جدیدیت پیدا ہوتی جل کی۔

جب میڈی نے جرایئڑ سے کہا کہ وہ اپنے وو شاگر دول کواس کے پاس بھیج وے تو جرایئڈ نے الجیلواور کرانیسی ... کواس کی فدمت جس بھیج دیا۔ بادشاہ لور ینزو ڈا میڈی ، جو ''الور ینزو دی میکنیفھنٹ' بھی کہلاتا تھا، مجسمہ میڈی ، جو ''الور ینزو دی میکنیفھنٹ' بھی کہلاتا تھا، مجسمہ مازی جس دل جسی رکھتا تھا اور اس نے میڈیک گارڈن جس قریم جسے جسے ۔اس کی ہومنسٹ اکیڈی جس الجیلو نے وہ برس ( 1490 ء سے 1492 ء) تک کام کیا۔ وہاں بہت سے شاعر بموسیقار ، اللّٰج کل اور ادیب جمع رہے تھے۔ میڈی پی نے الجیلووائے ور بار بوں جس شائل کرلیا۔ کونکہ وہ جات کو این تھا کہ اے جیکوک اور وہ میں شائل کرلیا۔ کونکہ وہ جات کے اور وہ کے اور وہ کے اور وہ کے جس کے اور وہ کے گال کرکھا کہ این تھا کہ اے جش ہے اور وہ کے گال کرکھا کی کار نامدانجام دے سکتا ہے۔

ایک ہار الجیاونے ایک بے کارے پھر کور اش کر
اس سے بوڑھے منص کا مجسمہ بنا دیا اور میڈ چی کو
دکھایا۔ میڈ چی نے اس جسے کی تعریف کی مگراس کے ساتھ
دیمی کہ دیا کہ جسمہ تو تم نے بوڑھے منص کا بنایا ہے الیکن
اس کے دانت بورے ہیں۔ جب کہ اس عمر میں منہ میں
سارے دانت ہیں ہوتے۔

انجیلوں تبروس کررنجیدہ ہوا۔اس نے میرجی سے

کونیس کہائیکن ایک ہتموڑ ااٹھایا اور جمیے کے آھے والے بیشتر دانت تو ڑ ڈالے۔میڈ چی نے اسے تلقین کی کہاسے اسے غصے پر قابور کھنا چاہیے۔وہ اس کا استاد ہے اور فن کی ہاریکیوں کو اس سے زیادہ مجھتا ہے۔

ایک ہارکام کے دوران میں میڈی کے ایک ٹاگر د پائٹروٹوریکیانو نے ایک ہاراس سے بھاری ہتموڑ امانگانو انجیلو نے انکار کر دیا، کیونکہ اسے خود ای ہتموڑے کی

ضرورت تعوزی دیر بعد پڑنے والی تھی۔ پائٹرو مظوب الغضب تعااس نے ایک برش اٹھایا اور مٹھی میں دبا کر انجیلو کی ناک پروار کمیا، جس سے انجیلو کی ناک سے خون بہنے لگا۔ دوسرے جسمہ سازوں نے اسے پائٹرو کے مزید تعلوں

سے بحالیا۔ چہر اصاف کر کے اسے پائٹر و کے مزیر ملول سے بحالیا۔ چہر اصاف کر کے البحیاوات کام میں مصروف تو ہوگیا، لیکن اس واقعہ نے اسے ذہنی طور پر ایک البحض میں

جتلا کر دیا۔اس حاوثے کے بعد انجیلو کی جتنی بھی تعداد ہر بنائی کئیں اس میں اس کی ناک کاعیب نمایاں ہے۔

میڈی کی موت کے بعد الجیلونے اینے زیانے کے ایک درولیش سیولو درولاکا بہت اثر قبول کیا۔اس نے دینی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ پھر وہ شاعری آور فلنے کی طرف راغب ہواتو عظیم شاعر دائے نے اس کی رہنمائی کی۔اسے فلنے کی باریکیاں سمجھا کیں۔انجیلو نے اس کی مشہور زیانہ کتاب ڈیوائن کا میڈی "پڑھی،جس نے اس کی زیرگی پر

گرے نقوش مرتب کیے۔
اس زمانے ہیں چندمصوروں کو وٹیکن سٹی بلایا گیا

تاکہ وہ چرچ کی دیواروں پر تصاویر بنا کیں، وہاں جائے

والے مصوروں میں جرلینڈ بھی شامل تعا۔ انجیاو بھی اس کے
ساتھ وٹیکن سٹی چلا گیا۔ وہاں وہ ایک معزز تفض جیووائی
فرانسکو کے مکان پر تفہرا جومصوری ہیں از حد دل چھی
دکھتا تعا۔ اس نے سینٹ ڈو میک کے چرچ کے لیے انجیلو
سے تین جسے بنوائے۔ اس لیے کہ انجیلو کا یہ مطالبہ مانے
سے تین جسے بنوائے۔ اس لیے کہ انجیلو کا یہ مطالبہ مانے
سے پاوری نے انکار کر دیا تعاکہ وہ بر ہنہ جسے بنانا چاہتا
ہے۔ چند ماہ بعدا نجیلو نے ایک بہت بری چٹان خریدی اور
ہے۔ چند ماہ بعدا نجیلو نے ایک بہت بری چٹان خریدی اور

ہوگیااور آج تک اس کا پتائیس چل سکا۔ 1491ء میں انجیلونے ''میڈونا آف آٹیس''نای پینٹنگ بتائی، جو بہت پیند کی گئی اور لوگوں نے جان لیا کہ

مجسمه بنايا- بدمجسمه ايك متول فض في خريد ليااور اس

بیرس کے ایک عائب گریس مجوادیا، جال سے وہ چوری

وہ مجمد ساز ہی نہیں ایک بڑا پینٹر بھی ہے۔اس کے جو ہر بندرت کا شکار ہورہے تھے۔ 1495ء میں انجیلو بقاورلس واپس آگیا۔ای اثنا میں اس نے مسلیپنگ کیویڈ' 'نا ی مجسمہ بنایا۔مجسمہ دو بار فروخت ہوا۔ دوسری یاروہ بھاری قیمت پر فروخت ہوا۔انجیلوسا دہ لوجی سے دہ رقم لوٹانے پر تیار ہوگیا جواسے پہلی بارفر وخت ہونے پر لی تھی۔

المحال الله المحال المجلوروم چلا گیا ، جہال اس نے سینٹ کے گر جا گھر، ہاسلیکا ہیں مجمعہ پاکا بنایا۔ جب کہ فلورٹس ہیں وہ ایک شاہکار تخلیق کر چکا تھا جس کا نام انڈیوڈ' رکھا گیا اور جواب اکیڈیما ہیں عام نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی عمر اکیس برس ہو چگی تھی۔ فلورٹس مجھوڑنے کی وجوہات میں میڈیمی کی بربا دی ،آرٹ کے مجمعوں کوجلا دیا جانا ، فرائس پر جارٹس ہفتم کے حیلے شامل مجمعوں کوجلا دیا جانا ، فرائس پر جارٹس ہفتم کے حیلے شامل میں اور کی اس دفت آرٹ اور فن کا جینا جا گیا شہر تھا اور میں آب دفت آرٹ اور فن کا جینا جا گیا شہر تھا اور بال اس کے فن کی زیا دہ قدر ہو گئی تھی۔ روم میں آب کے دبوتا بخاس کا مجمعہ یا دری نے اسے روم کے شراب کے دبوتا بخاس کا مجمعہ یا دری نے اسے روم کے شراب کے دبوتا بخاس کا مجمعہ یا دری نے اسے روم کے شراب کے دبوتا بخاس کا مجمعہ یا دری نے مستر دکر دیا۔ بیس بارٹ کی زینت بن گیا۔

میڈ کی الا الی الی الی الی ہوگیا۔اس کے بعد میڈ جیوں کا عہد ختم ہوگیا تو انجیلوکو یا در یوں نے فکورنس سے نکلنے کا تھم دے دیا۔ یا دری سیونارولا کے خیالات اس معالمے میں منی تھے کہ مذہبی رہنماؤل کے جسے تراشے ما میں۔انجیلو چوں کے میڈ کی کے ساتھ دیا کرتا تھا،اس کے اسے بیچوٹ کے میڈ کی کے ساتھ دیا کرتا تھا،اس کے اسے بیچوٹ دی گئی گروہ اینا ساتھ لے کرچا سکتا ہے۔

ای ذمانے میں انجیلونے فلورش کو چوز دیا اور اپنے باپ کے گھر دینس چلا گیا۔ دہاں اس نے ایک چرج کے لیے لیٹری کی بہت بڑی صلیب تیار کی۔ جب معاوضے کی بات ہوئی تو انجیلونے مطالبہ کیا کہ چرج کے زیرا نظام چلنے والے اسپتالوں کے مردہ فانوں میں جاکر لاشوں کا معائد کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ پا دری صاحب نے اس کے کام سے خوش ہوکر اسے اجازت دے وی کہ وہ چرج کے اسپتال جاکرانسانی لاشوں کا مطالعہ کرسکا اور ان کے خدو فال کی ڈرائنگ بنا سکتا ہے۔ انجیلونے ایک برس کے خدو فال کی ڈرائنگ بنا سکتا ہے۔ انجیلونے ایک برس کے احد اس کی قد آدم پھر کی سل خریدی اور

بىل 2015ء المال 2015ء

50

ماستامسرگزشت

'' برکولیس''نای مجسمہ بنایا ، جے فرانس بھی دیا گیا۔اے آرٹ کے کی شیدائی نے رائے میں غائب کر ویا۔ پھر یہ مجسمہ افغارویں صدی عیسوی میں بازیاب ہوا اور اسے فرانس کے جائب کمر ، لوورکی زینت بنادیا گیا۔

اجیلونے اس کے بعد بولو کنا کارخ کیا جہاں اسے
اپ آرٹ اور تقافت کا پر چار کرنے کی اجازت کی گر
وہاں بھی اجیلو کا دل نہیں لگا اور وہ آخر کار 1496ء میں
روم میں جابسا۔ وہاں اس نے 1501ء میک آیام کیا۔ اس
اثنا میں وہ کی ہار قلور س گیا اور اس نے اپ تحقر سے قیام
کے ووران میں دو جسے بھی بنائے۔ اس کے ایک دوست
کے اسے مشورہ ویا کہ اسے اس ایماز میں بنائے کہ مجمہ
نے اسے مشورہ ویا کہ اسے اس ایماز میں بنائے کہ مجمہ
نے الیا تی گیا اور ایک نوعم پادری رافیل کے ہاتھوں
فروخت کر دیا۔ اس کی چال ازی میاں ہوگئ تو پادری نے برا
مانا کی وہ اس کے کام سے بہر حال متاثر ہوا۔ اس کے
انجیلوکو وہوت دی گروں وہ آھے = اس طرح سے اس کے
انجیلوکو وہوت دی گروں وہ آھے = اس طرح سے اس کے
انجیلوکو وہوت دی گروں وہ آھے = اس طرح سے اس کے
انجیلوکو وہوت دی گروں وہ آھے = اس طرح سے اس کے
انجیلوکو وہوت دی گروں وہ آھے = اس طرح سے اس کے
انجیلوکو وہوت دی گروں میں بھی فروخت ہونے گئے۔

ای زمانے میں اس نے حضرت مریخ اور حضرت علی خاتی اور حضرت علی گی ایک پینٹنگ بنائی جس میں حضرت علی کا بچین و کھانا کیا تھا۔ یہ بیٹنٹگ مسئلے وامول سے فروخت ہوئی اور آج مجی لندن کی پیشنل کیلری آف آرٹ میں محفوظ ہے۔

''پاکا'' کا مجسمہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ان کی مان حضرت مریم کی کود میں مروہ مالت میں لیٹا ہوا و کھایا گیا

اپندوم کے قیام کے دوران 1536ء

سے 1538ء میں اے آیک بوہ شاعرہ و فورا کوٹا اس ایک بوہ شاعرہ و فورا کوٹا اس سے مشق ہوگیا تھا۔ و کوریا کی عمراس وقت اثنا کی حراس وقت اثنا کی حراس وقت ساتھ برس کا ہو چکا تھا۔ و ٹوریا کلوٹا 1490ء میں مارینو میں پیدا ہوئی ،جوروم کے پہاڑی علاقے کے نزد یک ہوئی ،جوروم کے پہاڑی علاقے کے نزد یک سے جو بوپ مارٹن جم کے بعد بوپ بنا۔ اس کی ماں شہر کی رہنے دائی تھی۔ وٹوریا کی شادی فرانسسکوداویلوس سے 17 برس کی عرص جو بی

مائیکل انجیلوکی زیرگی پرکی فلمیں بنیں جن میں اسٹوری آف اے لوآفیئر ( 0 5 9 1 م) اور لیڈی ودھ آؤٹ کیملیاس ( 0 5 9 1 م) شامل میں مجموعی طور پراس کی زندگی پرتقریباً وس قلمیس بن چکی ہیں۔

ہے۔ حضرت میسیٰ کا جسم لاخر ہے۔ جسم کی بڈیاں تمایاں ہیں اوران کے لباس پرسلونیں بڑی ہوئی ہیں۔ بیسٹک تراثی کا شاہ کار ہے۔ جو بھی اس جسمے کو دیکتا وہ الجیلو کے فن کا کرویدہ ہوجاتا۔ اس جسمے سے اس کی شہرت سماری میسائی دنیا میں جسماری میسائی سے جذبات کی ممل عکای کرتا ہے۔ یہ واحد مجسمہ ہے جس پر انجیلو نے وستخط کے

51

ماستامنسركزشت

ہیں۔ورندسی اور جسے پراس کے دستھو کیس ہیں۔ بھے میں حفرت مریم لوجوان ہیں، بے مدھسین لبادو پہنے ہیں،جب کرحفرت مینی جو 33 برس کے ہو چکے تے ان کی کوویس پرے ہیں۔ صربت مریم کو بوڑھا بنانا ماہے تعااور ان کی مر 50 برس کے لگ جمک مونا جاہے متی بگروہ او جوان ہیں۔ جمعے میں معرت میسی کے مصلوب ہونے کے بعد کے نشانات بہت کم بیں اور ان کے چھرے بركب مى الل ب بي الله بين كالمحمد ب- جب الجيلوسے يو جماميا كه اس نے حضرت مريم كوا تناجوان اور حسین کول بنایا ہے تو اس نے جواب ویا اس کیے کہ دو یا کیزہ اور حنبرک محیں۔ ایسے لوگ بھٹ تر وتازہ رہے يل وقت إن كالمجر بكا رئيس ياتا ـ

ال جمع من وازن بين بهاس كي كدمعرت مریم بیتی بین اور ایک قد آدر حص ان کی کوو میں برا ہے۔ بیر جممد ساری ونیا میں اسے والے مقیدت مندول کو ا تناپندا یا کهاس کی تعلیں بنا کر جرمنی ، یولینڈ اور فرانس کے کلیساؤں میں لگانی سیں۔جب کہ یا تن کا اصل محمد دو يس من مل موا-اے سب سے يہلے سانيا پرونيلا ،جو روی مقرو ہے وہاں لگایا گیا۔جب اس مقبرے کومندم كياجائے لكا تواسے 1964ء میں دليكن كى كيليسا ميں

1965 میں اسے غوبارک میں منعقر ہونے والی عالمی نمائش میں ونیکن کے اسٹال پر لگایا کیا۔لوک ممنوں ال جمع کے ویدار کے لیے قطار بنا کر کھڑے رہے ہتے۔ جسے کی مرف ایک جولک ہی ویکی کر انہیں اطمینان و تسكين موجاتي تمى مرائش كاختام يراسه دوبار ووميكن شي في ويا كيا\_

ا تناطویل عرصه گزرنے کے بعد جسمے کو بہت نقصان و المال الما لنیں۔جے ایک مجمہ ساز کیسی گیروئی نے ممل كيا- 21 منى 1972 م بن أيك ديوانه كليسا بن واخل موكيا اوراس نے جي كركها۔ مين عيسى موں لوكو! اورزعرو ہوگیا ہوں۔ "اس وہوانے کے ہاتھ ایس ایک دزنی ہسوڑا تھا۔اس نے حضرت مریم کے بازویر بندرہ سولہ ضربیں لگائیں اور اسے تو ڑویا۔ ناک اور آتھ پر وار کیا تو پھر کے مكورے او كر دور حاكرے اور جمع كى بيئت تبديل ہوگئے۔اس کی مرمت کی تئ اور مریم کی ناک کوجوڑنے کے

لیے ان کی پشت سے پھر کاٹ کرلگایا گیا۔ پھراے دا<u>خلے</u> کے وروازے پرلگایا میا اوراس کے جاروں طرف شف کی د بواریں کھڑی کر دی گئیں جو بلیٹ پروف ہیں۔

وہ دیوان مخص جس نے مجسم کو تباہ و برباد کرنے کی یوشش کی متی، لیزلو تو تعد تعاجس کی عمر تعریباً 3 3برس سى\_ا \_ جرم بيل كروانا كيا\_البند 29 جنوري 1972م کواسے روم کی ایک عدالت نے خطرناک مخص قرار ویااور اس کاعلاج کرانے کی ہدایت کی فیلے میں کہا گیا تھا کہوہ وما في البيتال من وو برس تك علاج كرائه - 9 فروري 1975 م کواہے اتلی ہے نالہند بدو محص کی حیثیت ہے ملك بدركر ك آسريليا بيج ديا حمياجهان كا ده ريخ والا تھا۔ وہ متکری میں پیدا ہوا تھا اور اس نے زیا وہ وقت ماہر ارضیات کی حیثیت سے آسریلیا میں گزارا تھا۔

روم میں وہ سانا ماریا کے چرچ کے نزویک رہتا تھا۔ وہیں ایک شاعرہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا جو ایک تا جر کی بیوی می کیکن ان کے عشق کی قتل ندمنڈ سکی۔اس لیے کہ اس عورت کا شوہراہے کے کر کہیں اور چلا کیا۔ مراس عشق کے منتبع میں انجیلو میں شاعری کے جرافیم حلول کر مجے۔وہ شعر کہنے لگا۔ چنانچہاس کی غزلیس اور تقمیس اتلی کی شاعری كے محموعوں ميں شاتع ہونے لليس\_

الجیلو کے اس مکان کو 1930ء میں منہدم کر کے جينيولم يهازى يرايك نيام كأن بنايا كميا ادراس كے مكان كى چزیں کے جاکر وہاں سجائی تعیں اورا سے ایک جدیدمیوزیم مِن تبديل كرويا كيا\_

یہ 1501ء کا واقعہ ہے کہ جب وہ سنگ تراش کی حيثيت معروف ومغبول موكما تواسه فكورس يل داخل ہونے کی اجازت ل گئے۔وہاں کی ریدبلکن حکومت نے اس ہے ورخواست کی کدوہ ایک ایہا مجسمہ تراشے جو آزادی کی علامت ہے۔ انجیلو کے اس جسمے کو بھی بہت پیند کیا گیا اور اسے غیرمعمولی سنگ تراش کی حیثیت ہے تسلیم کر لیا کیا۔اس کی معبولیت سے متاثر ہوکر ہوب جولیس ووم نے اس سے 15 مجسموں کا معاہدہ کیا،جنہیں اس کے مغبرے مل لكاسة جانے كامنعوبه تفاران من ايك محمه "ويوو" بحى شائل تفاجواس نے 1504 میں ممل کیا تھا۔ بھے نے اتی شہرت یا کی کرفرانس کے مکرال نے ڈیوڈ کی نقل کائی ے بنانے کا حکم ویا۔ یہ فیملہ کرنے کے لیے کہا ہے کہاں

لى 2015ء

52

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTIAN

مابسنامهسركرشت

''اس کی ناک کمی کردی۔''اس نے جواب دیا۔ انجیلو بھا گا بھا گا اپنے ورک شاپ جس کیا اور ہتھوڑا اٹھا کر لے آیا پھراس نے جسے کی ناک پر ہتھوڑا مارکرا سے تو ژ ڈ الا۔اس نے غصے سے پوچھا۔''اب ٹھیک ہے؟'' ''ہاں،اب ٹھیک ہے،اس لیے کہاس کا حسن بڑھ میا ہے۔''اس نے جواب دیا۔

ا فراد کے علاوہ پوپ دوم کے مقبرے کے لیے انجیلو نے جار جسے مزید بتائے۔جواب پیرس کے آرث کے عائب کمر لوور میں محفوظ ہیں۔وہ باغی قید یوں ،مرتے ہوئے قید یوں اور بیدار ہوتے ہوئے قید یوں کے جسے ہیں۔پوپ نے انہیں کیوں بنوایا تھا اور اس کی غرض و عابت کیائی ، بیاب تک معلوم نہیں ہوسکا ہے۔ عابت کیائی ، بیاب تک معلوم نہیں ہوسکا ہے۔

ممکن ہے رہے علاماتی ہوں اور بیرظا ہر کرتے ہوں کہانسان جرواستبداد ہے آزاد ہو تا جا ہتا ہے۔ میں میک میک

الجيلوكها تفاد اكر مجه من كوني خصوميت ہے تو تحض اس وجدے کہ میں ایک باند تخیلاتی ملک کی فضامیں پیدا ہوا جس كا نام "اريزو" ہے۔ جس پينتگز اور جسم كول بناتا ہوں؟اس ليے كر جمع جس واليان دووھ بالياتا اس نے استوڑا اور جینی بھی جمعے اسے دودھ کے ساتھ بلا دی سمی ایجے خوبصورتی ہے عشق ہے، جاہے وہ مرد، محور ب، درخت، یا بهار میں ہو۔ان خوبصورت چیز دن کوو کیوکر قادر مطلق کی مناعی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس كاخيال تماكراس بيس خدائي صفات طول كريكل میں اور وہ کوئی مقدس مستی ہے۔اس کا دعوا تھا کہاس نے ائی زندگی میں جو کھ کیا ہے وہ کوئی انسان تن تنامیس كرسكتا\_بيسب كرتے وقت خدانے اس كا باتھ تھام ركھا تما۔اس کیے کہاس کی تخلیقات طبعزاد ہیں۔اس کا اعتراف اس دور کے مصوروں اور بعد میں آنے والوں نے مجی کیا ہے۔مثال کے طور پر ہوم جزا دسر ایس اس نے حضرت عیسی کو بغیر دارمی کے بتایا ہے اور فرشتوں کے برخبیں ہیں۔انجیل کی جن چیزوں کے بارے میں تعمیل درج ہے ، د والجيلو بحسمول **من کهيں دکھا ئي ٽبيں ديتيں ۔** ليونار ڈو د ادبى بھى ابنى لاز دال يېنځنگ موناليز ا كى

لیونارڈوڈاوکی جمی ابنی لازوال بینٹنگ مونالیزاک وجہ سے شہرت کے جمنڈ نے گاڑ چکا تھا۔اس کی غیرمعمولی ملاحبت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اس سے خدمات حاصل کیں اور اسے گرانڈ کوسل چیبر (دیوان خاص) کی نسب کیا جائے، لیونارؤ و دی دینسی کو بلایا گیا۔ جس نے تبویز کیا کہ اس بے مثال جسے کو دیشیو پلازا جس نصب کیا جانا میا ہے۔ ویوڈ کا مجسمہ چود وفٹ بلند ہے۔ اس وقت تک روم بیس اتنا بلند مجسمہ کی بخروں سے بیل اتنا بلند مجسمہ کی نے بیس بنایا تھا۔ مجسمہ پیلے بخروں سے بنایا میا تھا۔ آرٹ کے ماہرین کا متفقہ خیال ہے کہ مجسمہ ہر اعتبار ہے کمل ہے۔ (ان ونوں میہ مجسمہ فلورنس ، اٹلی کی اعتبار ہے کمل ہے۔ (ان ونوں میہ مجسمہ فلورنس ، اٹلی کی اعتبار ہے کہ ایس میں 1873 مے رکھا ہوا ہے)۔

میں اس مجسے کی 500وس یادگار منائی مسلم میں۔ مبھرین نے اسے آرٹ کی تاریخ کا شاہکار قرار دیا۔ یادگار منائی دیا۔ یادگار کے دن دنیا کے کونے کونے سے فن کے شائفین اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ انجیلو کے فن اوراس کی سوائح پر تقریریں ہو تیں ان چیز دل پر بولئے سے احر از کیا میاجس سے اس کے کردار پر حرف آتا۔

دوایک نوبول ایک کہانی کا مرکزی خیال ہے۔
دوایک نو جوان جردا ہے جس نے اپنے قبیلے کو بچانے کے
لیے ہتھیاروں کے بغیر صرف ایک تیر کمان سے جنگ کا
اور بہت بڑے پہلوان کولا بھھ کو فلست دے کرائی توم کو
ایک آفت سے بچالیا۔اس کے باؤں گولا بھھ کے سر پ
ایک آفت سے بچالیا۔اس کے باؤں گولا بھھ کے سر پ
ورس انجلونے اسے بر ہند بتایا ہے اور ایک ہاتھ بس تیراور
دوس سے بیں کمان لیے ہوئے ہاور ایک ہاتھ بس تیراور
مرائی کر کے اپنے مستقبل کی طرف د کھے دہا ہے۔

ڈیوڈ درامل حقیقی مرد کی علامت ہے۔ تندرست و
آوانا (بہتوانا کی اس کے اعساسے طاہر ہوتی ہے) ، دوحانی
قوتوں سے ہر پورہ اس کے سربال اسے خوبصورت ہیں کہ
اسے دوسروں کے مقابلے ہیں سرفرازی عطا کرتے
ہیں، اس کے ہاتھ ہماری جسیم اور متوازی ہیں، انہی سے
اس نے کولا محمد کوزیر کیا ہے۔ اس کی آئیمیں کشادو، پیلی
ہوکی اور مستقبل میں جمائی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ مجموئی
طور پر وہ خوداعمادی محر ابنائیت ہے۔ وہ مغرور نہیں لگا
ہے۔ اس جسمے کے ہارے میں کہاجاتا ہے کہ جدیداور قدیم
عہد کے لاطبی اور بونانی مجموں میں اسے اولیت حاصل
ہے۔ انجیلونے یہ محمد 29 برس کی عمر میں بنایا تھا۔

ا بجیلوکو بے جا تنقیدا در تبروں سے نفرت تمی ۔ چنانچہ اسے جلد عصر آ جاتا تھا۔ جب ڈیوؤ کمل ہو گیا تو ایک تنقید اکار خلیق کر ویا اسے و کیوکر کہا۔ ''تم نے ایک شاہ کار خلیق کر ویا ہے ایک شاہ کار خلیق کر ویا

" "ليكن كيا؟" الجيلون يوجيعا ..

مأبستا مستركزشت

53

بريل 2015ء

اس کا آخری کام یاییّه بخیل تک نه پینی سکا۔وہ اپنی زندگی ہی میں مشہور ومعروف ہو چکا تھا۔اسے بنجوس اور قنوطیت سمجما جاتاتھا۔وہ کہتاتھا کہ میں ہرچند کہ مال وار ہوں ،مگر میں مفلسوں اورغریبوں کی طرح سے رہنا جا بتا ہوں ،اس لیے کہ ایسے لوگ زندى كے بے حدقريب موتے ہيں۔اس كے سوائح نگار نے لكھا ہے كدوه دراز قامت تقامراس كى پيٹھ ميں در دربتا تقااس ليےوه آ مے کو جھکار ہتا تھا۔اس کے سرکے بال خاکستری اور آلکمیں سیاہ لیکن بے حد چیک واراورول میں اترتی محسوس ہوتی تعمیں۔ وہ غذاصرف پیٹ بھرنے کے لیے کھا تا تھا ور نہاہے لذت اور ؤائنے سے کوئی سرو کارنبیں تھا۔جن کپڑوں میں وہ کام کرتا تهاءاتي مين موجايا كرتاتها -وه كي مهينون تك جوتے تك نيا تار تا اور جب اتار تا تو اس كى كھال تك اتر جاتى \_وه فل بوث پېنتا تھا تا کہ پھروں کی کرچیاں اس کے یاؤں میں نہ چیمیں۔وہ جمع سے تھبراتا اور تنہائی پند تھا۔اسے زیادہ گفتگو کا شوق نہیں تھا۔وہ ممنوں خاموش رہتا تھا۔ ساجی اعتبار سے لوگ اسے پیندنہیں کرتے تھے۔اس لیے کہوہ بے ڈھنگااور غیرول چسپ تھا۔ وہ محنت کرنے سے بیں تعبرا تا تھا۔ مجسمہ سازی کے دوران میں اس کی پیٹے میں ہمیشہ در د ہوتار ہتا تھا۔اسے اپنے کام کی ا تنی اَجرت ملی می جود وسرے فنکاروں کے مقابلے میں نصف ہوتی تھی ، تکراس نے بھی اس معاملے میں ضدیحث نہیں گی۔اے جو پھے بھی معاومنے کے طور پر ملااس نے خاموثی ہے قبول کرلیا۔ بازاروں میں جوستی اور غیرمعیاری غذا تعیں ملی تھیں وہ انہیں

> و بواروں پر پینٹنگ بتانے کو کہا۔ لیونار ڈونے ایک تاریخی لڑائی کامنظر پینٹ کرنا شروع کرویا، جب کہا جمیلوکو بلایا کیا تواس نے بھی ایک تاریخی منظر کو پینٹ کرنے کور جمع وی۔ فکورنس نظریاتی اعتبار سے دو حسول میں تعلیم ہو کیا۔ان میں سے ایک لیونارڈ و کی حمایت کررہا تھا، جب کہ دومرا انجیلوکو۔ان میں سے ہر کروہ کا کہنا تھا کیہ دومرے کواس کی خد مات سے سبک دوش کردیا جائے اور کسی ایک کوسارا کام وے ویا جائے۔اس مختصے میں کسی بھی پینبر کا کام یا یہ محکیل کو نہ پہنچ سکا۔اجملونے منظر کشی کی بجائے کارٹون بنانا شروع کر دیے جو 1512ء کے فساوات میں

اس نے ایک مال وار مخص کی فر مائش ہے" میڈونا اور بچیہ' بینٹ کیا۔ مختلف ہاتھوں سے ہونی ہوئی وہ پینٹنگ اب

لندن کی بیشتل کیلری میں لکی ہوئی ہے۔ اس اثنا میں روم کے پوپ جولیس دوم کوا جیلوگی کی محسوس مولی \_اس نے المجیلو کوردم طلب کیا۔المجیلو جب روم پہنیا تو بوپ نے الجیلو کو " ٹر پیڈی آف وی تومب "بنانے كاهم ديا۔اس ميں جاليس پينتكر تعين جنہيں یا مج برس میں ممل کیا جانا تھا۔اس کا مطالبہ تھا کہ مقبرہ ونیا کا حسين ترين مقيره مونا جا ہے۔ بيمقبره پوپ يال دوم بي كا تھا جو الجیلو سے کمل نہیں ہوا۔ دہ اس کے تیار کرنے میں از حديريشاني كاهكارر با- يقركي كمدائي كے ليے مناسب افراد كى عدم وستياني ،عمره بتقركانه ملناه نامناسب مدوكار، رقم كى فراہمی میں رکاوٹ، بھی پوپ کا غصبہ، جسمے کے ڈیز ائن میں تردیلی۔ان سب عوامل کے علاوہ بوپ آنجمانی ہو گئے۔

الجيلو پرمصيبت كايماڙاس وفت ٽوڻا جب يوپ كے لواحين نے اسے عدالت میں لے جانے کی وسملی وے دی۔اس کیے کہ اِس نے جالیس پرس لگا دیے تھے اور جسمے اور پینٹنگز اس مل ہیں ہو سی سے سے مقرے میں واحل ہوتے ہی سب سے پہلا مجسمہ حضرت عیسی کا تھا جو اپنی جگہ فن مجسمہ سازی کاشاہ کارتھا،جو 1516ء میں ممل ہوا تھا۔اس کے ساتھ کے ووجھے اس وقت لودر کے عائب کھر پیرس کی زينت ہے ہوئے ہیں۔

1505ء میں نے پوپ جولیس ورم نے عیسائیوں کے بڑے کلیسا سسطائن چیپل ، (واقع وسیکن سٹی) کی تعمیر کے دوران میں انجیلو کو روم بلایا ۔ سسطائن چیپل کی تعمیر شروع ہوئی تو بوپ جولیس ودم کو کرجا کمر کی حیت کی تزامین وآ رائش کے لیے کی آ رشد ادر مجسمہ ساز کی تلاش ہوئی۔ مگروہ اس سے پہلے کر جا کمر میں حضرت عیسی ،جاوو مروں، شیطان ، قاور مطلق اور عیسیٰ کی پیدائش اور ان کی ہلا کت سے متعلق بھے بنوانا جا ہتے تھے۔ لوگوں نے انہیں مشوره ویا کدد و اس سلسلے میں مائنکل انجیلوی خدمات حاصل كريں ، كيول كداس ہے بوانمجمہ سازاس وقت يورے روم میں کوئی میں ہے۔انہوں نے مائیل الجیلو کو بلایا اور كرجا كمركاكام كرنے كوكها۔اسے كليسا كى حيست كى تزمين كرنائمتى جو 500 مراح فث مى اس كے علاوہ اسے 40 قدآ وم جمعے بتانا تھے۔ انجیلونے اس کام کوکرنے کی ہای مجر لى \_سسائن چيل (سسائن كاكليسا) بس كام كرنے كا موقع ملا تو اس نے معاہدے میں شامل کرلیا کدو مجمع ير منه عي بنائے گا۔اس ليے كه افلاطون كا كہناہے كه خداسة

مابسنامهسركزشت

54

الميل 2015ء

منتی سے اتارلیا کرتا تھا۔ بلکہ بعض اوقات و وروٹی کو پائی میں ڈبوکر کھالیا کرتا تھا۔ای بنایراس کی سبت نزاب رہی تھی ۔مجموعی طور پردونقیرمنش تھا۔ عالباس کی درولیتی کے سبب اسے احیائے علوم کی تحریک کا ایک تیمبر بھی کہتے ہیں۔ آخرى عرض اس كى ميناكى اس قدر كمز در موچى كلى كرروشي اسے بالكل اللي اللي اس اس كے كروه تاريكى ميں كام كرف كاعادى موچكا تھا۔ايك باراس كا ملازم اس كے ليے بكرى كى جربى كى موم بتياں لے كرآياتو اجماد نے اس كو علم ديا كروہ البيس باہر پھينك دے۔ والى كمزور مونے كى وجہ سے وہ كتاب كوآ جموں برركه كرية حاكر تا تعالى الى روم اے وار وحول والا انسان "كهاكرتے يتھے، كيونكسوه نقشه نويس مصور ،مجسمه سازاور شاعر تھا۔ان جارر وحوں نے ال كر بى اس كي تعليل كى مى جو پادری اس سے کام کراتا تھا،اس پرد باؤ ڈالٹا تھا کہ دو کام کوجلد فتم کردے الذا اس کے ہاتھ ہروقت چلتے رہتے تصرووا بني زندكي مي مدوقت معروف ربتا تعارجنا نياس نے تاريخ مي اسے ليے مار منال وه درولتي كي مالت مي زنده ر ما میکن اب اس کے چھوڑ ہے ہوئے اٹا توں کی قیت کروڑوں ڈالر ہے۔روم کے جس مکان میں ایس کی موت واقع ہوتی اس کا فریج رستا تھا۔مکان میں کوئی ایس چیز نہیں تھی جس ہے امارت کی ہوآئی ہو۔ ہر چیز سے سادگی کیاتی تھی۔وہ اپنے خاندان کے

> بزرك وبرتر لو تحض ايك نقاب من ليثا مواب- بم بدنقاب ا تاردین تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ یا دری نے اس کا مدمطالبہ

لوكول كونوازتا تفااوراي نائبين كوا يحصمعاد مضديتا تفااوراس سليلي ش كونى بحيلى بيس كرتا تها ..

بہت ہے جسے تراشنے کے بعد 1508ء جس بوپ نے اس ہے کہا کہ وہ سسا اس چیپل کی چمت کی تزیمن و آرائش کرے - جب اسے ہدایت دی گئی می کہ دہ حیت کی تر تمن کرے تو کلیسا کی دیواروں پر پہلے ہی حضرت عیسی اور حعرت موی کی پینتگزینائی جا چکی تقیں اور انہیں بوتیسلی نا می پینبرنے بنایا تھا۔

حر جا تمرکی حیت پرانجیلو نے ایسی پینٹنگز بنائمیں جن کا تذکرہ بائل میں درج ہے۔ کرجا کی جہت محرانی ہے۔اپنا زیادہ وقت اس نے حیبت کے نزد یک تختہ بندهوا كراوراس برليث كركام كيا-اس في حيت كونوهمول مل معتم كما إاراس بردنيا كي تليق الدي كي تخليق اوراس كا زوال واس کے علاوہ جعرت نوح کی کہانی پیند ک ہے۔ بدنو کہانیاں بائل سے لی گئی میں۔

ونیا کی تلیق می اس نے روشی اور تاریکی کی عليحد كى مسورج اور ما ندكى تحليق اور خشكى اور ياني كاعليحده ہونا دکھایا ہے۔جبدآدی کے زوال میں اس نے آدم کی کلیق جوا کی کلیق اور ان دونوں کا جنت سے لکانا دکھایا ہے۔حفرت نوع کی کہانی میں اس نے حفرت نوٹے کی قریانی اطوفان نوح اور اس کے بعد ہونے والی تاریکی کو پینٹنگ کی شکل دی ہے۔اس سارے منظر کے ہیوں تھے حضرت آدم کی پیدائش ہے،جس میں خداعز وجلال اپی ابلی حضرت آوم کو بکرارے ہیں۔(مسیلی طور پر اس نے

خدا کو آدی کی شکل میں پینے کیا تھا، تعود باللہ)۔اس کے علاوہ اڑتالیس پر منہ بیجے ہیں جن کا بائل میں تذکر وہیں ہے الیکن و و ہالید کی کی علامت ہیں اور بیٹلا ہر کرتے ہیں کہ انسان کی تموہور ہی ہے۔ ووضحت منداور توانا ہے۔ مستقبل اس کے ہاتھ میں دیا جاسکتا ہے۔

مهبت پر بنائی جانے والی پینٹنگر تغداد میں 300 کے قریب ہیں۔سسائن جیل کی حبیت کی پیننگز اس نے 1508ء سے 1512ء تک یعنی جار برس میں مل کی میں۔اس کی حبت کو بارہ تکونے ستونوں سے سہارا دیا حمیا تھا۔روم سے آنے والے یا ی مصورول نے جرج جا کراس کی مردکرنا مای الین اسے البیس منع کردیا۔ وه سارا کام اس نے تن تنہا انجام دیا۔

جب کلیسا کی عبت ممل ہوئی تو انسے عوام الناس کے لیے کمول دیا گیا۔لوگوں کے لیے میہ پینٹنگز ادر جسے جیران کن تھے فن کے شابقین ساری دنیا ہے اس کے شاہکار د مکھنے کے لیے ویلکن ٹی ہنچے ہتے۔ انجیلونے چرج سے ملنے والا معاومنہ اپنے خاندان کو میج ویا۔اس کے بھائیوں نے ایک خطیس اس کا فکریداد اکیا۔

الجیلوکومورت کی بجائے مرد سے زیاوہ دل چسپی تھی اوروہ اسے طاقت کی علامت سمجمتا تھا۔ اس کیے دوماڈل کے ليے مردوں كى خدمات حاصل كيا كرتا تھا۔اس نے الى ايك للم من كها تعاليه مورت ذات يربعروسانبين كيا جاسكتاراس کیے کہ وہ وغاباز ہوتی ہے۔ "تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ عورتوں کے خلاف اس کے دماغ میں اتنا کردوغیار بحرا ہوا تعادای کیے اس نے شادی تیں کی۔اس کے سوائح نکار کا

ماستأمسركزشت

55

کہنا تھا کہ الجیلونے اس ہے بھی حورتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔وہ اس موضوع پر بات کرنا پندی نہیں کرنا تھا۔ ایک پاکستانی آرشت افتدار نے انکشاف کیا کہ

ای باکتابی آرنس افتدار کے اسماک میں کہ ورس وانا ہوا تو وہ ورس جانا ہوا تو وہ ورس جانا ہوا تو وہ سائل کا روم جانا ہوا تو وہ سسائل جینی کر جا کہ انگیل الجیلوکا آفاقی کام دیکو کیں۔ وہ روز کرجا جاتے دیوارون ، جیت اور محن کود کی کر محفوظ ہوتے جہاں پیشنگز اور جمعے نصب ہیں۔

آرٹ سے محبت کرنے والول اور عقیدت مندول ے لیے حکومت نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔اس کے بعدسب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ممارت سے ہاہر بط جائیں۔ایک گارڈ نے ان کاشوق دیکو کر کہا کہ جب ونت حتم ہوجائے تو وہ اس ونت آئیں، تا کہ ان پینٹنگز کو بزویک سے و کموعیل ۔ وہ مقرر ہ وات ختم ہوتے ہی گرجا من في محمد الروائد اليس جوري حميد بوا يال من با لیا۔ اعد حیت ہے ری کی سرمیاں لنگ ری تھیں۔ گارڈ نے ان سے کہا کہ اب ان میں سے سی ایک بیڑھی پر چڑھو اوران چیننگر کوچیت کے قریب سے ویکھو۔انہوں نے ایسا ہی گیا۔ جب وہ حیث کے قریب پہنچاتو ہے و کھے کر جیران رہ ميك كدوه تمام منتقكر جوعرالي حيت يرتى موكى بين ان ين ہے کی گی جی ورائے ورست جیل ہے۔آ تعمیل ، مونث اور منوا زے ترجے اور لیز سے میرسے ہے ہوئے ہیں۔ وہ مینتکر نزویک سے بہت بھیا مک کلیں ۔انہول نے مرحی سے از کر کا ملا ہے استغبار کیا تو اس نے محرا کر جِواب ويا كه مائيل الجيلوكتنا عظيم آرنسك تعااس كاإعدازه حمهیں ہوجانا جائے۔ کرجا کی جیت محرابی ہے اگر وہ ورست مكريق يرتعها وأيرينا ويتاتو ينج كمز عبوع لوكون کو وہ صورتی بدتما معلوم ہوتی ۔ اس نے بالکل ورست ا عراد ہ قائم کر کے کہ محراب میں کس طرح سے انہیں بیند كرنا جا يكرده فينج كمراء بوت لوكول كوعجيب مدمعلوم مول \_ لوگ اب ان ميننگر كود كيمة مين اوراندين كوئي بات مجیب نہیں معلوم ہوتی گرائتائی قریب سے دیکھنے پروہ ہیبت ناک اور غیرمتو از ن معلوم ہوتی ہیں۔ **ተ** 

ا جیلونے اس کے بعد اس کرجا گھر کی قربان گاہ کی قربی دیوار پر کام شروع کیا اور یوم صاب (قیامت) کی مظرکتی کی اوراس قیامت خزکام کوجلدی کمل کر ذالا۔اس مظری فرشتے گناہ گاروں کوجنم میں ڈال رہے ہیں جبکہ

ووسری طرف ایسے لوگوں کو جنت میں لے جا رہے ہیں جنہوں نے رائی کا دامن تھا ہے رکھا اور و نیا میں امن اور آشتی سے زعرگی بسر کی۔انجیلو کی سے چیننگز اور سنگ تر اثنی رہتی و نیا تک فراموش نہیں کی جاسکتیں۔

جب پوپ نے اے کلیسا کا کام سونیا تھا تو الجیلوکو
اس کامنصوبہ پہند نہیں آیا ۔اس نے پوپ سے اختلاف
کیا۔ پوپ نے اس کی بات تسلیم کر لی اوراس کو ہدایت وی
کہ وہ اپنے انداز سے کام کو پائے تحیل تک پہنچا ہے ،اس
لیے کہ وہ آیک بہتر بن نقشہ نولیس بھی تھا۔ اس کی جگہ کو کی اور
ہوتا تو روم کے سار بے بینئروں اور سنگ تر اشوں کو بلوالیتا
اوران کے ساتھول کراس جال کسل کام کو گرتا بین اس نے
اس بارگراں کو تھا اتھا نے کا ذمہ لیا اور بطر کی احسن اس نے
پائے تعمیل تک پہنچا ویا۔ اپنے کام میں چی آئے والی
معوبتوں اور دشوار یوں کا تذکرہ اس نے اپنی آیک تھی میں
وضاحت سے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بید کی آیک تھی
معوبتوں اور دشوار یوں کا تذکرہ اس نے آپی آپکے تھی
معوبتوں اور دشوار یوں کا تذکرہ اس نے آپی آپکے تھی
معوبتوں اور دشوار یوں کا تذکرہ اس نے آپی جنون کے تحت
وضاحت سے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بید کی آپکے تھی
اس کی بات نہیں تھی گئیں اس نے آپی جنون کے تحت
اس کی بات نہیں کہ دوہ جا بتا تھا کہ کلیسا کے ساتھو اس کا

نام بھی روش رہے۔ کلیسا کی تغییر بی اس نے آیک شخص کا پلاستر استعمال کیا جواس کے آیک شاکرونے اس کی ہدایت پرینایا تھا۔ کلیسا بین آج تک کوئی بری ٹوٹ کھوٹ نہیں موئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ پلاستر روم کی بیشتر عمارات بی استعمال ہوتا ہے۔

جب کلیسا سسطائن کی تقیر اور اس کے عقبی جھے پر قیامت کا منظر عمل ہوگیا تو اے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ لوگ ان مناظر کو دیکھ کر ناراض ہوئے۔ کیوں کہ اس میں مردوں اور عورتوں کی برہند تصاور اور جمعے شے۔ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ضائع کر دیا جائے، اس سے کلیسا کی تو ہین ہوتی ہے۔

پوپ پال سوم نے فیصلہ کیا کہ ان جسموں کو ضائع نہ
کیا جائے۔ پوپ سوم کے بعد چہارم آیا تو اس نے مشہور
پینر دبینل ڈاولزکو تھم دیا کہ وہ ان تصاویر کو کپڑے پہنا
دے۔یا کم از کم این کے جسم کے ان حصوں پر پروہ ڈال
دے۔یا کم از کم این کے جسم کے ان حصوں پر پروہ ڈال
دے جہاں ہے پر بھی جسکتی ہے۔

انجیلوای کام کوغارت ہوتے دیکو کرخاموش ندرہ سکا۔اس نے کہا 'اس متبرک ہستی کونتا دو کہ یہ بہت معمولی سامعالملہ کے جس کی دری مکن ہے۔وہ دنیا کی اصلاح

مابىنامەسرگزشت

کریں جوان کا فرض ہے۔ رہی ہیٹنگزی اصلاح کی بات تو وہ نہا ہے آسانی ہے ہوسکتی ہے۔"

نوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مانیکوا جیلوکا یہوع مسے
ان کے اعتقادات اور تصورات سے یکسر مختلف ہے۔ اس کی
نہ تو داڑھی ہے اور نہ وہ بوڑھا لگتا ہے۔ وہ حسین وجیل ہے
اور اس طرح سے نہیں بیٹھا جیسا کہ بائبل میں تکھا ہے۔ اس
کے ایماز واطوار بائبل کے بیوع سے صحافف ہیں۔
سے ایماز واطوار بائبل کے بیوع سے صحافف ہیں۔

انجیلونے معوری ، مجمہ سازی اور نقشہ نولی کے بین جن کی تعمیل نہیں دی جاسکتی۔اس نے متعددا یسے منعوبوں کی ڈرائنگ بنا کرچیوڑ دی جنہیں بعد بیس کمل کیا گیا۔اس کا ایک اہم کام 1530 ویس طورنس کی آیک اہم کا گیا۔اس کا ایک اہم کام 1530 ویس طورنس کی آیک لائبرری کا ڈیز ائن ہے،ای لائبرری بیس بونائی شاعر ہومر کی کتاب ایلیڈرر کمی ہے جس کا سرورت انجیلونے بنایا تھا۔

1526 میں اس نے دوشمرادوں سے ان کے جمعے بتائے کا معاہدہ کیا۔ انہیں ان کے مقبروں پر لگایا جاتا تھا۔ انجیلو نے آئیس بتائے جس کمال کر دیا۔ اس نے شہرادوں کے جسمے بر ہند بتائے کین آیا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے نہا ہے ہار کے کپڑے پہنچ ہوئے ہیں۔ شہرادوں کا چہرہ کلین شید تھا۔ جسمے بتانے کے دوران جس کی نے شہرادوں تک بدا طلاع پہنچا دی کہان کے چہروں پر داڑمی نئیس ہوئے جواب دیا۔ نئیس ہے۔ وہ اس پر برہم ہوئے تو انجیلو نے جواب دیا۔ نئیس ہے۔ وہ اس پر برہم ہوئے تو انجیلو نے جواب دیا۔ نئیس ہے۔ وہ اس پر برہم ہوئے تو انجیلو نے جواب دیا۔ اور چیز وں کوالیا بیل برار برس احداث کو کیا ہا جلے گا کرتم لوگوں کے چبرے پر داڑمی کی یا تھیں۔ میں روائی فنکا رئیس ہوں اور چیز وں کوالیا نئیس بتا تا جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں۔ "جب اور چیز وں کوالیا نئیس بتا تا جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں۔ "جب دی۔ چسم تیار ہو گئے تو سب نے ان کے بارے میں شبت رائے دی۔ دی۔ چانچ شنم ادے فاموش ہو گئے۔

1527 و من اسبن نے روم پر حملہ کر دیا۔ پوپ اور مکر اس نے اپ جملہ کر لیے اور فلور شائن پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ روم کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ فلور شائن کی حفاظت کی جائے اس لیے کہ فوج کی سپلائی وجی ہے اور شائن کی حفاظت کی جائے اس لیے کہ فوج کی سپلائی وجی ہے اور کی جوری 1529 وجی مائیل انجیلونے شہر کو بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کردیں۔ اے نائب جزل کا عہدہ ویا گیا۔ ہر چند کہ ووسیاست سے متنظر تعالیمن جزل کا عہدہ ویا گیا۔ ہر چند کہ ووسیاست سے متنظر تعالیمن اس نے اسبن سے بچائیا۔ اردم کو وشمنوں سے بچائیا۔ انعام کے طور پر ٹر چی نے اسے روم کو وشمنوں سے بچائیا۔ انعام کے طور پر ٹر چی نے اسے روم کو وشمنوں سے بچائیا۔ انعام کے طور پر ٹر چی نے اسے

اپنا مقبرہ بنانے کا تھم دیا۔اس کا مقبرہ 1534ء بیس کمل ہوا۔اس کے باپ کا انتقال 1531ء بیں ہوا تھا۔موت کے وقت اس نے انجیلو کے سارے'' مناہ'' معاف کردیے تھے اوراس بات پرخوش ہوتا تھا کہ اس کے بیٹے نے خا عمران کا نام روشن کیا تھا۔انجیلو نے اپنی مداح سرائی میں ایک طویل الم کمی، جے لاز وال حیثیت حاصل ہے۔

1544ء میں انجیلو پر بہاری کا حملہ ہوا۔ اس کے دوست ریکونے اے اسروزی کل میں نتقل کردیا تا کہ اس کا بہتر طور پرعلاج ہوسکے۔

م 1546ء میں انجیلونے ایک اور کلیسا کی تغییر کرائی اور اسے کمل کرایا۔ ہر چند کہاس کا نقشہ ایک اور آرکی فیکٹ نے بنایا تفالیکن انجیلونے اس میں اتنی تر میمات کرڈ الیس کہ لوگ اس کے ڈیز ائن کو ای سے مضوب کرتے ہیں۔ 1550ء میں جب کہ وہ 75 برس کا ہو چکا تفاماس نے کلیسا کے اعروفی جسے میں وہ مجسمہ تراشا جس میں حضرت عیلی کومعلوب ہوتے دکھایا گیا تھا۔

مرچند کہ وہ بوڑ جا ہو چکا تقالین اے کام کرتے د کیے کرکوئی اے بوڑ جا نہیں بجے سکتا تھا، وہ اپنی زعر کی جس ہمہ وقت معروف رہا۔ اپنی موت سے صرف چوروز پیشتر وہ میلان جس ایک جرچ کے لیے جسمہ تر اش رہا تھا۔ وہ جسمہ ناتمام رہ کیااور فرونۂ اجل نے اسے مہلت نہ دی۔

الجيلوائي مقيرے كالعير كے سلسلے من 1545ء من الحراث الله من الله من الله الله الله من الله من

میں اپنی روح خدا کے ہاتھ میں دیتا ہوں اپنا جسم مٹی کے سپر دکرتا ہوں میرااسہاب و مال میرے دشتے واروں کودے ویا جائے۔

ليهل 2015ء

مابىتامەسرگزشت



## محمدايازراهي

دیومالائی اساطیر کے رنگ میں رنگی، دنیا کی قدیم زبانوں میں سے
ایک زبان سنس کرت گو که مر چکی ہے لیکن کتابوں میں اب تك
زندہ ہے۔ نصاب میں شامل کرکے اسے آکسیجن دی جارہی ہے۔ تاکه
اسنے نئی زندگی ملے کیوں که علم و ادب کا ایك خزانه اس مردہ زبان
میں ہے۔ اس زبان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟

## مخضر مخضر مكرانتنائي جامع مضمول

A STREET OF FAIL TOWN AND A STREET WAS A STREET OF THE STR

Feeder the angle of the Light of the control of the

زبان، کنایہ ایک وہ جی جنہیں تصویر بنا آتی ہے ماڑاور چنگھاڑ ایک ہم جی جنہیں تصویر بنا آتی ہے ماڑاور چنگھاڑ ایک ہم جی کہ لیا این ہی صورت کو بگاڑ ایل ہی خام اور موقع نے صدیوں بلائٹر کت غیر ہے انسانی ساج پراکٹریسوال برراج کیا (اب تو متحرک کیمرے اور کمپیوٹر ڈکا ممل فیل ہوں ڈزکا ممل وظل ہے) مختلف خطوں میں بے شار علیحدہ فر انیں پرائٹریں وجو میں آئیں اور چھا کئیں۔ زبان یا بولی کئی اووار سے گزرتی ہیں۔ اور ارتقاء کا سفر طے کرتی رہی تحریکا سانچہ ایجا وہوا تو ہرتو م اور جوں؟

ووں؟

خطے کے باشندوں نے اپنے رہم الخط میں اپنی زبان کو ووں؟

ووں؟

خونی شقل ہو سکے ۔اس کے باوجود بھی کئی زبانیں عقا اور مردہ (حضور نعیی) کی زبانیں عقا اور مردہ (حضور نعیی) کی زبانیں عقا اور مردہ (حضور نعیی)

انسانی اظہار کے تین ہی ذریعے ہیں زبان، کہایہ

(اشارہ)،اور تریم رزبان یا آواز آولین ذریعہ ہے جا ہے وہ شی

یارو نے کی آواز ہی کیوں نہ ہو۔ چی نیکار، فریاو، وهاڑاور چھاڑ

وغیرہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ بات چیت، بولی تھولی نظم

وخر، آوازیا زبان کا ہی حصہ ہیں تھن طبع کے طور پرا کثر یہ سوال

اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے بی بی حواسے پہلی بات نشر میں

اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت آدم ہے بی بی حواسے پہلی بات نشر میں

ملامت (عم وخوشی دونوں) ووسرے ورجہ پرآتے ہیں۔

علامت (عم وخوشی دونوں) ووسرے ورجہ پرآتے ہیں۔

اک دل ہے مرے پاس بتاؤ تو سے ووں؟

مشوخی کو ؟ شرارت کو ؟ کرشمہ کو ؟ حیا کو ؟

مشوخی کو ؟ شرارت کو ؟ کرشمہ کو ؟ حیا کو ؟

الريل 2015ء

59

مالكنامه سركزشت

ہوگئی امر جماکے ناما ٹوس ہوگئیں۔ یا پار صرف کا پول تک تک محدود ہوگئیں۔ پکھے زیا میں قداہب سے سمارے اپنے وجود کو برقر ارد کے رہیں۔

برزبان کے اپنے اپنے قواعد وضوابط اور اصول مرتب ہوئے۔ علا ہنے اس کا م میں زعر کیاں گزار دیں اور زبان کو خوب سے خوب رہائے گئے۔ او بوں نے خون جگر ہے اس کا م میں زعر کیاں گزار دیں اور زبان کو کئے۔ او بوں نے خون جگر ہے اس میاشرہ یا ساج لب و لیجے کو سنوار تا کھار تا گیا۔ زبانوں کی ساخت و پر داخت ۔ کا ب چھانے ۔ ارتفا کا قمل اور کہائی صدیوں قرنوں پر جمیلی ہوگی ہے۔ زبان کی ایمیت اس سے برو مدر اور کیا ہوگی کہ معنرت علی کرم اللہ وجہ فرمائے ہیں۔" بولو۔ تا کہ بچھانے جاؤ۔ لکھا کرو تا کہ بھانے ہاؤ۔ لکھا کرو تا کہ بھانے ہاؤ۔ لکھا کرو تا کہ بھانے ہاؤ۔ لکھا کرو تا کہ بھانے۔ ہوا ہی نداڑ

بہتازبان آدی کی پہلان اورخوب صورت گفتگوانسان کاطر ڈاتمیاز ہے۔ اس مغمون جس سنس کرت زبان پراک سرسری نظروالی جائے گی۔ سنس کرت جسے عام طور پر غلط تلفظ (سن سک رت) ہے لگھا، بولا اورادا کیا جاتا ہے جب کہاں گا گھٹا سنج تلفظ سنس کرت ہے۔

رتب بی بون ربان ۔

ہا جاتا ہے کہ حضرت سیلی علیہ السلام ہے اڑھائی سو

سال پہلے ضلع صوائی کے ایک ہی وعالم پانٹی نے سنس کرت کو

مرون کیا۔ باقاعد واصول وضوائط بنائے اوراسے اٹی پہتو زبان

می سم کڑت (سید می سنوری بولی) کانام ویا۔ واللہ اعلم

بالصواب ضلع صوائی جواب صوبہ خیبر پختون خواہ (سابقہ صوبہ

سرحد) کا برگنہ اور آثار قدیمہ کا ایمن خطہ ہے (ٹوئی صوائی

وفیرہ) سنس کرت کواس قدراہمیت اور تقذیب وی کئی کہ اگرکوئی

شودرد ات کا آوی (وراور سل) اسے من لیتا باس کے کانوں

می برجاتی اتر اس کے ووٹوں کانوں میں جاملا ہوا سیسہ

(راعک) انڈیل کراہے بعیشہ کے لیے بیرا کردیا جاتا۔ ہول سنس کرت عوام ہے دور بی ربی یا رمی گئی چنال جد مرف بہمن ذات کے لیے می مخص ہو کے رو می مندروں اور مندوراج وربارون من عي اس كا جلن رباجب كير في رسم الخط مِس ارْ اقرآن پاک کانه صرف پڑھنا سجمینا بلکہ دیکمنامجی عام و خاص کے لیے ذریعہ تواب قرار ویا حمیات سی مجی مسلمان یا نو مسلم کے لیے حفظ قرآن باعث عزت و تکریم اور آخرت میں كامياني كامنامن ممبرا-اس وجهع في معول دي -بهرحال سنس کرت کی فصاحت وبلاغت اجمه کیری، تهدواری، مهرانی اور جامعیت میں کوئی شبہیں سنس کرت سے ایک ویدی کلام (نظم \_ ندي اشلوك) كايت رى \_كامنكوم اردوترجمه علامه ا قبال مرحوم نے "آفاب" کے نام سے کیا ہے جوان کے مجموعہ كلام كى سرحوي تقم ہے۔ كابت رى جوزع كے عالم من جالا مندو کوسنائی جاتی ہے جس طرح سی مسلمان کو عالم نزع میں سور و ليسين سناكي جاتي ہے۔ كوياد دم ايت ري ور ايد مجات كامنتر إلى علامدا قبال مرحوم في " كالمنطوم رجمه اس اعتراف کے ساتھ کیا کہ بدا زاور جمدتو ہے مل ترجم بنہیں کے سنس کرہت کا وامن بہت وسیع ہے۔ ہزاروں برس كسجى موكى اختداور معيج زبان ہے۔ تقم آفاب (منكوم ترجمه كايت رى) بالك وراك بهلے صعيص بي - كايت رى بد كا آفاب برسی ، رک بید کا ایک مقدس منتر جو وظیفہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ایک میند (تال) کا نام سلامتی کا نغمہ بین طرح كالغمه، وانى ، كلام، تقرير ، براهاكى بيوى ، سلامتى كالحيت كانے والى ماتر اؤل كاليك ويدى كلام منتر

آریاوی کی اصل اور ان کے تہذیبی معاطات سے متعلق طرح طرح کے دو سے کے جی جی گرا تا لین ہے کہ وہ فانہ یہ دوش لوگ سے آرید کے متی معزز ، بہاور بشریف فانہ یہ دوش لوگ سے آرید کے متی معزز ، بہاور بشریف وغیرہ بیں ایران کے سابق شہنشاہ رضاشاہ پہلوی اپنے تام کے ساتھ آرید مہر (آریاوی کاسورج) لکھا اگرتے ہے۔ آریاوی کی ایک سلسلہ آریک آریاوی کی ایک سلسلہ آریک ہے۔ اس کے بارے جی مہارش وا تا ویال شیو برت لال ورش کا کہنا ہے کہ آریک جنگل کی کما بیں کہلاتی ہیں۔ آریک کی تعلیم آباوی کا وکن قصبہ شہرش ہیں وی جاتی تھی بلکہ جنگلوں می رو کروی جاتی تھی بلکہ جنگلوں میں رو کروی جاتی تھی بلکہ جنگلوں میں بات یہ ہے کہ ان جنگل کی کمایوں (آریکوں) میں زیادہ ترکرم بات یہ کہ ان جنگل کی کمایوں (آریکوں) میں زیادہ ترکرم بات یہ ہے کہ ان جنگل کی کمایوں (آریکوں) میں زیادہ ترکرم بات یہ ہے کہ ان جنگل کی کمایوں (آریکوں) میں خوری کی اوروضا حت ہے۔ جنگل کی زعمی میں جمالائی کی پابندی مشکل اوروضا حت ہے۔ جنگل کی زعمی میں جمالائی کی پابندی مشکل اوروضا حت ہے۔ جنگل کی زعمی میں جمالائی کی پابندی مشکل اوروضا حت ہے۔ جنگل کی زعمی میں جمالائی کی پابندی مشکل اوروضا حت ہے۔ جنگل کی زعمی میں جمالائی کی پابندی مشکل اوروضا حت ہے۔ جنگل کی زعمی میں جمالائی کی پابندی مشکل

بهال 2015ء

مابسنامهسرگزشت

مدار کھتا ہے، اس کیے بیکہنا کہ مندوایک قوم ہے بالکل غلااور بيسروپابات ہے۔ مندوقوم كاجزام من برممن كروه، مندو عفر بیں ہے۔ ( جین رمزم ص ١٥٥) يهال واسح مورك مسلمان ایک قوم ہے جس میں گورے کو کا لے پراور عربی کو عجمی برکوئی نعسلت بیس سوائے تقوی کے سنس کرت کے حوالے ہے جبل اذکیج " کے مندوستانی اس منظر کو ذہن میں رکھنا مروری ہے کہ ای سے سنس کرت زبان ابحرتی اور آہت آستہ رق کر کے مقدس زین اچھوتی زبان بنی ہے۔ اس بات کو کہ آریہ برجمن اصلا فرجی پیشوانبیں تے خود مہارشی شيويرت لال مجى تسليم كرتے ہيں۔ بدمنصب حاصل كرنے کے لیے برہموں کو بہت خون ریزی کرنی بڑی کی چنانچے میرشی تی کے الفاظ میہ ہیں۔" ابتدا میں میہ بات بیس می ( عیماند وکید این شد منی چوده تا پندر فرشهور ب کدیر جمن برما (تخلیل کا خدا) کے منہ ہے۔ کعشری ذات بھیا (ہاتھ بازو) ہے۔ ویش ذات ران سے اور شودراجموت یادل سے مرآمد ہوئے۔اس بارے مرشی تی کا کہنا ہے کہ مرف عقیدہ ہے مِ الآن كه معالميه بالكل مِنْسُ ب) قومي ميشوا برنظر سے المشرى عى تمامكن ب-اسودت بالفظ المشرى مستعمل نه ر ما ہو۔ ہم مندووں میں اس بات کی کوئی روایت تک جیل ہے بعد كولعشر يون اور برجمون كودرميان صديون كك حون ربنان بول ریں۔ برس رام نے معتر یوں کائل عام کیا۔ كوشش يمى كدونيات معتر يون كانام دنشان بميشه كے ليے مناویا جائے ایسا تو جیس ہوا بال بر بھن عالب آئے اور معشرى مغلوب بوئے - يرجموں كى نسيكت تسليم كر لى كى -(اکیس مرتبہ کواروں کی جمازوے معضری کوڑا کرکٹ کی طرح سطح زمن سے صاف کروئے مجے) جین وحرم صفحہ 14" \_ حقيقت جوجى موامرواتى سيب كرتيديل شده مالات يس آرياون كى زيان يس بحى خيرمعمونى ترتى وتوسيع موكى اور ایک مرب می یاک ماف پائته موکراس نے سنس کرت نام یایا اس ممن میں مررش جی کاب بیان مجی توجه طلب ہے کہ معشر ہوں نے ویدک اصطلاحات کی تاویل روحانی نظر ے کرنا شروع کی اس میں کامیانی ہوتی اور برہمن قدمب میں خاص منم کی تبدیلی پیدا کردی کی \_ (جین دهرم منحه 14) خانه بدوش آریاوس نے معروستان کی مہذب اقوام کی صحبت میں ره كركمين يدهن كى طرف الوجرى - ابتداش تحريرى جومورت انہوں نے افتیار کی اے خداداد بحدکر براہی (برہی) کیا كيالة ماند بعد اس سي تحرير كے جو علا لكا ليے محت ان مي

تقی مجنگوں میں رہنے والے خاند بدروش آربید ورخوں کے چول محلوں اور جانوروں کے شکار پرزندگی بر کرتے تھے۔ان كے مكانات وقتى اور عارضى ضرورتوں كو يوراكرنے كے ليے كانى ہوتے سے۔اس لیے مندوستان کی سرز من رتقمیری نوعیت کا ا پنا کوئی تعش انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بدتول ڈاکٹر ایہرن میلس ، ابتدائی ویدک عهد کے تاربہت کم مفتے بیں سوائے ایک فاص م كاوع كتر (كلائى) كـاس كا بديه ك معدوستان من آريادُ إلى كاقد يم تهذيب ببيت كم ماريكي-ان ك مجونپر مال مٹی کی ہوتی تھیں اور اکثر اوز ارلکڑی مٹی بانس اور چڑے جیسی نایائدار چیزوں سے بنتے تھے۔ ہندوستان کے قدیم ترین باشدے جن کو دراد ٹیعنی رکھنی بھی کہاجاتا ہے۔ شال سے آنے والے آرباؤں نے انہیں ہی مغلوب کرنے شوور بنا ویا۔ وراوڑ یا و منی نبتا مہذب زندگی بر کرتے تھے۔ ملمرث سلير في ولائل سے اس خيال كا اظهار كيا ہے كدان وراوڑوں کی تہذیب معراورمیسو ہونا میدکی تہذیب سے بہت ممائل می مل ( تال) جودراوڑوں میں سب ہے زیادہ پرالی اورلساقی اعتبارے غیرآلود وزبان ہے۔ فدکور ومما تکت کی آیک مدتک مکاس ہے۔ ترقی یافتہ دراوڑ تہذیب نے آریاؤں کے معاطات زعرى مي غيرمعمولي تبديليان بيداكروي مقي-ب قول داكش ايهرن ميكس ، آريائي تهذيب يعني ان خانه به دوش مكه بانوں كى تهذيب جنوں نے محدوستان برحمله كيا تھا اور آریانی زبانیں بولتے سے آج کہیں بھی موجود تیں بلکہ مندوستان كيل از آريائي تهذيوں كے ساتھ كمل ل كئي ہيں۔ آریاؤں نے بہاں کی قدیم ترقوموں سے شادی میاہ کرکے مل جول بوحايات وجهعان كيتندعب عن ال فدروسي اورتغیر مواکدوہ کھے سے مجھ موتی وجلیم ٹ سلٹرنے ذات ہات كى تقتيم ، كانى ، شيو ، واثنو ، يارونى ، كينش وغير ، كى يوجا عى تتك بلك خود ير عمو س كے نظام كو بھى اصلا وراوڑ بتايا ہے۔ان كا كہنا ہے کہ اگر برہمن اصلا آر یائی نظام میں فری چیوا ہوتے تو وبدک وبیناؤں مثلاً ورن۔ اعداکی بوجا کو مندوؤں میں عالب حيثيت عامل موتى - كياس كى كال بحى جس سے جنيو (زنار وحامل ) تار موتا ہو بدک آریاؤں کافن میں تھا کہ وہ بہ ہرحال خانہ بدووش کھال چڑا پہننے کے خوکر تھے۔مہارش هيويمت لال افي كما بين وهرم مطبوعه ولى ير تفك وركس ویل 1928میسوی کے صفیتر 155 مرقم طراز ایل کدمتد عدے یہ اس یہ اس ہے۔ یہ اس عدو تھیں ہے نہ عدد كولانا ليندكرنا بالكراسية آب كويتدوين كردائر عست

£2815 الم

61

ماستامسركزشت

سب سے زیادہ مقبول ومردح ناگری (ویوناگری) خط ہے۔ شالی ہند میں سنس کرت کے لیے بھی عام طور سے ای خط کا استعال کیا گیاہے جومسلم ہے۔

اسلامی تعلیمات کی ابتداا قراء (یزھیے) ہے ہوئی اور میں اس خیرامت کا طرہ اِتماز بناعرب جہاں جہاں جھی محتے وہاں کی زبان ندصرف سیلمی بلکدات تصنیف وتالیف اور ترجے کا ذریعہ مجمی بنایا۔ ہندوستان آئے تو بہاں کی مختلف بولیوں کے ساتھ ساتھ ان کی گفت وشنید ہی نہیں ہرتہم کے علمی معاملات کے کیے بھی سنس کرت زبان استعال میں آنے کی \_ بادشاہوں کے سکے شاہراہوں اور عمارتوں کے کتب درباردل کی مدحیه تظمیس بلکه معتقدات ہے متعلق الوپیشد (وہ ا پنشد جس بن النّادو فوسلي المدّ عليه دالموسلم كاذكر ، جيسي كتابس بعي سنس كرت من لكسي كنيب الوينيشد كالمصنف علامه ابوالقيش فيفي ثم فياضي ہے جومبالي اكبراعظم كاسرفرست رتن (نورتنوں میں سے ) تھاعلامہ یفنی نوجوانی میں بناری کیا اور کسی بڑے گئی پیٹرت کی خدمت میں مندو بن کے رہا خفیہ طؤر برسس كرت سيلهى جب تخصيل علم كرچكا توونت رخصت ابنا مسلمان مونا ظاهر كياأورمها أكاخواست كارجوا معلم ينذت نے بڑے افسوں کا اظہا ایا تکرعلامہ بیغنی کی زہانت اور لیافت سے براخوش تھا ہرزا معاف اس شرط پر بیرعمد لے کرکیا که گایت ری منترِ ادر چاروں ویدوں کا تر جمه کسی بھی ووسری زبان میں نہ کرنا۔ والمه تیفی ( 7 4 5 1 تا 1598 عيسوى) في سنس كريد ، كر عده كتابول كا فارى میں ترجمہ کیا اور ان کے مفتامین شاہر کیے مثلاً کیلا وتی (فی لا وتی) مها بھارت \_بمگوت گیآ۔اتھروید بیدوغیرہ \_ای طرح علامہ فیقی سے بانچ سو برس پہلے ور بارغ نوی کے عالم بے بدل ابور یحان البیرونی (973 تا 1048 عیسوی) نے بھی سنس کرت میں مہارت مامہ حاصل کمیاسنس کرت کتابوں کے تریجے کیے البیرونی کی تصنیف کران مایہ کتاب الہند (ہندو وهرم - ہزار برس مہلے) کسی تعارف کی محتاج نہیں -سلطان محمود غرنوی نے ایسے دلی والے سکوں پرسنس کرت زبان میں کلمہ طبیعہ کا تر جمہ تکھوا کر نہ صرف اس زبان کوسلطنت کی زبان کا درجہ وے ویا تھا۔ بلکہ ان سکون کے وریعے اسلامی عقا كدكومندوستانيون كى كرمون (كمرون بيبون) مين بعي بندهوا ویا تھا۔ ہندوستان کے مذہبی حلقوں میں منتر جادو اور طلسم کو بردی اہمیت حاصل ہے۔ ہندی معاشرے میں جوگی جادو كرات مور تے كەفترىم منلم صوفيا كوبھى ان كے مقابلے

کے لیے طرح طرح کے منتر وضع کرنے پڑے تھے حضرت شرف الدین بیجی منیری ہے منسوب ایک کی مندرہ (بڑا منتر) کے پچھ کلمات یہ ہیں۔'' جن ویووانا۔ بھوت پرہت ۔ راکس بھوکس ۔ ٹونا ٹومن ۔ کیا کرایا۔ دیا ویوایا۔ بھیجا بھیجایا۔ بلٹ کھاٹ ۔ سلیمان بن واؤد کی وہائی جے رہس ۔ جاہ جاہ یاہ باہ مت وہم کے واچا۔ سدھ کر کے سکت مخدوم شنج بچی منیری باہ مت وہم کے واچا۔ سدھ کر کے سکت مخدوم شنج بچی منیری

سلطان محموه غر نوی کی انگشتری پر اوم کنده تھا۔ اوم (اونگ) تعنی بید کاعنوان اور منتراعلی جسے مندو اپنی فدہی رسومات کے آغاز \_ کتابوں وغیرہ کی ابتداء میں کہتے اور لکھتے ہیں، متنزی کلمہاسم اعظم جوالف داؤمیم سے بنائے الف سے بشنو\_واؤسے شیو\_اور کم سے بر الحکیق تحفظ اور تخریب کے تین بنیادی اور برے ویوتا۔ اوم کی کو مندووی فضلیت ویتے ہیں جو کسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بارے میں علم ہے۔ مسلمان شاع پر جب سنس کرت میں شعر (سرلوک پر کوک \_) كت سي تو كل بهي سنس كرت من بي ركع سي - شلا حفرت عبدالقدوس روولوي خودكو الكهداس كيصة تنص مولاما واؤ وئے اپنی نظم چنداین میں شرلوک (سرلوک) کے عام طور پر گائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ کھا کاب -سرلوک - نار نبوللمی لائے۔ چہنہ یانت۔مسلمان علما و نے سنس کرت میں قر آن یاک کا ترجمہ بھی کیا۔سنس کرت میں قرآن یاک کے کتنے ترجے ہوئے فی الوقت ہیر بات معلوم نہیں ہوسکی البنتہ اتنا معلم ہوسکا ہے کہ ایک ترجمہ واکٹر محرحید اللہ صاحب کے ذاتی ذیرہ میں محفوظ ہے اس کے ایک صفحہ کاعلس جناب عبید اللہ (مدراس) کے تعادن سے نذرقار مین ہے۔ یہاں بہ حقیقت مجی تدنظررے كمسلم سلاطين كے ليے بيدخيال بھى محض لغواورا العني تفاكم كم مندوع اوت كالم كومسجد بنا ديا جائ البنة اس بات كا امکان ہے کہ کسی مندر کا پروہت جب مسلمان ہو گیا تو اس نے مندر کی ممارت پرایی قبضے دیاتی رکھا ہوا دراس ہندوعبادت گاہ كے احترام كوقائم رکھنے كے ليے اسے ذاتى تيام گاہ بتانے كى ب جائے مسجد کی صورت وے دی ہو غزنوی دربار کے عالم بے بدل اعلى رياضي وان اور محقق وعكيم ابور يحان البيروني لكعظ بين كه وسنس كرت به جائح خووا يك وسيع زبان ہے ايك ايك لفظ بلكة حرف كح كئ كئ معنى بين اس كيان حروف والفاظ مين وبي تخص المياز كرسكتاب جوموقع كلام كومجمتا اورسياق وسباق \_ والغب بو\_

ابيل 2015ء

62

ماستامهسرگزشت

# ما همویم بهار

## سليم الحق فاروقي

عبستوی کلینڈر میں مرسم برار کے مہینے کو اپریل کا نام دیا گیا ہے۔ اس مہانے میں ایسے بہت سے لوگوں نے جنم لیا جو ہمارے لیے اہمیت کے خامال ہیں۔ انہی میں سے چند افرادِ خاص کا مختصر مختصر

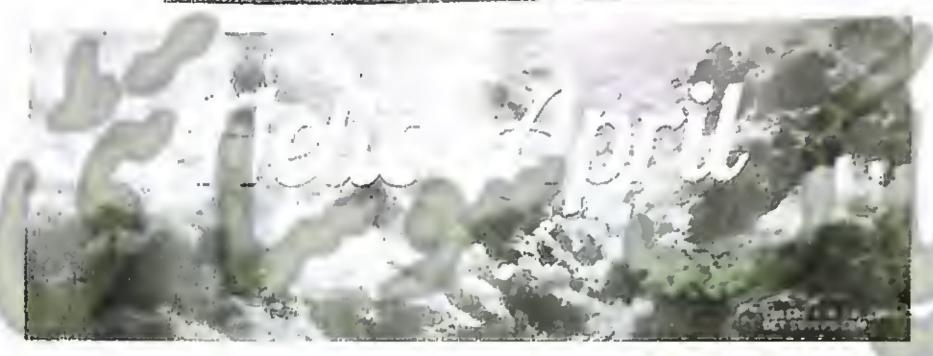

ہے۔ اُنج وی راہواں ابکیا س ریج مکل دیج غم دا طوق وی س ریج شبر دے اوک وی ظالم س رج شبر دے وق ی س کج مینول مران دا شوق وی س مفرد کھے کا شاعر منیر نیازی مرحوم 9 اپریل 1928ء كو ہردو خانبور، شلع ہوشيار بير، مشرتي پنجاب ميں بيدا ہوئے اور 26 رحمبر 2001ء کولا ہور میں وفات یا کر



ابريل 2015ء

منوسم بہار کے زیانے میں تمیں دن کے مہینے کو جارجین اور جولین کلینڈر میں ای مل کا ٹام دیا عمیا ہے۔ تھلتے پھولوں کے موسم میں شروع ہونے والے اس مہینے کی ایک فاص بات یہ ہے کہ ہرسال اپریل اور جولائی کی جبکی تاریخ ایک ہی دن آتی ہے۔ 2015ء میں کم اپریل بدھ کوآ سے گا تو جولائی کی سیلی تاریخ مجمی برھ کو آئے گی۔ رومن اس مہینے کو Aprilis كتي يتيرب والے اس مبينے كونوست زوه قراردیتے ہیں. اس ہینے کے چندا ہم واقعات ملاحظہ کریں:

منیرنیازی ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک اور دریا کے پاراترا تو میں نے دیکھا اس مشہورشعر کے خالق نے دنیا ئے شعروا دب کے باسیوں کے دلوں پرجس طرح تحمرانی کی اس کی مثال کم ہی مکتی ہے۔ زندگی کے حقائق کومنیر نے جس طرح آشکارا کیا ہے وہ اندازسیدها دل میں تراز و ہوتامحسوس ہوتا ہے ، یہی وجه ہے کہ اردوشاعری ہویا پنجالی منیر کے اشعار ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر مجے۔ کون ہے جومنیر کے اس بند ہے

63

مابننامهسرگزشت

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTAN



سے کیاڑی" نے ان کوشمرت کی بلندیوں کی طرف گامزن

'' کارنامه'' ده مهلی پاکتانی فلم تھی جس میں انہوں نے میلی باوا بی اس بردہ کلوکاری کے جو ہردکھا سے کیکن بد تسمتی سے میلم کوئی کارنا مداس کیے نہ دکھاسکی کہ بیالم بھی ریلیز بی نہ ہوئی۔اس کے بعد 1956ء میں ریلیز ہونے والى قلم " انو تكمي " د ه بهتكي قلم ثابت يبو تي جس بيس انهوں نے ندمرف این گلوکاری سے رنگ بجرا بلکہ ایک مخضر سے کر دار کے ذریعے اس اداکاری کے جو ہر بھی دکھائے۔اس فلم میں ادا کارلہری برایک مزاحیہ گیت "ماری کیلی نے ایس کار، سیال بحنول کو ایا بخار' کایا تھا۔اس فلم سے احمد رشدی کو اتنی یذیرائی می که مجروه آگے ہی آگے برجتے بطے گئے ، انہوں نے بلیٹ کرنہ دیکھا۔

فلمی دنیا میں احمد رشدی کی گلوگاری اور وحید مراد کی ادا کاری اس طرح لازم و طردم ہوئے کہ دونوں ایک دوسرے کی شہرت کو جار جا ندلگائے رہے۔جس فلم میں یہ دونوں کیجا ہوتے اس کو کا میابیوں کی سیرطی چڑھنے سے کو کی تبیں روک سکتا تھا۔احدرشدی نے مجموعی طور پر 950 سے زائدنغمات ریکارڈ کردائے جن میں 800 سے زائداردو نغمات تتعيه

يبيس آسودة فاك موت \_ آپ كا اصلى نام منير فان ادر آپ کے والد کا نام فتح محمد خان تھا۔ یوں تو منیر کی پہیان ار د داور ہنجانی شاعری میں زیادہ تی کیکن انہوں نے اس کے علادہ ڈراما نگاری، کالم نگاری اورسنر ناہے کی صنف میں بھی اينالو بإمنوايا\_

سے سے ملے 16 شعری مجموعوں میں 13 اردوادر 3 پنجانی میں ہیں۔ ان کے اردد مجموعوں میں'' اس بے د فا کا شہر، تیز ہوا کی اور تنہا چول، وشمنوں کے درسیان شام، جنگل میں دھنک، سفید دن کی ہوا، ماہ منیر، سیاہ شب کا سمندر،ایک د عاجومیں بعول گیا ، پہلی ہی بات آ خری تھی ، چھ رتلین دردازے، محبت ابنیس ہوگی ادر ایک سلسل شائل ہیں۔ پنجابی مجموعے حارجن چیز ال، رستہ دس والے تارے اورسغر دی رات ہیں۔

منیر نیازی کوان کی او بی خدمات کے اعتراف میں حکومید یا کتان نے میدارتی تمغیرسن کارکروگی، اکادی ا دبیات یا کستان کا کمال فن ایوار ڈ کے علاوہ ستار ہُ امتیاز بھی عطاكيا \_ أخريس منير كي ميدا يك اور منفر وظم ملاحظه يجي زنده رين تو کيا جو مر جائين جم تو کيا ونیا سے خامشی سے گذر جائیں ہم تو کیا جستی ہی اپن کیا ہے زمانے کے سامنے اک خواب ہیں جہاں میں بگھر جائیں ہم تو کیا اب کون مختمر ہے جارے کیے وہاں شام آھي ہے لوك کے محر جائيں ہم تو كيا ول کی خکش ہو ساتھ ہی رہے گی تمام عمر وریائے عم کے یار اڑ جائیں ہم تو کیا

## احمد رشدي

اكركى سے يو جما جائے كہ اردد كائيكى كے جديد انداز کے نغمات کون ہے ہیں؟ تو بھنا اکثریت ' مبندرردڈ سے کیاڑی، چلی رہے میری محورا گاڑی" یا " كوكوكورين " مختكانے لكے كى - ان خوبصورت نغمات كے کوکار احد رشدی کو بلاشیہ اردو کی جدید طرز گائیکی کے بانیان میں شار کیا جا سکتا ہے۔ 24 اپریل 1934 م کو پیدا ہونے والے احمد رشدی نے مندوستان میں بنے والی قلم "عبرت" سے اپنی اس مردہ گلوکاری کا آغاز کیا لیکن 1956 م كوايخ ابل خاند كے مراه ياكستان آجانے كے بعدر یڈیو یا کتان میں گائے ہوئے ان کے تعفے" بندرروڈ

لېول **2015**ء

64

ماستامسركزشت



بخاؤمعین اخرے ، ٹارزن معین اخر اور بدھا کھریر ب شام ہیں۔

24 دسمبر 1950 م کو جمین کے افق پر طلوع ہونے والابيه ' مدوگارستاره' (مغين اختر كالفظي ترجمه) 22 إيريل 2011ء کوکرا جی سے رائی ملک عدم ہوکر ٹابت کردیا کہوہ ایک سیایا کستانی مجمی تھا اور پیداوہ بیشک ہندوستان میں ہوا لیکن اس کا خمیر ای مٹی سے اٹھا تھا۔معین اخر کی فنی صلاحیتوں کے اعتراف کے طور پران کوصدارتی تمغهٔ حسن کارکردگی کےعلاوہ ستارہ امتیاز ہے بھی نوازا۔ان کے لیے بجاطور پربیشعر پر حاجاسکتا ہے:

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں اے لئیم تو نے وہ کئے ہائے کرال مایہ کیا کیئے

علامه محمد اقبال

. درسگاه مین کلاس شردع موچی می ، ایک طالبعلم قدرے تاخیرے جماعت کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ استاد نے یو چھا کہ 'اقبال تم در سے کیوں آئے ہو؟' اس ذہین طالبعلم نے برجستہ جواب دیا" جناب اقبال درے بی آیا کرتا ہے 'طالبعلم کی اس حاضر جوالی نے دفتی طور پر تو شايد استاد كو خاموش كردياليكين جب اس طالبعلم پر واقعی ا قبال آیا اور دنیانے اس کوا قبال کے نام سے جانا تب ہے جلا کہ اور کے باوں بالنے میں نظر آنا کس کو کہتے ہیں۔ سیالکوٹ میں چیخ نور قسین کے کھر او نومبر 1877ء کو

احدرشدی 11 ایریل 1983ء کواس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے انقال کے تقریباً 20 برس بعد 2003ء میں حکومید یا کتان نے ان کوستارہ اتباز بعد از و فات عطا کیا۔

معين اختر

"و و آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کرلی" اگر پوچھا جائے کہ بیدوی کن لوکوں پر پوری طرح منطبق ہوتا ے؟ اور اگر اس کلیے کے تحت ہزاروں افرادے لے کرکھن دس ا فرا د کی فہرست بھی بتائی جائے تو اس میں یقینامعین اخر كانام سر فهرست بى ہوگا۔صرف 16 سال كى عمر ميں 6 ستبر 1966ء کو پاکستان کے پہلے یوم دفاع کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں اس نو جوان فنکار نے اپنے فن کا جو ہر کچے بول دکھایا کہ فتی سفر کی گاڑی سے عقب نما Back View Mirror كويى نكال يهيئكا \_ اورمحش ووسال بعد ہی اکتوبر 1970ء کو پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء تجی الدين شويس ان كوئل مظاہرے نے دراصل ان كى فئى تی وی اوراتیج کےمصردف ترین فنکار بن کئے۔

بیان کی صلاحیتیں ہی تھیں جس کی بناء پر انورمقصود پیر کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر معین اختر نہ ہوتے تو شایدان کے لکھے ہوئے جملوں اور مکالموں کواتنی پذیرائی بھی نہلی۔ معین اختر کے وہمشہور تی وی ڈارے جن میں وہ اپنی فنی صلاحیتوں کے جو ہر دکھنا کر سرکوں کو حقیقی معنوں میں سنسان كرديا كرتے تے ان من سے كھے يہ تھے۔ باف بليث، آتکن ٹیر معا، عیدٹرین ، بندر روڈ سے معاری ، سے مج اور مکان نمبر 47 نیکن وہ مس روزی میں ٹن کی جس بلندی پر <u>پنچ</u>وه ان کا ہی خاصہ تھا۔اگر ٹاک شوز میں معین اختر کے فل يمالات ديمين مون تومعين اختر شواوريس سر،نوسرضرور دیکھیے ۔اس کے علاوہ ان کا مابی تا زیر وگرام لوز ٹاک تھا جس میں انہوں نے 200 سے زائد بہروب بدل کرنا ظرین کے دل موہ لیے۔ کمپیر مک کے شعبے میں ٹی وی کوئز شور و کون ہے گا کروڑ تی ؟"ان کی یاد ہمیشہ دلائی رہے گی۔

تی وی کے علاوہ فلم اور اسلیج میں جھی انہوں نے اپنالو ہا منوایا۔انہوں نے تین فلموں راز مسٹر کے ٹو اورمسٹر تا بعدار م كام كيا ـ التي يران كا نام كامياني كي صانت ما ناجا تا تعار ان کے معروف اللیج ڈراموں میں برافسطوں یر، بہرویا،

ايريل 2015ء

65

ماستأمنهسركرشت



شاعری علامہ اقبال کی روح میں بچین سے ہی موجود کوری اور آئی سے آئی اور آئی سے آئی اور آئی سے کے رواج کے مطابق حضرت علامہ کوشاعری میں اصلاح کے لیے کئی استاو کی ضرورت تھی۔ وہ آئی کی سہولیات کا دور تو تھا نہیں کہ تیز رفتار ذرائع مواسلات موجود ہوتے لیکن پھر بھی آپ نے اپنی اصلاح کے لیے استاد داغ وہلوی کا انتخاب کیا اور وہ ان سے بذر ایمی خط د کتابت اصلاح لیے استاد داغ وہلوی کا انتخاب کیا اور وہ ان سے بذر ایمی خط د کتابت اصلاح لیے استاد داغ وہلوی کا انتخاب کیا اور وہ ان سے بذر ایمی خط د کتابت اصلاح لیے استاد داغ وہلوی کا انتخاب کیا اور وہ ان و بیاب بر ایمی خط د کتابت اصلاح لیے استاد داغ وہلوی کا انتخاب کیا دونوں کی جمی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی ۔ ابھی بیاب کے دور آفادہ ضلع کا یہ طالبعام کوئی معمول بیان کو شاعر نہیں ہے اور اس کو اصلاح کی مزید ضرورت

شاعری کے ساتھ ساتھ علامہ کو فلنفے سے خاص شغف ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شعرف ہند دستان بلکہ پوری و نیا کے مسلمانوں کی حالت زار نے حضرت علامہ کوائی طرز کا واحد شاعر ہی خاسی بلکہ سجے معنوں میں مصلح بنادیا۔ ان کی شاعری کو بجا طور آند کی شاعری کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جانے میں جتنا کر داران کی شاعری نے ادا کیاا تناشایہ ہی جی جیز نے اوا کیا ہو۔ حضرت علامہ اقبال کی شکوہ اور جواب شکوہ ، فاطمہ بنت عبداللہ اورنو جوال مسلم سے خطاب جواب شکوہ ، فاطمہ بنت عبداللہ اورنو جوال مسلم سے خطاب ان کی انقلانی شاعری کی نمایندہ مثالیں ہیں۔

علامہ اقبال کے شعری مجموعے بانگ درا، بال جریل، ارمغان حجاز کے علاوہ نثر میں علم الاقتصاد مشہور ہیں۔ یہاں علامہ اقبال کا نمایندہ شعراس لیے چین نہیں کیا جارہا ہے کہ وہ ایسے شاعر ہیں جن کے اشعار سے لے کر پورا پورا

کلام بچوں سے لے کر بزرگوں تک بڑی اکثریت کو ہا قاعدہ حفظ ہے۔علامہ اقبال 21 اپریل 1938ء کو ہندوستان کے مسلمانوں کی آنکھوں میں آزادی کا سپنا جگا کر قبید حیات ہے آزاد ہوئے اور بادشاہی مسجد لا ہور کے پہلو میں آسودہ فاک ہیں۔

## ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت

10 اور 11 نومبر 1974ء کی درمیانی رات اس وقت کے رکن تو کی اسمبلی احمد رضا تصوری الا ہور میں اپنے دالد نواب محمد احمد خان تصوری ، اپنی دالدہ اور خالہ کے ہمراہ شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے بعدا ہے گھر جا رہے کہ ایک موڑ پر ان کی گاڑی پر فائر گگ ہوئی ۔ ان کے دالد شد بد زخی ہو گئے ، دہ ان کو لے کر فوراً امر بیکن کر پین اسپتال چلے گئے جہاں دہ جا نبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے ۔ اس کے فوراً بعدا حمد رضا قصوری نے تھا نے انتقال کر گئے ۔ اس کے فوراً بعدا حمد رضا قصوری نے تھا نے انتقال کر گئے ۔ اس کے فوراً بعدا حمد رضا قصوری نے تھا نے میں اس وقت میں اس وقت کے دزیر اعظم ذوراً انتقار علی بھٹو کو ملزم نا مزد کر تے ہوئے کہنا



کہ 3 جون 1974ء کوتو ی اسمبلی کے اجلاس میں بھٹونے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ'' میں تم سے تک آچکا ہوں ، تم اپنی زبان بند رکھو، میں تمہاری بکواس مزید برداشت نہیں کروں گا۔''

اس رپورٹ پر حکومت پنجاب نے جسٹس شفیع الرحمان پر من ایک تحقیقاتی ٹر یبونگ بھی 26 فروری 1975ء کوتھکیل دیالیکن اس ٹر یبونل کی رپورٹ بھی مظر َ عام پر نہ آسکی ، پھراکتو بر 1975ء میں پنجاب پولیس نے اس کیس

ابول 2015ء

جمبوريت

ایک مفرز حکومت، یہ اصطلاح ترکی بیل افغاروی معری بیس عربی لفظ جہور ہے وضع کی گئی افغار میں مدی بیس عربی لفظ جہور ہے وضع کی گئی جس کے معنی آ دمیوں کا مجموعہ ہے۔ مجمع عام یا عام طور پر سارے لوگ مراد کیے جاتے ہیں۔ جہوریہ مہوریہ کی اصطلاح مہلی مرتبہ فرانسیسی جہوریہ کے بارے میں استعال ہوئی۔ مرسلہ: نا درشاہ۔ کراچی

کومزید تعقیق کے قابل نہ مانے ہوئے داخل دفتر کردیا۔
احد میں جب جولائی 1977ء میں فوج نے جزل ضیاء الحق
کی سربرائی میں افتد ارسنجالاتو 3 ستبر 1977ء کو بحثوکو
اسی مقد ہے میں کرفار کرلیا گیا، لیکن صرف دس ہی دن بعد
میرائی نے بھٹوکو صابات پررہا کردیا لیکن محض چارہی دن بعد
میرائی نے بھٹوکو صابات پررہا کردیا لیکن محض چارہی دن بعد
دویارہ کرفار کرلیا گیا اس کے بعد بحشور ندال سے زندہ ہا ہر
مازنان محمد عباس، ارشد اقبال، غلام عباس اور رانا افتخار
میزنان محمد عباس، ارشد اقبال، غلام عباس اور رانا افتخار
سینے کی وجہ سے معان کردیا۔

بعد من اس فیصلے کے خلاف سیریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی جوسپریم کورٹ نے 6 فرور 1979ء کومسر د دائر کی گئی جوسپریم کورٹ نے موت کو سحال رکھا، بالآخر کواپریل کرتے ہوئے موز 1979ء کو محت کی سربرا بانِ مملکت وحکومت کی اپیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بعثو کو راولینڈی کی سینٹرل جبل میں شختہ وار پر لئکا دیا گیا۔ اس روز صبح ایک می مقال کئی بھر طیار سے بدر بعد بہلی کا پر بھٹو گئے آبائی تھے گڑھی خدا بخش و بال سے بدر بعد بہلی کا پر بھٹو گئے آبائی تھے گڑھی خدا بخش و بال سے بدر بعد بہلی کا پر بھٹو گئے آبائی تھے گڑھی خدا بخش میں متحرک ترین کر دارمنوں مٹی سلے جاسویا۔

فارغ بخارى

ہمیں سلقہ نہ آیا جہاں میں جینے کا استمال میں جینے کا استمال کی کام قرینے کا 11 نومبر 1917ء کو پہاڑوں کے دامن بٹاور میں آکے تینی تعینے نے اس دنیائے فانی میں قدم رکھا۔ جس کا نام میراحمہ شاہر کا ایستمالی بینداو یوں کے اس نما بیندہ شاعر کا اعتراف تو اوپروالے شعرمین ہے کہ اس کے جذبات کی حکامی کے لیے بیشعرزیا دہ موزوں ہے

اب زبال کافیے کی رسم نہ والی کہ بیال اب سلے ہیں ہملے ہی اس سلے ہیں ہملے ہی کا رسی کے تافیح کے اس راہی مرقی پینداد یوں اور شاخروں کے تافیح کے اس راہی کے شاعری کے خلاوہ او ب افسانہ نگاری، تاول تکاری بیجیت ، سحافت اور کالم نگاری کے شعبے میں فارغ بخاری کے تام سے اینا ایک منفر و مقام ہیدا کیا ۔ اردوہ پشتو اور ہندکوز بان کے اس انسہوار نے اوک کیتوں کی طرف خاص توجہ رکھی اور "تویال راہوال" کے علاوہ راہوال" کے عنوان سے ہندکوشاعری کا مجموعہ دینے کے علاوہ درم رحد کے افک کیت " بھی ترتیب ویے ۔ ویکرشعری مجموعہ میں زیرو بم ، شیشے کا پیرائی، خوشبو کا سفر اور غز لیات کا مجموعہ میں زیرو بم ، شیشے کا پیرائی، خوشبو کا سفر اور غز لیات کا مجموعہ دیں گئیا۔

تشرادب میں البم کے عنوان سے دو حصول پر محیط شخصی خاکوں پر منی کتاب چیش کی ۔اس کے علادہ مشرقی پاکستان کی رپورتا ژ'' برات عاشقال 'کے عنوان سے ۔خان عبدالغفار خان کی سوائح عمری'' با جا خان' کے نام سے، ناولوں میں '' بے چرہ سوال عورت کا گمناہ'' اورا فسانوں میں '' بیا ہے ہمرہ وف کتب ہیں ۔

انہوں نے خوشحال خان خلک پرجمی قابل ذکرکام کیا۔وہ 18 اپریل 1978 موائی جنم بھوی پٹا ور میں ہی فوت ہوئے اور وہیں آسودہ خاک ہیں۔ان کو حکومت پاکستان نے تمغیر حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔وہ تمام عمر اپنائی شعرکو حقیقت ٹابت کرنے پر تیلے رہے دیکھا تھے تو آنکھوں نے ایوان سیا لیے دیکھا تھے تو آنکھوں نے ایوان سیا لیے

67

اكمابننا مسركزشت



مل سے ایک دریائے سند صیراب کرتا ہے لین سندھ کے جن علاقوں تک اس دریا کی رسائی تبیس ہے وہاں یائی اتنا نایاب ہے کہ وہاں چشمہ تک نہیں چھوٹا ہے۔لیکن علم کی باس كے سلسلے مل سرز من سندھ سے چھوٹے والے علم کے جشے اپی مثال آپ ہیں۔علم کا ایک ایما ہی چشہ 4 اپریل 1894 و کوشلع سکھر کے تعلقہ گڑھی لیسین کے قریب ایک گاوں نی آباد مین جاری ہوا، جس کوکل عالم مولانا وین محمہ وفائی کے نام سے جانا ہے۔ آگر چربیہ چشمہ 10 اپریل 1950ء کوسکھر کی مٹی میں جاسویا ٹیکن سے آج بھی اپنی تصانیف کے ذریعے علم کے پیاموں کوسیراب کررہاہے۔ آپ کے زمانے میں برصغیریاک وہند میں تحریک خلافت عروج برتقي توبير كييمكن تفاكه آپ جيبيا صاحب علم ا ہے آپ کواس تحریک سے الگ رکھ سکے لہذا آپ نے تحریک فلافت میں اپنا مجربور کردار اوا کیا۔ آپ ایک معردف محافی ، مورخ ، ادیب ادر مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ معروف دین عالم بھی ہتے۔ حصول علم کے بعد آ ۔ نے سنده مدرسه کراچی میں تعلیم و تذریس کا سلسله شروع کیا۔ اس کے بعد صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور الوحید، الحزب کے علاوہ تو حید سے منسلک رہے۔انہوں تے الوحید کے تحت سندھ آزاد نمبر بھی شائع کیا جوسندھ کی تاریخ و فقافت برایک اہم دستادیز کی حیثیت رکھتا ہے۔ آب کو 1940ء میں قائم ہونے والے سندھی اولی

د نیا کے دور نے بن اور منافقت کووہ کس عمدہ طریقے ے اس بند میں بیان کرتے ہیں جب درد جگر ہوتا ہے تو دوا دیے ایل رک جاتی ہے جب نبض تو دعا دیتے ہیں کوئی یو جھے تو سمی ان جارہ کروں سے فارغ

میر مٹھا خان مری

جب دل سے رحوال اٹھے تو کیا دیتے ہیں

يوں تو بلوچستان كى سنكاخ چائيں قيمتى معدنى خزانوں سے بھر پور ہیں لیکن ان چٹانوں کے اوپر بسنے والے انبانوں میں بھی ایک سے ایک میرا ما ہے۔ بلوچستان کی ذخائر سے بھر بور زمین کا ذکر ہوتو صلع کا ہان کے تھے مری کا ذکر نہ ہو میکن ہی نہیں۔ای علاقے ہے میر مضاخان مری بھی ان ہی نادر روز گارافراد میں سے ہیں جنہوں نے بلوچستان کی پھر کمی زمین پرعلم واوپ کے بودے کی آباری کی۔وہ اردو اور بلوچی زبان کے ایک متازشاعر، ادیب اور محقق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بزے ماہر لسانیات اور فرہنگ ساز بھی تھے۔ان کی تالیف کردہ''بلوچی اردولغائت''ایک متندلغت مانی جاتی ہے اور اس نے اردو اور بلوجی زبان کے درمیان فاصلوں کو قربتوں میں بدلنے میں اہم کروارا واکیا۔

انہوں نے بلوچی شاعری کو مختلف جہات سے سیجا كرنے كا ہم كام بھي سرانجام ديا۔جس ميں بلوچي زبان كے جدید شعراءادر قدیم شاعری کوسیخا کرنے کا اہم کام بھی شامل ہے۔شاعری کے علاوہ اہم بلوج شخصیات پر بھی کام کیا۔ان ک اکثر تصانیف بلوی ربان میں ہیں۔ ان کی کتب میں مست تو کلی، در کال ا قبال، در چین، رحم علی مری، ساده عین زند، ویکی صوت، نونیس بلوچی شاعری، مهدی بلوچی شاعری، تہنیں بلوچی شاعری اور سمو بلی مست شامل ہیں۔ میر مٹھا خان مری کم نومبر 1912ء کو تصبہ مری صلع کاہان بلوچتان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 14 ایریل 1988ء کو و فات یائی۔ان کی ادبی خدمات کے اعترافہ میں حکومی یا کتان نے ان کومدارتی تمغیرسن کارکردگی عطا کیا۔

مولانيا دين محمد وفائي

یوں توسندھ کے ریگزارائی باس کی دجہ سے پیجانے جاتے ہیں۔اگر چہاس خطے کودنیا کے سب سے لمے دریاؤں

68

ماستامهسركزشت

اپريل 2015ء.

آسودهٔ خاک بیں۔

نازیه حسن

1980 م کی د ہائی میں اردوموسیقی سے شغف رکھنے والے تقریباً ہر فرو کے لیوں پر جمارتی قلم" قربانی" کا مینغمہ محلار منا تعا" آپ جیسا کوئی میری زندگی می آئے"۔اس نغے نے کلوکارہ نازیہ حسن کو ہفتوں اور ونوں میں جیس بلکہ تمنٹوں میںشہرت کی اُن بلندیوں پر پہنچا دیا جن کا اتن کم عمری میں کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔ 3 اپریل 1965ء کو



كراجي من بيدا مونے والى اس كم من كلوكار ونے ألى وى كے ر وکرام اسک سنگ چلیں "ے اپ فی کیریئر کا آغاز کیا، اس پروگرام میں اس کے بھائی زوہیب حسن مجی اس کے امراه این فن کامظاہر وکرتے تھے۔

ان كا كايا موالكم قرباني كا كانا دراصل ان كى فنى زعركى میں ساوعڈ بیریئر کراس کرنے کی اہمیت رکھتا ہے، اس کی كاميالي كے بعد انہول نے اسے بمائی زوہيب حسن كے ہراہ اینا الم "وسکو دیوائے" ریلیز کیا ۔ اس الم نے یا کتان کی بوپ موسیقی میں بی راہیں متعین کرنے میں اہم عمر داراوا کیا۔اس کے باعث یا کتان کی بوپ موسیقی میں جؤ تکمار آیا وہ شاید ہی کسی البم سے آیا ہو۔ اس کے بعد ان دولول بهن بما بيول في الرام بوم "اور" يك تر يك "ريكيز كياجس في ال كى شهرت كوچار جا ندلكا وية\_اكرجدان دونوں بہن بھائیوں کی برفارمنس بر مجمع طفوں کی جانب سے اعتراض مجی ہوالیکن حقیقت یمی ہے کہ ان اعتراضات کے باوجودانبول نے فئی کامیابوں کے سٹرکوجاری رکھا۔ فی میدان میں کامیابوں کے جمنڈ مے گاڑنے والی

مرکزی صالح کا بورڈ کارکن بھی یا مرد کیا گیا۔اس کے علاوہ آب سندهی لغت تیار کرنے والی میٹی میں ہمی شامل رہے۔ قیام پاکستان کے فوری بعد 1949ء میں سندھی وری کتب كى أزمر نوتيارى كے ليے جو كمينى قائم موئى آب اس كے مى اہم رکن تھے۔علم وادب کے میدان میں سیرت البی اللے اورسيرت محابان كالبنديده موضوع تتے آپ كى معروف تعمانيف من سوائح محمد مصطفى الله ، سوائح صديق البرا سيرت عليان عن بهيرت حيدر كرار بسواح خاتون جنت بحواع غوث اعظم، تومسلم مندومها رانيان، مندو دهرم، قربانيان، لطف اللطيف، راحت الروح، مقصد زند كي ، تذكره مشاہير سند حاوررد قادياني برالفهم على الحصر شامل بين \_

مولانا ابوالجلال ندوى

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مولیخوراڑو کے مخطوطات کو پڑھائمیں جاسکا ہے۔ بیرخیال اس کیے بچج مانا طاسکنا ہے کہ مولانا ابوالجلال غدوی کا کیا ہوا کام بجر بور طریقے ہے مظرِ عام برنہیں آسکا ہے۔ جڑیا کوٹ مسلع اعظ كر هي 22 ايريل 1894 وكولد موفي وألے اور ندوة العلما والمعنو سے قارغ الحصيل موكر جماليدكا في مدراس من يرسل كى ذمدداريال بمانے والے مولانا ابوالجلال ندوى تعین کے میدان کے مسہوار تھے۔ انہوں نے کافی زیادہ محقیق کام کیا۔ اردو ، انگریزی ، فاری اور عربی زبان کے علاو وسندهى اورعبراني زبان مس عبوركي وجدسے و وموتتي واژو ك مخلوطات كو يجمع من يحل كامياب موت-

آپ سیای طور پر جعیت العلماء مند کے ساتھ كمرے تھے ليكن آپ نے جوكار مائے تمايال علم و تحقيق كے میدان می سرانجام دیتے وہ آپ کی اصل شاخت ہے۔ علمی و زهری محتیق می نقابل ادبان ان کا پسندیده موضوع تھا۔ آپ ماہنامہ مہل اور منت روز و ملت کراچی کے بالی مریمی رہے۔ زیادہ اوجر مختن کے میدان می رکی۔ آب كے مقالات معارف اور ويكر جرائد ميں شائع ہوتے رہے۔ ماری برسیسی بیے کہان کا زیادہ تر حقیق کام کیائی صورت مس محفوظ مبیں کیا جا سکا ورنہ آج موننجد واڑ و کے مخطوطات کے بارے مستجس كافى صد تك حتم مو چكا موتار

آب ای تحقیق کامیش بهاخزانه غیرمطبوعه حالت می مجبور كركراني من تقريا 90 سال كي عريس 4 إكتوبر 1984ء کو وفات یا محت ماول کالونی کے قبرستان میں

PAKSOCIETY1

مانتافسركزشت

69

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





درانہ پُختا نہ، خیبر، اعتراف اور عزیزہ مینہ شامل ہیں۔ان کی کتابیں پاکستان کے علاوہ افغانستان میں بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔

حکومتِ پاکستان نے ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں ان کوستارہ امتیاز کے علاوہ تمغۂ امتیاز بھی عطا کیا۔ انہوں نے 16 اپریل 2009ء کو اسلام آباد میں وفات پائی اور پشاور کے جیائے آباد قبرستان میں مدفون ہوئے۔

منور طريف

جب بھی پاکتان میں مزاحیداداکاروں کا ذکر ہوگا تو ۔ بقینا منور ظریف کا نام سرفہرست ہوگا۔ وہ 2 فروری 1940 ء کولا ہور کے گنجان آبادعلاقے تلعہ جر شکھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے بڑے ہمائی ظریف اپنے زمانے کے مزاحیداداکاروں میں شامل سے گر 1960 و میں ظریف مزاحیداداکاروں میں شامل سے گر 1960 و میں ظریف کے انتقال کے بعدان کی فئی سلطنت کی باگ ڈورمنورظریف کے انتقال کے بعدان کی فئی سلطنت کی باگ ڈورمنورظریف نے سنجالی اورانہوں نے فلم ''او نیچکل' سے اپنی اواکاری کا آغاز کیا لیکن اس سے پہلے ان کی ودسری فلم '' ڈونڈیاں' کی آغاز کیا لیکن اس سے پہلے ان کی ودسری فلم '' ڈونڈیاں' در پلیز ہوگی یوں فلم اردواور پنجا بی فلموں کے معروف ترین دیکھتے ہی دیکھتے دہ اردواور پنجا بی فلموں کے معروف ترین مزاحیداداکار بن مجلے ۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کی ضریف مزاحیداداکار بن مجلے ۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کی نہ مزاحیداداکار بن مجلے ۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی نے سنجالی دیمور نظریف کی فئی میراث ان کے مجبور نے بھائی منیر دیمور نظریف کی فئی میراث ان کے مجبور نے بھائی منیر دیمور نظریف کی فئی میراث ان کے مجبور نے بھائی منیر دیمور نظریف کی فئی میراث ان کے مجبور نے بھائی منیر دیمور نظریف کی فئی میراث ان کے مجبور نے بھائی منیر دیمور نظریف کی فئی میراث ان کے مجبور نے بھائی منیر دیمور نظریف کی فئی میراث ان کے مجبور نے بھائی منیر

اس معروف گلوکارہ کی از دواجی زندگی کوئی انجھی مثال پیش نہ کرسکی۔ 1995ء میں معروف کار دباری شخصیت مرزا اشتیاق بیک ہے تادی کے بی عرصے بعدان کی شوہر سے اختلا فات کی خبریں آٹا شروع ہو گئیں لیکن بعد میں ان کے سے مرطان میں مبتلا ہو جانے کی اندو ہنا کے خبر نے از دواجی اختلا فات کی خبر دل کوئیں بروہ کر دیا۔ بالآخر 13 اگست اختلا فات کی خبر دل کوئیں بروہ کر دیا۔ بالآخر 13 اگست اختلا فات کی خبر دل کوئیں بروہ کر دیا۔ بالآخر 13 اگست میں غروب ہوا اور و ہیں نارتھ لندن کے مسلم قبرستان میں میں غروب ہوا اور و ہیں نارتھ لندن کے مسلم قبرستان میں میں دفاک ہوا۔

پروفیسر ڈاکٹر پری شان خٹک

صوبہ خیر پخونخواہ کی مردم خیزی کا جب بھی ذکر ہوگا ۔
یہ مکن نہیں کہ 10 و بمبر 1922ء کوضلع کرک نواحی گاؤں فیڈی خیل میں محمد منی خان کے نام سے بیدا ہونے والی معروف شخصیت جو و نیائے اوب میں پروفیسر ڈاکٹر پری شان خلک کے نام سے بیجانی جاتی ہے اس کا ذکر نہ ہو۔ شان خلک کے نام سے بیجانی جاتی ہے اس کا ذکر نہ ہو۔ انہوں نے بیٹاور یونیورٹی سے تاریخ اور پہنواور بین میں ایم انہوں نے بیٹاور یونیورٹی سے تاریخ اور پہنواور بین کی کا اسکر نے کے بعد و ہیں سے بطور کی کھررا پی عملی زندگی کا آغاز کیا۔

براہ راست تعلیم کے میدان پس کا میا بی ہے فرائض انجام دینے کے بعد وہ پشتو اکیڈی پس ڈائر کیٹر مقرر ہوئے۔ یہاں علم کے ساتھ ساتھ ان کی انتظای صلاحییں بھی کھل کر سامنے آئیں اور ان کی انتظای کا میابیوں کو کیمتے ہوئے ان کو متعدد علمی و تعلیمی اواروں کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا۔ وہ 1980ء پس کوئل یو نیورٹی ڈیرہ اسائیل مقرر کیا گیا۔ وہ 1980ء پس کوئل یو نیورٹی ڈیرہ اسائیل خان یو نیورٹی کے واکس چانسلر مقرر ہوئے۔اس کے بعد وہ مان یو نیورٹی کے واکس چانسلر مقرر ہوئے۔اس کے بعد وہ ہوئے واکس چانسلر مقرر ہوئے۔اس کے بعد وہ ہوئے تان کی اور انتظای صلاحیتوں کے مزید پہلو بھی ہوئے آئی وارانتظای صلاحیتوں کے مزید پہلو بھی سامنے آئے جس کے بعد ان کو 1989ء پس آزاد جموں سامنے آئے جس کے بعد ان کو 1989ء پس آزاد جموں سامنے آئے جس کے بعد ان کو 1989ء پس آزاد جموں میں مقرر کیا گیا۔

وہ 50 ہے۔ زائد کتب کے مصنف اور مولف ہتے۔
ان کی کتاب''پشتون کون؟''اپنے موضوع کے اعتبار سے
مستند ترین کتب میں شار ہوتی ہے۔ اگر چہ انہوں نے
شاعری میں غزل کوئی اور نظم میں زیادہ مشق بخن کی کیکن ان کا
پیند یدہ میدان پشتو شاعری ہی تھا۔ ان کی معروف کتابوں
میں تنا ہے، درانہ پختو، لیک دود، پکتانہ کو ہے، دور خی پختو،

لهيل 2015ء

70

مابىنامەسرگزشت

المراف نے سامیالی اور این دونوں بڑے ہمائیوں کی المرف سے ہمائیوں کی المرف سے مباری کردہ مسکراہ موں سے سلسلے کواپنے طور پر المرف ہندہ ا

''نور بخرافیہ کے 15 سالہ قلمی کیر بیئر میں ہرسال اوسطا ان کی بہتی سپر ہوئی ۔ ان کی بہتی سپر ہوئی اس کے فلم ان بین سپر ہوئی اس کے فلم ان بین ہوئی اس کے بعد وہ اپنی ہوئی اس کے بعد وہ اپنی ہے مثال مجلتوں اور بے ساختہ جملے بازی سے فلموں کی کہانیاں فلموں کی کہانیاں فلموں کی کہانیاں ان کی شخصیت کوسا منے رکھ کر گھی جانے لگیں ۔ ان کی اور اوا کی ارم کی کہانیاں اوا کی رہم فلم میں بید دونوں اوا کی رہم فلم میں بید دونوں شامل ہوئی اس فلم میں بید دونوں شامل ہوئی اس فلم میں بید دونوں شامل ہوئی اس فلم میں بید دونوں شامل ہوئے کا میا بی اس فلم می میں دونوں شامل ہوئے کا میا بی اس فلم میں مید دونوں شامل ہوئے کا میا بی اس فلم می مقدر بنتی ۔

ان کی مشہور فلموں میں بناری ٹھگ، جیرا بلیڈ، نوکر وونٹی دان تھم دا غلام، شوکن میلے دی، چکر باز، بدتمیز، دامن



ادر چنگاری، ان دامهینوال اور خوشیال شال بین ۔ ان کی آخری فلم ''لبو دے رشتے '' ان کے انقال کے تقریباً چار سال بعد 1980ء میں ریلیز ہوئی ۔ ان کو دو بار نگار ایوارڈ کے علاوہ ایک بار خصوصی نگار ایوارڈ سے بھی نواز اعمیا۔ کے علاوہ ایک بار خصوصی نگار ایوارڈ سے بھی نواز اعمیا۔ 20 ایر بل 1976ء کو دنیا میں قبقہ بھیر نے والا یہ فنکار الا ہور میں اس دنیا کو اداس جیور کررائی ملک عدم ہوا۔ وہ لا ہور ہیں اس دنیا کو اداس جیور کررائی ملک عدم ہوا۔ وہ لا ہور ہیں اس دنیا کو اداس جیور کر رائی ملک عدم ہوا۔ وہ لا ہور ہیں اس دنیا کو اداس جیور کر رائی ملک عدم ہوا۔ وہ لا ہور ہیں اس دنیا کو اداس جیور کر رائی میں مدفون ہیں۔

جی ایم سید

اور پیلی طور پر شاہ عبداللطیف بھٹائی، لال شہباز قلندر اور پیل مرمست وہ ہتیاں ہیں جن کی وجہ سے سندھ کو شنا خت کی کی مرمست وہ ہتیاں ہیں جن کی وجہ سے سندھ کو شنا خت کی کیکن ساتھ ہی بلا شک و تر دید بید کہا جا سکتا ہے کہ تی ایم سید وہ سیای شخصیت ہیں جن کو سندھ کی وجہ سے شنا خت کی ۔ جی ایم سید کا پورانا م غلام مرتضٰی سیدتھا، وہ 17 شنا خت کی ۔ جی ایم سید کا پورانا م غلام مرتضٰی سیدتھا، وہ 17 جنوری 1904 میں کوسلع دادو کے قصبے ''سن' ہمی پیدا ہو گئرانا ورگاہ ہیں حیدر شاہ کے متولین ہیں ہو ہے۔ چونکہان کا گھرانا ورگاہ ہیں حیدر شاہ کے متولین ہیں ہوئی ہیں۔



سے ہای کے دہ بھی اس درگاہ کے جادہ شین ہے۔

ابھی جب ان گی عرض 16 برس تھی انہوں نے سیای میدان میں قدم رکھا اور ترکیک خلافت سے منسلک ہوکراپنا حصہ بٹانے گئے۔ان کی سیای جدو جبداور کئن نے ان کو 1937ء میں بہلی دفعہ سندھ اسبلی تک رسائی دلوائی جس کے فورا بعد 1938ء میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے ہوئے ترکیک یا کستان میں اپنا مجر پور کردارادا کیا۔ 1942ء میں سرعبداللہ ہارون کے انقال کے بعد وہ سندھ مسلم لیگ کے صور بن مجیء اور پھر ای کہ جی حدور بن مجیء اور پھر ای حدیثیت میں انہوں نے سندھ اسبلی میں برصغیر کے مسلما نوں کے ایقال کیا ۔ اور پھر ای حکے لیے جدا گانہ مملکت کے لیے قراردادمنظور کردائی لیکن کے مسلم لیگ سے اختلافات بیدا اس کے فوراً بعد ہی ان کے مسلم لیگ سے اختلافات بیدا ہوگے ،اور 1946ء میں ان کو مسلم لیگ سے خارج کردیا ہوگیا۔ اور پھر اُسی سال انہوں نے پردگر یسیومسلم لیگ کے میار داور پھر اُسی سال انہوں نے پردگر یسیومسلم لیگ کی بیا۔اور پھر اُسی سال انہوں نے پردگر یسیومسلم لیگ کی بیا د ڈالی۔

قیام باکستان کے ساتھ ہی انہوں نے حزب اختلاف کی سیاست کا آغاز کیا اور جلد ہی خان عبرالغفار خان کے ساتھ کی بیلی سیاسی جماعت پیپلز خان کے ساتھ کی کہا سیاسی جماعت پیپلز بارٹی آف باکستان قائم کی۔ انہوں نے 1948ء میں ون بونٹ کرائی کی سندھ سے علیحدگی اور 1955ء میں ون بونٹ کے خلاف بھر پورتج کی چلائی تح کیک کے باعث ان کی قید کے خلاف بھر پورتج کی چلائی تح کیک کے باعث ان کی قید و بندگی صعوبتوں کا بھی آغاز ہوا۔ اس دوران میں انہوں و بندگی صعوبتوں کا بھی آغاز ہوا۔ اس دوران میں انہوں

.71

ماينتامه سركزشت



بارکیٹ کا تھااورایک کینٹ ریلوے اسٹیشن کا۔ قیام یا کتان ہے جل میرام سروس ایسٹ انڈیا ٹراموے مینی کی ملکیت سمی جو کراچی میوسیلی کو 500 رویے تی میل سالانہ کے حساب ے شرام لائن کی رائلٹی اوا کیا کریں تھی۔

قیام یا کتان کے بعد سے مہنی مرعلی نام کے ایک سرمایہ کارنے خرید لی اور اس کا نام محر علی ٹرامو نے مینی رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میدسروس رو بہزوال ہوتی چلی ئی۔ بول 65 ٹراموں اور 800 سے زائد عملے کے افراد برمشتل بير كمينى كفن 5 ثراموں تك محدود موكرر و كئي \_ بالآخر 36 ايريل 1975 م كا دن كرا حى كى مروك ير ثرام مروس کے لیے آخری دن ٹابت ہوا اور بوں اینے وقت کی کراچی کی میمتبول ترین سنری سہولت اینے ابتداء کے تقریباً 90 سال بعد تاریخ کے صفحات کا حصہ بن تی۔

اغا حشر کاشمیری

آج مارے ماس محق تغری یالعلیم بذریع تغری کے کیے بہت سارے وسائل مثلاً رید ہو، ٹی وی، انٹرنید، موبائل فون وغيره موجود جي ليكن آج سے تقريباً ايك معدى بل تك اس مقعد كے يہے بہت محدود دسائل تے اور ان من اہم رین ذریع تعیر یا اعلی ذرائے تھے۔ یک وجہ ہے کہ دنیا کے باقی دیکر حصول کی طرح برصغیر میں ہمی ڈراموں کی روایت کافی برانی ہے۔ گاؤن ویہات کے پیلی تماشہ سے كربزي شهرول اورقصبات مستعيثر اوراثليج ذرا محروز مره کی تغریکی مهولیات کا اہم جرو تھے۔اجھے ڈراما نگارعموماً اے سای اور تاریخی واقعات سے استفادہ کرتے ہوئے ان من موای ولیس کے لیے موای مراج کے مطابق کے مواد

ن بیشن عوامی یارٹی کے قیام میں فعال کردارادا کیا۔انہوں نے 1969ء میں سندھ ہونا تنڈ فرنٹ قائم کی۔ 1970ء ك انتخابات مين ان كوكامياني ندل كى جس كے بعد انہوں نے جے سندھ اسٹو دننس فیڈریٹن قائم کی۔انہوں نے اپنی زندكى كاتعريبا أيكتهائي هنه قيديس كزارا

ساست کے علاوہ او بی میدان میں بھی ان کا مجر بور كردارر الما انهول في تقريباً 60 كتابيس تحرير كير جن من ایک نظریانی رہنما ہونے کے باعث زیادہ تر ان کے سیاس تظریات برمنی میں سیکن انہوں نے اوب کے میدان کو مجمی خِالی منه چھوڑا اور شاعری اور ادب میں جمی کئی کتابیں پیش كيس- ان كى كتابوس كے نام ديارول محبت، بيغام اطيف، پاکستان جو باصلی حال بیستنتبل سندموچوءِ جالاءِ بنجعی کہانی ، بنجهی زبانی (خودنوشت) کے علاوہ دیکر کئی کتب شامل ہیں۔ و وتقریباً 91 سال کی بمریورسیاسی ،نظریاتی اوراویی زند کی گزارنے کے بعد 25 اپریل 1995 م کوکراچی کے جناح اسپتال میں انتقال کر مکے اور اپنے آبائی تصبے من میں آ سودہ خاک ہوئے

کراچی ٹراموںے سروس

20 ايريل 1885 م كراتي ك تاريخ كاام ترين ون ہے۔اس ون کراچی میں مہلی بارشبر کے درمیان پٹری پر چلنے وائی شرام کا آغاز ہوا۔ اس مملی شرام میں اس وقت کے مشنر کراچی ہنری نیمیر ارسکن نے سنر کر کے اس کا افتاح کیا۔ بدوی میزی نیپیزارسلن ہیں جن کے نام برآج بھی كرائي كى إيك مشهور سرك موجود هيه ابتداكي ثرام بماب کے انجن سے چلا کرنی می سین اس کے شور اور فضالی آلودگی کے باعث اس کو بند کر کے اس کی جکہ محور ہے ہے ملنے والی ٹرام سروس شروع کی تی۔ کھیا جا مے بعداس میں ایک جدت یه کی تی که دومنزله شرام سروی می شروی کردی کئی۔ میدومنزلہ ٹرام بھی کھوڑوں سے بی میٹنی جاتی تھی۔ 20ویں مدی کے اوائل میں ٹرامیں ڈیزل ایجن ے ملے تلیں اور پھر یوں بہراتی میں سفری بنیا دی سموات كى حيثيت اختيار كركى \_أس زمانے من ثرام سروس كا ايك باقاعده نظام موجود تماجس كا مركز صدر دواخانه (نزد الميريس ماركيث) من تفااور يهان سے ميخنف علاقوں كى طرف لکلا کرتی سی ۔ ایک روٹ وہاں سے تکل کر کا عرض محارون (موجودة حريا كمر) بحك جاتا تفاء ايك روث يولنن



.19وي مدري من اكرايك طرف برصغير مين يراني لوک داستانوں ادر نہ ہی و تاریخی واقعات برجنی ڈراھے پیش کے جارے سے تو دوسری طرف مغرب میں شکیبیر ایے ڈراموں کے ذریعے فن ڈراما میں ایک تاریخ رقم کررے تھے۔ اليے من ميماريل 1879 وكوبتارين من بيدا ہونے والے آغا حشر کاتمیری نے شاعری، ناول نکاری اور افسانہ نگاری کی ملاحیتوں کے ساتھ جب ڈراما نکاری کی طرف توجہ دی تو سیح معنول میں پر منظیر کے ڈراموں کا انداز بی بدل دیا۔ میدوہ دورتھا جب رصغیر میں ایک طرف عبدالحلیم شرر این نادلوں کے ذر میع اردوادب میں ایک نی جہت روشناس کروار ہے متھ تو دوسری طرف آعا حشر کائمیری نے اردوڈ براموں کو نیارخ دیا شروع کیا۔ آغاصاحب ابتدایش توشاعری کی طرف متوجہ تھے نيكن جب ايك باران كو 1897ء ميں جمبئي ميں الفريڈ نا تك مُندُ لِي مَا يَ تَعْمِيرُ مَهِني مِن دُرامًا وِ يَعْضِكَا اتَّفَاقَ مِوانْوَان كُواس مِن اتی دلچیں ہوئی کہ انہوں نے خود ڈراما نویسی کا تہیہ کرلیاء اور پھر وہ ای الفریڈ ڈرامامنڈلی کے ساتھ مسلک ہو مجے۔اس کے علاوہ وہ لوروجی بری مینی اور اردشیر بھائی مینی کے لیے بھی ڈراما نگاری کرنے لکے۔وہ ڈراما نگاری میں استے معروف ہوئے کہ

ان کواردوڈراموں کاشکیپیر مانا جانے لگا۔
اُ عاصاحب کو چونکہ شاعری سے بھی شغف تھا اس
لیے ان کے شعری انداز کے مکالموں نے بہت پذیرائی
حاصل کی۔ آعا صاحب نے شکیپیر کے ڈراموں کا ترجمہ
کرسے بھی ڈرامے تحریر کیئے لیکن انگریزی زبان پر بھر پور
عبور نہ ہونے کی باعث شکیپیر کا اصل ڈرایا کہیں رہ جا تا اور
آغا صاحب کا ڈرایا کہیں اور کل جاتا، یوں ہم کہ سکتے ہیں
آغا صاحب کا ڈرایا کہیں اور کل جاتا، یوں ہم کہ سکتے ہیں

PAKSOCIETY1

کران ڈراموں کا مرکزی خیال توشیک پیرکا ہوتالیکن ڈراہادہ آغا صاحب کا ہی ہوتا۔ آغا حشر کا شمیری نے 30 سے زائد ڈراہا فرائے میں ان کا سب سے محرکۃ الآراڈراہا رستم دسہراب ہے جو آج بھی شہرت کی بلندیوں پر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مشہور ڈراموں میں شہید تاز ، سفیدخون، خوبصورت بلا، یہودی لاکی ، آج ادرکل ،خواب تی ، آگھے کا فریستی وفرض ،شیر کی گرج اورانو کھا مہمان شامل ہیں۔ نشہ بخشق وفرض ،شیر کی گرج اورانو کھا مہمان شامل ہیں۔ آغا حشر کا شمیری نے 1935ء میں ایریل ہی کے آغادہ میں ایریل ہی کے

آغا حشر کائٹمبری نے 1935ء میں اپریل ہی کے مہینے میں 28 تاریخ کو لا ہور میں وفات پائی اور میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ فاک ہیں۔ آخر میں آغا صاحب کا ایک شعر حاضر ہے جس سے ان کے شعر کی مزاج کا بخولی اندازہ ہوسکتا ہے:

م وہوائے گلتال نے مرے دل کی لاج رکھ لی وہ نقاب خود اٹھاتے تو مجھ اور بات ہوتی

یاکستانی کرنسی سکے

اس مسلے کے سکے جاری کیے۔ کیم اپریل 1948ء کو میں پاکستان کے سکے جاری کیے۔ کیم اپریل 1948ء کو یا کستان کے وزیر خزانہ محملی نے سات سکوں کا ایک سیٹ قائم الفظم کو چین کرکے ان کی ابتدا کی۔ ان میں ایک پائی، آ دھا آنہ، ایک آنہ، دو آنہ، پاؤروپیا (چار آنے)، نصف روپیا (آئھ آنے) اور ایک روپیا کے سکے شامل سے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں رائج برطانوی کرئی پر با قاعدہ طور پر محکومت پاکستان میں رائج برطانوی کرئی پر با قاعدہ طور پر کشمیت دے دی گئی، یول 30 جون 1948ء ویک پاکستان کی سرکاری کرئی کی دیشیت دے دی گئی، یول 30 جون 1948ء ویک پاکستان میں دونوں قدم کے سکے رائج رہے۔ لیکن بعد میں برطانوی میں دونوں قدم کے سکے رائج رہے۔ لیکن بعد میں برطانوی

ملهبنانعهس كزشبت

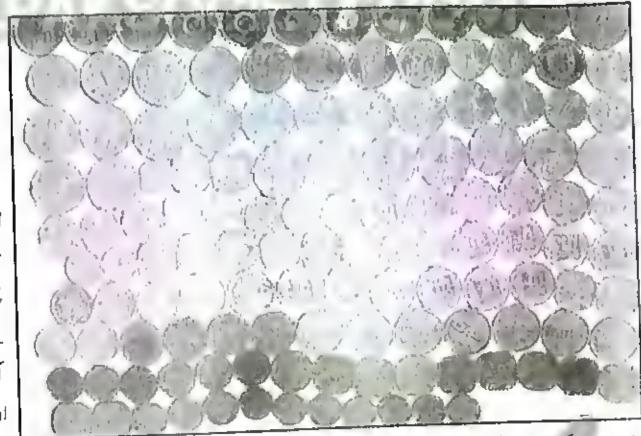

انمات گاگرا بی بیجان بنائی۔ان کے بھی اور گیتو ن اور غز اون پیس موسم بدلا رفت گدرائی ، ہونٹوں پہان کے بھی بیرا نام بھی آئے ، گھر داپس جب آد گیم شامل ہیں لیکن ان کواصل شہرت گارتی کے اس کیت گانے کے بعد کمی انتقال جو دراصل ان کے والداستادامانت علی فال نے گایا تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد اسمدامانت علی نے دہ گاگراپے فال نے گایا تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد اسمدامانت علی نے دہ گاگراپے آپ کو والد کا شیح جائشین ثابت کرویا آپ کو والد کا شیح جائشین ثابت کرویا اور وہ مشہور ز مانہ گیت تھا" انشاجی اٹھو

اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگاتا کیا''۔ اس کے علادہ انہوں نے فلموں میں بھی پس بردہ گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے جن فلموں میں گلوکاری کی ان میں شمع محبت، میلی، انتخاب، زندگی، ابھی تو میں جوان ہوں آندھی اور طوفان شامل ہیں۔

انہوں نے جب ملی نغمات گائے تو ان کے ساتھ ہی پورا بورا انصاف کیا اور ان گے گائے ہوئے ملی نغمات بھی عام لوگوں کے دلوں میں گھر کر صحے ،آگٹر لوگ ان کو گنگنا تے ہوئے نظر آتے۔ اسد امانت علی خان کی فنی خدمات کے



اعتراف میں ان کو حکومتِ پاکتان نے 1976ء میں صدارتی تمغہ برائے حسنِ کارکردگی سے نوازا۔ اس اعزاز کے فوراً بعدان کی طبعیت ناساز ہوگئی اور وہ علاج کی غرض سے اندن چلے میے لیکن پھروہاں سے زندہ واپس نہ آسکے، وہیں پر قابر بل 2007ء کوان پر دل کا دورہ پڑا جس سے وہ جا نبر نہ ہوسکے اور داعی اجل کو لبیک کہہ کئے۔ دہ لا ہور کے مومن پورہ قبرستان میں مرفون ہیں۔

نوٹ بند کردیئے گئے۔ ادر بعد ازاں اکتوبر 1948ء میں فکومت پاکستان نے اپنے منفرد رنگ اور ڈیزائن کے پانچ، دس ادر سوروپ کے کرنسی نوٹ جاری کر کے پاکستانی کرنسی نوٹ جاری کر کے پاکستانی کرنسی نوٹوں کی ابتدا کردی۔ ماری 1949ء میں پاکستان نے ایک ادر دوروپ کے کرنسی نوٹ جاری کر کے اپنے کرنسی نوٹ جاری کر کے اپنے کرنسی نوٹ جاری کر کے اپنے کرنسی نوٹوں کی ابتدائی سیریز ممل کر کی یوں اپریل 1948ء پاکستانی کرنسی کا افتتا جی مہینا ٹابت ہوا۔

اسد امانت علي خان

پاکستان کی کلاسٹی موسیقی میں معردف پٹیا کہ کھرانے نے کی اہمیت سے کسی کوا نکار نہیں ہوسکتا ہے۔ اس گھرانے نے استاد امانت علی خان، فیج علی خان، حامد علی خان، شفقت امانت علی خان اور رستم فیج علی خان کے علاوہ اسد امانت علی خان جیسے معروف اور دل موہ لینے والے گلوکار دیے۔ اسد امانت علی خان جیسے معروف اور دل موہ لینے والے گلوکار دیے۔ استاد فیج علی خان استاد امانت علی خان کے صاحبر اور نے ہاستاد فیج علی خان اور استاد حامد علی خان کے صاحبر اور نے ہاستاد فیج علی خان اور استاد حامد علی خان کے بڑے ہوائی تھے۔ نیم کلاسٹی گائیک کا یہ نمایندہ خان کے بڑے ہوائی تھے۔ نیم کلاسٹی موسیقی کا ماحول گلوکار 25 ستمبر 1955ء کو لا ہور میں پیدا ہوا۔ ابتدا ہی مسیقی کا ماحول دیکھر میاس طرف متوجہ ہوئے۔

یوں تو انہوں نے صرف دس سال کی عمر سے ہی اپنے فالد استاد فن کے جو ہر دکھا نا شروع کر دیئے ہے لیکن اپنے والد استاد امانت علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے چیا حامیلی خان کی سنگت میں با قاعدہ گائیکی کا آغاز کیا ۔ انہوں نے اپنے معردف ہم عصر گلو کاروں مثلاً مہدی حسن ، استاد غلام علی اور اعجاز حضروی جیسے معروف گلو کاروں کے دور میں متعدد اور اعجاز حضروی جیسے معروف گلو کاروں کے دور میں متعدد

لپيل 2015ء

74

مابسنامه سركزشت

## المناكان وكمال امرويوى كى زندكى يرطا ترانه نظر المنظمة

## DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM



مینا کماری اور کمال امروپوی دونوں کا ہی معروف بستی میں شمار ہے ملکہ درد مینا کماری کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو ہردہ سیمیں پر آتے ہی ناظرین کو اپنے سحر میں گرفتار کرلیتی تهيس غيمناك مناظر ميس وه دكه دردكي تضوير نظر آتي تهيس اداکاری کا بلکا سا بھی شائبہ نظر نہ آتا۔ ایسا لگتا تھا جسے وہ خود اس درد و الم کا شکار ہوں۔ اداکاری کے وقت غم کی مجسم تصویر بن جاتی تھیں۔ اس کی ایك وجه یه بھی ہے که ان کی زندگی بھی نم سے بہری ہوئی تھی۔ انہوں نے غموں سے فران کی خاطر ہی کمال امروبوی جیسے ادب پرور سے شادی کی تھی۔ اس شادی کے بعد ان ہرکیتا گزری یہی کے اس مختصر سی تحریر میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔

حیمک حیمک سیسی حیک عیمک سیسریل این منزل برے ہونے کا پیمطلب تونہیں کہ وہ جاو ہے جا اس طرح میری تذلیل کریں۔ آخرمیری بھی کوئی عزت ہے مگرانہوں نے اس کے بارے میں ذراحبیں سومیا ادر شادی کی بحری تقریب میں متعددمہمانوں کے سامنے مجھے اس بے دردی سے مارنے کے جیے میں نے کوئی بہت براجرم کرویا ہو۔ میراقصوربس اتنابی تو تھا کہ بیں کھاتے وفت قریب بیٹے ہوئے ہم عراؤ کے کی کسی بات پر بنس پڑا تھا۔ بننے سے منہ میں موجودلقمہ ذراغیر متوازن ہو کیا تھا اور اس کا مجمع حصہ باہرا کیا تھا۔ اگر چہ میں نے فوراً دوہرے ہاتھ سے اسے سنبال لیا تھا۔ چروہ میرے ساتھ بیٹے کی دوسرے آدمی

کی طرف روال دوال می اور دوسرے مسافروں سے بے تعلق چندن میاں ریل کی کمٹر کی ہے باہر تیزی ہے گزرتے ہوئے مناظرد مجورے منے مردوسرے مسافروں کی طرح وہ ان منا ظرے لطف اندوز کہیں ہور ہے تھے۔ان کی نگاہیں، ریل کی کمڑی سے ہا ہر ضرور د کھے رہی تھیں مگران کے دل و د ماغ کہیں اور تھے۔ وہ گزرے ہوئے حالات و واقعات کے بارے میں سویج رہے تھے۔ بھائی جان کا رویہ ایہا کیوں ہے؟ آخرو واپیے کوں ہیں؟ان کی طبیعت کی پیخت ميرى ....اي آپ كوجانے وه كيا يجھتے ہيں۔ جمع سے

بيل 2015ء ميل 2015ء

75

مابىنامسركزشت

مرزى مولى كروى كسلى بالون كوياد كرت موك چندن میال کی آنکمول میں آنسوآ گئے۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ بہت پرانا قصہ ہے۔ اب سے کوئی 75 سال برانا، اس وقت چندن میاں کی عمر 20 سال تھی اور یہ وقوع امرومه بل بين آيا تفا- امرومه بعارتي صوبه اتريرويش كا ایک مشہور شمر ہے۔ امرو ہم کواس لحاظ سے بھی خصومیت حاصل ہے کہ اردوادب کے کئی نامور شاعرادیب یہاں پیدا ہوئے۔ چندن میاں کے والدہمی شاعر تھے۔ان کا کمرانا ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ ای تخصوص روایات اور اصولوں کے لحاظ سے بھی خصوصیت کا حامل تھا۔ چندن ای کمرانے کے چتم و جراغ تھے۔ تین پڑی بہنوں اور ایک پڑے بھا گی کے بعدوہ1914ء میں ادیوں اور شاعروں کے ای مسکن امرومه من بيدا موئے تے۔ايك تو الكول كوتراوث بخشف دالی ان کی خوب صورتی ، اس پر خاندان کا سب سے چموٹا لاڈلا۔سب کے لیے جا ترہے پڑھ کرتھا،صندل ی موہیت كرديينه والى توشبوجيها \_اور پھروہ اينے بيار بھرے كمريس چىدن عى كہلائے جانے كھے۔ چىدن مياں كى يرورش بڑے نا زوقع میں ہوئی محران کے اس سنہرے وور کا دورانیہ بہت مختمر تھا۔ فلک رج رفتار ہے ان کی خوشیاں دیکھی نہیں كئيں اور ابھی وہ مرف آٹھ سال کے بی تنے کہ بے حد شفیق اور جاہتے والے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ بس يبيل سے شخے اور معموم چندن مياں كى زئد كى مى مم كے باول جمائے لگے۔

باب کے بعد بوے بھاکی کی مرانی میں ان کی پرورش

76

و پرداخت ہونے تھی۔ بروا بھائی باپ کے بالکل برعکس تھا۔ بارمحبت اور شفقت كا جذبه توجيسے اس ميں تعالى تبيس - ب حد سخت کیرطبیعت کا مالک۔ ذرا ذرای بات بر۔ ڈانٹ ڈیٹ ،غصرتو جیسے ناک پر دھرار ہتا تھا۔ بے بات کی بات پر بمي غصه آجاتا تعااد رغصه أتا تؤوه بموت بن جاتا تعااور بزي بدروی سے دھنک کرد کودیا تھا۔ چندن میاں جو باپ کی موجود کی میں اسے آب کو جا عر مرکا ہی کوئی باشندہ سجھتے تے۔ بڑے بھائی کے ملم واستبداد نے انہیں سروچے پر مجور کردیا کہ بیمران کے لیے کی عذاب مرسے م ان -ان کے ننمے ذہن میں ان باتوں کے نتیج میں باغیانہ عِذبات برورش بانے لکے۔اگر جداس وفت ان کی عمراتن می می کہ وہ اپنے جذبات کے منتی اثرات ہے بیچے معنوں میں واقف جیس تنے۔ پر مجی انہوں نے موجود و تکلیف دو حالات سے اپ آپ کو بے تعلق رکھنے کے لیے اپی تعلیی معروفیات کے علاوہ شاعری کی طرف بھی اپنی طبیعت کو مائل کرلیا۔ بیان کے خانوادے کا اثر بی تھا کیوہ بہت صغیر ت میں شعر کہنے گئے تھے مگر جانے کیا بات تھی کہ کسی نے ان کی شاغری کوقا بل توجه منه مجما\_

اس زمائے میں امروہہ میں تعیشر بڑا مقبول تھا۔ ممیٹروں میں عام طور پر تاریخی ڈرامے اسلیج کیے جاتے ہے۔ کمن چندن میاں کو بھی تھیٹر سے دلچیسی پیدا ہوگئ۔ ثماید اس کی وجہ بھی اینے دل و د ماغ کو کمر کے ماحول سے بیجانے کے اور مرسکون رکھنے کے لئے تھی۔ وجہ کھی بھی ہو اسلیم فرراموں سے ان کی رکھیں پڑھتی جی ۔ انہیں ادا کاروں کی ممن كرج اورز وردار مكالي كاكريز الطف آبتا تعلاله بمي كمر ے اجازت لے کر ڈراہا ویکھنے چلنے جاتے اور بھی بغیر اجازت کے چوری جمعے میٹر کا جاتے۔ ڈراموں سے ر کچیں برقمی تو انہوں نے دو تین بارخود بھی ڈرا ما اسلیم کرنے ک کوشش کی محران کی نوعمری اور تا تجربه کاری کی وجه عان کی کوئی مجمی کوشش بار آور ثابت نبیس موئی۔ وہ جتنا اینے آپ کوٹرسکون رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے جس قدر کھر كے كثيف ماحول سے اسے آپ كودورركمنا عاجے تے اى قدر وقت اور حالات ان کے کرد ذہنی پریشانیوں کا دائرہ تک کرتے محے اور پھر ایک دن شادی کی تقریب میں ذرا ى بات يريز ، بمائى ف ان كاجوتما شابناياس في چندن میاں کے مبر و منبط کی ساری بندمنیں توڑ دیں۔وہ آج کا دور تبيس تعار لبذاوه اسية دور إدر خانداني طور طريق ب

لىيل **2015**ء

ماينتامسرگزشت

پیش نظر بالکل خاموش رہے اور نہا ہت خاموشی کے ساتھ بھائی کے ہاتھوں پنج رہے۔ پیمر جب لوگوں نے بے در د بھائی کے چنگل سے انہیں نجات ولائی تو د ہ اس تقریب میں مزید نہیں رکے۔ سیدھے



کر جا کراہے کرے میں بند ہو گئے۔ابان کی آنکھوں ہے۔ان کے دل کا غبارسلاب بن کر بہدر ہاتھا گراس کی وجہ مارکی وہ تکلیف بنیں تھی جس سےان کا جسم درد سے بیٹا جار ہا تھا بلکہ اپنی ہے جزئی کا وہ احباس تھا کہ بحری بزم میں انہیں ہے آ پروکیا گیا۔وہ کوئی تا بھے بچہ نہ تھے۔سولہ سال کی عمر کے باشعور نو جوان تھے۔ بے صدحساس نو جوان ،ان سے اپنی ہے ہے جزئی پرواشت نہ ہوئی۔ان کا باغیانہ ذبن رات ہوگارتا رہا اور منح کی پہلی کرن کے ساتھ بہران کی حیت کو للکارتا رہا اور منح کی پہلی کرن کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ تھم واستبداد کی ہے آخری رات تھی جوانہوں نے اس جیت کے نیچ بسرکر لی طلوع ہونے دالا جوانہوں نے اس جیت کے نیچ بسرکر لی طلوع ہونے دالا بیاون ان کی بی ڈی کی کا بھی نیا دن ہوگا۔

الکےروزوہ چکے ہے اس کھر نے فرار ہو گئے جس اس میں انہوں نے جنم کیا تھا اور زندگی کے آٹھ مال جب کی باوا جانی حیات تھے، برے عیش و آرام میں کزارے تھے کراب وہ کھر کھر نہیں رہا تھا۔ان کے لیے عذاب کھر بن کمیا تھا۔ گھر ہے جاتے وقت ان کے پاس عذاب کھر بن کمیا تھا۔ گھر ہے جاتے وقت ان کے پاس بس وہ لباس تھا جے وہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور جب میں تھوڑ ہے ہوئے تھے اور جب سے ہوئے تھے اور جب سے چرائے تھے۔ پہلی بار انہوں نے چوری کی تھی۔اکر میں ان کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس روز بھی چوری کی تھی۔اکر انہوں نے کھری کا یہ فرموم ارتکاب نہ کرتے۔ انہیں کھر سے بھا گئے کے لیے بچھ بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح حاصل بیسوں کی ضرورت تھی جوفوری طور پر وہ ای طرح کی تھی۔

WELCO.ME TO WELL SHAMIS FILLS WORK IT

اور پھرلا ہور جانے والی ٹرین پرسوار ہو گئے۔

چھک چھک ۔۔۔۔۔۔ چھک چیک۔۔۔۔۔ریل اپنی منزل کی طرف روال دوال تھی اور سولہ سالہ چندن میاں سوچ رہے ہے۔۔ شاید ستھے۔ لا ہور ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ شاید ہیں دہاں کے ماحول میں اپنے آپ کوڈ حال لوں۔ اپنی تی شرد عاب بہتر طریقے پر کرسکوں۔

لا ہور اسمیشن پر از گر چندن میاں نے جاروں طرف دیکھا۔ جائزہ لیا مجرا سیشن سے باہرا کر گھوم مجرکر اشیشن سے باہرا کر گھوم مجرکر اندازہ لگایا۔ امرو ہمہ سے بیشہر بالکل مختلف تھا۔ نے لوگ، نیا ماحول اس اجبی شہر میں ندان کا کوئی شناسا تھا مذکوئی تھور تھکا تا ، بالی عمریا اور تا تجربہ کاری، نہلی بار گھر سے تنہا سفر کیا تھا۔ وہ بھی اس حال میں کہ ساتھ میں کوئی ساز وسامان تھا نہ جیب میں بیسے سے۔ اتنا ہوا شہراور بے سروسامان ایک کمس لڑکا۔

ابتدائی دنوں میں چندن میاں جن حالات سے گزرے وہ بڑے آزمائی تھے۔ کی بارخیال آیا کہ میں نے اس طرح کھر سے فرار ہوکر بہت بڑی تلطی کی ہے۔ بجھے واپس کھر لوٹ جاتا چاہے کر جب گھر کا خیال آتا تواس کے ساتھ بھائی جان کے ظالماندرویے کی بھی یاد آجاتی اور وہ واپسی کا خیال ذائن سے جھٹک ویتے۔ یہاں کی تکالیف گوارا، بھوکا بیا سار بہنا قبول، بے گھر گیا اور جھت کی محروی کا وکھ میں سہدلوں کا مگر اس عقوبت خانے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ وہاں کی بے تو قیری اور بے عزتی بہاں کی ساری جاؤں گا۔ وہاں کی بے تو قیری اور بے عزتی بہاں کی ساری حادث میں کی ساری بی ساری ساری ساری سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جواب میں سی طرح بھی برداشت نہیں کرسکیا۔

دکھ کے دن بھی بیت جاتے ہیں۔ اگر صبر واستقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لا ہور میں تھوڑے دنوں تک دھکے کھانے ، بھو کے بیا سے رہنے اور کھلے آسان کے نیچے رات بسر کرنے کے بعد چندن میاں کو بالاخرا کی اخبار میں ملازمت مل ہی گئی۔

مابسنامهسرگزشت

77

اخبار کے مالک نے البیس سرے پیر تک کھور کر و يکھا۔ پھر پوچھا۔" کيانام ہے آپ کا؟" ''سیدامیر حیدر کمال امر د ہوی۔'' "احیماالو آپ امروہوی ہیں؟" مالک نے ایک بار پھر انہیں تقیدی نگاہوں سے

و میصنے ہوئے کہا۔" آپ کیا کام کرلیں مے؟" " لكف يرف كاماراكام-

"كياس بيكس اخبارس كام كياهي؟"

" بحرس طرح كري محاخبارى كام؟ '' آپ کی مکرانی اور رہنمائی میں۔ آپ مجھے آ زما کر و کی لیجے۔ اگر آپ کے معیار پر پورا ندار وں تو آپ کو

جہا عربیرہ مالک نے ول ہی ول میں کہا۔ "میرے خیال میں تو تم میرے معیار پرضرور پورا اتر و مے۔تمہارا اعمادى تمهارے عزم وارادے كى عكاى كررہاہے۔ اور کمال امروہوی نے بحیثیت اخبار نویس کام شروع

كرويا اور امروبه كے بہلے اخبار نولس بن محے امروبه ے اس زمانے میں کوئی اخبار تبیں لکا تھا اور وہاں کے اوگوں نے اب تک محادث کے کوسے میں قدم رکھنے کی كوشش بيس كالمتى -

سیدامیر حیدر کمال امر ہوی نے اگر چہ پہلے کسی اخبار میں بحثیت صحافی کام نہیں کیا تھا مگراس کام میں ویجیسی محنت ادر للن نے ان کے کام میں وہ تکھار بیدا کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ متنداور تجربه کار محانی تشکیم کیے جانے لکے اور و و سال کی قلیل مدت میں انہیں ایک اخبار کی ایڈیٹری مل تحتی۔ اس وفت ان کی عمر صرف اکیس سال تھی۔ اخبار " محول" كا مدر بقے كے بعد انہوں نے ابى مدرانه صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا اور ان کی ذات سے پھول کی خوشبوو دروورتک چھیلی ۔

اب و و محض چندن میان نہیں تھے بلکہ ایک با کمال اور ہنر مندنو جوان تھے جوا بنی پوشیدہ صلاحیتوں کونت نے رنگ میں ظاہر کررہے ہے۔ شاعری میں وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ مہلے ہی کر سے متھے۔اخباروں میں کام کرنے کے بعد البیس این نشرنگاری کا جوہر دکھانے کا بھی موقع ملا تو انہوں نے ایک قدم اور آ کے بڑھ کرائی صلاحیت کا مظاہرہ

كيا اور ايك افسانه" مسافر" لكها جوايك مقامي ار دو اخبار میں شاکع ہوا۔ اگر چہ ہیے سن کمال امروہوی کا پہلا افسانہ تھا عمراس نے اردو اور انگریزی کے متاز ادیب خواجہ احمد عباس كوبے حدمتاثر كيا۔خواجه صاحب كوبيا فساندا تناا جھالگا كەانبول نے اسے انكريزى كے قالب ميں معقل كرديا۔ لا ہور کے اردوا خبار میں شاتع ہونے والے افسانے کو جتنے لوگوںنے پڑھا تھا اس کا تھریزی ترجمہ اس ہے کہیں زیاوہ لوگوں کی نظروں ہے گزرا اور انہیں متاثر کیا۔ ان متاثر ہونے والوں میں کلکتے کا ایک بنگا لی فنکا رہمی تھا۔

ہمنسورائے جو نیوتھیٹر فرسٹ کمپنی کامینیجر تھا۔ بیاوارہ ہندوستان میں فلمیں بنانے والے مکنے جے اواروں میں ے ایک تھا۔ ہمنسورائے کو بیرافساندا تنا انجیالگا کہ وہ اس كے مصنف كے بارے ميں سوچنے اور غور وفكر كرنے لكا۔ اس دور کے فلم میکرز اچھی صلاحیتوں کی جنتجو میں رہتے ہے۔ انبیں ای فلم سے گلدستے کے لیے جو مجمی حسین اور رہلین بھول نظر آتا تھا اے منتخب کر لیتے ہتے۔ ہمنسورائے کو سے معلوم ہیں تھا کہ اس افسانے کا مصنف کون ہے۔ کہا اس رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔بس انہیں توبید دھن سوار ہوگئی تھی کہاس کی صلاحیتوں کووہ قلموں میں آ زما تمیں مے۔اس عزم بالزم کے بعدید مسئلہ در پیش ہوا کہ وہ اس افسانے کے خالق تک کسے پہنچیں، کیے اپنا پیغام اس تک پہنچا ئیں۔ وہ زمانہ آج کی طرح اتن سبولتوں کانہیں تھا تکر ہمنسورائے کاعزم جوان تھا۔ انہوں نے ہمت بیس ماری مب سے بہلے انہوں نے خواجہ التمرعباس سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا۔

" بيكال امر د موى كون ٢٠ جھے اس كا يا جھيجو " خواجہ المرعباس نے البیس جوالی خط کے ذریعے مطلع کیا۔ '' بھے خود پانہیں ، یہ کمال امر د ہوی کون ہے کہاں رہتا ہے۔ میں نے تو اس کا افسانہ لا ہور کے ایک ارود اخیار میں يرها تفايه اوراس اخبار كايتا بمنسورائ كوارسال كرويا

ہمنسورائےنے لاہورکے اس اردوا خبار کو خط لکھااور پوچھا۔''مید کمالِ امر دہوی کون ہے۔جس کا افسانہ''مسافر'' آپ کے پال گزشتہ دنوں شائع ہوا تھا۔ مجھے اس افسانے کے خالق کا مل بتا جاہے۔'

اخبار کے ایڈیٹرنے سیدامیر حیدر کمال امروہوی کے بارے میں لکھا۔ یہ یہاں کے ایک اخبار ' بھول'' کا ایڈیٹر ہے اور پھول کا پوشل ایڈریس ہے۔ اس طرح ہمنسورائے جسے کھوجی کو کمال امروہوی کا

78

مابسنامه سركزشت

ايريل 2015ء



گھبرایا۔" کیوں بھائی! بخھے کیا قصور ہو گیا؟ کیا خطا ہوگئ

کہ جھے چھوڑ کر جارہے ہو۔'' انہوں نے نیو تھیڑ کمپنی کی آفر کے بارے میں بتانا۔ منسورائے کا خط وکھایا اور کہا۔" شاید صحالت میری منزل نہیں، بھے ابھی اور آھے جاتا ہے۔اس کیے قدریت میرے ليے راستہ ہموار كررى ہے۔ ميں اس سنہرى موقع كوضا كع كرنالبين عامتا-

و فینا شہر، نئ جگہ، نیا ماحول، نے لوگ۔' 'اخبار کے مالک نے کمن سید امیر حیدر کمال کو مجھاتے ہوئے کہا۔ "اچھی طرح سوچ کیں۔ کیا وہاں ایڈ جسٹ ہوسکیں کے آب؟ كام كى نوعيت بھى بالكل ئى ہے اور پھر فلم والے يول میمی ورامختلف مزاج کے ہوتے ہیں۔

دوشاہ جی ایس نے دوسروں کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ صرف این بارے میں سوچاہے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسا کیا ہے۔ اس کیے میں بھی متوقع خدشات ہے خوف زوہ کہیں ہوا۔''

اخبارے مالک کوانداز ہ تھا کہ مدجو بچھ کہدر ہا ہے غلط تہیں ہے۔اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ہرطرح کے حالات ے نبردا زیا ہوسکتا ہے۔ بلاشبہ بیضدا دا دصلاحیتوں کا حامل ہے۔ قلم کا کام اس کے لیے نیاسہی سیکن اسے بھی وہ یقینا اس اعمّا و کے ساتھ خوش اسلوبی ہے انجام دے گا جس طرح كامياني كے ساتھ المريشري كے فرائض انجام دے رہا ہے۔ مچھول کے مالک کوسیدامیر جیدر کمال امروہوی کے جانے کا

سلے تو سیذامیر حیدر کمال کویقین نہیں آیا کہ بیرحقیقت ہے یا خواب۔ اخبار کی ایڈیٹری ٹھیک ٹھاکت چل رہی تھی۔ صحافت میں ان کا نام اور مقام متعین ہو چکا تھا۔'' کیا مجھ میں اس کے علاوہ بھی کوئی خوبی ہے؟ کوئی من ہے؟ کوئی صلاحیت ہے کہ بجھے کلکتے سے بلاوا آیا ہے۔ نیوتھیٹر جیسی متندفلم مینی کے لیے کام کرنے کی پیش کش کی جار ہی ہے۔ منسورا تے جیسی بردی قلمی شخصیت مجھے بلا رہی ہے۔ ' ذرا وریے لیے وہ تذبذب میں مبتلا ہو گئے۔ بیہاں اپن صحافت تو تھیک تھاک طریقے پر چل رہی ہے۔قلم کا شعبہ بالکل مختلف ہے۔ کیا وہاں کے ماحول میں ، میں شم ہوسکوں گا؟ وہ بالکل الگ فیلڈ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہواس پوری روثی کے چکر میں آ دھی روثی ہیں جلی جائے مگرا ملے ہی کھے انہوں نے اپنا سر جھنگا۔ بید میں کیسی باتیں سوچنے لگا۔ ایسی کم حصلگی کی یا تمین تو میں نے امرو مدے لا ہورآتے وقت بھی تبیں سوچی تھس - بہاں آتے وقت تو خود جھے بھی اپنی صلاحیتوں کا اندازه تبین تفالیکن مجھ میں صلاحیتیں تھیں جب ہی تو ووسروں نے اس کا اعتراف کیا اور اب بھی ووسرے میری صلاحیتوں پر بھروسا کر کے مجھے بلارہے ہیں۔اگر ووسروں كو بچھ بر اعماد ہے تو ميرے اپنے اراوے متزازل كيول ہوں؟ ہمت مردان، مروخدا۔ بیداورالی بی باتنس سوچ کر انہوں نے لا مور سے کلکتے جانے کا فیصلہ کرلیا اور جب انہوں نے '' پھول'' کے ما لک متازعلی خان (و لدا میازعلی تاج) کو بٹایا کہ میں کلکتے جارہا ہوں تو وہ غریب بہت

مابينامهسركزشت

اپريل 2015ء

انسوں بھی تھا اور خوشی بھی۔ افسوں اس بات کا کہ وہ ایک باملاجیت کارکن کی خدمات سے محروم ہور ہا تھا اور خوشی اس بات کی تھی کہ اسے زیاوہ ترقی کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر متا زیامہ قعمل سالیں

بنانے کا موقع مل رہاہے۔ لا ہور کو خبر باو کہہ کر چندن میاں کلکتے پہنچے اور

الاہور ہو ہر باو ہہ ہر چندن میاں سے پیچ اور ہمنسورائے سے مطاق اس بنگالی فنکار کوجیے وہ کاسانگا۔ان کے تصورات کاشیش کل ٹوٹ کر کر چی کر چی ہوگیا تھا۔ انہوں نے تو ''مسافر'' کے مصنف کے بارے میں سوچا تھا کہ کوئی عمر رسیدہ ، تجر سکار اور خرانٹ شم کا افسانہ نگار ہوگا گر ان کے سامنے تو ایک کمن جوان موجو و تھا۔ کیا یہ ان کی تو تعات پر پورا اثر سکے گا؟ پھر انہوں نے ول ہی ول میں انہا۔''اگر یہ نو جوان مسافر جیسی کہانی تخلیق کر سکتا ہے تو اس میں مہانی تخلیق کر سکتا ہے تو اس میں میں اور بطا ہر تا بجر بہ کار کمال امر وہ وی سے گفتگو کا سلسلہ میں اور بطا ہر تا بجر بہ کار کمال امر وہ وی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو جلا ہی انہوں نے شروع کیا تو جلا ہی انہوں نے شروع کیا تو جلا ہی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں ہے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو جلا ہی انہوں کے انگر رہے بناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں۔اس نے اس نے انگر رہے بناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں۔اس نے اس نے انگر رہے بناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں۔اس نے انگر انہوں کیا ہے۔

ال کا استخاب غلط ہیں کہا ہے۔
" آپ کو فلموں کے ہارے میں کوئی تجربہہ؟"
" بی ہاں ہے مگر بس فلمیں و پیھنے کی حد تک۔"
ہمشودائے مسکرائے۔ کس اعتما و سے جواب و یا ہے
اس الرکے نے۔ انہوں نے سوچا۔ پھراسے مخاطب کرتے
ہوئے ہولے۔ " ہم تم سے فلموں کی کہانیاں اور مکا لے
وغیرہ کھوا کیں محتم کلھو محج؟"

"اگرآپ نے جمے پر اعماد کر کے جمعے بلایا ہے تو انشاء اللہ آپ کے اعماد کو تفیس نہیں پہنچاؤں گا۔ بس ابتدا میں آپ لوگوں کی تھوڑی می رہنمائی درکار ہوگی۔''

المرح لکھی جائی ہیں۔ اسکر بیٹ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ طرح لکھی جائی ہیں۔ اسکر بیٹ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں باضابطہ اسٹوری ڈیپارٹمنٹ ہے۔ اس میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ بیسب نامورلکھاری ہیں۔" کر ہنمائی حاصل ہوگی۔"

ادر اس نوجوان کا کمال نیوتھیٹر فلم کمپنی میں آہتہ آہتہ آہتہ آہتہ اور اس نوجوان کا کمال نیوتھیٹر فلم کمپنی میں آہتہ آہتہ اور استیار اور استیار ڈراموں سے ان کی ولیسی پرانی تھی۔ جب وہ امروہہ میں تھے تو نہ صرف ڈرامے بہت ذوق وشوق کے ساتھ و تکھتے تھے بلکہ انہوں نے خود بھی گئی بارڈراما آستی کرنے کی کوشش کی تھی مگران کی نے خود بھی گئی بارڈراما آستی کرنے کی کوشش کی تھی مگران کی

تا تجربہ کاری اور وسائل کی کمیابی کی وجہ ہے انہیں کامیابی ماصل نہیں ہو کی تھی ۔ فلسازی ، تعیشر ہے بہت آ کے کی چیز سے بہت آ کے کی چیز کی جیسے قدرت نے ان کے اس ویر بینہ شوق کی جیز کی جیسل کے لیے انہیں اس اسلیج پر لا کھڑا کیا ہے ۔ ماضی کے چندن میاں کی حسر تیں امرو ہہ بیل پوری نہیں ہو سکی تھیں ۔ گراب یہاں کلکتے بیں ان کا کمال انشاء اللہ دنیا ضرورو کیھے گی اور ایسا ہی ہوا، چندن میاں کے اندر فن کا سمندر موجز ن گی اور ایسا ہوا، چندن میاں کے اندر فن کا سمندر موجز ن تھا۔ انہیں تھوڑی می رہنمائی ملی تو وہ کہانی اور اسکر بٹ تھا۔ انہیں تھوڑی می رہنمائی ملی تو وہ کہانی اور اسکر بٹ تھا۔ انہیں تھوڑی میں طاق ہو گئے ۔ پھرتھوڑے ہی عرصے میں رائمنگ کے فن میں طاق ہو گئے ۔ پھرتھوڑے ہی عرصے میں تین فلموں کے اسکر بیٹ لکھ ڈالے۔

ان کی عمراس وقت صرف انیس برس کھی جب وہ نیو تھیڑ فرسٹ کہنی کے لیے تین فلموں '' بین ہاری'' ،'' اجالا'' اور' جیل' کے اسکر بہت رائٹر بن چکے ہے۔ بیو تھیٹر فرسٹ کمپنی کے مینچر ہمنسورائے بے حدخوش تھے کہ ان کی لگاہ انتخاب نے ایک جو ہر قابل کو و هونڈ نکالا ہے۔ انہیں اس بات پر بھی خوتی تھی کہ ایک کمسن کڑے کے امتخاب پر کمپنی کے بات پر بھی خوتی تھی کہ ایک کمسن کڑے کے امتخاب پر کمپنی کے بات پر بھی خوتی تھی کہ ایک کمسن کڑے کے امتخاب پر کمپنی کے بات پر بھی خوتی تھی کہ ایک کو جو ان کی ڈیروست فنی صلاحیتوں تھا آئی وہ لوگ بھی اس نو جو ان کی ڈیروست فنی صلاحیتوں کے معتر ف سے اور ان کی جو ہرشناس نگا ہوں کی بھی تخریف کر رہے ہے۔

جھوں نے سے شہر امرہ ہد کے چندن میاں ، امرہ ہد کے چندن میاں ، امرہ ہد سے بیخ سے ۔ ذہانت و خات کر تا خطانت اللہ نے اسے بھر پور وی تھی اور جان تو رخت کرتا اس نے اپنی عاوت بنائی تھی ۔ بدلائی اس کے لیے نئی ضرور مشی مگر اسے اس نے چینے سمجھ کر قبول کیا تھا۔ تھوڑی می رہنمائی اس کے لیے بہت تھی ۔ تھوڑے ، ہی ولوں میں وہ اپنی ممان کا رکروگی کی وجہ سے کہنی میں ممتاز مقام حاصل کر چکا تھا۔ اسے اپنی تر بر اورا سے لکھے پر بے حدا عماوتھا کہ جو پکھ تھا۔ اسے اپنی تر بر اورا سے لکھے پر بے حدا عماوتھا کہ جو پکھ مطابق لکھا ہے ورست لکھا ہے اور قلم کی ڈیمانڈ کے عین مطابق لکھا ہے ورست لکھا ہے اور قلم کی ڈیمانڈ کے عین مطابق لکھا ہے۔ ایک بارا یک ڈائر یکٹر نے اس کی کہانی میں اسے طور پر پکھ تبدیلی کرنا چا ہی لیکن نوجوان رائٹر کمال موجودی نے صاف انکار کرویا۔ نہیں جو منظر میں نے لکھا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ اسے ای طرح فلما میں مجے۔

ہدایت کاران سے زیاوہ سینئرتھا۔اسے بیہ بات بری کی اس نے کمپنی کے بروں سے اس بات کی شکایت کی۔ انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ وونوں کی بالوں کا جائزہ لیا اور

لپريل **2015**ء

80

مابىثامەسرگرشت

اس نتیج پر مہنچ کہ مین پرفیکٹ ہے۔اس میں کسی تبدیلی ک ضرورت نہیں۔

ای طرح کا ایک واقعہ بیلی ہے کہ ایک ہدایت کار نے ایک بارکہا۔" بیمنظر نکال دیجیے۔" " کیوں!ایسا کیوں کیا جائے؟"

ور اس کے کہاس منظر کی فلمبندی میں بڑے اخراجات آجائیں کے آگر میمنظر حذف کردیا جائے گا کو ممہنی اس بوجھ سے پچ جائے گی۔''

میمنظر کچھاس طرح کا تھا کہ فلم کا ہیروجو وہ فائی طور پر کچھ کھی ہوا تھا طیش میں آکر ڈنڈے مار مار کر بیش قیت فانوس تو ژویتا ہے۔

فانوس توڑ دیاہے۔

قائر پیٹر نے کمپنی کے افراجات بیجانے کے لیے
تبویز چیش کی تعلی مکر کمال امر دہوی کو اس تبویز ہے مطلق
اتفاق نہیں تعا۔'' آپ مرف افراجات کو دیکھ رہے ہیں۔
کہائی کی ڈیما تھ کوئیس دیکھتے۔اس منظر میں ہیر دجولوڑ پھوڑ
کرتا ہے اس سے تماشائیوں کو اس کے کردار سے بخوبی
آگاہی ہوگی۔اس کی وہنی حالت کا بحر پورطر لیتے پراظہار
آگاہی ہوگی۔اس کی وہنی حالت کا بحر پورطر لیتے پراظہار
ہوگا۔ میں اس بات کی کسی کوا جازت نہیں دوں گا کہ اس سین
کوفلم میں شامل ندکیا جائے۔''

یہ مقدمہ بھی کمپنی کے بروں کی عدالت میں پیش کیا اور سینئر ڈائز بکٹر سے کہا گیا۔ '' بے شک آپ نے بید مشورہ بری نک بھی کے ساتھ دیا ہے۔ اس سین کے عذف مشورہ بری نک بھی کے ساتھ دیا ہے۔ اس سین کے عذف کر دینے ہے کہا گیا۔ '' بے فی جائے گی محرفہ کم مرفع کے جواں سال رائٹر کا موقف بھی غلط نہیں ہے۔ اس منظر کو کیا کہ کہا گی کر ور ہوجا کے گی۔ ہیروکا کیریکٹر کھل کر ور ہوجا کے گی۔ ہیروکا کیریکٹر کھل کر شاتھیں فلم کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس طرح فلم کے مسامنے نہیں آئے گا۔ اس طرح فلم کے معیار پراس کا منی اثر پڑے گا۔''

معیار پر اس موقع پر بھی کمال امر وہوی کی جرائت اور ہمت کی اس موقع پر بھی کمال امر وہوی کی جرائت اور ہمت کی وجہ سے ان کے موقف کوشلیم کیا گیا۔ اس منظر کوشس بند کرنے ہوئے میں بچاس ہزار روپے کے اخراجات برواشت کرنے پڑے میں بچاس ہزار روپے کے اخراجات برواشت کرنے پڑے میں بچاس زمانے کے کھاظ سے ایک بڑی رقم تھی۔

سے بواں روسے سے اور کمال امروہ دی کا فئی کمال پروان

چڑھتا گیا۔ اس کی تحریر میں پچھی آتی گئی۔ ایک کے بعد

دوسری کہانی۔ بہتر سے بہتر کارکر وگی سامنے آتی گئی۔ کہانی،

دوسری کہانی۔ بہتر سے بہتر کارکر وگی سامنے آتی گئی۔ کہانی،

مکا لیے، اسکرین لیے، ہر شعبے میں بوھ چڑھ کر کارہائے

نمایاں پیش کرتارہا۔ ابھی اس با کمال مصنف نے اپن عمر کی

صرف بائیسویں بہارتی دیکھی تھی کہ اس کے جادو نگار قلم



نے ' نیکار' جیسی شاہ کاراور یا دگار نام کی کہانی تخلیق کی ہیں ہے۔
صرف اس وور کی بہت برئی نام تھی بلکہ برصغیر کی فلمی تاریخ میں اس کو اس کی متعدد خوبیوں کی وجہ سے جمیشہ یا در کھا جائے گا۔ وہ اس زمانے میں سب سے زیاوہ دیکھی جائے والی فلم بن گئی ہی۔ اس کے مکا لمے بچے بچے کی زباں پر رواں ہو گئے تھے۔

و نیکار''کی فقید المثال کا میابی سے برصغیر بیں چندن میاں کی شہرت کا ڈ نکا نئے کمیا۔ فلم انڈسٹری میں بطور فلم رائٹر ان کی حیثیبت مضبوط اور مشحکم ہوگئی۔

ولچب بات بیا کراس فلم کی نمائش سے پہلے اس كے بارے من بيخيال كياجار باتھا كريكم برى طرح ناكام ہوجائے کی اس کے لیےعوامی مقبولیت حاصل کرنا وشوار ہو گا۔ بیعام لوگوں کا خیال جیس تھا۔اس دور کے نامورا وا کار سہراب مودی نے بھی بدونوگ کیا تھا۔ بیلم بری طرح پٹ جائے گی۔ وہ تجربہ کارلوگ تصاور انہوں نے اس خیال ہے یہ بات کی می کہاس زمانے میں عام طور برجیسی قلمیں بنائی جار ہی تھیں۔ لکاران سے بالکل مختلف اور ہث کرتھی۔ اس وور کی قلموں میں مکالمول سے لے کرنا م تک قلموں میں د کھائی جانے والی ترزیب، لباس اور بول حال میں بھارٹی کلچرکی حیماب ہوئی تھی۔ کرداروں کی بول حیال ہی تہیں قلم کی ابتدا میں جو کاسٹ اور کریڈٹ کی فہرست وکھائی جاتی تھی وہ ہندی میں پیش کی جاتی تھتی۔ایسے ماحول میں ایس قلم پیش کرنا جس میں بیرسب کھے یکسر نہ ہو بلکہ جس میں ایک مسلم حكمران كا دور حكومت وكهايا حميا بوجس قلم كروار بر شکوہ ار دوبول رہے ہوں جی کہم کا تعارف بھی اردو میں مستصحے و کھائے جائیں۔ فلمی پنڈتوں کا خیال تھا کہ اس ایراز میں پیش کی جانے والی قلم مالی لحاظ سے خود کشی کرنے سے

مابئامهسرگزشت

81

متراوف ہے۔ فلمی پندتوں کی ساری پیش موسیاں غلط ثابت مسام علمہ مولی۔کما موسيل- "كار" بث بى مبيل سير وير بث ابت موتى \_كيا مندو، کیامسلمان ، کیاسکے ، کیاعیسائی سب نے اسے پند کیا ا در بار بار و یکھا۔ بلکہ ان لوگوں نے بھی بطور خاص و یکھا جو فلم بھی بمعار ہی دیکھتے تھے یا ویکھتے ہی نہیں تھے۔سنیما ممروں کے تمام شونل ہوتے ، بہت ہے لوگوں کوسنیماؤں سے مایوس لوٹنا پڑتا اور وہ دوسری تیسری بار عمف حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے۔

اس فلم کی کہانی عدل جہاتھیری کے گرومموسی تنی۔ كمال امروہوى نے كہائى كے پیش نظر كرواروں كى بول جال مغلوں کے اعداز میں تحریر کی تھی مغل شہنشا ہوں کے دربار میں جو تہذیب، معاشرہ اور آ داب شاہی محوظ رکھے جاتے یتے، کمال امروہوی نے ان کی بری میں اور اچھی مکای کی مى - نوجوان تماشائى اس قلم سے استے متاثر ہوئے ك مغلوں کی یونی بولنے ملے۔ ''بااوب باللاحظه موشیار..... لكاه رويرو ..... علن سبحاني، شهنشاه ووراني تشريف لات

''یکار'' کی مقبولیت کے نتیج میں ہر جملہ بچے بیچے کی زبان براهميا تقا\_ بيرجملهاس قدرمتبول مواكه أج تك فلمون أور درامون مس سي بإدشاه كي آيد بي قبل استعال كيا جاتا ہے مگر بہت كم لوكول كوائن بات كاعلم ہے كماس جملے کے خالق کون ہیں۔

الکار' میں اردوز بان کواس ممطراق کے ساتھ پیش كيا حميا تعا كداس سے متاثر موكر بايا في اروومولوي عبدالحق نے بھی بیفکم دیکھی۔ انہیں بھی بیقلم بہت اچھی گی۔ بہت پندائی ۔خاص طور پراس میں جس ستعلق زبان کا استعال كيا كيا تماس سے بابائے اردو بہت متاثر ہوئے اور اظہار پندیدگی کرتے ہوئے کہا۔ " بھی مصنف نے تو کمال

اس پرانبیں بتایا گیا۔" کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس قلم کی کہانی اور اس کے مکا لے لکھنے والالکماری ایک بیس بائیس سال کا نوجوان ہے۔''

بیہ جان کر باہائے اروومولوی عبدالحق کا منہ جمرت ے کیلے کا کھلا رہ گیا۔ نواب صاحب آف بمویال نے " نیار" و کیم کر چندن میاں سے بوچھا۔" کال صاحب! آب نے اتی شانداراور پر شکوه اردو کیے لکھ ڈالی؟"

82

جوال فكر قلم كارنے فخرىيد جواب ويا۔ "ميد زبان میرے کم میں بولی جاتی ہے۔ میرے واوا حضرت تعیرامردہوی ای ارود میں بات چیت کرتے تھے۔ ورحقیقت انبی ک شخصیت سے متاثر ہوکر جہالگیر جیسے عظیم باوشاه يركباني لكه دُ الى-"

ماحب طرز افساند نگار سعادت حسن منتو نے مجی برے شوق سے پھار ویلمی تھی۔ انہیں اپنی زبان وائی پر بردا اعتاد ينيا اور ان كاكبنا تما كيه ميري تحرير پرمسرف شامد احمد وہلوی قلم چلا کتے ہیں۔ میں کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ منٹونے پکار و کھے کر اس پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا۔ ''مصنف نے جو زبان لکمی ہے وہ واقعی کمال کی ہے۔ بیر مرف شای کمرانوں ہی میں استعال ہوتی ہے۔

" نکار" کے بعد انہوں نے اپنے وقت کی شمرہ آفاق فلم " مغل اعظم" كا اسكرين فلي تحرير كيا- اس قلم كى كاست اور كريدت كي فهرست بين اس كانا م محض اسكرين ميلي رائشر ک حشیت ہے دیکور بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اتنی شہرت کے یا د جود کے آمیف نے ان سے صرف منظر نامہ ہی كول لكعوايا؟ شابى وربارون مصمحلق استغرير فكوه مكالے لكھنے والے مصنف كمال امروبوي كى خدمات كمانى اور مکا لے کے حمن میں کیوں حاصل نہیں کی؟ بیدا مجھن کمال امروہری کے ایک خصوصی ائٹروپو سے دور ہو جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے۔ و مغل اعظم "کی کہانی اور مکا لمے ہمی میں نے لکھے ہیں۔''

د مجراس كى تعارفي فهرست بيس آپ كا نام بطور اسٹوری اور ڈائیلاک رائٹر کے کیوں نہیں ہے؟"اس سوال كاجواب ويت موے بولے "اس كى وجر ، آصف سے اختلاف ہے۔ کسی بات پر ہم وونوں میں کھن گئے۔ ہات ورامل بدے کہ میں پروڈ بوسرز کی انگی پراکر ملنے کا عاوی نہیں ہوں۔ اپنا کام میں اپنی مرضی ہے کرتا ہوں۔ اگر میرے معاملات میں کوئی کسی طرح کی بھی مداخلت کرتا ہے تو میں ٹوک ویتا ہوں۔ آمف صاحب کو بھی میری ایسی ہی کوئی مات بری کلی ہوگی۔اس کا غصدانہوں نے اس طرح نکالا کہ وجابت مرز ااور پھرو مگررائٹرز کے نام وے دیے۔ فلم كى يحيل ميں چونكه غير معمولي تا خير موئي كم وبيش باره برس لك محد اللم ريليز مون يربيعقده كملا-اس لي كياكيا جاسکاتھا۔" ومغل اعظم" کی تحییل میں بارہ برس لگ جیے۔ بیا

بريل 2015ء

مابسنامهسركزشت

مرت خاصی طویل ہے۔ اس عرصے میں چندن میاں المعروف كمال امروبوي كافعى سغربزي تيزي ہے آ مے بڑھتا

ائی صغیری کے باوجود انہوں نے اٹی خداداد ملاحیتوں کے جو ہرایسے دکھائے کہ بورے ملک میں ان کی وهوم رمج کئی اور جمینی جوللمی و نیامیں را جدهانی کی حیثیت رکھتا ہے وہاں والے ایسے انمول ہیرے کو بھلا کلکتے میں رہے کیوں دیتے ۔وہ انہیں اس کلیدی ملمی مرکز میں لے آئے۔ بوی جگہ بری ترقی کرنے کے برے اسکوب ہوتے ہیں۔ جمبئ آ کر کمال امروہوی کے کمال فن کو تھرنے اور سنورنے کا مزید بہتر موقع ملا۔ انہوں نے جلد ہی یہاں بھی اپنی دهاک بٹھانی۔ کہانیاں مکالمے اور اسکرین کے لکھتے میں جب ان کی ملاحیتوں کا سکہ بیٹے کمیا تو انہوں نے خود تکمیں بنانے اور انہیں ڈائز یکٹ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اجھے ككعار يون كوعام طورير يدخيال اس ونت آتا سي جب ان ک تحریروں کوان کے فکروٹن کے اعتبار سے فلساز وہدایت ا کاراسکر من بر بیش میں کرتے۔ کرور حیثیت کے مصف او فلم ساز وہدایت کارکی الی زیاد تاں سہد جاتے ہیں مرجن میں کے دم تم ہوتا ہے۔وہ کی کے دباؤیس آتے۔اپی قی ملاصوں کے مظاہرے کے لیے خود میدان میں اتر آتے ہیں۔ان کا انداز کھاس طرح کا ہوتاہے۔دیکھواس طرح سے کہتے ہیں سختور سہرا۔ کمال امروہوی نے بھی این بوشیدہ صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیےقلم سازی اور بدایت کاری کی اہم ذ مدداری سنبال کی ادر بیرم خان اساء جهاں، دائرہ، محمول جل، پاکیزہ ادر ضیبہ ملطان جینی قلمیں، بناكراس ميدان بن على ايناسكه حاليا في لحاظ سان كى سارى قلمين شاعدار اور قابل ذكر بين - دائره كويرصغيرك ملی آرث فلم کا ورجہ دیا گیا۔ جب کو کل اور پائیزہ نے عواي مغبوليت ميس ميمي نمايان مقام حاصل كيا ادران فلمون نے ان ک شمرت کے ساتھ ساتھ ان کی مالی منعت میں ہمی خوفتگوار اضافه کیا۔ جب که دیگر قلمیں مال طور پر کا میاب ثابت تبین ہوئیں۔خاص طور پر بیرم خان، شاہ جہاں اور رمنیہ سلطان وغیرہ کو ان کی توقعات کے مطابق عوا ک یذرانی نعیب نبیس مولی - بیالمیس کال ایروموی نے سکار ك زيردست كاميانى سے متاثر موكرينالي تعين - مندوستان میں تماشائیوں کی اکثریت تھی۔ انہیں اسلای تاریخ اور شہنشا ہول سے دلچیں منیں تھی۔اس لیے انہول نے ان

ممینا کماری نے 77 فکموں میں کام کیا اوران ب میں مینا کماری کی دنگ عظیم شخصیت نمایاں ہے جو فلم اسفاروں میں اشوک کماری ہے۔" کیدارشریا۔ ''مینا کماری سلو لائیڈ میں روح پھونک دینے والى اداكار مقى - " برجيشور بدن \_

''مینا کماری کیوں مرنے لگی۔ میں نے بیجو باورا، شاردا، پرئیمیا صاحب بی لی غلام، دل اینا پریت پرانی اور یا کیزه دیکمی ہے۔ جب تک ساقلمیں زندہ ہیں وہ کیے مرسکتی ہے۔" واکٹررائی معصوم رضا۔

"میں جھتی ہوں کہ مینا کے فن پر تقید کرتے ونت يقنية الإعجاب حيفكي نقادول كي زبان سو تصفيكتي مو کی۔ شاید ای لیے تقید لگار ایے فکر کی کم ماسکی کو قابلیت کے مجرم میں چھیانے کے لیے مینا کی واتی كروريون كامهارا لية رب-"شريمتي كرشا كوم-

" قلم اساروں کے بارے میں کینن کا قول ہے کہ یہ لوگ فاق میں۔ انہیں فائی کی توں سے مت نابو۔ میرا خیال ہے کہ عظیم فنکاروں کے مارے میں لینن سے بہتر بات میں نبیں کہ سکوں گا۔ بال مینا صاحبہ كى عظم العراف كرنے كے ليے مس كينن ك ك الغاظ دهرامكا مول-" إدا كاراجيت-

فلموں میں بھی دلچی تہیں لی۔ ان فلموں کے ساتھ وہی ہواجو المی مخصیتوں نے ایکار کی نمائش سے پہلے پیش کوئی کی تھی۔ مر بکار نے ان چیں کو یول کے بادجوداس کیے فقیدالشال كامياني عامل كي كداس وتت بدايك نيا تجربيمي- ايك تبدیلی متی - تماشائی جب عام ڈگر سے ہی ہوئی کوئی چیز د کھتے ہیں تو اس برخصوصی طور سے متوجہ ہوتے ہیں۔ بیہ بات کال امروہوی شاید فراموش کر گئے تھے۔ اس کیے مار کھا مجئے ۔اب ان فلموں نے تکس محرر ہونے کی وجہ سے عوام کومتا ٹرنیس کیا۔

کمال امردہوی نے جہاں متعددمکمی کہانیاں تکسیں ادر فلم كالممل اسكريث تياركيا وبال انبول في الي فلمول کے کیے خصوصی توجہ اور دلچیں کے ساتھ کہانیاں تخلیق کیں۔ اس سلسلے میں دائرہ بحل اور یا کیزہ کی کہانیاں تابل ذکر ہیں۔دائرہ نے این کہائی کی وجہ سے کیل محارتی آرٹ فلم

ايول 2015ء

مأسنامه سركزشت

ہونے کا اعزاز حاصل کیا جب کہ کل اپنی ہسٹری اور مجسس کے لیاظ ہے ایک منفر دحیثیت کی کہائی تھی۔اس کہائی کو برصغير من كى باركى فلم والون في مخلف تبديلون كے ساتھ پیش کیا۔اس ملم میں بہتی بار مدحوبالا کوئسی فلمساز و ہدا ہے کار نے استے موڑ اعداز میں اسکرین پر پیش کیا کہ اس کی وجوم یج مئی میل سے پہلے مرحوبالا چندنا کام فلموں میں کام کر چکی منتمی اور قلم انڈسٹری میں اس کی شنا خت مجمی تہیں ہوئی تھی۔ کمال امر دہوی نے اس کا لافائی حسن ویکھا تو متاثر ہوئے بغیر میں رہے اور اسے پیس نظر رکھ کر حل کی کہائی مخلیق کی

جس نے اس قلم ہی کوئیس مرخو بالا کوہمی امرینا دیا۔ يا كيزه محى ان كى ايك اليي عى كهانى يربط في كني حو ایک خاص انداز موڈ اور مزاج کوسامنے رکھ کرلکھی گئی تھی اوراس کے لیےان کی نگاوائقاب نے مینا کماری کور میکسد ا دا کاره سمجها تھا ادر ان کی بیسوچ بید ظر واقعی ورست تھی سو فیصد درست می مینا کماری نے یا کیزه کی صاحب جان کے كرداريس اليي لا قاني اواكاري كي جوكوني ووسري اواكاره میں کرستی می ۔ اس ملم کے بارے میں میکرا غلطمیں ہوگا کہ بیہ بینا کی فنی زیر کی کی سب سے بڑی فلم منی اور کمال امرد ہوی کا کمال مجی اس علم برا کر حتم ہو گیا تھا۔اس علم کی تخیل میں بڑی رکاوٹیں ہیں آئیں۔ بڑی دشواریاں و بوار منیں ۔ بوے نازک موڑ آئے ایسے موڑ جنہوں نے کمال اور مینا کے درمیان بہت فاصلہ پیدا کرویا۔ علم کی عیل میں تاخیر يرتا خِر موني ربي - حالات اس ججيرا محي كياس فلم كالمل ہوناممکن نظر نہیں آر ہا تھا۔ لیسی عجیب بات ممی کہ وہ کمال امروہوی جومعل اعظم کے بارہ برسوں کے بعد بننے پراہے بہت طویل عرصہ قرار وے رہے تھے اور اس بات کا ذکر الجھے انداز میں نہیں کرتے تھے۔حالات دواقعات نے ان كراسة من الساروز الكائ كرائيس الي الم كي تعيل میں سولہ سال لگ مجئے۔ یا کیزہ کی شونٹکو کا بڑا حصہ مکمل کرایا مکیا تھا۔ فلم پر اب تک جا کیس لا کھرویے خرچ کیے جانکے تھے۔ (جواس دور کے کاظ سے خاصی بڑی رقم تھی) کہ مینا کماری اور کمال امر وہوی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔اتنے کشیدہ اور اس قدرخراب کہ مینا نے کمال امروہوی سے علیدگی اختیار کرلی اور ان سے ہر طرح کے تعلقات قطع كرليے اور پر بارى نے البيں روز بروز موت سے قريب ہے قریب ترکرنا شروع کردیا۔اس موقع پر کی لوگوں نے کمال ام وہوی کو کئی طرح کے مشورے دیے۔ وہتم تو خود

ہی اس علم کےمصنف بھی ہو۔ کہائی میں کوئی ایسا موڑ لاؤ کہ اب مینا کماری کے بغیر الم ملل ہوجائے۔'' '' مینا کماری کی کوئی ڈپلی کیٹ <del>ت</del>لاش کراو۔''

بداور ایسے کی مشور ہے، دینے والوں نے ویے، مر کمال امروہوی کا جواب سب کے لیے ایک بی ہوتا ۔ قلم مینا كارى كے بغيرهمل سيس كى جاسكتى - كهانى ميس كوئى تبديلى تہیں ہوستی کوئی ووسرااس کی جگہ کا م<sup>ن</sup>ہیں کرسکتا۔ جا ہے قلم ہے یا نامل رہ جائے۔

کمال کو جاننے والے لوگ جانتے تھے کہ وہ اپنے اراوہ کا کتنا لکا ہے۔ جاہے او حرکی و نیا ادھر ہو جائے۔ وہ حالات ہے مجموتا کہیں کر سکتا ۔ وقت بڑی تیزی ہے گزرتا جار ہا تھا۔ مالات روز بروز علین سے معین تر ہوتے جارہے تھے۔ بینا کی محت بڑی تیزی سے کرلی جاری می۔ حالات کی ماری تو وہ ابتدائی ہے تھی۔ ہر دور میں و کھ جمیلتی ربی می مر کمال امروہوی ہے علیحدی کے بعد تو جسے وہ بلفرتی جار ہی می وقوق جار ہی می ۔ ایسے میں کھ لوگوں نے كمَالِ امروہوى كا حوالة ويے بغير اس ہے بيركہنا شروع كيا کہ یا گیز اعمل کروادو۔

"كيا كمال ني تم سے كہا ہے؟" وونہیں، وہ کیا کہیں مے۔وہ تو خودانا کی سولی پر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم سے ان کی رہے ہیں ہیں ویلمی جاتی۔اب تك كوئي جاليس لا كھ كاسر مايدلگ چكا ہے۔

" اگرانیس اس 40 لا کھ کائم ہوتا تو کم از کم جھے ہے تو

و انبیں اس بیے کاغم نہیں۔اس بات کا دکھ ہے کہ یہ فلم جوتم دونوں کی فئی گیریئر کی سنگ میل ہے بیٹمل ہیں ہو کی تو ان کا اورتمها رانن اوموراره جائے گا۔ زندگی بمر کا کیا کرایا صَالَعَ مُوجِائِكُ كا\_"

مینا کمیدوریتک کھانستی رہی پھرخاموش ہوکر پکھسوچتی رى - پر بيامبر سے يولى- "اچما جاؤ ....ان سے كهدوو شونک کی تیاریاں کریں۔ میں آ جاؤں گی۔"

كال تعمايق مصالواس كى بهنون (خورشدة باادر مدهو) نے کہا۔''مینو! میتم نے کیا کہددیا؟ اس حال میں تم شونگ کروگی؟''

"ال-" منانے فرعزم لیج میں کہا۔ یا کیزہ کوواقعی ممل ہو جانا چاہیے۔" پھر لیوں پر پھیکی سی مسکراہث بھیرتے ہوئے یولی۔"جاتے جاتے کوئی نیک کام کرنا

84

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ماييتامسركزشت

ما التي مول توتم لوك جھے كيون روك ربي مو؟"

مينا كماري ايك بلنديا بيرفنكاره بي جبين بلكه ايك بلند كردار كى خالون بعى تملى - كمال امر د موى سے كمريلونعلقات کِ انتہائی کشیدگی کے ہاوجوداس نے میکوارہ ہیں کیا کہ کمال کو کی ما نقصان اس کی وات سے پہنچے بس یمی جذبہ تھا کہ ہر تی کے ماوجودوہ یا کیزہ کومل کرنے برآ ماوہ ہوگئ\_ شوننگ کے لیے آنے والی مینا کماری کود کیھنے والے اس سوچ اور فکر میں جتلاتھ کہ آنے کوتو پیمخر مہ آئی ہیں مکر کیاان سے تیزردشنی کی زدمیں اوا کاری ہو سکے گی لیکن مینا شاید بیعزم دارا دہ کرکے آئی تھی کہ یا گیزہ کو کمل کرانے تک

وہ اپنی سانسوں کوسنعبال کررکھے گی۔اگرموت کا فرشتہ سائے آکر کھڑا ہمی ہو گیا تو اس سے کے گی۔"اہمی جلتی ہوں ، ذرایا گیز ہ مل کرالوں تو چلوں <u>۔</u>''

جن ونول یا کیزه کی آخری عکس بندی مورای تقی \_ بینا کماری کا بیرعالم تھا کہ اسے اکثر خون کی اللیاں ہو جاتیں۔ کچھ دیر تک وہ غرصال رہتی پھر اپنی توانا ئیاں جمع کر کے ووبارہ یثاث وینے کے لیے تیار ہوجاتی۔ شراب اس کے

باخبرلوگوں كوتواس بإت كى بمى خبرتنى كەل بېجرز كى فلم یا کیزہ میں لکنے والے جالیس لا کھرویے کا برا حصہ مینا مماري كا ذاتى سر المد تقاروه اس دور من بانج لا كاروي معاوضه لینے والی اداکارہ تھی۔اس کی ساری آمدنی کمال امروبوی اسینے یاس رکھتے ہتے اور کل پیچرز کے اکاؤنث ہے اہیں ماہاند مرف مورو ہے جیب خرج دیاجا تا تھا۔ شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی میا ہروشا کر بینا کماری نے بھی اس بات کی شکایت بیس کی ۔ نہ بھی اس بات پر توجہ وی کہ وہ جو کھے کررہی ہے وہ غلط ہے۔اسے اٹی آمدنی اے یاس اہے اکاؤنٹ میں رکھنی جاہے۔اس کا اندازہ اے اس وتت ہوا جب کمال امروہوی سے انتائی کشیدگی کے بعد اے 5 مارچ 1964 موكمال امروموى كا كمرچور نا يرا-اس وقت ووبالكل تي وست محى اس كے باس مدكوئي جمع ر جی تھی نہاس کا کوئی کھر۔اسے فوری طور پراپنی جھولی جہن یرمو کے کمریس بناہ کنی بڑی۔ جہاں مرمو کے شوہر محمود اور اس کے محمر والوں نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اس کے کمرے سے بکل کی لائن کاٹ دی جاتی واس کا ایتر کنڈیشنڈ خراب کر دیا جاتا ہے اور ایسے ہی متعدد طریقوں ہے م کی ماری کے م میں اور اضافہ کیا جاتا۔

بچھے مینا کماری ہے ملنے کے اکثر مواقع ملے۔ خصوصاً جب میں نے بہوبیکم شروع کی۔ مینا کماری اس فلم کی ہیروئن تھیں۔ جمعے اس سلسلے میں ان سے ملنے، بالمن كرنے ، قريب سے ديكھنے اور جھنے كا بہتر موقع ملا - مینا کی شخصیت بہت متین سجیدہ اور برد ہارتھی ۔ ان کے انداز میں سادگی اور معصومیت تھی۔ البتہ ان کی من ان کی ذہانت کا آئینہ تھی لیکن ان سے ملنے پر سے اثر دل برمرتب ہوتا تھا کہ ان کی روح کی مجری تہوں میں ایک بیکرال درد، ایک ممری تعنی ہے جو ان کی یا گیزہ مشکراہٹوں کے چھیائے بھی نہیں جھپ یاتی تھی۔ بلکه ان کی مسکراہٹیں اس احساس کو اور شکرید بنا دیتی تھیں۔ عالبًا یہی روح کی تھی تھی جس نے کسی کمزور المح میں ان کو بری طرح ڈم کھا دیا۔

ایک دن بہوبیم کی شونک کے لیے مینا کماری آئیں تو ان کے قدم لا گھڑارے تھے اور وہ تھیک سے کوری بھی نہیں ہوسکتی تھیں۔ صادق بابونے جومیری اس فلم کے ڈائر بکٹر تھے میری اجازت سے شوشک لینسل کردی میک اپ روم میں بابوجی نے ہدروی کے چند ہی الفاظ کیے ہوں گے کہ مینا بے اختیار پھوٹ محوث كررون لكيس-بيابيا دردناك منظرتها جومي کوشش کے باوجود آج تک جہیں بمول سکا ہویں۔ بعض اوقات مجمع بون محسوس ہوتا ہے کہ مینا الیم وکھی ہستی تحیس جوادا کاری میں دوسروں کے دکھ سکھ کواسیے میں سموکرخود کو بالکل بمول جانا جاہتی تھیں اور غالبًا اس چیز نے ان کوایک عظیم ادا کارہ بناد یا تھا۔

حاثاراخر

لہٰذا مینا کماری محمود کا کمرچیوڑ کر جاتکی جالی چکی گئی۔اگر ج ونت اورحالات كالقاضايه تعاكهمود ، بينااور كمال مين سلح كرا دیتا۔ان کی کشید کی اور ریجش ختم کرادیتا مگر اس نے مینا کو اینے کمریناہ دینے کے بعد بھی اس مسئلے میں دلچین ہیں لی۔ مینا کماری کی بری بهن خورشید آیا کابیان ہے کہ جب مجی یا کیزہ کی جمیل کے بارے میں مینا ہے گفتگوہوتی وہ یہی المجتى-" آيامي ياكيزه كي شونكو كمل كردانے كے بعد زنده نہیں رہوں گی۔تم اے کھ لوادرا کرزندہ رہی بھی توہر حالت من كمال سے طلاق كے لوں كى "

مابىتامىسركزشت

85

FOR PAKISTAN

یا کیزہ کی تعلیل کے دوران میں ایک بار ایک سحافی ے، مینانے کہا تھا۔''کل ہی تو پہاڑی سے بھا گئے کا ایک سین محدیر 28 بارقلمائے محے۔ کمال کوکوئی شاث پندہی نہیں آتا تھا۔ ہر باروہ یمی کہتے تھے۔ یکھ مزونہیں آیا۔ ذرا اور بہتر ملریقے بر کوشش کرو۔ جب میں آخری بار نڈھال ہو كركريدى توميس في روت موع ان سے كما۔ "كمال! کیاتم اس طرح یا گیزه ممل کرلو مے؟''

بيلكمة بوئ اس محافى نے اپنى رائے كا اظهار يوں کیا ہے۔''یوں لگتا ہے جیسے مینا کماری کو یا گیزہ کی قربان گاہ

يرجان بو چوكر قربان كرويا كميا مو-''

" یا گیزه" عمل ہوگئ اور مینا کماری اس و کھ بھری و نیا ہے ہے در داور بے و فاؤں کی دینا ہے بہت دور چکی گئی۔ وہ غلط بیں کہتی تھی کہ یا کیزہ کمل کروانے کے بعد میں زعرہ بیس ر ہوں گی ۔اس نے تو قلم کی نمائش کا بھی انتظار نہیں کیا۔ 31 مارج 1972ء کی منوس وو پہر کواس نے چیکے ہے آسمیس

مینا کماری کمال امروہوی کی تیسری بیوی تھی۔ ان کی مہل بیوی بالوسمی - کمال امر وہوی کواس وفت بالو سے عشق ہو حمیا تھا جب ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ بیان کا پہلا پہلا پیار تھا جو کامیاب رہا اور انہوں نے اپن محبوبہ بانوے شادی كرلى عمر بالوزياده دنول تك ان كاساته نه دے كى۔ ايك سال بعد زچکی کے دوران میں اس کا انقال ہو گیا۔ پھے عرصے بعدانہوں نے امروہ کی ایک ووشیزہ محووی سے نکاح کیا جس کیطن سے کمال امر وہوی کے مین بنے پیدا ہوئے۔

تیسری شاوی انہوں نے اپنی فلم یا گیزہ کی ہیروئن مینا کماری ہے گی۔ بد کہنا وشوار ہے کہ کمال امر وہوی نے بینا کماری ہے شادی کیوں کی؟ اس کی بے پناہ حسن و جوانی ہے متاثر ہوکر اس سے شاوی کی یا کسی خاص ڈیلومیسی کے تحت جس وفت انہوں نے مینا کماری سے شاوی کی تھی اس وفت مینا کے عروج کا دورتھا۔ کمال امروہوی نے اسے ایک مضمون میں لکھا تھا۔''مینا ہے میری ملاقات ہوئی تو میں اس وفتت مشهور رائثر اور ڈ ائر یکٹر تھا اور ایک لا کھرو ہے معاوضہ ليتاتها\_"

ان دنوں یا کیزہ کی ابتدائی عس بندی ہورہی تھی کہ الك دن مينا كماري كار كايك ايلسي ونث مين زخي موكئ-یونا استال میں کھے ون اسے اپنا علاج کروانا پڑا۔ اس دوران میں کمال امروہوی نے بینا کی جو تحارواری کی۔اس

نے مینا کو بہت مناثر کیا۔ یوں تو اسپتال میں اس کے ووسرے عزیز و اقارب ملی اس کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے لیکن کمال امروہوی نے جس کمال کے ساتھ مینا کی ول جوئی کی اس کے لیے اپنے خلوص ومحبت کا اظهار کیا۔تسلیاں تصغیاں ویں۔بیسب چھوانمی کا کام تھا۔ بینا کوکار کے حاوثے میں جوزخم کلے تنے وہ تو مندل ہو گئے سیکن اس بمولی بھالی اور سید حی ساوی لڑکی کا ول زخمی ہو گیا۔ وہ ایپتال ہے صحت ماب ہوکرا ہینے والد ماسرعلی بخش کے كمركى تواس كمريس اے ايك بل چين نبيس ل ريا تھا۔ للذا اس نے کمہویا۔ اب میں اس مرمیں میں رہوان کی۔ ور اس گھر میں نبیس رہو گی تو پھر کہاں رہو گی؟ کہان جا وُ

" كمال صاحب حيك كمر-" مینا کا بیہ فیصلہ کمروالوں کواحیمائیں لگا تھا۔ بڑے تعجب سے اس سے یو جھا گیا۔ ' تو کیائم نے ان سے شاوی كرنے كافعلہ كرايا ہے؟"

' ظاہر ہے۔ میں ان سے شادی کر کے ہی ان کے ممرجا ذل كي- "

" تمهارابه فیمله غلط ب\_بی فیمله کرتے وفت تم نے بینبیں سوعا کہ ان کی عمرتم سے بہت زیاوہ ہے۔ وہ وو شاویاں کر کیے ہیں۔ آخران میں اسی کیا خوبی ہے کہتم نے اليي باتون كويالكل نظرا عداز كرويا؟''

'' بھئی! آپ لوگ تو خواتخواہ بات کا بھٹکڑ بنا رہے ہیں۔ان میں کھوخو بیال ہیں جب می تو میں نے انہیں بہند كيا ہے اور پر ميں كب تك آب كے كمر ميں يونني بيقي ر ہوں گی؟ میرا دل بھی شاوی کرنے کو حابتا ہے۔ اپنا کمر بسانے کرماہتاہے۔

ماسرعلى بخش سنائے میں آھے۔ آخر بیٹی نے اپنی كما كى كھلانے كاطعنہ و بے ہى و ياقلموں ميں كام كرنے والى الركيوں كے والدين يوں بھي بدنام موتے بيں كه وہ اپني بیٹیوں کوسونے کی ج یاسمحد کراہیے شکتے سے آز او کرنائیس چاہتے۔ باپ کو مصم و کھے کر مینائے انہیں ٹو کا۔

"كياسوچ كات ؟ بتاية إلى كيافيعله ؟" "اب جب كرتم نے قيمله كرى ليا ہے تو من اور كيا

اور پھر جب بینا کماری نے اپنایہ فیملہ کمال امر د ہوی کوسنایا تو ان کی خوشیول کی ائتا نیس محی ۔ شاید انہیں اتنی

ليول 2015ء

86

مابستامسركزشت

جلدی این کوششوں اور کاوشوں کی کامیابی کی تو تعزیر ہیں۔
ووا پی فام پاکیزہ کی ہیروئن کوشش بین کپڑوں جس بیاہ کرائی
ہیروئن بنا کرائے کھر لے گئے۔ یہ بمبئی کی فلمی دنیا کی بڑی
خبر میں۔ ماسٹر علی بخش کی طرح بہت سے لوگ موج رہے تھے
کہ یہ کیا ہوگیا؟ کیسے ہوگیا؟ آخر مینا کماری نے اپنی زیم کی کا
اتنا اہم فیصلہ کیسے کر لیا؟ اسے کمال امروہوی میں آخر کیا
خوبیاں نظر آئیں؟

اس وقت تو تہیں بہت بعد میں ہا چلا کہ مینا، کمال امروہوں کی شاعری کے جال میں پہنس کراس کے پنجرے کی جہاں ہیں پہنس کراس کے پنجرے کی ہام وہ جی بن گئی ہیں۔ مینا کماری خور بھی شاعرہ تھی اوراپ اصل نام ماہ جبیں کی نسبت سے جبیں اس کا تلف تھا۔ شاعری کا شوق اسے اپنے نا نامنی بیارے لال شاکر میر تھی سے ورثے میں ملا تھا جو ایک اچھے شاعر سے ۔ شاعری کے شغف نے بینا میں میشہ شاعروں ، او بیوں سے ایک خاص دلی پی پیدا کردی میں میشہ شاعروں ، او بیوں سے ایک خاص دلی پیدا کردی میں میں اس کی شاعران خوبیوں کا لیا تھا کہ بید مینا کی گزوری ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کی علالت کے دوران شراسیتال میں اپنی شاعرانہ خوبیوں کا خوب دل کھول کرمظا ہرہ کیا تھا۔ غالباس بھولی بھائی اداکارہ خوب دل کھول کرمظا ہرہ کیا تھا۔ غالبااس بھولی بھائی اداکارہ نے بیسوچا ہوگا کہ خوب گزرے کی جوال بینویں سے دیوانے دوگر جب وہ اپنے میں جو بی جوال بینویں کے دیوائے دوگر جب وہ اپنے میں میں جو بی جوال بینویں کی دیوائے دوگر جب وہ اپنے میں کی اسے تمناتھی۔ دوگر جب وہ اپنے میں کی اسے تمناتھی۔ دوگر جب وہ اپنے میں کی جواب شاعری کے خوابوں کو دہ تبیر نہیں کی جس کی اسے تمناتھی۔ کے خوابوں کو دہ تبیر نہیں کی جس کی اسے تمناتھی۔

اداکارہ سے بوی بنے کے بعدوہ بہت خوش تھی۔ اہے شو ہرکو ہو جنے کی مدیک جائی گی۔ائے کمرےاے بے مدیار تما مرا سے اس بات کی آگای جیس می کہ شادی کے بعد عورت کی ایک بی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بو یوں کی لگام شوہروں کے ہاتھ میں ہولی ہے۔ مینا کماری جواب تک اپنے باپ کے کمریس ایک آزاد چیمی کی طرح رہتی تھی۔ کمال امروہوی نے اسے منجرے کی چھی بنادیا۔ ہربات پرروک ٹوک، یابندیاں اور سختیاں۔ شادی ہے مہلے اس کے جاہینے والوں کی ایک معقول تعداد می ۔ان کے بارے میں سب کوعلم تھا۔ طاہر ہے کال امروہوی مجی اس سے بے خرنیس ہول مے۔ شادی کے بعد بھی مینا کے جن معاشقوں کی افواہیں اڑ رہی تخیس ان بیل ایک نام بمارت بموش کا بھی تھا۔ بمارت مبوش نے مینا کماری کے ساتھ" بیج باورا" میں میرو کا کردار اوا کیا تھا۔ بیدو قام تھی جس سے مینا کماری کو وج وج حاصل موا تھا۔ بس اس قلم کے دوران میں ہی وہ مینا کے عشق میں

د بیرانہ ہوگیا تھا۔ کمال امروہوی سے شادی کے بعد دوسرے عشاق نے بینا سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا گر بھارت بجوش اپنی د بیرا تھی کے بینا سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا گر بھارت بجوش اپنی د بیرا تھی سے باز نہیں آیا تھا۔ کمال امروہوی نے اس فرصیت عاشق کوائے آ دمیوں سے پٹوا بھی دیا تھا بجر بھی اس کے سرسے بینا کے عشق کا بجوت نہیں اترا تھا۔ انہی دنوں کی ایک افواہ یہ بھی ہے کہ مینا اور اشوک کمار کا رومانس چل رہا ایک افواہ یہ بھی ہے کہ مینا اور اشوک کمار کا رومانس چل رہا ہے۔ اس افواہ کے تحت بھی بینا اور کمال میں شدید تی بیدا ہوئی اور بینا ایک دن اشوک کمار کے ہاں جا پہنی۔

منا کماری اپ وقت کی بڑی طرحدار اداکار ہتی۔
معروف مصنف، فلساز و ہدایت کارکیدار شرعا کا کہناہے کہ
اس کی آنکھیں ہرخوب صورت چیز کو دیکھنے کی متنی رہتی
تعیں۔ وہ حسن کی برستارتنی۔ مروکو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا
اعلیٰ نمونہ بھی تھی۔ بیبن سے ہی بینا کماری زبان سے بہد
اعلیٰ نمونہ بھی تھی۔ بیبن سے ہی بینا کماری زبان سے بہد
کہنے کی بجائے صرف ایک نظر ڈالنے کی عادی تی ۔ وہ اپ
دور شاب بیل بھی اسی براج کی اڑی تھی۔

رو بینا کی بردی بہن خورشیدا یا کااس همن میں بیرخیال تھا کہ وہ ہر فخص سے اس طرح ملی تھی جیسے اس پر واری صدی جار بی ہو۔اس کے سلنے کا بیہ والہا نہ اور کرخلوس انداز بی اس کی صاف سقری شخصیت کو مفکوک کرتا ممیا۔ شاید ہمار ہے ساج نے ابھی عورت کو وہ حق نہیں دیا ہے جب وہ مردوں کی طرح ہرایک سے آزادانہ کمل کریل سکے۔''

منا کی افارطیع کے بارے میں جو ہاتیں کمی گئی ہیں۔
ان سے بہ خو بی اندازہ لگایا جاسکیا ہے گہ جن لوگوں سے وہ
بہت فری ہو کرملتی ہوگی وہ اس خوش بھی میں جتلا ہو جاتے
ہوں گئے کہ مینا ان سے محبت کرتی ہے، آئیس جاہتی ہے۔
ایسے لوگوں میں دھرمندر، ساون کمار اور گلزار کے نام مجمی
شامل ہیں۔

مینا کماری ایک نگر مورت تھی۔ وہ کمزور ، بزول اور بے

ہی خورت نہیں تی جیسا کہ اسے ٹابت کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنی

زندگی اور زندگی کے طور طریقوں کوخود منتخب کیا تھا۔ اس کے

موہر اور اس کے مزاح ، ماحول اور کردار میں بہت فرق تھا۔

کمال امر وہوی کے کھر میں اسے ایک خاص طرح کے ماحول کا

مابند ہونا پڑا تھا۔ کچھر وایات کا لحاظ بھی کرتا پڑتا تھا۔ تناؤ اور

مراؤیہیں سے شروع ہوا۔ بہانے بے شار بن گئے اور بنا لیے

مرح مرحقیقت اتی ہی ہے کہ مینا کماری ایک حنوط شدہ می بن

مرح مرحقیقت اتی ہی ہے کہ مینا کماری ایک حنوط شدہ می بن

مرح مرحقیقت اتی ہی ہے کہ مینا کماری ایک حنوط شدہ می بن

مرح مرحقیقت اتی ہی ہے کہ مینا کماری ایک حنوط شدہ می بن

مرح مرحقیقت اتی ہی ہے کہ مینا کماری ایک حنوط شدہ می بن

مابىتامەسرگزشت

87

طرح روان دوان ربتا جائتی تھی۔اب بھلا پہاڑی آبشار کو ما جنگل کی ہوا کوکوئی مجی قید کرسکا ہے؟

کمال امر د ہوی کوبھی شایداس بات کا انداز دہیں تھا کہ وہ جس سیدمی سادی، بھولی بھالی ووشیز وکواینے پنجرے کا پیچمی بنانے کا خواب و کھے رہا ہے۔ بیے خواب اسے کتنے گراں گزریں گے۔وویٹا، پنجرے کے اندر میٹاین کر کیسے رہتی۔ ووتو یارے کی مکرح بے قرارتھی۔ بہاڑی آبٹاراور جنگل کی ہوا گی طمرح آ زادیمی۔

مینا کماری کے مامول کمار صاحب نے اپنی سوتیلی بین کی شادی کا اہتمام کیا تو اس می شرکت کے لیے مینا ( کماری کویمی مرکوکیا تمرینا این خاله کی شادی میں مرف اس لیے شریک نیس ہو کی کہ کمال امروہوی کے چتم وابرو کا اس

مینا کماری کوجن چند ایتھے قلم ساز دیں اور ہدایت کاروں کی ایکٹی قلموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ان میں و بوندر کوئل کا نام بھی ہے۔ منانے سب سے پہلے ان کی للم جِياعٌ كِمال روثَّى كِمَانَ " عِن كام كِيا \_ كُوِّل مُحترِ مِن \_ " بول تو ميري قلمول عل جائے بہلے زمس بلني جبينت، كيتا الني مكامني كوشل اور مرهو بالاكام كر چى تحس ليكن چراخ كهار روشیٰ کہناں میں ایک ہوہ مورت کے کروار کو جس تر دی اور خوب مورتی سے میتانے کیا، وہ ان میروئوں میں ہے لس ایک کے بس کی بات میں تی ۔ یہ بات دعوے سے کرسکا ہوں کہ جوسین منا کباری کو سجما یا گیادہ او تع سے کی منا معر ہوا۔اس ملم کے کورٹ میں میں جہاں اس کا بجد چھینا جاتا ہے منا کوایک بے بس مان کی اوا کا ری کرنی تھی۔ قلم بندی کے وقت سب مناکی کی من کر کرز گئے ۔شاك او كے ہوا کین مینا کشرے سے نیائمی۔ پاس جا کر دیکھا کو معلوم ہوا وہ بچ کچ ہے ہوٹی ہو چکی ہے۔ یکی باتھی ہیں کہ اس کی ادا کاری کوادا کاری نہیں کہا جاتا۔ دہ جو بھی ردل کرتی اس کی تکلیف اور کرب کواییخ اندرسمولیتی تھی۔ پھرخوواس ور د ہے کزرتی تھی۔ فلم'' بیار کا ساکر'' میں رونے کا ایک منظر تفا۔ شاك او كے موكياليكن منا كے آنوليس ركے۔ وہ بر مظریس بہترین کروار نگاری کرتی تھی ۔رونے کاوہ سین بے عدمتار کن تھا۔اے مجھی کلیسرین کے معنوی آنسوؤل کی منرورت جيس يزي-''

گوکل صاحب ہے کہا گیا۔"اس کے باوجود آب نے مینا کماری کواین افکی قلموں میں نبین نیا۔ کیوں واس کی وجہ؟''

كول ما حب كا جواب تعار" دراصل مينا سے ميرا معاہدہ محل میچرز کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ محل میچرز کی ملازم اس میارل بجرزی طرف سے کافی بدشیں تھیں۔ "کینی بندشیں .....؟"

''سب سے بڑی رکاوٹ تو میر می کدوہ آؤٹ ڈور شونک می حصر بین لے علی میں - ان کی وجہ سے جھے گئ بیرونی مناظر کے سیٹ اسٹوڈ بوز میں نگانے پڑے۔للم یر خرج بزھ کیا۔ اگرمقررہ تاری ہے کھذیادہ روز کا کام پڑھ جائے تو تحل کیجرز کو غے شدہ رقم سے زائدرقم دیجی مغروری تعتی ۔ان سب کے علاوہ مینا بمیشہ یا قر صاحب کی تکرانی میں آتی تھیں۔ باقرانبیں محبور کر چلے جائے۔ چھے یج کے بعد ا کر دیر ہو جائے تو ہا تر صاحب کواخلاع کر تی ضر درگی ہوتی ا گربھی کام میں تاخیر ہوجاتی تو وہ کھیرا جا تیں ﴿ لُوراً ﷺ ۔ ''خدا کے لیے کمال میا حب کونون کرا دیجیے ایسے موقع کروہ ایک تروادر بے باک فنکارہ سے زیادہ خوف زوہ کر مسکن ہوتی اور سی فنکار کا سہم ہوئے انداز میں کام کرنا مجھے بھی يستركيس

کمال امروہوی نے اسے ایک معمون میں اس بات كاعتراف كما تعاكدانهوں في ميتر وريسركوتا كيدكي مي كم منا کے میک اب روم می کوئی ندجائے۔ یہ بات انہوں نے باتر ماحث كوسل سے مناكوكبلوائي مى جس ير منانے غصے میں کہا تھا۔" میں کوئی مشین مبیں ہوں کہ جس پر کسی کو مجروماتيس - مناف يهات بقام باقر ماحب سے كي مى ليكن حنيتا اب كا اشاره كن اور طرف عما- منا باقر ماحب کی پدی عزت کرتی تھی اور ان سے اس کیج میں بات كرنے كالصور بحى بيس كريتي تحى -

علی باقر ایک زمانے تک کمال امروہوی کے ڈرائیور، سيريزى اورمشيررب تھے۔ يى على باقر كمال ہے ميناكى شادى کے بعد منا کے سیکر بیڑی بھی رہے۔ پکے او کوں کا کہنا ہے کہ منا اور کمال کی علیحد کی میں علی با قرنے اہم رول ادا کیا تھا۔

علی باقر کا کہنا ہے کہ پنجرے کا چھی کے سیٹ پر مير دريركواس ليے تاكيد كى كئى كى كە كمال ماحب كواس بات کاعلم ہوگیا تھا کہ بینا کے تعلقات ایک شاعراورا دیب ے بڑھ گئے ہیں۔ ممکن ہاس روز گزار مینا کے میک اپ روم عل بيشير بول.

منا کماری کمال امروہوی کی یابند بوں اور ختوں ہے سخت نالاں تھی۔اس ہانت کا امتراف باقر صاحب نے جی

لىيل 2015ء

88

ONILINE LIBRARY

FOR PARISTIAN

مابسنامهسركزشت



# كمال رخسار وسيم اورتابير

بیوژیوں کی گولائی قائم نہ رہ سکی ہوہ ٹوٹ گئیں۔ اس لیے انہیں تصوروار کیوں تھہرا دُں؟ ویسے تصور وار بی تھہرا دُں تو کس کس کس کو؟'' مینا کماری ایک بڑی اوا کارہ بی نہیں تھی۔ ایک بلند کر دار کی خاتوں بھی تھی۔ مشر تی روایات کی نمائندگی کرنے والی ایک شوہر پرست بیوی بھی تھی۔

مینا پر جب شباب ساریفکن ہوا اور اسے ایک جبون ساتھی کی رفافت کی طلب اس کے دل میں چکلیاں لینے گئی۔ تو انہی ونوں اس نے کسی کی زبانی سنا۔'' جب عورت ماں بتی ہے تو عرش کے کنگورے اس کے قدموں میں سرگوں ہو جاتے ہیں۔''

اس آگاہی کے بعدوہ ماں بننے کےخواب بھی دیکھنے گئی۔ وہ اس ڈنت کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ کسی کی بیوی کیا ہے۔ ان کے سامنے کئی بار مینا پھوٹ پھوٹ کر روئی بھی اور باقر صاحب سے اس بات کی درخواست کی کہاسے اس عذاب سے نجات دلا دیں۔

بینا کماری کے ایک ہاتھ کی ایک ایک ہاتھ کی ایک انگی کئی ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کی فلمیں دیکھی ہیں انہیں یاد ہوگا کہ دہ رقص کرتے دفت یا اداکاری کرتے وفت اپنا ایک ہاتھ اسپے دوسرے ہاتھ پررکھتی تھی۔اس طرح دراصل وہ اپنی کئی ہوئی انگی کا طرح دراصل وہ اپنی کئی ہوئی انگی کا

عیب چمپاتی تھی۔ وہ اس کے کٹ جانے کے بعد بہت روئی تھی اور پھر جب تک زندہ رہی اس کی ہوئی انگل کے بارے میں جب بھی سوچتی وکھی ہوجاتی۔

بینا کماری نے بنی ساری زند کی قلموں کے لیے وقف كروى تعى ـ بيه بات محض فسانه طرازي نبيس، صد فيصد ورست ہے۔اسے بہت چھوتی عمر ہے قلموں میں کام کرنا پڑا تھا۔ پہلے وہ اسنے والدین کا سہاراتھی۔ باپ کے گھرے شوہر کے مرآئی تو بارہ برس تک شوہر کی جوریاں جرلی ر ہی۔شوہر سے علیحد کی کے بعد وو بہنوں کی کفالت کا بوجھ الماني ربي \_ مال باب اور بهنول كي تو خير مجبوري محى -اس لیے وہ اس کی کمائی کے محتاج متے لیکن کمال امروہوی کے ساتھ تو ایسی کوئی مجبوری تہیں تھی۔ وہ تھن شوہر کی محبت میں ا بی ساری کمائی ، کمال امروہوی کے کھاتے بیس جمع کرائی رہی اور خودان کی طرف ہے سورو بے ماہوار جیب خرج لیتی ریں۔شاوی کے وقت وہ یا مج لا کھروپے لینے والی ہیروگن معی \_ یا یج لا کھاس زیانے کے لحاظ سے بہت بوی رقم تھی لیکن بیر بینا کماری کاظرف تھا کہاس نے کمال امروہوی کی اس زیادتی کے بارے میں ایک حرف مجمی زبان پرتہیں لایا۔ اس همن میں جب بہت کریدا جاتا نواس طرح کی بانٹس کہہ

من ان میں تا جا اس کے وقت دلہن کوسونے کی جو چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں ان میں تا نبا اس لیے ملایا جا تا ہے کہ چوڑیوں کی کولائی اور مضبوطی قائم رہے وہ ٹوٹ نہ سکیں۔ شاید کمال ماحب نے میری بڑی شخصیت کو تدنظر رکھتے ہوئے سونے میں تا نے کی ملاوٹ کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس لیے ان

89

مابىنامەسرگزشت

یے کی اور اس کا شوہر اسے پیراعجاز بخشے گا کہ عرش کے كنگورے اس كے قدموں ميں سرتكوں ہو جاتيں مے -اس ی موت کے بعد خورشید آیانے کہا تھا۔ "کون کہتا ہے کہ میری بہن با جھیمی۔ وہ دوبارائمیدے ہوتی۔ پہلی بارجب ووماں بنے والی محی تو کمال نے اس سے کہا۔ بینا اتم آج کی معردف آرشت ہو۔اس کیے تمہارے کیے اس وقت مال بنا مناسب بیں۔ اور بینانے اسے مجازی خداکے اس فیصلے کو مان لیا۔اِورحمل منالع کرادیا۔ بیدمینا کی بہت بڑی قربانی تھی۔اے دہن بننے کاار مان تھا۔ وہ دلہن نہ بن کی مسرف تین کپڑوں میں شو ہر کے کعر کئی اور تین کپڑوں ہی میں شو ہر کے کھرسے تھی۔ دوسری بار جب وہ اُمیدے ہوئی تو اسے سيفك ہو كيا اور وہ بجيد مجي ضائع كرا ديا مميا۔اللہ بہتر جا نتا ہے کہ اس سیفک کی کیا دجہ می ،اس کا فقے دارکون تما؟اس کے بعدایں نے کئی بار جھے ہے کہا تھا۔ شایداب بھی میں ماں نہ بن سکوں کی ۔ اور ابیابی ہوااس کے مجھ ونوں کے بعد کمال ے اس کی علیحد کی ہوگئی لیکن میں جانتی ہوں اگر علیحد کی تہیں مجى ہوئى تومينا ماں تبين بنتي كيونكه كمال په بات ہر كز پسند تبين کرتے ہتے کہ مینا سے ان کی کوئی اولا وہو۔ مینا کو بھی اس بات كاشدت سے احساس تغااور اس نے مرتے دم تك اس خلش كومحسوس كياع

فلم ساز و ہدایت کار دیوندر گؤل کہتے ہیں۔ "میری فلم چراخ کہاں روشی کہاں ہیں بچے کی پیدائش کا ایک منظر تھا۔ مینا کے ہارے میں ہر شخص جانباہے کہ دہ ماں بننے کے درد سے نا آشنا تھی۔ پھر بھی اس سین میں اس کی فطری ادا کاری کود مکید کرمیری مسز جواس دفت انفاق سے سیٹ پر موجود تھیں جران رہ کئیں ''

موکل کی اس بات سے جہاں مینا کماری کی اوا کارانہ ملاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے وہاں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاسلے میں کس قدر حساس واقع ہو کی تھی۔ اس نے اس کیفیت کواپینے اندر کس قدر سمور کھا تھا۔

بینا کماری ایک تعظیم ایک شرایس تعلی اس بات کا اعتراف لوگوں کواس کی زندگی میں بھی تھا اوراس کی موت کے بعد بھی اس کی اس کی موت کے بعد بھی اس بات کی سے انگار نہیں کیالیکن وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک بیوی کی حیثیت سے کئی بابند یوں اور مجبور یوں میں گھری ہوئی تھی اس کاعلم بہت کم بابند یوں اور مجبور یوں میں گھری ہوئی تھی اس کاعلم بہت کم بابند یوں اور مجبور یوں میں گھری ہوئی تھی اس کاعلم بہت کم بابند یوں اور مجبور یوں میں گھری ہوئی تھی اس کاعلم بہت کم بابند کوئی کا کوئی اس کاعلم بہت کم بابند کی کوئی کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت سے کوئی کا کان کا کا کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت کی دیشیت سے کوئی کی کی دیشیت سے کوئی کی کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت سے کرنے کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت سے کرنے کی دیشیت سے کوئی کی دیشیت سے کرنے کرنے کی دیشیت سے کرنے کی دیشیت سے کرن

یہ اور الی بی باتوں نے ما اور کمال کے درمیان

قاصلے بردھادیے تھے۔کشیدگی شی روز بروزاضا فہ ہوتا جار ہا تھااور مینا کماری فلم انڈسٹری اوراس سے دابسۃ لوگوں سے برخن ہوتی مئی۔ایک بار کمار صاحب نے اپنی لڑکیوں اور اپنی سو تیلی بہن کوفلم انڈسٹری سے دابسۃ کردیے کے لیے مینا کماری سے کہا جس پر مینا نے بڑے دکھ بجرے لیجے میں کہا۔''ماموں جان! جس محندگی کی دلدل کو میں عبور کررہی ہوں، میں بھی نہیں جا ہوں گی کہ کوئی دوسری لڑکی اس دلدل کی طرف قدم بڑھائے کا خیال بھی دِل میں لائے۔''

کی سرف مدم برهاسے ہوئیاں کا دن میں اسے۔ بینانے پاکیزہ کمل کرا دی اور کمر آکرموت کا انظار کرنے گئی۔ جس کسی کو بھی بینا ہے ذرا سی بھی محبت تھی وہ اس کی صحت اور درازی عمر کے لیے وعا کو نتھا۔ بس ایک کمال امر دہوی تنے جنہیں اس کی موت کا لیقین تھا۔

مینا کماری حب توقع پاکیزہ کی نمائش سے پہلے عدم آباد چلی کی۔خورشید آپانے بتایا۔ '' کمال صاحب کے ووٹو لائر گئتا جداراورشا ندارجو مینا کوچھوٹی ای کہتے ہتے۔ ہمارے کمر لینڈ مارک سے ہمارے فون پر مر المما مندر (سنیما) ٹیکی فون کرکے پوچھتے ہتے۔'' پاکیزہ کے شوزہاؤس فل جارہے ہیں پانہیں؟''

مینامر چی تھی کی کی کی جہوٹی ای کے چہتیوں کو پا کیزہ کے ہاؤس فل ہونے کی فکر تھی۔

کمال امروہوں کا ایک روپ بیا بھی تھا کہ وہ اپنے بیانات اور مضاعین کی روشی ش اپنی منج کے عاشق صاوق نظرا تے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کوایک محبت کرنے والا فلا تے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کوایک محبت کرنے والا وسے وارشو ہر ٹابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ۔ وہ مینا کے ساخشروع سے بی ایپ ساز رفافت پر محبت کی غزل ماسے شروع سے بی ایپ ساز رفافت پر محبت کی غزل کا تے دہ اس کے باوجود مینا کماری کی موت کے بعد جب ایکن بیتھ زمنگ ہوم میں مرنے والی کے میڈیکل بل کی اوائی کی اور سے ایکن بیتھ کی کہ وہ مینا کے میڈیکل بل کی اور سے ایکن میں کہ وہ مینا کے میڈیکل بل کی اور سے ایکن میں کہ وہ مینا کے میڈیکل بل کی اور سے ایکن میں کے لیے میڈیکل بل کی اور سے اکٹھا کر ہے۔

کنے وکھ کی بات ہے کہ وہ ہیروئن جس نے اپنی زندگی جس نے اپنی وصیت زندگی جس نے اپنی وصیت کے در کے اپنی وصیت کے در لیجا پی اطلاک کی تقسیم جس ایج عزیز وں کوشامل کیا اس کا میڈیکل بل ویے والا کوئی نہ تھا۔ بچ ہے شوہز کی ونیا میں رہے والوں کا کردار بھی نمائشی ہوتا ہے۔ اوپر سے پچھے اندر سے پچھے اندر سے پچھے۔

اور پھر جب میڈیکل بل کی اوا لیکی ہوگئ تو میت کے

المهل 2015

90

مايسنامهسرگزشت

وعوے وارجمی مودار ہو گھے اور اس بات پر ان میں آئیں یس کمینیا تانی شروع ہوگئا۔ مرنے والی کی بہن میاسی تھیں كرمينا كى خوابش كے مطابق اسے اس كى والد و اقبال بيكم اوروالد ماسر على بخش كى قبرول كے قريب ون كيا جائے جب که کمال امروموی به مایت شخ که وه امرومه بی کمال مهاحب کے آبانی قبرستان میں آسودہ خاک ہوں۔ کمال امروہوی کا کہنا تھا کہ بینانے اس خواہش کا اظہار خود کیا تھا كراتبيل امرومه مل ون كيا جائے - جبوت كے طوريران کے پاس مینائی کی ایک شیب شدہ آواز می ان کی بیآواز فور بنس نوتھ ہیسٹ منانے والی مینی کی طرف سے چیش کیے گئے ایک پروگرام کے لیے ریکارؤ کی تی می کتنی معتکہ خزبات سن کن ایک اشتهاری فرم کے بروگرام کو مینا کی آخری وميت كي كور ريش كيا كيا\_

مینا کی مخص اس کی میت لینڈ مارک لے جانا جا ہتی معیں لیکن کمال امروہوی شروع ہے آخر تک اس کی مخالفت کرتے رہے اور پھر بیانواہ اڑ تھی کہ پیٹ اس قدر پھول کیا ے کہ لہیں میت نہ جائے ۔ لبذا بہتر کمی ہے کہ لاش سیدھی قبرستان لے جائی جائے۔انسوس صد انسوس کہ وہ بندا بی مرضی ہے زندہ روسکی مذابعی خوا بش کے مطابق وٹن ہوسکی۔ اس كىلاش بى اس كى اى بىس كى \_

نامور موسیقار نوشادا بنی یا دول کی را که کریدتے موے کہتے ہیں۔ ''جب ش اللی دنیاش نیانیا آیا تھا اور اسين باندره كمكان سي كي كي تياري كرير باتعا-مرے بروس کی ایک شروائ جو پر جر بھینا کرتی تی وہ جنکے ہے آئی اور کمڑ کی ہے پھر مجینک کر بھاک جاتی۔ ایک وو بار تو میں نے بچی سجھ کر اس کی اس شرارت کونظر انداز كرديا محر جب اكثر ايها مونے لكا- پاتروں كا كمركى كے رائے آنا بندنہ ہوا توش نے عاج ہوکراس بی کے باب سے شکایت کردی۔اس کے باب نے پہلے تو جھ سے معالی ما تى چركىر جاكرې كى پنانى كردى. ''

جانے میں بیکمی شریر بنگی کون محی؟ بید مینا کماری می۔ اس وفت اس کا نام مهجیس تمااوران دنوں وہ ہے مدنث کھٹ ہوا کرتی تھی۔ چمرجب دویزی ادا کارہ بن کی تو ا كثر ملا كاتول من من است وه بنائي ياد ولاتا اور وه تجين کے ان بھلے دلوں کو یا وکر کے خیالوں میں کھوجاتی ۔

مجین کا دورسب کے لیے براسمانا ہوتا ہے۔ بیداور

ماستامسركزشت

مینا کماری نے اپنی دمیت میں جہاں اپنی بہنوں خورشید آیا اور مدحو کو ان کا حصہ ویا تھا۔ وہاں ایخ ماموں کمارصاحب کے بچوں کو بھی فراموش ہیں کیا تھا جواس کی موت کے بعد بھی بدی سمیری کے عالم میں ایک سیحی اوارے کے محدولعلی وظفے کے سہارے تعلیم حامل کررہے تھے۔ مینا کی وفا شعار ممانی ثیوثن كركے براى وقت كے ساتھ اسنے بجوں كى يرورش کرد بی تغییں۔

مینا کماری اپنی ابتواسے آخری دم تک ایک شمع کی طرح جلتی رہی۔ پیملتی رہی اور بیجھنے سے يهل بمى اسيخ يتي روشى كا وافر ذخره ووسروان کے لیے جھوڑ گئی۔

مینا کماری کوکمال امروہوی کے خاندانی قبرستان میں دہن کیا گیا۔ اس بات کا سب سے زیاوہ پراٹر کس وت نے منایا۔

مینا کماری جن ونول علاج کے لیے الگلینڈ می ستی۔ تب بھی کا نا مجموی ہوئی تھی کر فرس دت نے خاص اپنی جیب سے سارا خرج اٹھایا تھا اور اب بیرکہاً جار ہا ہے کہ بینا کماری کے سارے کفن وفن کا خرج ر یماند طیفان نے اٹھایا ہے۔

واكثررابى معموم رضا

بات ہے کہ بیزماند کھے بجوں کے لیے خاصا طویل ہوتا ہے اور کھ کے کیے بہت محقر۔ کم نیج فاصی بڑی عربک نیج عی رہے ہیں اور مجم بجوں سے تحور ہے ہی دنوں میں ان کا بھین چین لیاجا تاہے جے منا کماری ہے۔ اور مع مار رہیں ک عمر بی میں اس کا بھین چھین لیا تمیا۔ جب وہ مہجبین تھی اورائیے ہم عمر شفیے ساتھیوں کے لیے '' چینی مسلمی کیوں کہ وہ چینی کی کڑیا کی طرح من مؤی می اس کیے اس کے نتھے منے ودست اور سہلیاں اسے ای نام سے نکارتے تھے۔ اس کے باب ماسٹر علی بخش نے اپنی بے روز گاری اور بھوک ہے تک آ کراس منی می گڑیا ہے اس کا بھین چیس کراس کو على وآبنك كي جنم كالبندهن منا ديا-اس كي عرفض ساز مع حارسال منى جب بكلي باراسا حاس ولا يامياك اب اس کے معلونوں سے محیلنے کے دان گئے۔اب اسے اعلی 91

لىدل 2015ء

کے بعد پیش آئیں وہ ان کی وجہ ہے بہت وکی رہتی ہیں۔
اسے ہیشہ اس بات کا بڑا احساس رہتا تھا کہ اس کی بہیں
پریشان ہیں۔ اجر کر رہ کی ہیں۔ ان کی از دوائی زعم کی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ اگر چہ اس کی اپنی زعم کی ہیں بھی دکھ اور معیبت روپ بدل بدل کر اے بے کل اور بے چین رکھتے ہے۔
اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ جن لوگوں نے اس کے بھلے دنوں کی دعا کی تھیں انہیں وہ دن و یکھنا لعیب نہیں اور اس کا میاری کے مول اور بیاری کے مول اور بیاری کے مسلم مدے جھیلتے جھیلتے چیل گئیں۔ باپ کا سہارا تھا تو انہوں نے بھی اس کے بعد وہ بالکل ہی ۔ باپ کا سہارا تھا تو انہوں نے بھی اس کے بعد وہ بالکل ہی ہے آسرا ہوگی تھی۔ حالات نے بعد وہ بالکل ہی ہے آسرا ہوگی تھی۔ حالات نے بعد وہ بالکل ہی ہے آسرا ہوگی تھی۔ حالات نے بعد وہ بالکل ہی ہے آسرا ہوگی تھی۔ حالات نے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں خود اسے دوسروں کا اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں خود اسے دوسروں کا دور ہوں

اس نے سوچا تھا اپنا کمر بہا کرشو ہر کے کمر بیل ترائی کر ہے ہی اس کا ساتھ نہ چھوڑ اادراس کے خوابوں کا شیش کل ڈوٹ کرکر جی کر ہی ہو گیا ادراس کے خوابوں کا شیش کل ڈوٹ کرکر جی کر ہی ہو گیا ادراس کے جہم کے ساتھ ساتھ اس کی روح جی زخی ہو گئی ہو اس جو کر ہیا ہے گھر گئی آؤ اسے پنجر سے بیس بند کر کے اس کی جائی کمال امر دہوی نے اپنی جیب بیس مرکز کے اس کی جائی کو اس طرح پنجر سے میں بند کر دینا اسے اچھا نہیں لگا تھا کمروہ اپنی افرا دیج سے مجبور ہوکر خاموش رہی کہ شاید کمال امر دہوی کو اس پر ترس آجا ہے۔ اپنے کے بیروہ پشیمان ہوجائے اور اس کی آزادی اسے لوٹا دیے گھر ایسا ہروہ پشیمان ہوجائے اور اس کی آزادی اسے لوٹا دیے گھر ایسا ہیں ہوا۔ اس کی خاموش کو شایداس کی کمزوری تھور کیا گیا۔ اور اس پر پابند یوں کا گھیرا تیک ہوتا چلا گیا۔

ای طرح د ہاس ہے نا تاتی و زہمی سکتی تھی ۔ کئی فلمی ادا کا را دُس ی مثال اس کے سامنے تھی مگراس نے ایسانہیں کیا، وہ اس کے مدھرنے کا انتظار کرتی رہی۔ دہ سوچتی رہی کہ شایداس کی دفا شعاری اور شوہر پرتی ، کمال کو راہ راست یر لے ہے۔اس انظار میں اس نے ایک دونہیں بارہ سال کزار دیے۔ پوراایک جگ بتا دیا۔اس دوران میں اس نے اُف تك نبيل كى \_ زبان يرحرف شكايت نبيس لايا محر جب ا\_ ي مشکوک نگاہوں ہے دیکھا جانے لگا۔اس کے کردار برشک كيا جانے لگا۔اے دوستوں ادر سائمي فنكاروں سے ملنے ہے روکا جانے لگا۔ سخت پہرے کی حالت میں اسے شوشک کے لیے نگار خانہ لے جایا جاتا اور پہرے بی کی حالت میں محمرلایا جاتا تو اسے بہت برا لگتا۔ ''اگر جھے اتنا بی مخرور كيريكثر كانفوركياجا تاب تواس كابهتر طريقه بيرب كدمجه محر بٹھالیا جائے ، مجھ سے فلموں میں کام نہ کرایا جائے جس طرح من ادا کاراؤل کو ان کی شادی کے بعد ان کے شوہردل نے قلمول بیس کام کرنے سے منع کردیا تکریہاں تو ابیا بھی نہیں کیا گیا۔ فلموں میں اگر میں کام کروں کی تو کیا میرے ساتھی فنکا رملیں میے نہیں؟ بات نہیں کریں ہے؟ بس ساورايس عن خيالات بهي بهي بينا كماري كي جذبات مستعل كردية اور اس كى حيب كى مهر توث جاتى اور وه كمال امردہوی سے الجھ جاتی۔" آخر بیسب کھے کیا ہے؟ میں تو ا پی مرضی ہے سائس بھی نہیں لے سکتی۔''

''نہم لوگ مشرقی روایات کے حال لوگ ہیں۔ ہارے خاندان میں عورتوں کومر دوں کا تا لع فر مان رہنا پڑتا ہے۔'' ''دمکر مجھے ایسی پابندی پسندنہیں ۔''' ''دکین ہمیں پسند ہے۔''

ال مسلے پر آگڑ دونوں الجھ جاتے۔ تو تو میں میں ہوتی اور بھا اور آخر کار ایک دن مینا کے مبر وضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کے اور وہ کار ایک دن مینا کے مبر وضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کے اور وہ کمال امروہوی کے گھر ہے باہر آگئی۔ جس طرح مرف تمن کپڑوں میں اس گھر میں آئی تمی۔ ای طرح اپنی تن کے تمن کپڑوں میں اس گھر سے نکل گئی۔ بیدوہ وقت تما تمن کپڑوں کی دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تمیں۔ اس جب اس کی وونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تمیں۔ اس کے جنا کماری کو مرموک پاس جانا پڑا۔ سرچھپانے کے لیے آخر کسی حیت کی تو منرورت تمی کر محمود کے گھر دالوں کو اس کا آخر کسی حیت کی تو منرورت تمی کر محمود کے گھر دالوں کو اس کا اس طرح آنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے منہ سے تو کہے بھی اس طرح آنا تک کیا کہ اسے اس بناہ گاہ کو چھوڑ تا

المول 2015ء

94

ماستامسركزشت



ہو گا سو ہو کر رہا۔ شہرت کی اونیائیوں سے استال کی تنهائيول تك وه اين تهدداري كى قيمت ايك ايك بوندلهوكى صورت میں چکائی رہی۔بقول اختر الایمان اس مسافت میں رہ رہ کے لیٹی بھی جو میں نے وامن سے وہ کر دہمی جھاڑ دی اور یارلوکوں نے وہ کرد بھی چ کھائی۔

" بینا کاری کے ہدردون،عزیروں اوردوستوں نے مجھی مرحومہ کے ساتھ و فانہیں کی۔ تعاون نہیں کیا۔ "کیہ بات اے کریم نے بینا کماری کی موت کے بعدایے ایک انٹرویو میں کہی تھی۔انہوں نے کہا تھا۔'' مینا کماری کی موت کا سبب صرف کمال بی تہیں، ووسرے کھے لوگ بھی ہیں اور میں ان قاتلوں کو نہ صرف پہیاتا ہوں بلکہ ان کے نام بتانے کی جمارت مجى ركفنا مول، كريم صاحب مد صرف كمال امروہوی کے گہرے ووست تنے بلکہ بینا کماری کے منہ بولے بھائی اوراس کے کاسٹیوم ڈیز ائٹر بھی رہ سے تھے۔انہوں نے مر فلموں کی ہدایت کاری اور فلم سازی بھی کی تھی۔

الى اے كريم كا كہنا ہے كه كمال اور بينا كمارى كى علیحد کی کی وجہ صرف کمال ہی تہیں بلکہ بینا کماری کے رشتے دار بھی ہیں۔ مینااتن جلد**ی ہر ک**ز نہ مرتی اگراس کی بہنیں اس كاخيال رتفتي - بيكرشمه ميناكي چيتي بهنول كاني بے كه مينا کوشراب جیسی منحوں اور مہلک چیز کی عادت پڑھئی، جو ظلم بینا کے رشتے داروں نے میناپر کیےوہ شاید کوئی غیر بھی کسی پر تبیں کرسکتا۔ بینا کماری کی بہنوں نے اس کی زندگی میں شراب کاز ہر بھر دیا تھا۔ وہ بینا سے وہسکی کے لیے بیسے کیتیں اوراہے دہمنگی کے نام پر تھرایلاتیں۔

كريم صاحب كى ان باتوں ميں كتنا سے ہے اور كتنا جھوٹ میتواللہ ہی بہتر جا نہاہے۔

دوسرى طرف خورشيدا يا كاكبنا ہے۔ وجم نے كى بار ايول 2015ء

پڑا۔ اس کے بعد اس نے جاتکی جالی میں اپنی رہائش کا بندوبست كرليا \_ يهال آكراس نے قدر بے سكون كا سانس لیا تھا۔ یہاں اس کے دوست احباب اور دیگر افرا داس ہے مل سكتے تھے۔ آزادى سے آجاسكتے تھے ادراسے يا آنے جانے والوں کور وک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بینا کواور کیا جاہے تھا۔ دہ تو ابتدائی سے آزاد پیچھی تھی۔ اپنی مرسی کی مالک، جب تک ماں باپ کے گھر میں رہی وہ بھی اے یا بند نہیں کر سکے تھے۔اس کی شرست میں ہی آزادی تھی۔ اب اسے اسے احساسات کوشعروں میں ڈھالنے کا موقع مجمی مل جاتا تھا۔اس کی بیار ہوں میں شعر دشاعری بھی ایک برانی بیاری تھی۔ اپنی کمسنی کے دور سے ہی شعر کہنے لی تھی۔ شاعروں اوراد بیوں ہے اس کی قربت کی ایک وجہ یہ بھی تقی كه ده البيس اين تبيلے كا فرد جھتى تھى ۔ان يين كر،شعرو ادب کے موضوع پر گفتگوکر کے اسے برااچھا لگتا تھا۔اس نے ارد دلٹریجر کا بڑی دلچیں کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔اس کے مكا لمے زيادہ تر برمعنى موتے سے \_كول كمالفاظ سے زيادہ تا ڑاس کے چرے اور حرکات وسکنات سے پیدا موتا تھا۔ ا ہے سکھنے اور سمجھنے کا بڑا شوق تھا۔ اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں وہ بلا جھک چینسل اور کائی لے کر او بول اور اشاعروں کے پاس چلی جاتی اورائے اشعار کے بارے میں مشورے کرتی ہے کمال امروہوی سے قروت اور پھر محبت کی ایک وجہ بیر بھی تھی کیہ بینا کماری ان سے تہیں زیادہ ان کی شاعری سے متاثر ہو گئے تھی ۔اے اپ اشعار پر برا افخر تھا اور وہ انہیں اپنا سرمایہ جھتی تھی اور بیراحساس أے كمال امروہوی ہی نے ولایا تھا۔وہ انسانی نفیات کا ماہر تھا۔ بینا کماری کے اشعارا خباروں اور پرچوں میں جھیتے بھی تھے اور وه مشاعروں میں بھی شرکت کرتی تھی۔ وہ مخصوص شعری نشتوں میں ہی نہیں بڑے اور انڈو یاک نوعیت کے مشاعروں میں بھی فراق ، کیفی ، جانتاراختر اور مجروح سلطان يوري كي موجود كي مين ابني غزلين اورتظمين سناتي تقي -میٹا کماری کوضد تھی کہ وہ اپنی شخصیت کے تمام کو شے د کھائے کی اورلوگوں کو ضدیقی کہوہ صرف وہی دیکھیں سے جووہ و کھنا چاہتے ہیں یا جوانہیں بیند ہے۔ مینانے سے بات نہ جمی کہ وہیں تک اس کا جلوہ ہے نظرجس کی جہاں تک ہے اور باتی لو کوں کوتو مجمعی تانے میاسمجمانے کی ضرورت بی میں گھی۔ ا ایک مفاد جو ، زر پرست اورمعنوی ماحول میں اگر كوفي تهدوار مخصيت بيدا موجاسة تواس كاكياحشر موكا؟ جو

منا ہے کہا: مینو پیاری! اپنی جان کو گھن لگانے سے کیا فائدہ۔
کمال سے طلاق لے لواور دوسری شادی کرلو۔ کین مینا
کے سامنے ہم بہنوں کی پوری زیر کی ہی جو معینتیں اور مشکلیں
بچھے اور مدھوکوشادی کے بعد پیش آئیں وہ ان بی کی وجہ سے
کڑھتی تھی۔ اس نے ہمشہ میری مدد کی۔ الطاف کو ہزئس جی
فقصان ہونے کے بعد جس مستقل طور پر جیا بی کے پاس
رہی۔ اس نے ہر ممکن طور پر ہم لوگوں کی کفالت کی۔ وہ
اسے لیے بی بیس بلکہ ہمارے لیے بھی پریشان رہتی تھی۔ وہ
اکٹر کہتی۔ "آپا! اب شادی کرنے سے کیا فائدہ۔ میرے
لیے تو آپ لوگ بی سب بچھ ہیں۔ "

ایک بارود میرے سینے 'کے سیٹ پر بٹس نے اور مامو نے اے چمیٹرا۔

''کول ری مینو! اب تو ہتو ہماری مال لگ رہی ہے۔' وہ بنس کر ہولی۔'' ہال بی تو سب کی مال ہی تو ہوں اور بیس کنی خوش نعیب ہول کہ میں نے اپنی زیر کی بیس اپنا برد حایا بھی و کولیا۔''

خورشیداً پاکیان بالوں کی روشی میں کیااس بات کا انداز ونہیں لگایا جاسکتا کہ دونوں بہنوں کے لیے میتا کماری کتنی اہمیت رکھتی تھی ۔۔۔

جب وہ جوان بھی نیس ہوئی تھی اس ونت ہے ایے محری کفالت کرتی تھی۔ پھر جب کمال کے کمر کئی تو سب محداس کے لیے وقف کرویا۔ جب اس سے علیحدہ ہوتی تو مرف بہنول اور مامول کے لیے بی تبیں بلکہ دوستول اور جانے والوں کی ضرور تیں بھی بوری کیں۔اس کا تو مقصد ہی ووسروں کوفیض پہنچا نا تھا۔اپنی بہنوں کے علاوہ اینے ماموں کار صاحب کی بھی بینا کماری نے ہیشہ مدو کی۔ بد کمار صاحب مى برے عيب طرح كة وى تق اي والدمتى یارے لال شاکر میرسی کی وجہ سے اسے آپ کوزیروسی اوب نواز اور سخن نہم ٹابت کرنے کی کوششوں میں سکے رہجے تنے عملی طور پر کھ کرنے ، کھ کمانے کی فکر کم بی کرتے ہے، جب مینا کماری کی مال لینی ان کی بهن اقبال بیکم حیات نعیں \_ جب جی اس افلاس زوہ خاندان سے جڑے ہوئے تعے اور جب بیجو ہاورا نے بینا کواجا تک بام عروج پر پہنچا ویا لو اس ونت ہے آخر ونت تک بینا سے خوب فائدہ اٹھاتے رے۔ مینا کواسے اس قلاش ماموں سے بہت محبت تھی۔اس لیے اموں نے بھی بھا بھی کی دولت سے خوب ہاتھ رستے۔ ر لیں، سٹہ اور قمار بازی کے بڑے شوقین تھے۔ مزے کی

ہات میتی کہ قمار ہازی کی محفل کا اہتمام اپنے کھر ہیں ہمی کرتے ہے۔ ایک دن کھر ہیں جمایا ہمی پڑا اور اپنے پچنے ساتھیوں کے ساتھ دھر بھی لیے مجھے کمر پولیس نے ان کوا بیب نیک نام سیمی اوارے سے مسلک ہونے کی وجہ سے رعابت کرتے ہوئے انہیں میرف شہر بدر کرنے پراکتفا کیا۔

ایک دن کمار معاحب مینائے پاس می اور اس سے کہا۔ "جمی تم سے آخری ہار مالی مدرکے لیے آیا ہوں۔ اس بار دانتی کوئی جوناموٹا برنس کرنوں گا۔"

'' نیمیک ہے مامول، بین آپ کو یک مشت دس ہارہ ہزار روپے وے وول گی۔'' مینا کماری نے کہا۔'' عمر اس وقت بیس ول ایک مندر، کی نمائش کے بعد۔''

کار صاحب خوشی خوشی والیس ملے ملے اور آنے والے والے وقت کا انظار کرنے کے لیے این جب بیلم ریلیز ہوئی تو مینا کماری ایٹ امول کوا کہ بیسا بھی نہو ہے کا کوئلہ اس مینا کماری ایٹ مامول کوا کہ بیسا بھی نہو ہے کا امرو ہوی مینا ووران میں حالات بدل مجھے ہے۔ اب کمال امرو ہوی مینا کماری کی ساری کماری کے شو ہراور سر پرست تھے اور مینا کماری کی ساری کمائی کل بچرز کے اکاؤٹٹ میں جمع ہوتی تھی اور مینا کوفتا سو کمائی کل بچرز کے اکاؤٹٹ میں جمع ہوتی تھی اور مینا کوفتا سو رویے ماہانہ جیب خرج ملتے تھے۔۔

مینا کماری کی آخری فلم گوئی کے گنار ہے جو یا گیزہ کے بعد ریکی ہوئی۔ اس کے مصنف وہدایت کا دفلم ساز ساون کمارٹاک تھے۔ ٹاک سے مصنف وہدایت کا دفلم ساز ساون کمارٹاک تھے۔ ٹاک سے مینا کا کوئی رشتہ نہیں تھا گراس کے لیے بھی مینا نے بہت کچھ کیا تھا۔ یہ فلم کمل بی نہیں ہوتی اگر مینا کماری ساون کمار ٹاک کی مالی معاونت نہیں کرتی ۔ مینا کماری نے ٹاک کو نہ مارٹ کا کہ خود بھی بہت کچھ دیا۔ یاست وراصل میہ ہے کہ سائن کیں بلکہ خود بھی بہت کچھ دیا۔ یاست وراصل میہ ہے کہ مینا کماری جنتی بڑی اور تھی انتانی بڑا اس کا ول

البريل 2015ء

ماستامهسرگزشت

ميناكي نظمين الخرى خوابش

سرات، سے تنہائی
سے دل کے دھڑ کئے کی آ داز ، سے سنا ٹا
سے ڈو سے تاروں کی
خاموش غرل خوانی
سوئی ہوئی دیرانی
جذبات محبت کی
جفتی ہوئی ہرجانب
سے موت کی شہنائی
سبتم کو بلاتے ہیں
سبتم کو بلاتے ہیں
بٹر ہوتی ہوئی آ کھوں
میں میری محبت کا

خالي دكان

وفت اپنی و کان کیوں ہائے بیٹھا ہے مير عمامن وه چیزیں جن کی خریدار تھی میں کہاں ہیں؟ بیمصنوی سرانوں کے معلونے شہرت کے بیکا غذی محول اوروولت کی بیموی کژیا جوشفشي الماريون من بندين ( کہ کی کے چھو لینے سے پلمل جو علی ہیں ) بيده چيزين بين جنهيں ميں خريد نا جا ہتى مول ياركا أيك فوب صورت فواب جومیری سلتی ہوئی استھوں میں شندک بحروے محبت كاايك مرتياك لمحه جومیری بے چین روح کوئرسکون کروے بس ان عی ایک دو چیز دن کی میں خریدار تھی ممروفتت كي د كان ان چيز د ل سے خالي لکلي

تھا۔ وہ بھی بھی کی ضرورت مند کی حاجت روائی ہے انکار نہیں کرتی تھی۔ یہ اور ہات ہے کہ ایسے لوگوں سے چالاک اور شاطر لوگ فائدہ بھی خوب انتماتے ہیں۔

انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی۔
مینا کماری بھی بہر حال انسان تھی اور انسان ہونے کے ناتے
جہال اس میں بہت ساری خوبیاں تعیس دہاں مینیا کچھ
خامیاں بھی ہوں کی اور جمارے خیال میں ان خامیوں میں
ایک بڑی خای ہے بھی تھی کہ وہ سرایا محبت تھی اور ہیاس کی
محبت کا فلنفہ بی تھا جس نے اسے تھے یا غلط راستے پرگامزن
کر دیا تھا۔

اس کی ایک تحریر کا اقتباس دیکھیے ۔۔ ''ہم بینبیں جانتے کہ کون کس سے محبت کر رہا ہے۔ صرف اثنا جانتے ہیں کہ ہم محبت کر دہے ہیں ۔ کیا محبت می اصل شے ہے؟

میرے ول بی بے ساختہ خیال آتا ہے کہ بی ال سوال کے جواب بی ہاں کہدووں۔ میری زندگی بی آیے مقام آئے کہ بی آئے کہ بی آئے کہ بی آئے کہ بی خود کو سیمانا پڑا کہ مجبت ہی اصل شے ہے۔ ند صرف بی رہا کہ مجبت ہی بذات خود اصل شے ہے ایسا کیا اور بین بی بی رہا کہ مجبت ہی بذات خود اصل شے ہو دنیا رہی ،خووا بی بھی پروانہیں کی۔ ندا ہی دنیا رہی ،خووا بی بھی پروانہیں کی۔ ندا ہی دنیا ہی کی اور ندا بی شیرت وعزت کی۔ بی ان سب سے بے دنیاز ہو کر مجبت کی ہا تھ بی ہا تھ وٹا ال کر کو تی پھرتی ہو ال سے بے دنیاز ہو کر مجبت کے ہاتھ بی ہا تھ وٹا ال کر کو تی پھرتی ہو ال ۔ میں ایسا کی مدا ہی میں ایسا کی مدا ہی ایسا کی مدا ہی میں اس کے ایک بند سے بھی ال کی میں میت کے قلفے کا انداز ہو لگایا جا سکتا ہے۔

دو پیار کا ایک خوب صورت خواب
جومیری سکتی ہوئی آگھوں میں شندک بحروے
محبت کا ایک مرتباک کو
جومیر ی بے چین روح کورسکون کرویے
جومیر ی بے چین روح کورسکون کرویے
اور وفت کی وکان ان چیز ول سے فالی کلی
مینا کماری کی زندگی کا جائزہ لیجے تو ابتدا سے انتہا تک
اس کی محبت کی جلوہ سامانیاں نظر آئیں گی۔ اس کی روح
محبت کی متلاشی تھی اس لیے جہاں بھی اور جب بھی اسے
محبت کی متلاشی تھی اس لیے جہاں بھی اور جب بھی اسے
کہیں محبت کی کوئی کرن نظر آئی وہاں وہ ویدہ وول فرش نگاہ
کرو جی ۔اس کی بیجب مال درشتے واروں اور ووستول سے
کی اور دیگر موریز ول اور رشتے واروں اور ووستول سے

ابيل 2015ء

97

مابىنامەسرگزشت

خطل کردیے تھے۔ کمال امروہ وی نے اس وستاو برخی لکھا تھا۔ کل پکچرز کے جملہ املاک، تمام اکا وخش، کل پکچرز کی پاکیزہ، پاکیزہ کا کل سامان۔ کمال اسٹوڈیو اور اس کے سارے متعلقات۔ تمہارے سارے کنٹریکٹ، ان کے معاوضے، تمہارا کمل قانونی مستقبل، بیسب اس کے علاوہ تمہارے تمام زیورات، کپڑے لتوں کی حفاظت سے سبکدوئی جاہتا ہوں۔'

کمال امر وہوی نے اپنے اس خطیس صاف طور پر

اکھا تھا۔ ''اب امر وہہ یس میرے چند پوسیدہ مکانات

مسکونہ کے علاوہ میرے یا میرے دشتے وارکے نام سے کوئی
جائیداد نہیں ہے۔ بمبئی، امر وہہ یا کسی دومرے شہر جس میرا
کوئی بینک اکا وُنٹ نہیں ہے۔ سینٹرل بینک وہمئی کے ہیڈ
آفس میں میرے نام سے ایک لاکر ہے۔ جے دوسال سے
استعال نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی جانج کرنے اور کا مختار نامہاس
کی جانی کے ساتھ تہارے حوالے کردیا ہوں۔''

ا مروبوی کی تربی تھی تو اشکوک اسٹوڈیو اور آراین کل کالونی کی لا کھوں کی زمین جس پر کمالتان اسٹوڈیو تعمیر کیاجار ہاتھا۔وہ سب کیا تھا؟

مال امر دہوی نے اپنے خط میں بار بارظم پا کیزہ کو مینا کی فلم کھا ہے لیکن جب بیظم کمل ہونے کے بعداس سے لاکھوں روپے کا منافع ہور ہاتھا تو وہ منافع کس کا تھا؟

بقول کمال امروہوی کے پاکیزہ پر اس وقت تک جا لیس لا کھرو ہے کی لا گہتا ہے گئی کی اور کمال امروہوی نے مینا کو اپنے مستقبل کا نہیں بلکہ دوسر ہے لوگوں کے ستقبل کا خواب کا کہا تھا کہ اسے کمل کرا دو۔ وہ چا لیس لا کھرو بیا دا سطودے کر کہا تھا کہ اسے کمل کرا دو۔ وہ چا لیس لا کھرو بیا کی ایمی کی اپنی تحریر کے مطابق سر بایہ نام کی کوئی چر نہیں تھی ۔ صرف بیل ایکن مراب بیل کا تھا؟ اگر نہیں تو بیا کماری کا آگر ہیں تھے۔ کیا پاکیزہ پر بینا کماری کا آگر ہیں ہیں لا تھا؟ اگر نہیں تو بینا کماری کے معاوضے کی رقم ادا کر دی تھی ۔ کیا اس بات میں کوئی شک دشہنیں کہ کمال دا تھی با کمال کمال امروہوی نے مرحومہ کے معاوضے کی رقم ادا کر دی تھی ۔ کیا تھے۔ اس بات میں کوئی شک دشہنیں کہ کمال دا تھی با کمال محتوی سے علیمہ کی کے بعد بینا کماری اپنی شخصیت قلم کے بی وصی نہیں تھے۔ اپنی مثال آپ شے۔ کمال امروہوی سے علیمہ کی کے بعد بینا کماری اپنی فیمیں نہیں کہا بینا مؤر جہاں ، بھی رات کی دفیرہ کی شوئٹ میں جاتی تھی پر سے ہیں۔ دفیرہ کی شوئٹ میں جاتی تھی پر سے ہیں۔ دفیرہ کی شوئٹ میں جاتی تھی پر سے ہیں۔ دفیرہ کی شوئٹ میں جاتی تھی پر سے ہیں۔ دفیرہ کی شوئٹ میں جاتی تھی پر سے ہیں۔ اس کر بیمی صاحب کی با تھی پر سے ہیں دخورہ دفورہ وکورہ وگر تیجیے۔ دفیرہ کی شوئٹ میں جاتی تھی پر سے ہیں۔ اس کر بیمی صاحب کی با تھی پر سے ہیں۔ اس کر بیمی صاحب کی با تھی پر سے ہیں۔ اس کر بیمی صاحب کی با تھی پر سے ہیں۔ اس کر بیمی صاحب کی با تھی پر سے ہیں۔ اس کی بیمی سے اس کر بیمی صاحب کی با تھی پر سے ہیں۔ اس کر بیمی صاحب کی با تھی پر سے ہیں۔ اس کی بیمی سے درخورہ وکورہ وکی دو کورہ وکی مواحب کی با تھی پر سے ہیں۔ اس کی بیمی ہی مواحب کی باتھی پر سے ہیں۔ اس کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں ہیں ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں ہیں ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں ہیں کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ اس کی بیمی ہی کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں۔ کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں کی بیمی ہیں

بھی وابسۃ ہوتی تقی۔ جہاں بھی اے اپنے لیے کوئی چاہئے والانظرا تا وہ اس پر نجماور ہوجاتی۔ اس سلسلے بھی اس نے مجمعی غور وظرنہیں کیا کہ جاہئے والا کون ہے اور جس کو وہ چاہ ربی ہے اس کی محبت بھی تنتی کہرائی اور کیرائی ہے۔ بینا کماری کی موت کے بعد پاکیزہ کی ریڈ یوپہلٹی بھی مسرف ایک جملہ بڑے واضح اعداز بھی بولا جاتا تھا۔

و و المحقيم فنكار كمال امر و موى كاشا بكار ـ پاكيزه - "
جرت ب بينا كي موت كے بعد بهث مونے والى فلم كي
ريد يو بلبٹي ميں بحى اس كے نام كوا بميت نبيس دى گئي ـ وه پاكيزه
جس كى تحيل بينا كمارى كے تعادن كے بغير نامكن تعى اس فلم كى
كاميا ني كاكر يد ك بحى كمال امر و موى كے نام ہوگيا ـ

کھوائی بی محبت کا اظہار ساون کمارٹاک نے بھی کیا تھا۔ بینا کماری کی زیرگی میں تو ساون کمارٹاک نے بھی اپنے آفس میں اپنی فلم گومتی کے کنارے کے بینر کے بینچ کی لیدر کھا تھا۔

''مشہورادا کارہ بینا کماری پیش کرتی ہیں۔ گومتی کے ۔۔''

کین مینا کی موت کے فوراً بعد یہ عبارت بدل گئی۔ دومری عبارت یہ تھی۔'' سادن کمارٹاک پیش کرتے ہیں، گومتی کے کنارے۔''

یمی حال دوسرے جاہنے والوں کا بھی تھا۔ وہ جن لوگوں کے لیے اپنی جان چیز کی تھی وہ لوگ اپنا موقع نکال کر دامن جھنگ کرا لگ ہوجاتے تھے اور ایسے لوگوں میں بقول کریم صاحب سب ہی بٹابل تھے۔وہ کہتے ہیں۔

"مہاری جدائی میں بینا کی جوحالت ہے اس سے کہتا۔ تہہاری جدائی میں بینا کی جوحالت ہے اسے دیکے کر میں کہد سکتا ہوں کہاس کی موت کی ومدداری تم پر ہوگی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ کمال کو ہی ہر پہلو سے مور دالزام تغہرانا مناسب نہیں۔ بینا کماری کے ہمدر دوں ،عزیز وں اور دوستوں نے میں مرحومہ کے ساتھ و فانہیں کی ، تعاون نہیں کیا۔"

رور المروم المروم المرور المروم المر

98

ماستامه سرگزشت

البريل 2015ء

يناكئ نظمين ووليت

كبال اب من اس عم ي مجراك ما ون کدریم تمباری در بعت ہے جھے کو نه پھولوں کے تجرمت میں جی میرابہلا نعداس آئی مجھ کوستار دن کی محفل لَى مولَى عُم كَيْنَهَا سُولِ مِن يمى جھے ہے كہتاہے ميراوشي دل مراحينامرناتمهارے ليے تعا تم بی ہومسیاءتم بی میرے قائل المِعْي مَكِ تَهْمِينِ وْحُونِدْ تِي مِن نَكَامِينِ ابھی تک تہاری ضرورت ہے جھھ کو ተ ተ

بلاوا

دل میں میر در واٹھا پيركوني بيول مونى ماد چيرتي آئي براني باتيس ول كود ي الليس كراري موكى ظالم راتيس ول ش مجر در داشها پر کوکی بعولی موکی ما د ین کےنشر رگراحاں می اری ایے موت نے لے کرمرانام یکاراجیے 公公公

تو نے رشتے جھو نے تا مط نوث مح سب رشت آخر ول اب اکیلاروت ناحق جان ہے کھوئے اس د نياش كون كسي كا حبونے سارے ٹاطے بس جلنا تو ہم بہلے بی اس دل کو مجماتے بممنى ندسمجه دل بعي ندسمهما حميسي فعوكركعاكي اب م ين اور جيتے في كى در دجری تنهای

"منا سے میری کی الاقات انارکلی کی تکیل سے دوران میں ہوئی ملی ۔ ان دنوں کمال ' فلم کار' کے لیے انارکل بنارے تھے۔انارکل تونیس بن کل کین میں بینا کا منه بولا ہما کی ضرور بن ممیا اور کمال صاحب ہے میری دوتی اس مدتک ممری ہوگئ کہ ہارے کمریلومراسم ہو گئے۔ مینا ہے میری اس مدتک قربت ہوئی کہ علی اس کے کیڑوں کے ڈیز ائن بھی تیار کرنے لگا۔ میں نے اس دوران میں بیتا اور کمال میں بے حد ممبت کا سلوک و یکھا۔ انہیں اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جھے اچھی طرح یا دے جن دنوں مینا سخت بهارتميس اور كمال انهيس وتجيمنے جائے تنے تو د وفورا اٹھ كركمال ماحب كے بيروبان تكتيں۔ بديج ب كدان عن بعد میں علیحد کی ہوئی تھی مگر اس کی وجہ کمال نہیں مینا کماری ے رہتے دار ہیں۔ منا آئی جلدی ہرگز ندمرتی اگر اس ک مینیں اس کا خیال رکھتیں ۔ بد کرشمہ مینا کی چیبتی بہنوں کا ہی تنا کہ بینا کوشراب جیسی منحوس اور مبلک چیزینے کی عادت پڑ ی برظلم مینا کے رہتے واروں نے مینا پر کیے وہ شاید کوئی غیر بھی کمی برنبیں کرسکتا۔ بینا کی کمال صاحب ہے محبت کا ب سے بوا ثبوت ہرہے کہ اس نے کمال کے لیے یا کیزہ ی جیل کی ورند یا کیز و بعی ممل ندمونی \_ورامل کمال ادر مینا کے تفیے کو سلیمانے کی سی محض نے ایما عداری سے کوشش نہیں گی۔ مینا اگر زندہ ہوتی تو اب ضرور کمال کے پہال واپس ملي جاتي-''

جي طرح يانجو الكليال يراير نيس موتي ا كاطرت سارے اخبار والے بھی ایک ہی فطرت اور طنید کے سول ہوتے۔ کچھ لوگ حقائق کی سی عکای کرنا آینا فرض مقبی بجھتے ہیں۔ایسے بی ایک صاف کو جرناسٹ کی زبانی مینا کماری کے بارے میں کھ باتیں سنے۔

دوس لینڈ مارک کی میار ہویں منزل پر مینا کے قلیث معنی برآرے می کیرا ہوں۔ تری ہوئی موجیں ساحلی ریت سے خٹک لیوں کی تشکی بجماری میں۔ میں تنی بارلینڈ مارک کی اس ممیار ہویں میزل پر آیا ہوں۔ پہلی بارکب؟ سے مجمع یا دنبیں لیکن آج سے بل مینا کے سوم پر۔ وہ دن مجمعے یا و ہے اور جب میں منا کے مرجواب مناکی وصب کے مطابق خورشيد آيا كا كمرے يا يا بول تو براير دالے كمرے يى ایک حافظ کلام یاک کی تلاوت کررہے ہیں۔ مرحومہ مینا کاری کی بہن خورشیدآیا جھے مینا کی خواب گاہ میں لے آئی ہیں۔سب کھ دینائی ہے۔ ہر چزائی جگہ۔سانے قرآن

الميل 2015ء

99

مابسنامهسرگزشت

شریف، بالکول اور گیتار می ہے۔ خورشید آیا کہدر ای ایل-'' یہ سو بھے ہے ، خنگ ٹیڑھی میڑھی شہنیاں اور چھوٹے بدے محدے کا لے اسفید ، محورے ، غیالے ، بن ترشے برصورت بقرد کھورے ہیں؟ بدسب منانے بھ کے تھے۔ اسے پیرچع کرنے کا بہت جاؤتھا۔ان سب کے اس نے جیب نام رکھے تھے۔ کمنٹول ان بے کار چیزول سے بیمی ياتيس كرتي ريتي مي-"

جيب ساحسرت ناك ماحول تعا-كتني اداي ادر محثن تمى - پتر ، سومي شهنيال ، ختك سيخ ، قرآن كريم ، بانكيل ا در میتا۔ سب بی کھی تھا یہاں اس وہی جبیں تھی۔ مینا ایک بدنعيب مورت \_ايك خوش مست بيروك \_

خورشید آیانے طاق میں رطی کریا کی طرف ایشارہ کیا۔" سیمسکراتی مرا خود منانے است ہاتھ سے بنائی می۔ دہن کاسرخ جوڑا بھی اس نے ی کراہے پہنایا تھا اور بیٹم جو را کے قریب رامی ہے اس کا مطلب ہم مینا کی زعر کی میں جیس سجھ یائے کیکن اس کی موت نے بیا عقدہ مجی مل

مینا کماری نے ایک ہارائے اس شوق کے بارے مس خود محى لكما تما\_

"میراایک دلیب مشغلہ بیر ہے کہ جہاں بھی ملیں، میں پھر کے الزول کوچن لیکی ہول۔خواہ وہ ریت میں برے ہوں، چیز میں ہوں، پہاڑوں پر ہوں یامٹی میں ہوں\_ مجھے اس سے بھی بحث جیس کہ وہ خوب صورت یا سڈول مول، بھوتڈ ہے اور بیڈول پھر جی چن کتی ہوں 2

میرے ایک ٹوکر بنے میری اس عادت کامعتحکہ اڑایا اوراس عادت کو بے وقو فی قرار دیا۔اس نے ان پھروں کی متم اوران کی جگہوں سے نغرتِ کی اور میری اس عادتِ کو یا شوق کونا پسند کیا۔اس نے اس شوق کوایک بدی علم اسار کے شایان شان جیس کہا۔ محصاس کی ان باتوں پر ملی آئی۔ میں اس نادان انسان کو کیسے مجما وَل که دنیا میں کوئی شے یے کار جبیں ہے اور کوئی چیز گندی یا بری جبس ہے۔ میں اسے کیسے معجماؤں کہان بمعدے پتخردل کے فکڑوں کے اندر کتنے حسين الرب جميه اوس إلى است مجمانيس سكتي اس لیے میں اس پر ہنٹی اور پھران پقروں کواپیز سر ہانے قرینے سے جمانے گئی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی مخوائش نہیں ، مینا

کماری بہت بڑی ادا کارہ میں۔اس بات کا احتر اف اس کی

ماستامهسرگزشت

100

زندگی ش میمی ناقدین اور مصرین فے کیا تھا اور اس کی موت کے بعد بھی اس کا اظہار کیا گیا اور آج بھی اس کے عظیم فن کی وجہ ہے اسے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ منا کماری نے ایک جکہ اسے بارے میں لکھا تھا۔ البعض اوقات میرے فنکار ہونے پر پکھالوگ جھے سے محبت

ضرور کرتے ہیں اور میری تعریف بھی کرتے ہیں لیکن <u>جھے</u> جب ای تعریف س کرخوشی موتی ہے تو اس پر دہ پھر بددل مو ماتے ہیں اور میں جیران رہ جانی ہوں کہ بیتبدیلی ان میں آتی ہے یا جھ میں؟

کمال امروہوی جنہوں نے ایک بار کہا تھا۔ ''میں جنب حیا ہوں وس مینا تمیں بنا سکتا ہوں۔" ممر وہ مینا کماری ک موت کے بیں سال بعد تک کوئی دوسری مینا تو کیا کوئی دوسری یا کیزه نه بات سکے۔ان کی آخری قلم رمنیه سلطان می جے انہوں نے بیسوچ کر بنایا تھا کہ بیمی ان کی ایک بروی فلم ثابت ہوگی مربوے بجث کی اور براے بیانے برستیم کے باوجود باکس وس پر فلاپ فلم تابت ہوئی۔ میں حال ان کی چومی شادی کا مواریہ شادی انہوں نے منا کماری کی موت کے بعد ایک خوب صورت مرغیر مع دف ادا کارہ سے کی سی جوان ہے عمر میں دولتی چھوٹی سمی مگر اے کمال امروہوی مینا کماری جیسی اداکارہ نہ بنا سکے نہ کامیاب فالون خاند\_بيشادى مرف تنن سال بعداي انجام كولاي کی اور پھر ایک ون موت کا نقارہ بجاتے ہوئے اجل کا قذاق آن موجو و ہوا کہ چلو کمال امروہوی عرف چندن میاں ہمارے ساتھ۔ بہت ہو چی وجاچوکڑی بہت دکھا کیے ا پنا کمال اور سب شماٹ باٹ چھوڑ کر فروری 1993 م کو بخاراكون كركيا\_

ان کے بیٹول اور خاعمان کے دوسرے لوگول نے فیصلہ کیا کہ ان کی مذفین ان کی دوسری بیلم محودی کے پہلو میں ہو مرابیان کیا جاسکا کیوں کرمحودی بیلم کے پہلو میں کوئی مكه خالى نبيل تمى \_آخر فيمله بيهوا كهانبيل مينا كماري ك پهلو من وفتایا جائے۔ کیوں کہ دہاں کافی جگدخال تھی گتنی بوی اور كس قدركشاد وقلب مى مرية دالى كهيس سال سے اسي پہلوش اس لیے جگہ بچا کررکی تی۔

ود آؤچندن ميال آؤ ..... جمع معلوم تعاكم سكون كي تلاش میں میرے بی پاس آؤ مے اور میرے بی پہلو میں تم محمری نیندسوسکو مے۔''

جهل 2015ء



### خالل قريشى

ہیجان انگیز کہیلوں میں شمار کیے گئے کہیل کو شکار کا نام دیا گیا ہے۔ اسے بادشاہوں کا کہیل قرار دیا گیا ہے۔ کیوں که خطرے جابجا ہوتے ہیں۔ اگر مقابل میں چیتا ہووہ بھی آدم خور چیتا تو سنسنی مزید بڑھ جاتی ہے۔

### شكاريات يرصف والول كي ليمايك تحفيه

میر ہے گہرے دوست راجا مان سکھا ہے کار وہار کے سلطے میں اکثر دوسرے ملکوں میں جاتے رہے ہے۔ بعض اوقات تو وہ چند ہفتوں میں لوٹ آتے ہے مگر بعض اوقات او وہ چند ہفتوں میں لوٹ آتے ہے مگر بعض اوقات انہیں کی ماہ وہاں مثمر تا پڑتا تھا۔ مندرجہ ذیل کہانی کا تعلق ان دنوں سے ہے۔ جب وہ طویل عرصے کے لیے باہر کھے۔ جاتے دفت انہوں نے بھے خاص طور پر ہدا ہت باہر کھے۔ جاتے دفت انہوں نے بھے خاص طور پر ہدا ہت کی کہ میں ان کی جا کیر کی دیکھ بھال کرتا رہوں اور گاہے ۔ بگا ہے وہاں جاتا رہوں۔ ایک دن اجا تک جھے مسٹر سکھ



لپريل 2015ء

101

مابنتامهسركزشت

کے گرال کا خطاہ ا۔ جس شاس نے چیتے کی تباہ کار بول کا تین بہترین گا جس کی الکھا تھا کہ اس نے میرے دوست کی دو تین بہترین گا جس ہضم کر لی تعیں۔ خط پڑھتے ہی ش نے چیتے ہے مشخ کا فیصلہ کرلیا۔ ان دنوں میں نہا ہے ضروری کا موں میں الجما ہوا تھا اور اسکلے وہ ہفتوں تک فرصت کی کوئی اُمید نہتی۔ مسر سنگھ کے تھے۔ اس صورتِ حال میں میرا لاکا وُ وطلاً میرے کا میں البیا ہی چیدون لگ گئے تھے۔ اس صورتِ حال میں میرا لاکا وُ وطلاً میرے کا میں البیا اور اس نے چیتے ہے تمنئے کے لیے اپنی خد مات پیش کیس۔ میں نے خوتی خوتی ہم فرض لیے اپنی خد مات پیش کیس۔ میں نے خوتی خوتی ہم فرض ایے اپنی خد مات پیش کیس۔ میں نے خوتی خوتی ہم فرض ایے اپنی خد مات پیش کیس۔ میں نے خوتی خوتی ہم فرض اسے تفویض کر دیا لیکن اب مسئلہ بیہ تھا کہ وُ وطلاً کس طرح مرح نے اپنی تک وہ پر واقع راجا مان شکھ ۔ ۔ ۔ کی جا گیر میرے خط کے جواب میں متعلقہ کمپنی نے ابھی تک وہ پر زہ میرے دوانہ بیس کیا تھا۔ میں متعلقہ کمپنی نے ابھی تک وہ پر زہ میرے دوانہ بیس کیا تھا۔

میرا خیال ہے کہ اگر اس جگہ سے ڈونلڈ اپنی داستانِ شکارخود بیان کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں کہ بہال ہے آگے جس نے داستان میں مزید حصہ نہیں لینا ماسواڈ دنلڈ کو چند تھیکتیں کرنے کے۔

جب والد صاحب نے مجھے مدھیانور جانے کی اجازت وے دی تب پہلا مسئلہ سنر کے لیے کار کی دستیا بی سمی-اچانک جمعےاہے دوست رستم کا خیال آیا جس کے یاس دو تین کاریس تھیں۔ لبدا تعوری سی ترغیب کے بعد میں نے اے اپنے ساتھ چلنے کے لیے رضامند کرلیا۔سز کے کے تیاری کرنے میں جھے بین جار کھنٹے لکے روانہ ہونے سے پہلے جھے اسے ایک دوسرے دوست کا خیال آیا۔اس کا نام سیڈرک بون تھا۔ وہ بہت اچھا فوٹو کرافر اور ایک عمرہ شکاری بھی تھا۔ سیڈرک سے پوچھا تو وہ بھی ہمارا ساتھ وینے کو تیار ہو گیا۔ تعوڑی دیر بعد ہم متنوں مدھیا نور کے راسے برروال ووال تھے۔ میرے یاس میری 423 ماؤزر رائفل منى \_ جو 405 ما چسٹر رائفل سے تہیں زیادہ برتر ہے۔موخرالذكررائقل ميرے والدصاحب كے پاس ہے اور وہ جانے ہیں کہ میری راتفل ان سے برتر ہے۔ اس کے باوجودروایت پسند ہونے کے سبب وہ ایل برائی رائفل ہی کوتر جھے ویتے ہیں۔423 ما وُزر کے علاوہ میں ا بی 3006 سیرنگ فیلڈ بھی ہمراہ امتیاطاً لے کمیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے والدماحب نے بہمی تعیمت کی كهي برن وغيره كے شكارے احر از كروں من ان كى

تقیحتیں ن تولیا کرتا ہوں مکران پڑھل کم ہی کرتا ہوں۔ مدهیانور کی آخری سترہ میل کی مسافت بے مد تکلیف وہ متی۔ ہمیں وہاں چینجے میں بورے آٹھ مھنے کے مسٹر سنگھ کی جا میر کے تکرال مسٹرآ نندنے خندہ پیشانی ہے ہارا استقبال کیا۔ بیرالگ بات ہے کہ والدصاحب کے نہ آنے برو ہ قدرے مایوں ہوا تھا۔ نو جوانوں کے سلسلے میں بڑی دفت پہ ہے کہ انہیں ذمند دارتصور نہیں کیا جاتا مگر وہ یہ بات بعول جاتے ہیں کہ سی زمانے میں وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے۔مسٹر آنندنے ہمیں بتایا کہ گزشتہ تمن روز میں جیتے نے مجا دُل کے چندمویشیوں کے علاوہ مسٹر سنگھ کی ایک مزیدعد وسل کی گائے بھی ہلاک کروی تھی۔سب سے فوری مسئلہ سے تھا کہ چند جوان بچھڑے خریدے جا نیں۔ اس معالمے میں رستم نے ہماری مددی۔اس نے اپنی جیب سے چار جوان بچھڑ ہے خریدے۔جنہیں ہم نے ان مختلف جلبوں پر بائدھ دیا جہاں چیتے نے مولیتی ہلاک کے تھے۔ ان میں سے پہلا چھڑامسٹر سکھ کی جا گیراور جنگل کی سرجد یے ساتھ یا ندھا گیا۔ دوسرا چھڑ انصف میل دورایک ایکی حجیل کے گنارہے جس کے جاروں طرف تھنے بانسوں کا جنگل تھا۔ تیسرا بچھڑا مدھیا نور گاؤں کے قریب اور چوتھا بچھڑااس راستے پر جو مرصیا نور کی طرف آتا تھا۔ میں اپنے ہمراہ دالد مناحب کی مجان نہلا یا تھا۔ کیوں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسٹر سکھ کی جا گیر پر جھے ان کی میان ال جائے گی۔ میرامنعوبہ تھا کہ جونمی کوئی چھڑا ہلاک ہوجائے گا اس کے قریب ورخت پر محان لگا کر بیش جاؤں گا۔ ہم نے عاروں پچوٹروں کوز مین میں کھوٹے گاڑ کر<sub>ی</sub>ان کی پچھلی ایک ایک ٹا تک رسوں کی مدد سے با ندھ دی تھی۔ یہاں سے بات یاد رہے کدایسے بیل یا چھڑوں کی گردن میں رسہ با عرصنا سخت غلطی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چیتا اور خصوصا شیر ایسے جانور پرحملہ میں کرتا۔ بیددر ترے اینے شکار کی کردن پرحملہ کرتے ہیں اور شکار کی گرون میں رسہ دیکھ کر انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ انہیں جانسے کا کوئی انظام ند کیا کیا ہو۔

منام کے دفت درگیس نے ہمیں بتایا کہ وہ گزشتہ دو
رالوں سے بنگلے کر دنواح میں ایک شیری آ وازس رہا
تھا۔ لہذا میں نے جلدی سے بنگلے کے قریب والے بچٹر ہے
کے پاؤں سے رسہ کھول کر دہاں لو ہے کی زنجیر با ندرہ دی۔
ایسا میں نے اس خیال کے تحت کیا تھا کہ اگر شیر رات کے
وفت بنگلے کے قریب والے بچٹر ہے کو ہلاک کر دیے لو زنجیر

لبيل 2015ء

102

مابسنامهسرگزشت

کے سبب اے اٹھا کر نہ لے جاسکے۔ چونکہ جا کیریس اور کوئی رنجیر موجود ندممی-البدا میں نے باتی مینوں محمرے رسوں سے بندھے رہنے ویے۔رستم اس رات مرهبانور کے کرو دنواح کے تھیتوں میں خزیر کا شکار کھیلنا جا بتا تھالیکن میں نے اسے منع کردیا کیوں کہ کولی کی آداز سے جیتے کو براسال كرنا مناسب رقا۔ اللي منع معائنه كرنے بر جاروں سمچنز ہے زندہ لیے ۔جس پرجمیں بڑی مایوی ہوئی۔

والدمها حب نے بچھے سکھار کھا تھا کہ شکار میں بڑے منبط اور حل کی ضرورت ہوتی ہے۔للہذا میں نے رستم کو سمجمایا كدده مبرے كام كے اور آيندہ ايك دوروزتك عيے كو بلاک کرنے کے سلسلے میں کسی حم کی ائمیدندر کھے۔ تیسری رات چیتے نے وہ چیزا ہلاک کر دیا۔ جے ہم نے بنگلے کے قریب با ندها تعالیکن اس کے ساتھ ہی سا تفاق بھی ہوا کہ ایک شیر نے اس رات وہ چھڑ اہمی ہلاک کردیا جوجمیل کے قریب بالس کے درختوں کے اندر با ندھا کیا تھا۔اب مجمع ایک عجیب مسئلہ در پین تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ وصفتے کو وقع کرو۔ پہلے شیرے نمٹنا جا ہے لیکن ووسرے حالات برغوركرنا ضروري تفارستم في مجمع يا وولا يا كهش مرصیانور والوں کواس چیتے سے نجات ولانے کے لیے آیا تھا۔ جو ان کے اور مسٹر شکھ کے مویشیوں کے لیے ایک مسلسل خطیرہ بن گیا تھا۔ اس کے برعکس شیرتو اتفا قا ادھر چلا آیا تھا اور چمزے کود کیو کراہے اپناشکار بنالیا تھا۔ لہذامیرا فرض تما کہ میں پہلے چیتے ہے نمٹوں، میں جانیا تھا کدوہ تمك كهدر باتما ادراس كي جكه اكر دالدمها حب موت تووه ممى يمي كمتے -شير بركولي چلانے كاموقع باتحد سے كمونے كو ی ندجا بها تفاریس نے برطرح رستم کور غیب دی کدوہ جیتے کے انظار میں بیٹے مردہ اس بات پراڑ آر ہا کہ جونکہ مجمے صنے کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا حمیا تھا۔ للذااس سے نمننا میرا فرض تھا۔ آخر صورت حال کے پیش نظر مجھے ہتھیار

فوٹو کرافر سیڈرک نے میرے ساتھ آنا پند کیا۔ اس كاخيال تما كه ميرے ساتھ ره كر جيتے كود علمنے كا زيادہ امكان تقا- بالسبت رسم كے ساتھ جاكر شيركود كيمنے كا اس نے جھے کیا تھا کہ رستم مان پراس قدر شور کرے گا کہ شرایے فکار برآتے ہی بھاک جائے گا۔ بہرحال میں نےمسر سکھی مان لی اور سرشام مردہ چھڑے سے تقریباً تمیں کر دورایک ورحت براہے یا ندمہ دیا۔ دوسرے مروہ

ا چراے کے قریب درخت پرمان تیار کرانے کے لیے رستم کود پہانتوں کی مدولینی بڑی۔ میں بدیات لکمنا بھول حمیا مول کہ چھڑوں کو با ندھتے دفت ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہان کے قریب کوئی نہ کوئی ورخت منرور ہو\_ تا کہ بعد میں محان تیار کرنے کے لیے ہمیں کوئی دفت نہ ا مُعانی بڑے۔ دونوں پارٹیاں شام کے جار بجے بنگلے ہے ردا نههوسنی به

رستم كوزيا وه فاصله طے كرنا تھا۔ لېذا وه مسٹر آئندكو اہے ہمراہ لے ممیا۔ رات بسر کرنے کے لیے اس نے منر دری اشیا و مثلاً سینڈوج ہسکٹ، یانی کی بوتل، ٹارچ اور مفلر دغیرہ لے لیں تعیں۔ان دونوں کے جانے کے بعد سیڈرک اور میں بھی اپنی منزل کی طرف چل پڑھے۔کسی میان پر بیشمنا ایک بیزار کن کام ہے اور میرے کیے اس پر خاموش رہنا انتائی مشکل ہے۔ والدصاحب مجھے کی مرتبہ بنا چکے ہیں کہ محان پر بے حس وحرکت ایک بت کی طرح بیتے رہا بے حد مروری ہے۔ وہ ایا کس طرح کرتے ہیں۔ میں ہیں جائیا۔ میں ان کے ہمراہ کی دفعہ محان پر جیشا ہوں۔ دہ اپنی ٹائلیں تہد کر کے اپنے نیچے کر کیتے ہیں۔ تحریاس میں سے جائے وغیرہ پینے ہیں اور پھر ہاتی رات کے لیے بت بن جاتے ہیں لیکن الی صورت حال میں مجھے بے چینی می لکی رہتی ہے۔ میرے پاؤں اور ٹا تکول میں سوئیاں می چینے لگتی ہیں۔میری بشت اکڑ کر در د کرنے لگتی ہے اور چھرمیر او پچھا بہیں چھوڑتے۔ دو جھے فقط کا منے می مہیں بلکہ میرے کا نوں اور نتمنوں میں کھس جاتے ہیں۔ ان سے نجات یانے کا یمی طریقہ ہے کہ جوہمی وہ یاؤل وغيره برمينيس انبنس باتحد ماركر بلاك كرديا جائے كيكن والد ماحب نے بھے ہے کہدر کھا ہے کہ میان پرائسی حرکت ہر کز تہیں کرنی جا ہے۔شایدوہ یہ بات بعول جاتے ہیں کہان کے برانے خون کی نسبت چھروں کومیرا تازہ خون زیاوہ لذید محسوس موتا ہے۔آپ جانے ای مول کے کہ مارے بزرگوں کو تھیجت وغیرہ کرنے میں کس قدر مزوآ تا ہے۔ سات نج ملے تھے اور اس دوران میں مجمروں نے سیڈرک اور جھے برائی کارروائی شروع کردی تھی۔ ہیں نے سیڈرک کو پہلے ہی ہدایت کر رکھی تھی کہ دہ مجمروں کو مارنے کی کوششیں نہ کرے۔ یہی بات تھی کہ جب بھی میں سمسی مجمر کو مارتا تو وہ میرے پہلو میں کہنی چیمودیتا۔وقت گزرتا کیا اور آٹھ بچے کے قریب ایک کمی سی چز جو

المال 2015ء

103

مابىنامسرگزشت

**F PAKSOCIETY** 

ائد میرے میں خاکستری دکھائی دیا تھی نہ جانے کہاں ہے ممودار ہوئی۔ میں بیانا وینا جا ہتا ہوں کہ اگر چہوہ جا تدنی رات نائمی تمر ہر طرف ستار وں کی روشن چیلی ہوئی تھی اور شاید آب اس حقیقت سے واقف نہ ہوں کہ جنگل میں ستاروں کی روشن زیادہ چیکیلی ہوتی ہے۔ اس روشن میں درختوں اور دوسری چیزوں کودیکھا جاسکتا تھالیکن مروہ چھڑا و کھائی نہیں دیتا تھا کیوں کہ اس کا رنگ کالاً تھا۔ وہ خانسری سامیر کت کرتا ہوا اس طرف آیا۔ جدهر مردہ بچرارا ہوا تھا۔ پر جھے چھڑے کے یاؤں میں بندھی ہوئی زیجر کی آواز سنائی وی۔اس کے بعد کوشت کھانے اور ہڈیاں ٹوٹنے کی مرحم آوازیں خاموشی میں انجرنے لکیں۔ میں آ ہتہ۔۔۔رائفل کو کا تدھے تک لا یا تمرید متی سے میری ٹارچ جورائعل کی نالی کے ساتھ نمب تھی۔ ا جا نک در خت کی بڑی شاخ کے ساتھ نگرا گئی اور فضامیں بلكا ساشورا بحرا-اس شورير چيم اے كى جانب سے ايك بلند غرغرا مث سنائی دی اور خاکستری سایدمیری یا تیں جانب جنگل میں حرکت کرنے لگا۔ دوسرے کیےوہ میری تکاہوں کے سامنے ہے ادمجل ہو گیا۔ دی منٹ کے بعد دوبارہ تمودار ہوا مراس دفعہ میری دائیں طرف اور میرے عین نے ۔ پھر جھے جائے کی آواز سنائی دی اور چیتا کتے ک الرح مجر الى الى اللي الكي الميا المحكى مت يعيلا كريين كيا-اس د نعد من في رائعل بري احتياط كے ساتھ المُعالَى اور ٹارچ كا بنن دبا ديا۔ ٹارچ كى روشنى عين جينتے کے اور بڑی۔ جو جھے ہیں گز . دور پید کے تل بیٹا تما۔ پھرس نے رائفل کا محور اوبا دیا اور 423 دیرنا اسمی۔ چیتا دا تیں پہلو کے بل کرا میرا خیال تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے مراجا تک وہ تیزی کے ساتھ اٹھا اور چھلا تک لگا كرجنكل من عائب موكيا-

ال دورائي من سيررك نهايت جذباتي بوتارها جونى چيا نگابول كے سامنے سے اوجل ہوا۔ وہ درخت حونى چيا نگابول كے سامنے سے اوجل ہوا۔ وہ درخت سے چھلانگ لگانے كى تيارى كرنے لگا مرس نے اسے روك لياوہ مير كان من سركوشى كرنے لگا۔

آو اس كے يتجمع جليس كين من نے اسے بتايا كہ احمق بننے كا كوكى فا كدہ جيس جميں جميں جمين عليے كا تعاقب كرنے احمق بننے كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے ليے سے كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے من كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے كا كونى قال بيلے كے بعد ہم مريدا يك سے بيلے كا كونى قال بيلے كا مرتب كيلے كر بيلے كا كونى قال بيلے كا كونى كا انظار كرنا ہوگا۔ اس كے بعد ہم مريدا كے بعد ہم مريدا كے بعد ہم من كا انظار كا كا دونا كے بعد ہم مريدا كے بعد ہم مر

من پہلے ار ااور سیڈرک نے مجھے میری رائفل پکوائی\_ راتقل پڑنے کے بعد میں نے اسے کا ندھے کے ساتھ لگا لا \_ سيدرك درخت سے ينج از رہا تھا جب وہ جون اويرره كيا تو اس نے درخت سے فيج چطا تك لكا دى\_ جو بھی وہ دھم کے ساتھ زمین پر کرا ہمیں اینے قریب ہے ایک کرج سائی دی۔ میں جلدی ہے مڑا اور ٹارچ کوروش کر کے رائفل کا منہ آواز کی طرف کردیا لیکن ہمیں کچھ وكمائي نه ديا۔ دو جار منك انظار كريے ہم چند قدم آمے بڑھے کیکن وہاں کھنی جماڑیاں اگی ہوئی تھیں اوراند میرے میں ان کے اعدر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ پھر ہم اس جگہ کئے جہاں میں نے جیتے یر کولی چلائی تھی۔ میں نے زمین کا جائزہ لینا شروع کیا مگر ٹارچ کی روشی میں مجھے خون دکمائی خبیں دیا۔ اجا تک دل ملا و بینے والا یہ خیال میرے ذہن میں انجرا کہ کہیں میرا نشانہ خطاتہ نیں گیاتھا میں نے سر کوشی کے عالم میں سیڈرک کو بتایا تکرا ہے یفین تھا کہ میری مولی چیتے کو لی سمی اس کے یا وجود صورت حال مفکوک تھی۔ لبذا میں نے دربارہ محان پر بیٹنے کا فیصلہ كرنيا-ميرا خيال تعاكه ثما يدنشانيه خطا مؤني كي صورت من چیتا دوبارہ اپنے شکار پرآئے۔ بیا لیگ بات ہے کہ جمعے خور مجمی چیتے کے دوبارہ آنے کی اُمیدندھی۔

باتی کی رات بے آرام کزری۔ مجمروں اور رات کے آخری وقت سردی نے ہماری حالت بری کردی۔ بہر حال جوں توں کر کے وقت کرزا۔ مج کے وقت ہماری حالت قابل دید می - درخت سے ازنے کے بعد ہم سورج طلوع ہونے کی امید لیے کھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ جسموں کو تھوڑی دیر دعوب میں کرم کرنے اور سکڑنے ہوئے اعضا کوآرام پہنچانے کے بعد ہم چیتے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سات بجے کے بعد ہم چیتے کے خون کی تلاش میں نکل پڑے۔ تموڑی سی تلاش کے بعد بجھے یہ جان کر بے حد خوشی کا احساس ہوا کہ جس جگہ ہے چیا تھنی جماڑیوں میں داخل ہوا تھا وہاں خون کے چند خنگ قطرے پتوں پر ہے ہوئے تھے۔ پھر جالیس گزائے مجمعے زمین پر چیتے کا بہت ساخون دکھائی دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ چیتے کو مجرازخم آیا تھا اور وہ لکلیف سے نڈھال ہوکراس جگہ آرام کرنے کی نیت سے لیٹا تھا۔ كرشد شب سيدرك كى آوازس كراس مكه سے وہ برى جرأت ہے غرایا تھا۔

ليول 2015ء

RSPK PAKSOCIETY COM

104

مابئامهسرگزشت

برواشت ہو گئے کہ ہم نے واپس بنگلے جانے کا فیصلہ کرلیا۔

اس وقت مجھے میہ جان کرخوشی ہوئی کہ رات کو جیتے نے ہم پرحملہ مذکر کے بڑااحیان کیا تھا۔ بہرحال اِس جگہ ے خون کی کیرایک سوگز تک صاف دکھائی دیں تھی۔ پی فاصله مطے كرتے وقت چيا ايك وفعه مزيد لينا تما اور بيا بات مرداس خیال کی تعدیق کرتی تعی کداہے کمرازخم آیا تھا۔ پرخون کی بیالیرمم ہوتی چلی تی جس ہے میں نے انداز ہ کرلیا کہ کولی کے زخم کے آگے چربی وغیرہ آگئی ہوگی جس کے سیب خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ و ہاں کھاس اور معاریاں خاصی منی تعیں - لبندا ہم بری احتیاط سے إدهر اُ وهرد مكور ب متحليكن چياكبيل وكماكي ندديا\_راسته آمے لكا جلا جار ہا تھا۔ مس بھی اس كے ساتھ ساتھ جماڑيوں كو بغور و یک آھے برصے لگا۔اس طرح ہم نے کوئی سوکز کا فاصلہ مع کیا۔سیڈرک جمد سے ہیں قدم پیھیے ہاتھ میں كيمرا تعام علاآر باتعا مجراحاتك بدوا تعدرونما مواجحه سے چند قدم آمے چیا ایک جماری سے کرج دار آواز کے ساتھ مودار ہو كرعقب سے جمع برحملة ور موار من برق رفاری ہے چیمے مزا اور اے اپی ست آتے ہوئے دیکھ لا \_خوش متى سے ميرى كزشته شبكى كولى اس كے دائينے ا کے باز ویر لکی تھی اور وہ اسے تحسیت کرچل رہا تھا۔ ور نہ اس نے جھے مڑنے کی مہلت کب دین تھی۔ میں نے جلدی ہے نشانہ لیا اور کو لی اس کی کردن میں! تار دی۔ وہ لحہ بمر کے لیے لڑکمڑایا کر مرا کے برجے لگا۔ اس عرصے میں بھے ووسری کولی جلانے کا موقع مل ممیا۔ دوسری کولی جلانے کے بعد میں نے ویکھا کہ سیڈرک عین سے کے عقب من تما اور اگر ميرا نشانه خطا جاتا - تو سيدرك يقيما سمولی کی زد میں آ جا تا مگرا*س عرصے می*ں وہ چینے کے حملے اور اسے کولی کلنے کی تصویر اتار چکا تھا۔ سیڈرک کو اس خطرناک مورت حال میں تصویر اتارنے کی کس طرح جرات ہوئی۔اس بات نے جھےعرمہدراز تک جرت میں ڈالے رکھا حالا تکہ سوجی سے نٹانوے آدی الی صورت حال میں ہماک جاتے ہیں۔اس سے یہی پتا چاتا ہے کہوہ كس قدر جوشيا فوثو كرافر ہے۔ فقد ایک تصویر کے لیے اس ۔ نے اپنی جان خطرے میں ڈال لی۔ بعد میں اس نے مجھے مایا کہاس نے کیمرے کوفو کس کر کے بلاسوے سمجے بنن

جب ہم بدا چی خرسانے کی خاطر بنگلے کی طرف بما مے تورستم اور ورکیس پہلے ہی وہاں موجود تنے۔انہوں

نے ہمیں بتایا کہ دہ محان پر رات کے دد بیج تک جینے تنے چونکہ شیر اس وقت تک نبیں آیا تھا اور مچھروں نے کاٹ كاشكران كابراحال كرديا تھا۔للبذاانہوںنے واپس بنگلے من جانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ نو بجے تک ہم جیتے کواٹھا کر بنگلے میں لے آئے۔اس کی کھال ا تاریے میں ایک محنا مرف ہوا۔وہ خاصابرا چیا تھا۔ ہائش کرنے بروہ یا نج فٹ آٹھ ایکی لمبا لکلا۔ وقت سے پہلے دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے رستم کورائے دی کہ ہمیں چل کر وہ بچٹرا دیکھنا چاہے جس پر وہ رات کوشیر کا انظار کرتا رہا تھا۔ اس دوران دریس نے تیسرے ادر چوتھے مجھڑے کود مھنے کے کیے آدی بھیج دیے تھے اور انہوں نے آکر اطلاع دی تھی که وه دونول زنده بین به جب مم رستم کی محال پر مہیجے تو ہمیں معلوم ہوا کہ شیررستم کے چلے آنے پر وہال آیا تھا۔ شایداس نے رستم اور درکیس کو محان پر بینما د مکمدلیا تعااور جب وہ و بال سے الر آئے تواہے شکار پر بھی گیا۔ اس نے بچر سے کا تین چوتھائی حصہ کھا گیا تھا۔رستم کو بڑی مایوی ہوئی مراس نے دوبارہ وہاں بیٹنے کا تہد کرلیا۔ پراتیا ک مجمع ایک خیال سوجما مین نے دریس کے ہمراہ آیک آ دمی کو بھیجا کہ وہ چوتھا بچھڑا کھول کر دہاں لے آئے۔ انہیں والس و بخ من دو محظ کے۔ ہم نے اے مردہ مجرزے ہے تقریباً تمیں کر دور باندھ دیا۔میرا خیال تھا کہ شیر مردہ بچھڑے پرشابد دوبارہ آئے اور وہاں چھے نہ پاکر نے بچھڑے پر حملہ کردے لیکن رستم کو میرے خیال ہے اختلاف تعاران كأخيال تعاكد شيراى جكدا يك زنده بجمرا د کھے کرڈر جائے گا۔ بہر حال میرے سمجنانے پروہ جھے سے متعق ہو کمیا۔

کوئی ساڑھے پانچ ہے ہم تینوں بیٹی رستم ہسیڈرک
اور میں ضروری سامان لے کر بچان پر جا بیٹے۔ ہم نے
سب سے پہلے سیکیا کہ بچان پر سے پرانے اور ختک ہے ہنا
کر وہاں تازہ ہے رکھوا دیے۔ تاکہ ان کے درمیان ہم
تینوں آسانی سے جیپ سیس فیصلہ ہوا کہ شیر کے آنے کی
صورت میں سب سے پہلے رستم کوئی چلائے گا اور اس کے
بعد میں ۔ سیڈرک نے اپنے کیمر سے کے ساتھ فلیش نصب
بعد میں ۔ سیڈرک نے اپنے کیمر سے کے ساتھ فلیش نصب
شام ہوتے ہی جی مروں نے ہم پر یلخار کرکے ہم سے ہمارا
مینا دو ہم کر دیا مگر ہم جوان اور جذیات سے ہم پور شے۔
سیم عرصہ دراز سے ایک شیر شکار کرنے کی فکرش تھا اور سے
دستم عرصہ دراز سے ایک شیر شکار کرنے کی فکرش تھا اور سے

105

ماستامهسرگزشت

موقع اے بڑی مشکل سے ہاتھ آیا تھا۔ آ تھونو اور پھروس ج مے۔ تعوری در بعد پہاڑیوں کی طرف سے ایک شیر کی آواز سائی دی۔ بہ آواز اعراز آایک میل دور سے آرای تھی۔تقریبا یون محنثا فزر میا۔ تب اجا تک میری بائیں ست سے ہانسوں کے ایک جمنڈ سے سکر کی تیز آ داز آئی۔ مان ظاهر تما كه شيرهاري ست آر با تما- بهم تينول ايك دم چوکس ہوکر بیٹے مجے۔شدت جذبات سے ہمارادم کھٹ رہا تما-ہم انظار کرتے رہے۔

یجان بر مزشته شب کی نسبت زیاده اند میرا تماراس ک وجہ میر میں کہ آس باس بانسول کے معنے درخت موجود ہے۔ میں نے رستم کے کان میں سر کوشی کی کہ دہ اتنی دیر تک ا نظار کرے۔ جب تک شیر نے بیل پرحملہ نہ کردے یا دہ اے برانے شکار پر نہ آئے۔ پر میں اپنی ٹارج کے ذریعے اسے کولی جلانے میں مدو ددن گا۔خوش سمتی سے شیر کوزئدہ چھڑا پسند آیا ہم اسے اند میرے میں تموڑ ایہت و کی سکتے سے ہمیں تیل کے ڈکرانے اور ری سے آزاد ہونے کی آوازیں سائی ویے لکیں۔اس سے معاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے آینے والے خطرے کود مکھ لیا تھا اور اب این جان بیانے کی فکر میں تھا۔ دس منٹ تک ممل خاموثی طاری رہی۔اس کے بعد ایک تیزغراہٹ سنائی دی۔شیر زندہ چھڑے پر بل پڑا۔رستم شدت جذبات سے کانب رہا تھا۔ اس کے حواس بحال رکھنے کے لیے میں نے اس کا ایک شاندمضبوطی کے ساتھ پکر رکھا تھا۔ پھر چھڑے کے مکے سے کمر کمر کی ایس آوازنگی جوگرون ٹوٹ جانے پرلکلا كرتى ہے۔ اس كے ساتھ بى ده دحرام سے زين پركر یرا۔ میں نے بدستور رسم کا کاندھا معنوطی سے پکڑے رکھا۔اس کے بعد دس منٹ تک مزید خاموشی طاری رہی۔ پرشرز من ربین کر چرے کو چرنے پاڑنے لگا۔

ہم اب بھی خاموش بیٹھے رہے۔ پھر جھے یوں محسوس ہوا جیسے شریجیزے کی آئنیں الگ کررہا ہو۔اس وقت تک شيرايين شكاركي طرف يوري طرح متوجه موجكا تما \_ للذا میں نے رستم کا شانہ چھوڑتے ہوئے اسے کوئی جلانے کی بیاری کرنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ رانفلیں اور اعما تیں کوئی وس سینٹ کے بعد میں نے اپنی ٹارچ کا بٹن دیا ویا جب شیر برردشنی بڑی تو اس نے لیٹے لنے کرون موڑ کر ہاری طرف ویکھا۔ای مجے رستم نے مجی این ٹارچ کا بٹن دیا دیا۔ دوٹارچوں کی روشی میں شیر

صاف طور برہمیں اسی طرف محورتا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ چندسکنڈ گزر مجئے ۔ میں حمران تما کہ آخر ستم کو لی کیوں نہیں چلارہا تھا اور پھر جب میں اپنی رائفل کا محور اوہانے ہی والانتمانو مجھے رستم کی دونالی راکفل 450/400 کی گرج سنائی دی۔ رستم نے ایک ساتھ دونوں کولیاں چلا دیں۔ اسے راکفل کا خاصار ورسے دھکالگا ہوگا۔اس کے باوجود و دنوں مولیاں مجھے نشانے پر بیٹمی تھیں اور وہ کا ندھے کے اویر شیر کی مرون میں پیوست ہو گئی تھیں۔ شیر نے بردی تیزی ہے جنبش کی اور آھے کی سمت جمک کمیا جیسے سونے کی تیاری کرر ہا ہو۔اس کی دم چندمرتبہ بلنے کے بعد ساکت ہو تھی۔رستم نے اپنا پہلاشیر مارلیا تھا۔ہم مزیدنصف تھنے تک انظار کرتے رہے لیکن شیر نے کسی قسم کی حرکت نہ گی۔ مچرہم محان ہے نیچے از آئے مرہاری ٹازچین ایمی تک شیر پرجی ہوئی سیں۔ ہارے قریب مہنجنے پر بھی شرنے جنبش نہ کی۔ طاہر ہے وہ مرچکا تھا۔رستم خوتی ہے دیوانا ہور ہا تھا۔اس نے ایک شیر شکار کرلیا تھا۔ پیانش کرنے پر وه سائت فث جارا مج لكلا\_

ہم خوشی خوشی بنگلورد الیس چلے آئے \_رستم شیر کاشکار كرنے اور ميں مرهميا نوركو جيتے سے نجات ولانے پر خوش تفا مکرہم دونوں کی نسبت سیڈرک زیادہ خوش تھا جس پینے ا پی جان خطرے میں ڈال کرایک بہترین فوٹو ا تاری تھی الرميري بجائے چيتا اس پر حمله كرديتا تو اس صورت ميں يا تواہے کمرے زخم آتے یا پھراہے تکلیف وہ موت کا سامنا كرنا يرتا - جب بيس نے والد صاحب كوسارا واقعه سايا تو انہوں نے ہمیں مبارک ہا ووی لیکن اس دفت تک انہیں یہ پانه چلاتما که سیدرک کس طرح معجزانداز میں میری مولی اور چیتے کے حملے سے بچا تھا۔ دوسرے دن جب انہوں نے تصویر دیکھی تو دہ ہمیں ملامت کرنے لکے۔اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ دہ یونمی بے سود ناراض ہورہے تے۔ مراب جان کیا ہوں کہ دوہمیں ملامت کرنے میں حق بجانب تھے۔ میں نے وو بردی غلطیاں کی تعیں ۔ اوّل جیتے کو خلاش کرتے دفت میں نے جمار یوں کو بغور کمیگالا تھا ادر جيتے كود يكھے بغيرا مے كزر كيا تھا۔ درم ائى دلولد الكيزى من بدو کھے بغیر میں نے کولی چلا دی تھی کہ میری کولی کی عین سیدھ میں ایک آ دی کھڑا تھا۔لیکن وہ جو کہاوت ہے کہ تقديرمتبديوں كى مدوكرتى ہے۔واقعي سولية نے سيح ہے۔

جول 2015 Per

106

مابىنامەسرگزشت



#### طارق عزيز خان

ہے-

ڈارون نے نظریہ ارتقا پیش کر کے پوری دنیا میں بلچل مچا دی تبی۔
اس نے تخلیق انسان کی تاریخ جانچنے کے لیے ایک طویل تحقیقاتی
سفر اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا که
انسان قبل از تاریخ درختوں پر رہتا تھا۔ یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل

# ایک محقق کے تاریخی سفر پر تنفیقی ریر

انگریز ماہر حیاتیات جارس رابر فردارون کونظریہ ارتفاء کا بانی مانا جاتا ہے۔ تاہم اس کہانی میں اس کا نام بطورمہم جو، شامل کیا گیاہے۔ درحقیقت ڈارون کے نظریے کی بنیاداس کا 6-1831 کے دوران کر ڈارون کے گردکیا کی بنیاداس کا 6-1831 کے دوران کر ڈارون نے میں سب کمیا سمندری سفر ہے جومغربی سائنس کی تاریخ میں سب سے زیاد ہ سود مندسفر ثابت ہوا۔ ڈارون نے اپنے اس تاریخی سفر کے دوران دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جانے تاریخی سفر کے دوران دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی حیات کا قریب سے مشامدہ کیا۔ اس نے اپنے جربات

اپريل 2015ء

107

ماسنامه سركزشت

ہے ڈارون کوجلدی بیاری لاحق ہوگئی ۔تا ہم اس نے اپنا كام جارى ركما \_اس نے برازيل كى بندركاه ريودى جيزو میں بسنے والے گورانی قبائل کے رسم درواج کو قریب سے د كما \_ ۋارون كا بحرى جہاز ، يوراكوت كے دالككومت مونی ویڈیو میں رکتا ہوا ارجنتائن کے دار کھومت بیونس آئرس پہنیا۔ ڈارون نے بیونس آئرس سے ایک ستی کرائے یر لے کر دریائے برانا کی سیاحت کی۔ ڈارون کے لیے پیما مونیا (جنوبی ارجنتائن ) کے سرد ورانے میں انگھیلیاں كرتے شرمرغ كرے ميا اور بغير كومان كے اونث جيسے و کھنے والے جانور لاما کا نظارہ دلچسپ تھا۔اس کی قیم نے بیٹا کو نیامیں کمدائی کے دوران لا کھوں سال برائی ہڑیاں اور پھر (Fossils) دریافت کیے۔ ایکا ایم بیکل ، جوری 1833ء میں جنوبی بحراوتیا نوس میں واقع برطانوی جزائر قاک لینڈ پہنیا۔ جارکس ڈارون نے ایکلے چند ماہ کے ووران فاک لینڈ میں یائے جانے والے پیکوئن اور دیکر سمندری پرندول پر محقیق کی ۔وہ نومبر 1833ء میں ایک بار پر ارجنائ کے علاقے پیٹا کونیا پہنیا۔اس نے جوری 1834ء ے می 1834ء کے دوران چلی اور ارجانائن کے جؤنی علاقوں برمشمل علاقے میل میرا ڈیل فوکو کی ساحت کی ۔ وارون نے میرا ویل فیوکو کی خشک اور حملسی ہوئی سرزمن سے پھرول کے تمونے اکٹے کے۔ای ایم بيكل جون 1834 ميس جوبي امريكا كي ثيل كيب مارن کے کرد کھوم کر بحرالکائل میں داخل ہوا۔ ڈارون نے جولائی سے مارچ 1835 مے دوران چلی ، پیروادر ایکویڈور میں یائے جانے والے آثار قدیمہ پر تحقیق کی۔ اس نے اعذین كے سلسلہ كوہ ميں رہنے والے قديم كوئے جوا قبا بكيول سے ملاقات کی ۔ اس نے میروکی انکا تہذیب کے آغاز ویکھے۔ پیرو اور ایکویڈور میں تیام کے دوران ڈارون کو متعدد بارزار لے کا تجربہ ہوا۔ ایکویڈور کے بعدیکل کی اگلی منزل بحرالكال كے كھلے سمندر ميں واقع كايا كوس كے استوالي جزائر تھے، جہال وہ ابریل 1835ء میں بہنجا۔ جنوب مشرتی بحرالکالل میں عین خط استوام پر ایکویڈور کے زیر کنٹرول گایا گوس کے 13 بڑے اور 107 جیوٹے جرائر واقع میں ۔ان جرائر کا کل زمنی رقبہ 7964 مربع کلومیٹر اور موجودہ آبادی 30 بزار نفوس پرمشمل ہے۔ گلایا کوس کے بڑے جزائر میں ازابیلا ،سا ٹاکروز،سان كرستويل اورسان سيلويترور نمايان بين ـ جزائر كاعلاقاتي

و مشاہرات ربنی کتاب On the Origin of) (Species تحریری،جس سےاسے شہرت ودام حاصل

مارنس رابرٹ ڈارون 12 فروری 1809ء کے دن وسطی الکیند کے شہرشر ہوسری میں پیدا ہوا۔وہ اسے والدین کے جہ بچوں میں یا تجویں تمبر پرتھا۔اس کے والد رايرث ۋاردن اور دادا ايرائمس ۋارون مابرطب جبكه نا نا جوزياديد كوود كامياب تاجرتے ساس في 1825 ميس شریوسری کے ہائی اسکول سے کر یجوایش ممل کی اور طب ك تعليم عاصل كرنے كے ليے اسكاف لينڈى ايدنبرك بو نورش من واخله ليا - تا مم است ميشعبه غير د لچسپ لكا اور وو1827ء میں ندمی تعلیم کے لیے الکینڈ کی تیمبرج يوينورش چلا آيا \_ كيمبرج مين ۋارون كو ماہر ارضيات ايدم سیدوک اور ماہر طبیعات جون سٹیوز بمینس لو John) (Stevens Henslow کی محبت کمی ۔خاص طور پر مينس لوكى قربت سے ۋارون كى خوداعما دى يى اضاف موا۔ .1831ء میں ڈارون نے کیمبرج سے تدہی علوم میں وری ل تو میس لونے اے کرہ ارض کے مطالعاتی دورے کی وعوت دی۔ ڈارون نے بیٹی کش قبول کرلی جس کے بعداہے بادبانی بحری جہازانچے ایم ایس بیگل پر " ابرطبعی تاریخ" کا عهده دیا کمیا۔ شروع میں ڈارون کے والداس کے سمندری سفر سے خوش ہیں تھے۔ اہیں خدشہ تھا کہ بیسنراس کے بیٹے کو زعر کی میں سجید کی سے کوئی کام كرنے ميں حريد تاخير كا باعث بينے كا۔ تا ہم مينس لونے اس کے والدکوسنر کی اجازت ویے کے لیے قائل کرلیا۔ النج اليم السيم الله يعلى في 27 ديمبر 1831 م ك ون لے اوتھ کی بندرگاہ سے تنظر انتائے تو 22سالہ مارلس ڈارون بھی اس پرسوار تھا۔ پیکل نے جنوب کی طرف سنر كرتے ہوئے جورى 3 2 8 8 او كے دوران شالى بحراو قیانوس میں میڈیرا کے جزائر کینارے کے جزائراور كيب ورد ا ك ي جزائر بين مختفر قيام كيا-اس في فروري کے دوران خط استوام یار کرکے جنوبی بحراو قیانوس میں رسائی حاصل کی اور برازیل کے شال مشرقی علاقے باہیا من كتكر كرائے \_ جاركس ۋارون نے مارى 1832 م سے دسمبر 1832ء کے دوران برازیل، پورا کوئے اورارجشائن كى ساحت كى ـ برازيل كے استوائی خطے ميں كيڑے موروں بر محقیق کے دوران زہریلی چونٹوں کے کاشے

ارول **2015ء** 

108

ملينامهسرگزشت

میں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتیں \_ دراصل انہی <sup>کی</sup>ھوول کے نام پر جزائر کو گلایا موں کہا جاتا ہے۔ گلایا کوس کے تمام جزائر" كا يأكون نيشل يارك" كا حصدين ، جے 1959ء میں قائم کیا حمیا ۔ ایکویڈورکی حکومت نے 2000ء میں ایک قانون بتایا جس کے تحت گا یا گویں میں باہر کی ونیا ہے جنگلی حیات کے لانے اور لے جانے یر یابندی نگادی گئی ۔گلایا گوس کے جزائر کی لگ بھک 20 ملين سال تهليج جنولي امريكن پليث اور پسفك پليث ك مراؤك بين المن والله المناوع تشكيل ہوئی ۔ جبکہ ان جزائر کو 10 مارچ 1535ء کے دن ہانوی یادری فرائے تو ماس ڈی برلا تک نے دریافت كيا - جارتس و ارون نے ايريل 1835ء ميں اينے بحري جہازاتے ایم ایس بیکل برگایا گوں کا دورہ کیا۔اس نے یماں چھ ہفتے کزارے اور یہاں یائی جانے والی تایاب جنفلی حیات کا قریب ہے مشاہرہ کیا۔ ڈارون نے محسول كياك كلاياموس ميں يائے جانے والے جرند برندے اطوار باتی دنیا میں بائے جانبوالی جنگی حیات ہے الگ

وارگکومتPuerto Baquerizo Moreno جوسان كرسنوبل كے جزيرے پرواقع ہے۔ از ابيلاسب سے برا جزیرہ ہے جس پر ایک ورجن کے قریب زندہ آئش فتال بہاڑ موجود ہیں گلایا کوس کے جزائر ساراسال بارش کی زومیں رہتے ہیں ۔جس کی وجہ ہے یہاں کی آب وہوا کرم مرطوب ہے اور اوسط درجہ حرارت . 25 سے 32 وگری سنٹی مریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ مكلا بالمحوس يرندنو مسلسل ببني والاكوئي دريام وجود باور ندہی میسے یانی کی کوئی جھیل - تاہم جزائر پر یائی جانے والى جنظى حيات كي نشو ونماك لي يينه يائي كي ضرورت یہاں ہونے والی بارشوں سے بخو نی بوری ہوجانی ہے۔ ' محلایا محن کے جزائر کو تا پاہ جنگلی حیات کی جنت کہا جا تا ہے۔ یہاں برندوں کی 85اقسام یائی جاتی ہیں۔جن میں فیلمنگو ، سرمتی پینیکوئن ، البغر وس ، سمندری عقاب ، سرخ فلا کی کیجر ، نداڑنے دالے برندے کورمورینٹ اور ہے وئی چڑیا نمایاں ہیں ۔ گلایا گوس کی سیج کوڈارون سیج الجمي كباجاتا ہے \_ كلايا كوس بر ملنے والے جانورول ميں فرسیز، چھوے،سرخ چٹانی سیرے اورسمندری چھکلی أكوانااجم بير \_ يهال چھوے كى چھالي اقسام يائى جاتى



الح ایم ایس بیگل نے اکویر 1835ء سے مارج 1836ء کے دوران بحرالکاہل میں واقع اوشنیا کے جزائر اور آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ڈارون نے بحرالکاہل کے میلے بیشن ماہی محمرون اور نیوزی لینڈ کے ماوری قبائل کے اطوار کا مواز نہ کیا۔ اس نے جنوبی ہمڑ ملیا کے ایبوریجن قبائل کے رسم ورواج کو قریب سے دیکھا۔اس کا بحری جہاز اپریل 1836ء میں بحر منديس واقل موا- جهال اسفة شال مشرقى بحرمنديس واقع جزائر کو کس (Cocos Is) اور مغربی بر مهند میں ماریشس اور ثدغاسکر کے جزیرے پر مخضر قیام کیا \_بیکل کے عملے نے جنوبی افریقا کی بندرگاہ کیب ٹاؤن میں تیام کر کے تازورسدجع كى -انبول في جون 1836 ميس كيب ناون ہے کنگر اٹھائے اور جنو بی بحراو قیانوس میں مغرب کی طرف سفر كرتے ہوئے ايك بار پحر برازيل بنج مجئے يكل نے اكست کی شروعات میں الکلینڈ واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ شالی براوتیانوس میں ایرورس (Ezores) کے پرتگالی جرائر میں ر کتا ہوا 2 اکتوبر 1836ء کے دن انگلینڈ کی بندرگاہ فال ماؤتھ والبن الم كار

چارس ڈارون کے بحری جہاز آج ایم ایس برگل نے اپنی یائج سالہ ہم کے دوران کرہ ارض کے کرد کامیاب مطالعاتی چکر پورا کیا۔اس نے دنیا کے سمندروں میں مجموعی طور پر 90 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا۔اس سفر کے دوران ڈاردن نے دنیا کے سرد، گرم اور متعدل حصوں کی سیاحت کی اور وہاں پائے جانے والے چند پرند اور پودوں کی لاتعداد اقسام کا قریب سے مشاہدہ کیا۔اس نے پودوں کی لاتعداد اقسام کا قریب سے مشاہدہ کیا۔اس نے اسے مشاہدہ کیا۔اس نے مشاہدے سے متعلق سی نوٹس تحریب کی جہاڑ پر میاب مشاہدے سے مشاہدہ کیا۔اس نے مشاہدے سے مشاہدے کی جہاڑ پر کے مشاہدے کی جہاڑ پر کے مشاہدے اس کے دوران ڈارون کو آ فیشل کھاری فشر روئے کی ضد مات حاصل تھیں۔جس نے ڈارون کی تحرید کی کوسنجال کر رکھا، انہیں تر تیب دی اور حوالہ جات تلاش کر نے میں اس کی مدد کی۔

المحادث المحا

ترتیب دینے پر مرف کیا۔اس نے 1842ء میں نظریہ ارتقاء کے حق میں ایک خاکہ تح مرکیا ، تاہم اپنی توجہ ایک مغصل کتاب تحریر کرنے پر مرکوزر کھی۔

و 1859ء میں نظریہ ارتقاء کے حق میں چارلی دارون کی شہرہ آفاق کتاب انواع کا ماخذ "منظرعام پرآئی۔ دارون کی شہرہ آفاق کتاب میں فطری انتخاب کے طریقے دارون نے اس کتاب میں فطری انتخاب کے طریقے دنیا کے مختلف خطول میں پائی جانے والی جنگی حیات کا موازنہ کیا اور فطری انتخاب کا پورا نظام پیش کیا، جس کے ذریعے ارتقاء وقوع پذیر ہوا۔ ڈارون نے خاص طور پر گلا پاگوں کے استوائی جزائر پر پائی جانے والی حیات کواپٹی محتیق کی بنیاد بنا کر پیش کیا۔ اس نے دعوی کیا یا گوں کے جزائر پر پائے جانے والے حیات کواپٹی دوسر سے علاقے سے ہجرت کر کے وہاں آباد نیس ہوئے۔ دوسر سے علاقے والی حیات ایک دوسر سے کی رشتہ دار ہے دوسر سے کی رشتہ دار ہے جو لاکھوں سال سے جاری ارتقائی ممل کے بنتیج میں اپنی موجودہ صورت تک پیچی ہے۔ موجودہ صورت تک پیچی ہے۔

اس کتاب کی اشاعت نے بورپ کے سائنسی طلقوں میں دهوم محادی - حقیقت بدے کہ سائنس پرشالع شدہ کسی کتاب پر سائنس دانوں اور عام لوگوں نے اس قدر رائے زقی نہ کی ہوگی جنٹی کہ ڈارون کی کتاب انواع کا ماخذ برک منی ۔ ڈارون نے اسیے نظریات کی بنیاد پر کتب کی انتاعت كالك سليله شروع كيا-جس بياس كي انكليند کے سر کردہ ماہر حیات کے طور پرشمرت پھیل کئی۔ ڈارون کو اس کے حقیقی کام پر 1853ء میں رائل میڈل، 1859ء میں Wollaston میڈل اور 1864ء میں Copleyمیڈل دیا گیا۔1871ء میں ڈارون کی ایک اورمشهور تصنيف The Descent of Man and Selection in Relation to Sex آئی ۔اس کماب میں ڈارون نے نظریہ پیش کیا کہ انسان ورحقیقت بندر کی نسل سے ہے۔عوام کی اکثریت اور فدہی حلقوں نے ڈارون کی اس کتاب کونا پسند کیا۔ <del>تا</del>ہم سائنس دانوں کی اکثریت نے حارکس ڈارون کی زندگی ہی میں ایں کے نظر ہے کوشکیم کرلیا تھا۔ جا رکس ڈارون بوری زندگی محقیق وتصنیف میںممرورف رہا، یہاں تک کیہ 19ایریل 1882ء کے دن 73 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوگیا۔ **-0-4** 

ليول 2015ء

110

ماستامهسرگزشت

# DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM



#### منظرامام

انسان نے حفاظت کے ساتہ رہنے کی خاطر مکان بنائے اور مکان کی حفاظت کے لیے فصیلِ حفاظت کے لیے فصیلِ شہر تعمیر کی۔ مزید حفاظت کے لیے فصیلِ شہر تعمیر کرائی۔ گویا دیواریں ہی حفاظت کے لیے ضروری سمجھی گئیں۔ دنیا بھر میں ایسی بہت سی دیواریں ہیں جو کافی مشہور ہیں۔ انہی میں سے چند ایك کا تذکرہ۔

# المعلق الماكي كون المنظمة المنطق المنطقة المنط

پوری اردو شاعری دیواروں کے تذکر ہے ہے بھری
ہوئی ہے نیکن ہم آپ کوجن دیواروں کا حال سنا رہے ہیں وہ
شاعری یا کھر کی دیوار بین ہیں بلکہ وہ اینوں ، پھروں وغیرہ
کی بنی ہوئی دنیا کی مشہور دیوار بی ہیں۔
ان میں سے پچھ دیوار بی آج بھی باتی ہیں اور پچھ
دیواروں کے پچھ صےرہ کے ہیں اور جن ملکوں ہیں بید دیوار بی
موجود ہیں وہاں کے تو می در قے ہیں شامل ہیں۔
دیواروں کا بیدل جسپ معالمہ بھینا آپ کو پہندآ ہے گا۔
دیواروں کا بیدل جسپ معالمہ بھینا آپ کو پہندآ ہے گا۔

#### Anastasian wall

بدد بوارتر کی میں استنبول کے پاس ہے۔ جبیبا کدآپ
جانے ہیں کہ ترک ایک قدیم ترین تہذیبی طک ہے۔ اس طک
میں اس میں کی نشانیاں ہر طرف بھری ہوئی ہیں۔ بید بوار بھی ان
نی میں سے ایک ہے۔ اس دیوار کوقوی درشے میں شامل کرلیا
میں ہے۔ بید دیوار ہاؤ سکلین عبد میں بادشاہ Anas
میا ہے۔ بید دیوار ہاؤ سکلین عبد میں بادشاہ 491 میسوی تک ہوئی۔ اس دیوار کی تعمیر 491 میسوی تک ہوئی۔ شال سے جنوب کی طرف
جاتی ہوئی بید فاعی دیوار 56 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی چوڑائی
جاتی ہوئی بید فاعی دیوار 56 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی چوڑائی
گیارہ نٹ ادر او نیوائی 16 فٹ ہے۔ بید چونکہ خاصی طویل

رہتا ہے۔

دیوار کوری کروں۔ میرے اور تہارے درمیان سائے نے
دیوار کوری کروی ہے۔ "یا پھر" کرتی ہوئی دیوارکوا یک دھکا اور
دو۔ "
مارے شاعروں نے دیوارکو بہت استعال کیا ہے۔
میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر
اوای بال کھولے سو رہی ہے

یا
ہو گا کس دیوار کے سائے تلے میر
کیا کام محبت ہے اس آرام طلب کو
گھر کے باہر تو خدا جانے ہے مظر کیا
گھر کے باہر تو خدا جانے ہے مظر کیا
گھر کے باہر تو خدا جانے ہے مظر کیا
گھر کے باہر تو خدا جانے ہے مظر کیا
گھر کے باہر تو خدا جانے ہے مظر کیا

غالب نے کہا تھا کہ بے درو دیوار سا ایک محرینانا

جیسے ساج کی دبوار۔ حالاتکہ یہ دبوار کہیں دکھائی

جاہے۔لیکن جب محر ہوگا تو دیواریں بھی ہوں گی۔ ہارے

نہیں دیتی۔اس کے باوجوداس کے ہونے کا احساس ہوتا

يهان ديوارايك علامت كے طور يراستعال بوتى ہے-

مابسنامهسرگزشت

مار يين صاحب نيمي كما تعا

ديوار شب اور عكس رخ يار سائ

مر دل کے آئے ہے لیو پھوٹے لگا

111

البيل 2015ء

بعداس کا استعال بھی ختم ہوگیا تھا۔ اور ہے لین کی دیوار

### Aurelian Wall

ر دیوار اٹلی کے شمر در میں واقع ہے اور ثقافتی ورئے میں شامل ہے۔ اس کی تعمیر 271 اور 275 میسوی کے درمیان ہوگی۔

روم میں بے شارتاریخی و بواریں ہیں۔ بیدو بواران ای د بواروں کے سلسلے کی ایک د بوار ہے۔ان کی

انا تا ئىن كى دىدار

د بوارہاں کے علاوہ جس وفاعی علاقے کے لیے اس کی تقیر کی گئی تھی وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موقع بھی نوت ہو گیا۔اس کی و مکھ بھال کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور لوگوں نے اس د بوار سے بھر اور اینٹیں لے جالے جا کرا بٹی عمارتوں میں استعمال کرنا شروع کردیا۔ بہر حال اب اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور سیاحوں کے لیے قابلی دیدہ۔۔

انتو نائن کی د بوار

#### Antonine wall

یہ پھروں سے بنی ہوئی ایک طویل دیوار ہے۔ یہ دیوار 63 کلومیٹر طویل اور ویں نٹ بلند اور پندرہ نٹ چوڑی تھی (جس وقت اس کی تقیر ہوئی )۔

اسکاٹ لینڈ کی اُس د بوار کورومن عہد میں تقیر کیا تھا۔ اس کی تقیر 42 میسوی میں رومن بادشاہ (4) Antoninus کے تھم پر ہوئی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس دیوار کی تقیر 12 برسوں بیں عمل موری کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس دیوار کی تقیر 12 برسوں بیں کے موجود ہیں اور اور پیسکو کے نقافتی وریٹے میں شامل ہیں۔ انہیں تقیر کے پیچھ ہی دنوں کے نقافتی وریٹ کے بیکھ ہی دنوں کے معالی کے دنوں کے دنوں کے معالی دنوں کے معالی دنوں کے دوران کے دنوں کے دنوں کے دوران کے دنوں کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دنوں کے دوران کے



یددیوار 19 کلویٹر طویل ہے۔ 13.7 کلومیٹر کے رقب پر محیط ہے اور 26 فٹ بلند ہے۔ دشمنوں کی نگرانی کے لیے اس پر 383 مینار تھیر کے ملے ہیں جہاں اس زمانے ہیں مستعد سپاہی چوکس کھڑ ہے ہو کر پہرے ویتے ہوں گے۔اس دیوار کے ورجنوں بلند وروازے (کیٹ) ہیں اور 2066 کھڑ کیاں ہیں۔اندازہ کرلیس کیا تقیر ہوگی۔

بنیادی طور پریدد بوار بربر بول کے حملوں سے بچاؤ کے لیے تغیر ہوئی تھی اور اسے ایمر جنسی کے طور پر تغییر کیا تھا۔ 1870ء تک اس دیوار کو فوجی مقاصد کے لیے استعال کیا

عاتار ہااور اب یہ دیوار سیاحوں کے لیے سیر کی جگہہے۔

اویلا کی د بوار

#### Avila wall

اویلا اسین کے ایک شہر کا نام ہے۔ ای مناسبت سے اس دیوار کواویلاکی دیوار کہا جاتا ہے۔اس



اپريل **2015**ء



112

مابسنامه سركزشت



1230 میں مکمل ہوئی۔ باسل شہر جب تھیلئے لگا اور آبادی ہوھے لگی تو 1859ء میں دیوار اور کیٹ کرا دیے گئے لیکن تھوڑا سا حصہ اور دو تین کیٹ قومی اٹائے کے طور پر محفوظ کر لیے گئے۔ د بوار کی تغییر گیار ہو ہی اور جو دہو میں صدی میں ہو کی ہے۔ یہ 2516 میٹر طویل اور 12 میٹر بلند د بوار ہے۔ اس د بوار کے 88 میٹار ہیں اور 9 عدد بڑے بڑے کیٹ ہیں۔ بارسلونا کی د بوار

یہ دیوار اسین کے شہر بارسلونا میں ہے۔
بارسلونا اپنی جگہ ایک تہذیبی شہرہے۔ یہاں درجنوں
میوزیم اور دلجی کی دیگر چیزیں موجود ہیں۔
باسل سٹی وال (باسل کی دیوار)
یہ دیوار سوئٹر رلینڈ کے شہر باسل میں واقع ہے۔
ہیادی طور پر ہیہ دو دیواریں ہیں۔ ایک ہے۔
ہیادی طور پر ہیہ دو دیواریں ہیں۔ ایک کے دیواریں ہیں۔ ایک کے دیواری ایک بارڈ نے تعیر کے دیواری دیوار



شالی کوریا کی د بوار

گلاہے کہ دیواری ہرعہدادر ہرقابلِ ذکر شہر میں تغییر ہوتی رہی ہیں۔ آپ اندازہ کرلیں کہ بید دیواریں تنی عظیم ہوتی ہوں ہوں کی میلوں تک پھیلی ہوئیں۔ یہ دیوار بھی ایک ہزار میٹر طویل اور 24 فٹ بلند ہے۔ اس کی تغییر کوریو 8 کے عہد میں ہوگی۔ یغییر کا زمانہ 1033 سے لے کر 1044 عیسوی تک کا ہے۔ یہ دیوارکوریا کے سر ہا اٹھارہ شہروں تک پھیلی ہوئی ہے۔

اپريل 2015ء

113



باس کی د بوار

ہے جو دسط ایشیا میں کانی طافت ور سمجھے
جاتے تھے۔۔۔دیوار فلنے لیادُ شنگ سے تبت
کی پھیلی ہوئی ہے۔شنگ ہو کی سرحدیں
بھی اس دیوار کے حصار میں آئی ہیں۔اس
کی لمبائی تقریباً پندرہ سومیل ہے۔ (اندازہ
کرلیں کہ کراچی سے چتر ال تک ایک دیوار

د يوارچين

چلی جاری ہے)۔ یہ دیوار ہیں سے میں فٹ ادری ہے۔

چوڑانی نیجے ہے چیس فٹ اوراد پر سے بارہ فٹ ہے۔ ہر دوسو

Walls of constan tinopole

( كونسٹائن تين برل كى ديوار )

كونستنوائن 12 كے عبد ميں سال كئي تھى جوموجودہ استنبول كا

احاط کرتی ہے۔ بیشر حضرت عثان کے دور میں نتج ہوا تھا۔اس

چردل کی بن ہوئی بیشاندار دیوارتر کی بی ہے۔ ب

بلاشبدد بوارچين دنيا كى عظيم ترين ديوار ہے۔

ب پہر بداروں کے لیے مضبوط بناہ گاہیں بنائی کی ہیں۔



برطانبہ کی چیسٹرسٹی دیوار 100 ادر 80 عیسوی میں تغییر ہوئی۔ ردمیوں نے اس کی تغییر دفاعی نقط فنظر سے کی تھی۔اس کی ددبارہ مضبوط تغییر 100 ویں عیسوی میں ہوئی۔آج بھی سے دیوار پورے شہر کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔اس میں تکرانی کے لیے کئی ٹادر زنقمیر کیے مجے متھے۔

د لوارچين

### The great wall of china

کون ہے جواس دیوار کے بارے بیل ہیں جاتا۔ یہ دنیا

کا عظیم ترین تعیرات میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہا گر جاند
سے زمین کو دیکھا جائے تو ہمیں دیوار چین دکھائی دی تی ہے۔ دنیا کے عجائمات میں سے ایک ہے۔ پھر ، کلڑی ، مٹی اور اینٹوں سے بنی ہوئی اس عظیم دیوار کو دفاعی نقطاد نظر سے بنایا گیا تھا۔ یہ مشرق سے مغرب تیل پھیلی ہوئی ایک عظیم الثان دیوار سے مغرب تیل پھیلی ہوئی ایک عظیم الثان دیوار سے مغرب تیل بھیلی دیوار میں ملا کر ایک کردی گئی تھیں۔ اس طرح یہ عظیم الثان دیوار میں ملا کر ایک کردی گئی تھیں۔ اس طرح یہ عظیم الثان دیوار میں ملا کر ایک کردی گئی تھیں۔ اس طرح یہ عظیم الثان دیوار میں ملا کر ایک کردی گئی

یہ دیوار 206 کی سے 220 بی سے تک تقیر ہوتی ربی۔اس دیوار کو چین کے پہلے بادشاہ کن تی برا گے۔10 نے

تغییر کروایا تھا۔اس دیوار کی گئی بار مرمت ہوتی رہی ہے۔اس دیوار کی مختصر سی تاریخ کچھ یوں ہے۔

حفرت عین کی پیدائش سے تفریا دوسوسال پہلے چین کے بادشاہ تی ہوا نگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے محلوں سے جہانے کے لیے شالی سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ لہذا اس عظیم دیوار پر کام شروع کر دیا گیا۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور مجوکو کے درمیان ہوگی۔ اس دیوار کی زمانے میں اور تا تار

المرابع المرا

اپيل 2015ء

114

مابىنامەسرگزشت

# Walls of Dubrovnik

مید دیوار کروشیا می ہے۔اس زمانے میں بید دیوار شرکی فصیل کا کام کرتی تھی۔

#### Erdenzu Monastry

میہ بدھ حفرات کی بہت قدیم عبادت گاہ ہے۔ اس عبادت گاہ کی خوات گاہ کی ایک طویل دیوار تغییر کی گئی تھی۔
منگ لیائی، اس دیوار کی لمبائی دومیل ہے اور اس کی آیک حد
سلسلہ قراقرم ہے آکر ملتی ہے۔ اس کی تغییر 1688ء میں ہوئی
صفی۔ اس دیوار میں 108 اسٹو پابنائے گئے ہیں۔ یہ دیوار کچھ
کمزور ہو چلی تھی اس لیے اٹھارویں صدی میں دوبارہ تغییر کی
گئی۔ آیک بدمسٹ حکر ان تھا۔ Abtaisain Khan

ایڈن برگ میں ٹاؤن ہال کی و بوار ایڈن ابرگ اسکاٹ لینڈ کا آیک شہر ہے۔ اس شہر میں یوں تو بہت می دیواری ہیں لیکن جس دیوار کی بات ہور ہی ہے



اسے مرکز مت حاصل ہے۔اس دیوار کی اسبائی 4 کلو میشر ہے۔اس کی تعمیر پندر ہوس صدی کے وسط میں ہوئی تھی۔اس دیوار میں بہت سے مشہور کیٹ ہیں۔اس شہر کی بندرگاہ بھی اس دیوار کے احاطے میں آتی ہے۔

ایڈن برگ کی وواور دیواریں بھی بہت مشہور ہیں جیسے Talfar wall، Flodon Wall وغیرہ۔

افريقا كى فوسائم د يوار

#### Fossa Tum wall

شالی افریقا کی اس دیوارکودفائی نقط دنظر سے تغییر کیا گیا تھا۔ بیددیوار 750 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ اس کی تعمیر رومیوں نے کی تھی اور تغییر کاز مانہ 122 عیسوی ہے۔ د بوار من 9 بڑے اور اہم گیٹ ہیں جیسے ملٹری گیٹ، گولڈن گیٹ، امپرنگ گیٹ، کیٹ آف بینٹ رومنس وغیرہ۔ کنوائی ٹاوئ کی د بوار

### Conwy Townwalls

اس د بوار کی تعمیر 1283 اور 1287 کے درمیان ہوئی میں۔ یہ دیوار شہر کے نام پر ہے۔ لیعنی کنوائی ۔ اید در ڈ اول نے



جب شہر کی بنیا در کھی تو اس وقت مید دیوار ... تقمیر ہوئی۔ اِس کی اُسالی دوکلومیٹر کے قریب ہے۔ اس دیوار بیل 21 ٹاور زبتائے گئے ہیں اور اِس کی تقمیر پر اِس زبانے میں پندرہ ہزار پاؤنڈز خرج ہوئے تتھے۔

این زمانے میں بھی بیخطیر رقم تھی اور اس لحاظ ہے آج کا حساب لگالیں۔ یونیسکو کے نقافتی ورثے میں شامل ہے۔

ان مکر کے مداواد

دياز بكركى و يوار

دیار برترکی کے ایک شہر کا نام ہے۔ بددیوار شہر کے نام سے منسوب ہے۔ اس شہر کو بگر قبیلے نے فتح کیا تجا۔ بددیوار 7 6 8 اور 7 7 8 عیسوی کے درمیان تقیر ہوگا۔ اے



Valantinionاول نے تقمیر کروایا تھا۔ اس دیوار کی لسائی 5 کلویسٹر تھی۔اب تو صرف آٹار باقی رہ کتے ہیں۔

اپريل 2015ء

115

مايىنامەسرگزشت



تغیر شاید BC می حفرت داور کے زیانے میں ہونی محل ہونی محل اس دیوار کے کئی گیٹ ہیں جن میں نیو گیٹ، ہیروڈ گیٹ، ہیروڈ گیٹ، الائن گیٹ اورویٹرن گیٹ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔

میاجوج ماجوج کی دیوار ہیاک اور قرآن مجید کی سورہ کہف میں مجید ہے۔
سورہ کہف میں مجی ہے۔

سیروایت چونکہ بہت دل چیپ ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ
ال کود ہرادیاجائے۔ یا جوج ماجوج اس مغید قوم کانام ہے جس
کے انسداد فساد کے لیے ذوالقر نین نے ان کے راہتے پرایک
ائن دیوار تھنچوا دی تھی۔ یہ ایک نہایت مستحکم اور عظیم الشان
دیوارتھی۔ روایت یول ہے کہ' جب ذوالقر نین چلتے چلتے ایک
دیمات کے کھائے کے دو کاروں کے جیمیں پہنچے تو انہوں نے

116

ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک قدیم ہے۔ ہاں ملک کے مہذب ہونے کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے۔ ہزاروں برسوں پرمحط اس ملک کی تاریخ نے نہ جانے گئے ناموروں کو دیکھا ہے اورکیسی کیسی تہذیب نے اس ذین پرجنم لیا اور اب بیاسلای جمہور بیا بران ہے۔ اس ایران میں ایک ایسی والوار بھی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانے ہوں گے کہ ویوار چین کے بارے میں بہت کم لوگ جانے ہوں گے کہ ویوار چین کے بار گلستان صوبے میں جاور اس کی لمبائی ہزاروں کے پاس گلستان صوبے میں ہے اور اس کی لمبائی ہزاروں کے پاس گلستان صوبے میں ہے اور اس کی لمبائی ہزاروں میل طویل ہے۔ سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی یہ دیوار کورگان شر میل طویل ہے۔ سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی یہ دیوار کورگان شر میل طویل ہے۔ سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی یہ دیوار کا کھی ۔ سنظیم الثان دیوار 20 سے 33 فٹ تک بلند ہے۔ اس میں 30 قلع الثان دیوار کواس کے رنگ کی مناسبت سے سرخ سانے بھی الثان دیوار کواس کے رنگ کی مناسبت سے سرخ سانے بھی

و بوار کر میہ مشہور ترین دیوار پروٹلم میں ہے۔ پروٹلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو تینوں برے غذا ہب کے ہانے والوں کے لیے مقدی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے لیے اور بہودیوں کے لیے۔ دیوار گر ہواس دیوار کو کہتے ہیں جس کے سامنے بہودی کورے ہوکر دعا ہیں ہانگتے ہیں۔ بیمغربی دیوار ہے۔ اس کی

کہا جاتا ہے۔اس دِیوارے کی ٹراسرار کہانیاں منسوب ہیں۔

ماسنامهسرگزشت

لپريىل 2015ء

و يوار بركن

1961ء شريوني مي بہ ایسی دیوار تھی جوبلا تکوں کو جوڑنے کے کیے بنائی منی تھی عمارتوں کی قطار کے ورمیان بن اس و بوار نے ایک شرکو وو حصول میں تقسیم کر دیا تھا۔ نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہوں کے جوادھررہ کئے یا جو ادهره کئے۔

دو دلوں اور خاندانوں کو الگ کردیئے والى يەد يوارساس جركى ايك مثال كقى-اس د بوار کے حوالے سے کی کہانیال ملھی

ویکھا کہ دوسری طرف ایک توم آباد ہے جوغیر متدن ہے اور ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ پریشان حال ہیں۔

بہرحال ان لوگوں نے انہی کی بولی میں عرض کیا کہا ہے فروالقر نین اس کھائی کے اوھر یا جوج ما جوج کی توم ہے اور وہ لوگ ہمار ہے ملک میں آ کرفسا دکرتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہوتو ہم آپ کے لیے چندہ جمع کردیں بشرطیکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بناویں۔

ذ والقرنین نے کہا کہ وہ مال جس میں میرے پرور دگار نے بچھے بورا اختیار وے رکھا ہے وہ کافی ہے۔ ہال تم ہاتھ بيرول سے دركر سكتے ہوتو غير وركرو۔

مچرلوہے کی سلیں لائی ممتیں اور ذوالقر نین نے ان سلوں کو کھائی کے درمیان مجرویا۔ پھران سلوں کو دہکایا

> گیا۔ حی کہ دہ سرخ ہو لئیں مجران میں تانبہ يكهلا كرو الأكميا- إس طرح ايك السي او في اور مصبوط ويوارتغمير هوكئ كهجس كويني عبوركيا جاسكنا ہے اور نہ ہی اس میں سوراخ ہوسکتا ہے۔ پھر فرمایا که قیامت کے قریب میدد یوار بُوٹ جائے کی اور یا جوج ماجوج باہر فکل آئیں گے۔ روایت ہے کہ یا جوج ماجوج بربن یاشیث بن نوح کی اولاد ہیں۔عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں كه بيه انتهائي فقد آ در لوگ بين - اور ان كے جاز بادشاه بیں ۔طوعان،اشمع، عارون اور عاتر۔

> > د يواز بركن

م جھی نہاہت مشہور دیواروں میں ہے۔ بداور بات ہے کہاب اس دیوار کا وجودہیں ہے۔ مید دیوار کراوی می ہے کین مہد دیوار دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ بن چی ہے۔ پیٹیرمشر فی اور مغربی برلن کو الگ کرنے کے لیے تعییر کی گئی تھی ۔ اس کی تعییر

4 ميٹر بلنداس د بوار کو 1989ء ميں توڑ ديا گيا تھا۔ د بوار دن کی میدواستانمیں مہیں تک تھیں ۔ان و بواروں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سی دنیواریں ہیں جو دفاعی نقطہ تنظر ہے بنائی گئی ہیں۔

لین انسان نے جمیشہ انسان ہی سے خطرہ محسول کیا ہے اور انسّان ہی ایک دوسرے کورو کئے کے لیے دیواریں بناتے ہیں۔ ان دیواروں کے علاوہ بہت ہی دیواریں علامتی بھی ہیں۔ جیسے ساج کی ویوار۔ زبان اور نقافت کی دیوار۔ محبوب کے مکان اور گھر کی د بوار۔ ندہب کی د بوار۔

یا کستان میں بھی ایک دیوار تاریخی در ثے میں شامل



ہے۔اسے عباس عہد میں عمران بن موک ماری نے جو 836 میں سندھ کا گورنر تھا اس نے تغییر کرائی تھی۔ا ہے میر کرم علی ٹالبر نے دوبار ہمیر دمرمت کرائی جس پرتقریبا ایک کروڑ رو بے لاگت آئی تھی۔ بیان کے نزویک ضلع جامشور دمیں واقع ہے۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ بھی کہا جاتا ہے جو 16 کلومیٹر رتے بر پھیلا ہوا ہے۔ بید بوارر کی کوٹ قلعہ کے کر د قائم ہے۔

ايريان 2015ء

118

ماسنامه سرگزشت



# DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM

مہم جوئی کا دوسرا نام موت کو آواز دینا ہے۔ وہ لوگ بھی ایك ایسی سرنگ میں اترنے والے تھے جو زمانہ قدیم میں زمین کی گہرائی تك جاتی تھی۔ ہاتال تك پہنچنے والی وہ سرنگ موت كا دہانہ تھی مگر ان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ موت كو پچھاڑنے كی خاطر كمركس چكے تھے مگر اس مشہور مہم كا انجام كیا ہوا؟

# المكاكرون في معتودا لما والمستعودات



شان جارتی کا انظار کررہا تھا۔ کم کاتعلق کوریا سے تھا اور شان جایاتی تھا۔ میراتعلق جرمنی ہے ہے اور میرا نام ہنرک فاس ہے۔ میں دو تھنٹے پہلے میون سے براہ راست سنگا بور پہنچا تھا۔ یہاں سے ہمیں جنوب میں با پوانیونی جانا تھا۔

سنگالور ائر پورٹ پر مسافر آجارے تھے۔شفاف شیشے کی طرح جیکتے اس ائر پورٹ پر دنیا جہان کے مسافر آتے ہیں۔ میں ایک ڈیپارچ لاؤنج میں اپنے سامان سمیت بیٹھا ہوا آگی فلائٹ اور اپنے دوساتھیوں کم سوان اور

اپريل 2015ء

119

ماسنامهسرگزشت

وہاں مرید بین افراد ہاری قیم بیں شائل ہوتے ۔ حسن احمد کا تعلق مرائش ہے تھا۔ اس کے بارے بیں سنا تھا کہ اس کا تعلق مرائش کے شای خاندان سے ہے مگر اس نے بھی تقد بین نہیں کی ۔ فرید کلن مورس آسٹر بلیین تھا اور جولی ایمرسن اس کی ہم وطن اور شریک حیات تھی۔ پانچ سال پہلے ہماری ملاقات اشارکڈیکا کی ایک مہم میں ہوئی تقی۔ میرائعلق ہرمنی کے ایک معروف اسپورٹس پرانغ سے ہے۔ میم میری میری میں اسپانس کے بھر ایسے میری اسپورٹس پرانغ سے ہے۔ میم میری میں سینے انسانی کا تھا جہاں اس سے پہلے انسانی قدم نہیں میری سینے سے انسانی قدم نہیں مینے سے میں میں کا تھا جہاں اس سے پہلے انسانی قدم نہیں مینے سے۔

طریقے سے دیکارڈ کیس اوران سے اچھافاصا کمایا۔
اٹارکٹیکا کے بعدہم ایک نے راستے سے کوہ کی مجار د
پہنچے۔ پھرہم نے دریائے کا گو کے بیس کاسٹر کیا جب اس
میں یانی بحرا ہوا تھا۔ پیش بی یا بیر کے سٹر پر کے اور پہلے
موسم کر یا بیں صحرائے کوئی کی مہم تقریباً ناکا کی سے دو جار ہو
گئی جب ہمیں اچا کہ پیش بیں غیر قانونی واضلے کے
الزام میں منگولین حکام نے کرفار کرلیا کر ہمارے سٹری
ریکارڈ سے ٹابت ہوگیا کہ ہم چین کی سرحدسے دوررہ بے
سے جب ہماری جان چھوٹی۔ ایک وفت تھا کہ ہم ڈی پورٹ
کے جانے کے قریب سے کہ ایک چینی افسرزین ہن فیک
نے ہماری مہم کوناکای سے بچایا۔ چیدسال پہلے بیری اس
نے ہماری مہم کوناکای سے بچایا۔ چیدسال پہلے بیری اس
سے ہا بھی کا بھی میں ملاقات ہوئی می اور ہم ایکھے دوست

بن محے تھے۔ چین کی طرف سے وہی اس معاملے کود کی رہا تھااوراس نے میری ذاتی ضانت دی تب کہیں جا کرہمیں مہم جاری رکھنے کی اجازت ملی تھی۔مہم کے خاتمے کے بعد میں نے خود جا کرزین کا شکر بیادا کیا تھا۔مہم کی ناکای کی صورت میں ہم تقریباً دوملین ڈالرزکی اسپانسر شپ کھو مست۔

اس بایر جارا ارادہ پاپوانونی کے شال مشرق علاقے الا كى ميں واقع زيرز بين غاروں ميں مهم جوئى كا تھا۔ بيا عار آج سے کوئی بچاس سال پہلے دریافت ہوئے سے مراس وقت ان کے بارے میں ونیا کو اتناعلم تبیل تھا۔ چند سال بہلے دریافت کنندگان کی ایک فیم نے اس غار کا دورہ کیا او انبيس يتا چلا كه بيه عارز برز مين كي فلورز پر ہے اور تقريباً جار مربع میل کے علاقے میں تھلے ہوئے ہیں اس میں زبرز من جميلين، برساني جنكل، دريا اور عظيم الثان بال تتعرّ اس کے بعد بیازمہم جووں کا مرکز بن مھے مکر مقا ی محکمہ سیاحت یماں ہرکئی کو جانے کی اجازت جیس دیتا ہے۔عام سیاحوں کوغار کے صرف ان حصول تک جانے کی اجازت ہے جو محفوظ میں ۔ غیر محفوظ جگہوں پر جانے کے لیے خصوصی اجازت لننی پرتی ہے۔ ہمارے کیے بید کام کلارافن کرتی۔ كلارا مقاى مهم جواور فيزيكل انسثر كثرسمى ساته بي وومحكمه میاحت سے بھی مسلک تھی۔ جب ہم نے ایک مقای مدد گار کے لیے اشتہار دیا تو اس نے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ کلارا کے انٹرویو کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ وہ ماری مہم کے لیے موزول می\_

میون کے موانہ ہونے سے پہلے میری فون پر کلارا
سے ہات ہوئی تھی اوراس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جب ہم
پاپوانیوئی پنچیں کے تو اجازت نامدل جائے گا۔ جھے اس
اجازت نامے کے ہارے میں کی قدرتر دوقتا کیونکہ یہ قار
کے ان حصول کے بارے میں تھا جہاں اس سے پہلے کی
نقدم نہیں رکھا تھا اور یہ صے حکومت کی طرف سے نہا ہت
فطرناک قرار دیئے گئے تھے۔اس کا انداز واس بات سے
فلاف ورزی کرتے ہوئے پھڑا جائے تو اس نے مرف
فلاف ورزی کرتے ہوئے پھڑا جائے تو اس لیے میں
فلاف ورزی کرتے ہوئے پھڑا جائے تو اس لیے میں
فلاف ورزی کرتے ہوئے پھڑا جائے تو اس لیے میں
فلاف ورزی کرتے ہوئے پھڑا جائے تو اس لیے میں
فلامند تھا کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ہیں ان ہی سوچوں
میں کم تفا کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں میں ان ہی سوچوں
میں کم تفا کہ کم اور شان آ گئے۔
میں کم تفا کہ کم اور شان آ گئے۔

ابريل 2015ء

June 1. 1.

جی سال کی نظر آنے والی نہاہت حسین عورت تھی۔اس کے بیکس شان صرف کی ہیں برس کا تھا گراپے کر در نقوش، مجموعے اور سامنے سے اڑ جانے والے بالوں کی وجہ سے تمیں سے زیادہ کا دکھائی و تا تھا۔وہ دونوں کرم جوشی سے طے۔وونوں کا تعلق دو ایسے ایش کی دونوں کرم جوشی سے جو آپس میں وشن رہے ہیں گرشان اور کم میں مثالی ووستوں جیسے تعلقات تھے۔ حال احوال کے بعد میں سنے انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کیا گروہ بھی پرامید میں نے انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کیا گروہ بھی پرامید سے کہ اجازت مل جائے گی۔ کم نے کہا۔ 'اس ملک کی معیشت ساحت پرچلتی ہے اور ہم وہاں تقریباً نصف ملین فرائز خرج کرنے جارہے ہیں۔اس لیے اجازت میں جائے۔ اور اس لیے اجازت میں جائے۔ گی۔ میں دوسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واس تا مورت میں انہیں زرمبا دل تھیں ۔ واس تا مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی ۔ واسری مورت میں انہیں زرمبا دل تہیں سامی کی ۔ واسری مورت میں انہیں دوسری مورت میں انہیں دوسری مورت میں انہیں دوسری مورت میں انہاں میں دوسری مورت میں انہاں مورت میں انہاں میں مورت میں انہاں میں مورت میں انہاں میں مورت میں انہاں مورت میں انہاں مورت میں انہاں مورت میں انہاں مورت میں انہیں مورت میں انہاں مورت میں مورت مورت میں مورت مورت میں مورت مورت مورت میں مورت مورت مورت میں مورت مورت مو

پالوا بنوائی کے دارالکومت بورٹ مورس بے کے ملیارے میں سوار ہوتے ہوئے ہی ہمیں یہ تثویش لاحق می ہمیں یہ تثویش لاحق می ۔ بیر براہ راست پرداز نہیں تھی بلکہ طیارہ طابحیا ادرا تھ و نیشیا کے کئی شہروں سے ہوتا ہوالورث مورس بے پہنچ ادروہ سنر جومشکل سے چو کھنے کا تھا بار بارر کنے کی وجہ سے چوہ کھنے کا تھا بار ہارر کنے کی وجہ اس معمولی سے از بورٹ پراٹر الو بیٹے بیٹے ہمارے جم اکر سے میں سیٹ سے ائر بورٹ پراٹر الو بیٹے بیٹے ہمارے جم اکر مشکل سے ہماری ٹائلیں سیدی ہوئی تھیں۔ کم نے میرا سمارا لے کر ہماری ٹائلیں سیدسی ہوئی تھیں۔ کم نے میرا سمارا لے کر ہماری ٹائلیں سیدسی ہوئی تھیں۔ کم نے میرا سمارا لے کر کھڑے ہوئے کہا۔

ودید میری زندگی کا سب سے بعیا تک ہوائی سنر

ہے۔

"مرف ایک فائدہ ہوا۔" شان نے اس کی تائید
کی۔" کہمیں بار بارطیار سے بدلنے ہیں پڑے۔"

"درحقیقت اس کیے ش نے اس پرداز کا انتخاب
کیا۔" بیں نے او پری خانے سے اپنا ہونڈ کیری اور دوسرے
سامان لکا لتے ہوئے کہا۔" ہمارا سارا سامان بہت اہم ہے
اور ہم محمل نہیں ہو سکتے کہ کھے سامان کہیں رہ جا ہے اور اس
کے بورنصف و نیا کھوم کر ہمیں اس وقت ملے جب ہماری مہم
شم ہونے کا وقت آ جائے۔"

م ہوسے ہور سے ہوسے ہوں ہے ایک ریجنل اگر ایک لیے ایک ریجنل اگر ایک کی اس پر داز کا انتخاب کیا تھا اور جب اگر پورٹ پر ہمارا سما مان آیا تو ہے جان کر میر اصد ہے ہے براحال ہو کیا کہ میرا ایک بیک جس میں مہم جوئی ہے متعلق سامان تھا بنگا پور میں ہیں جس میں اگر لاکن کے مقالی آفس پر چڑھ ووڑ اتھا ہیں رہ گیا ہے۔ میں اگر لاکن کے مقالی آفس پر چڑھ ووڑ اتھا

121

اور اس کے سنجے مقامی سمینجرکو انگریزی میں بے نقط سنا تیں۔ میری اپنی انگریزی زیاوہ انچی نہیں ہے۔ مگر جب میں تھک کر خاموش ہوا تو پتا چلا کہ اسے انگریزی نہیں آئی ہے۔ میرا ایک لفظ اس کے لیے نہیں پڑا تھا اور وہ مسکرار ہا تھا۔ مجبوراً مجبوراً مجبوراً محمد کلاراکی مدولینی پڑی اور اس نے میری تقریر کا تھا۔ مجبوراً مجبوراً مجبوراً میں نہیں نہیں کا ترجمہ کیااس پرمینجر نے اطمینان سے کہا۔ 'میک کہیں نہیں جائے گا۔'' میک کہیں نہیں جائے گا۔''

وہ کہتے ہی نون اٹھا کرکی سے بات کرنے لگا۔ میرا بلڈ پریشر بدستور ہائی تھا کیونکہ کل سے بچھے اور میری فیم کو ایک چھوٹے طیار ہے میں الائی تک جانا تھا۔ بہطیارہ چارٹرڈ تھا۔ بیک کے چکر میں میں کلارا سے اجازت ناہے کا پوچھنا بھول کیا تھا۔ جب مینجر نے فون رکھا تو میں نے آگلی فلائٹ کا پوچھا کہ وہ کب آئے گی۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ 'کل ای وقت۔'

ر بب رہا ہے۔ میں مبح روانہ ہونا ہالا کی کے لیے۔ ' میں اس میر روانہ ہونا ہالا کی کے لیے۔' میں اس میر روانہ ہونا ہالا کی کے لیے۔' میں

نے چلاکر کہا۔ "دوسری کوئی صورت نہیں نے بیک جلد آنے کی اور مہر ہائی کرکے ذرا آستہ بولوشل یا بید حسین خالون بہرے نہیں ہیں۔"

ترجمہ کرتی کلارا کا رنگ سرخ ہوگیا تھا۔ پھر دہ سیز فائز کرائے ہوئے جھے اس کے آفس سے باہرلائی۔ "ہم کل مبح جابھی نہیں کھتے ہیں۔"

ی بی میں میں است ہیں۔ تب جھے اجازت نامہ یا دآنیا اور میں نے ڈو سبت ول سے بوج ما۔"اجازت نامہ میں ملا؟"

وہ مسکرائی۔ ''مل کیا ہے لیکن آج مچھٹی ہے کل دفتر کھے گا اور ملے گا۔ خم فکر مت کروہم شام کوروانہ ہوں کے بیس نے پروگرام ری سیٹ کرلیا ہے، ہم مسرف ہارہ کھنے کی تا خیر کا شکار ہوں کے۔ اس کیا ظرے بیا چھاہی ہوا آگر ہم عین وقت پر چارٹرڈ فلائٹ کینسل کرتے تو خاصا جرمانہ بحرنا مراحاتا ہے۔ ا

میں نے سکون کا سائس لیا۔ کلارا جھوٹے قد اور بھرے جسم والی خوب صورت عورت تی ۔اس کارنگ سرخی مائل سفید تھا جو مقای لوگوں کی نسبت فاصا صاف تھا۔ جسن ، فریک اور جولی آ بھے تھے اور ہوئی بھی بھی ہمے تھے۔ ہم سنگالورے دات کے جار ہے روانہ ہوئے تھے اور مرید مشرق میں آئے تھے۔اس لیے بہاں وقت مرید وو کھنے بھی ہوگیا تھا اور اکتو پر کا مہن اہونے کی وجہ سے بہاں ون

لهريل 2015ء

ماستامه سرگزشت

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ویسے ہی چھوٹے ہور سے تھاس کیے جب ہم اگر پورٹ پر
اتر ہے تو رات چھا چھی تی ۔ ہوئل ہنچ، ڈ نرکیا اور چرجو لیٹا
تو اگلے ون سورج لکلنے کے بعد ہی آ کو علی تھی۔ جب تک ہم
تا شتے ہے فارغ ہو گئے۔ کلارا آگی تھی۔ وہ اپنا سامان
ساتھ لاکی تھی کونکہ اسے ہمارے ساتھ ہی کہاں سے روانہ

یا بواند کی کا موسم کرم مرطوب ہے اورسر ماکے چندہی مینے کے سردی برتی ہے۔ کونکہ بیارا خطہ آت فشال بہاڑوں سے تکلنے والے لا دے سے وجود میں آیا ہے اس ليے يهال موارز من عم باور بها زرياده بي مربيزياده بلنزمیں ہیں۔ آبادی ساڑھے سات مین سے زیادہ نہیں ہے۔ شروع میں یہاں بہت غربت سمی محراب سی قدرتر قی ہوئی ہے اور فی کس آمد فی تقریباً تمن ہزار ڈالرز سالانہ ہے۔ قدرت نے اس ملک کوقدرتی وسائل ہے توازہ ہے، خاص طور سے معدنیات اور قیمتی لکڑی کے جیکلوں سے۔ جہالت بہت زیاوہ ہے تغریباً نصف یجے بھی اسکول مہیں کے مراب تعلیم اور صحت کے میدان میں بتدریج ترتی ہورہی ہے۔امن عامہ کی صورت حال ایک ہیں ہے خاص طورے چندشہروں کوچھوڑ کر باہر کے علاقوں میں جرائم بہت عام ہیں۔ غربت کی وجہ سے تو جوان لوٹ مار کی طرف راغب ہوتے ہیں اور پہال آنے والے سیاح ان کا آسان نیٹانہ ہوتے ہیں۔ کم آبادی کی وجہ سے بہت سے علاقے قطعی ویران ہیں اور کئ مقامات ایسے ہیں جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس کیے سیاحوں اور مہم

جونوں کے لیے اس ملک میں بہت کشش ہے۔

اجازت نامہ دو پہر میں ملا اور خوش ہے ہے شام

پانچ ہے آنے والی فلائٹ سے بیرا بیگ بھی آگیا۔ اس کے

ایک کھنے بعد ہم تقریباً تمن سو کلومیٹرز دورالائی کی طرف

روانہ ہوئے۔ یہ سمندر کے کنارے آباد ملک کا دوسرابر اشہر

ہے۔ یہاں ہمارا قیام رات بحرکا تھا اور اکلی ہے ہم تین بردی

گاڑیوں میں سوار ہوکر غارکی طرف روانہ ہوئے تھے۔ غار

اس جگہ سے صرف بچاس کلومیٹرز کی دوری برتھا مکر راستہ نہایت دشوار گزار بہاڑوں اور کھائیوں سے گزر رہا تھا۔

ایک وقت ہم تقریباً دو ہزار میٹرز کی بلندی پر تھے اور یہاں موسم با قاعدہ سرد تھا جب کہ یہ جی گری تھی۔ چار کھنے کے مسلم سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے مشکل سفر کے بعد ہم غار کے پاس بھی مجے۔ اس سے پہلے میں نے صرف تھوریوں میں اسے دیکھا تھا اور جب

میں نے پہلی ہار سامنے سے اس کا د ہاندد یکھا تو بھے مایوی ہوئی تمی۔

د باند به ظاهر کسی کان کا راستدلگ ر با تھا۔ بہت چھوٹا اور معمولی سا۔اس سے پہلے میں نے جوز بریز مین غارد تھے تھے ان کے دہانے بہت عالی شان اور مبہوت کر دینے والے تھے۔وہ عام طور سے بہت بڑی اور اپنی وسعت سے دل کوسہادینے والے ہوتے تھے۔ یہاں پہنچ کر جھے چھواجھا محسوس نہیں ہوا تھااور یہی حال میرے باقی ساتھیوں کا تھا۔ وہ مایوی سے غارے دہانے کود مکھر ہے تھے۔ ایک طرف ایک چھوٹے سے لیبن میں مقامی حکام کا دفتر تھا جہاں سے ساح عارمیں جانے کے لیے کمٹ اور اجازت حاصل کرتے تھے۔ میرے ساتھ گاڑیوں سے سامان اتاریے میں لگ مے۔ میں اور کلارا دفتر تک آئے۔ وہاں ایک بوجوان خوش مزاج انسرکارڈین ہارشل موجود تھا اور خوش قسمتی ہے دہ انكريزي بمي جانتا تعاراس نے بيفور مارے اجازت تاہے كا جائزه ليا اور بكر بولا-" بحص بتات موع افسوس مور با ہے کہ جس مے کے بارے میں ساجازت تامہ ہے اس کی ر پورٹ انھی ہیں ہے۔"

" 'کیا مطلب کرر پورٹ اچھی نہیں ہے؟'' میں نے حما

''غار کے اس جھے ہے دوون مہلے دھا کوں کی آوازیں ریکارڈ کی گئی ہیں اور پچھوالی آوازیں بھی جن سے پتا چاتا ہے کہ زیرز مین کوئی نیاچشمہ جاری ہواہے۔''

''اس سے میر کہنال ثابت ہوتا ہے کہ غاز کا مے حصہ مخدوش ہوگیا ہے؟''

'' ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس صے میں آج تک کوئی نہیں گیا ہے۔''کارڈین نے نرمی سے کہا۔'' مگر دھا کوں کی آوازیں ایک تعیم جیسے اندر چٹا نیس ٹوٹ رہی ہوں ی''

"میری معلومات کے مطابق یہاں زیرِ زبین آتش فشانی سرکری بیں ہے۔"

"کید درست ہے۔ مکند طور پر پانی کے دباؤان دھاکوں کی وجہ بنتے ہیں۔"

"کیا مارا اجازت نامه منوخ کر دیا میا ہے۔"کلارانے اب کام کاسوال کیا۔

" اختیار نبیل کیونکہ جارے یاس اسے منسوخ کرنے کا افتیار نبیل ہے۔"

رہیں ہے۔ بیس نے اور کلارا نے بیک وفت سکون کا سالس

122

لیااور می فے کہا کم میاتم ہمیں صرف خروار کررہے ہو۔ "
اس نے شانے اچکائے۔" میرے بس میں ہوتا تو میں تہمیں روک و بتا ، کم سے کم دو ون اس طرف کسی کونہ میانے دیتا۔"
میانے دیتا۔"

"נפנט ב צו דפ צו"

وممکن ہے اغرر مزید چٹائیں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں نے ماکک لکوا دیئے ہیں جو چوہیں مھنے ریکارڈ تک کرتے ہیں۔''

" مجمعے غاروں میں اترنے کا دسیع تجربہ ہے اور تم اطمینان رکھو اگر یہ جگہ مخدوش ہوئی تو ہم آئے جانے کی بچائے داپس آ جا ئیں ہے۔"

'' بھن اوقات و کھنے ہے پانہیں چانا ہے جب
سک آ دی عملی طور پران راستوں ہے نہ گزرے۔''اس نے
کہا اور اٹھ کر جھ ہے ادر کلارا سے ہاتھ ملایا۔'' وش ہوگڈ
لک۔''

یں باہر آیا اور اپ ساتھیوں کو کارڈین ہے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا اور ان کی رائے ماگی۔ وہ متذبذب ہوئے سے گرتقریباً سب نے بہی فیصلہ کیا جا جہیں اعرب جا کر ویکنا چاہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں آگے جانا ہے یا ہمیں۔ کلارا نے ہمارے لیے بین کارکوں کا بندو بست کیا تھا جو ہمارے ساتھ اعرب کی جاتے اور کہر وہ بیچے رہ جاتے اور کہی ہنگائی صورتِ حال میں مدد کر گیر وہ بیچے رہ جاتے اور کہی ہنگائی صورتِ حال میں مدد کے لیے آتے یا پھر باہر والوں کو ہمارے بارے میں متحول بیتا ہے۔ ہم نے اپنا آپنا سامان اٹھایا اور وہانے سے اندراتر گئے۔ باہر ہم نے اپنا آپنا سامان اٹھایا اور وہانے سے اندراتر علی سرگے کی طرح سے بھی معمولی خارب ہوا تھا۔ بیکی سرگے کی طرح سے جے جارہا تھا۔ تقریباً سو گا بت ہوا تھا۔ یہ کی سرگے کی طرح سے جے جارہا تھا۔ تقریباً سو شامی حکام کر بعد ہم ایک لفٹ تک پہنچے۔ کیونکہ اس جگہ سے نیچے فاور کے سے بہاں لفٹ لکوا دی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا فورنگ لے جاتی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا فورنگ لے جاتی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا فورنگ لے جاتی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا فورنگ لے جاتی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا فورنگ لے جاتی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا فورنگ لے جاتی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا کی خاتی تھی۔ یہ تقریباً سوفٹ سنچے غار کے سے کہا کو دیک ہے۔ یہ تھی دیا ہے۔ کیونکہ کی سے کہا کی خاتی تھی۔ یہ تھی ہے۔ یہ تھی دیا ہے۔ کیونکہ کی سے کہا کی خاتی ہے۔ یہ تھی ہے

ب وربعت بال المربول ميں ہم سامان سمبت نيج بنجے بہاں دو باربول ميں ہم سامان سمبت نيج بنجے بہاں سے ہماراسفر شروع ہوا۔ سیاحوں کی سلسل آ مدورفت کی وجہ سے حکومت نے عار کے مشکل جعے تراش کر ہموار کیے ہتے۔ عام لوگوں کے لیے آسانی ہوئی تھی محر ہمارے نقط نظر سے عارکو پر باد کیا تھا۔ کونکہ فطری مشکلات کوسر کرنے کے لیے ہم جھے مہم جو بہاں آتے ہیں۔ بہرجال جس جھے ہم جو بہان اللہ ہم بی کونکہ وہاں

آج تک کسی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ دوسرے فلور پر ہنتے اس دوران میں ہم ایک جنگل سے گزرے بی قدرتی جنگل اس زبرز مین عار میں تھا اور نسی مجوبہ ہے کم نبیس تھا۔شان اس ووران میں ویڈیو بنا رہا تھا۔ہم آوھے کھٹے کے لیے اس جنگل کے یاس رکے اور اس کی ویڈیو بنائی سمی۔ ہال نما حصول سے گزرتے ہوئے ہم تقریباً ایک مھنے بعد تیرے فكوريس داخل موسة اورامل عاريهان ييثروع مواتعا\_ مقامی لوگ اس عار کو ما تھا کن بوٹ کہتے ہیں۔جس کا مطلب ہے جانے والا واپس تہیں آتا۔ جومقا می اس غار ے واقف تھے وہ انے بدر وحوں کامنٹن قرار ویتے ہیں اور کوئی فردیهاں تبیں جاتا۔ان کا کہنا تھا کہ صدیوں ہے کوئی مقامی فردعار کے دہانے برجمی تہیں میا اور جوایک بارا ندر میا وہ والس مبیس آیا۔ جب ماہرین نے اس عار کووریا دنت کیا تو بدا عررے خالی تھا۔ یعنی جہاں تک اس کود یکما کیا تھا یہاں انسانوں کی آمدورونت کے آٹارٹیس تھے۔ چندایک معمولی جسامت کے جانور ، پرندے اور کیڑے مکوڑے یہاں کے بای بتے۔ بہاں سانب بھی تنے مگروہ زہر ملے نہیں ہتے۔ کسی زمانے میں یہاں کوئی آئش فشاں پھٹا تھا اور سمندر ہے قربت کے باعث اس کالاوا بہت تیزی سے شنڈا ہوا اور منتیج میں اس کی اغرونی برتیں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں اور بیاروجود میں آھیا۔ یائی کی قربت نے اس کی ككست وريخ من مزيد اضافه كيا اوريه برا ہوتا جلا كيا۔ يه سارامل لا تموی سال میں انجام بایا۔اعرر مضم یائی ک عدیاں جاری تھیں اور آیک کھاڑے یاتی کی جیل مجی

بہت بڑے ڈھر کی صورت میں ای ہوئی گی۔
ہم اس جگہ بنجے جہاں ہے آگے مرف ہمیں جانا تھا،
شیوں مقامی کارکن بیبیں رہ جاتے۔ ہم نے یہاں کیپ
گایا۔یہ ایک چیوٹا ساہال تھا۔جو تیسرے فلور کے آخری
صصے میں تھا۔ یہاں غار حیات سے تقریباً خالی ہو گیا تھا
دورنہ اب تک زعری کی نہ کسی صورت میں نظر آتی رہی
تھی۔یہاں سناٹا تھا کیمپ لگا کر دہاں دیواروں پر دوشنیاں
لگائی گئیں۔یہ چیوٹی می چیک جانے والی ایل ای ڈی لائٹ
میس جوایک بارلگائے جانے کے بعد بارہ کھنٹے تک روشنی
رہتی تھیں۔ ایس لائٹس ہمارے یاس ہمی تھیں ہم انہیں
داستے کی نشانی کے طور پر استعال کرتے۔اچا اکثر سامان
داستے کی نشانی کے طور پر استعال کرتے۔اچا اکثر سامان

تھی۔ایک جگہ جمیں عجیب سی کائی ملی پیسٹیری استیج جیسی ادر

ماستامسرگزشت

نے جاتا لازی تھا۔روانہ ہونے سے پہلے میں نے مہم کے اصول بیان کے۔

رو ہیں تا ہے۔

اللہ مخاطت اوّلت رکھتی ہے۔ کوئی قدم اٹھانے

سے پہلے اپنی مخاطت کو لیٹنی بنا نا ہوگا۔ اگر کوئی کس مشکل میں

پڑ جائے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتو پہلے اس کا جائزہ لیا

جائے کہ اس کی مدوکر تے ہوئے آپ خووتو اس مشکل میں

نہیں پھنس جا کیں گے۔ کس مجمی خطرناک مقام سے بیک

وقت ووافر اونیس گزریں گے بلکہ جب ایک گزر جائے تب

مقت ہے جس میں اس کے۔ ک

دوسراقدم آمے برهائے۔"

مرمم كة عازي بلل ليدرى حييت عدى اس تم كى تقرير كرما تما- اكر جدسب مائة من كديم حالت میں کیا کرنا جاہے۔ ووسرے جب ایک مشکل میں برنا تو باتی سب ای حفاظیت کی بروا کیے بغیراس کی مدو کی کوشش کرتے تھے۔ عار کے انجانے صے کی طرف ایک ہلی س وراڑ جاری تھی۔ہم ایک ایک کرکے اس میں اڑنے کیے۔ سب سے آھے میں تھا اور میرے سرے ہیلمٹ پر تیز روشی والی لائٹ کی تھی۔ دو پہر کے دون کر ہے بتنے جب ہم نے ا بی مہم کا آغاز کیا۔ میرے بیچے شان تھا جو کیمراسنجا لے موے تماراس کے چیچے ایک قطار میں جو لی، کم اور کلارا ميس - بمر فرينك اورحسن تقدوراز زياده طويل ثابت سیس مولی۔ تقریباً میں کزے بعدہم ایک کشاوہ بال کے وہانے پر متھ لیکن اس کے فرش پریانی جمع تما اور مخالف ست میں ایک سرنگ آ کے جاتی و کھائی و ہے رہی تھی۔ جمیں اس سرتک تک جانا تھا۔ یں نے ویوار پر ایک ایسی جگہ لائٹ لكائى جهال مع تقريباً يورايال روش موكيا تما يدكوني تمل كر قطر کا تھا۔جو لی آ مے آئی می اس نے ایک پٹلے سے مجھے ک طرف اشارہ کیا جود ہانے کے ساتھ سے شروع ہو کر سرنگ تك جاريا تقاريمريد بهت پالا ما تقاريس نے اين ساتھيوں سے يوچھا۔

''کیا خیال ہے غار محفوظ ہے؟'' جولی نے کہا۔''کوشش کرتے ہیں ویسے جمعے تو

آسان لگرہاہے۔' پہلے جولی گئے۔وہ مہارت سے انجرے پھروں کو پکڑتی اور چھجے پر پاؤں ٹکاتی چندمنٹ میں دوسری طرف پھنے گئی۔اس کے بعد شان کیا اور اس کی جگہ کیمرا میں نے سنجالا ۔ووسری طرف پہنے کراس نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔اس کا کہنا تھا دہاں سے دہ زیادہ اچھا شوٹ کررہا

تھا۔ باری باری سب چھج سے گزر کر دوسری طرف بھنے کے رس کے ۔ رسی ایک اور وراثر ثابت ہوئی۔ اس میں سے کی رائے فکل رہے تھے اور بہال ہمیں کہنی بار پانی بہنے کی آواز آئی ۔ مرایسے آٹارنظر نہیں آئے کہ بہاں تازہ چٹا میں کری تھیں ۔ شاید چٹا میں اندر کری تھیں جہاں تک انجی کسی کی رسائی نہیں ہوئی تھی ۔ کا رڈین کے مطابق اس بال سے آھے کوئی نہیں گیا تھا۔ یعنی ہم سرتگ نما وراثر میں قدم رکھنے والے اوّلین انسان شے۔ اس یا دگار موقع کے کھا ظرف و یوار پرمہم کا چھوٹا سا جھنڈ انھب کیا۔ فرینک نے طرف و یوار پرمہم کا چھوٹا سا جھنڈ انھب کیا۔ فرینک نے

ہا۔
" مجھے تو ہماں کوئی خطرے دالی بات نظر نہیں آر بی

ہے ہمیں آگے بڑھنا جاہے۔'' کم نے تا ئید کی ۔'' بالکل اور چم یہاں آنے والے ادلین انسان ہوں تمے۔''

كم كے پاس ايك و يجيش ميپ مشين تقى وہ اس ميں عًا رکے رائے محفوظ کرتی جاتی بعد میں نقشہ تیار ہو جاتا۔ ہیر تحری ڈی میپ ہوتا اور اس کی مدو سے عار میں راستہ تلاش كرنا آسان موجاتا مكرني الحال بميں خود راسته تلاش كرنا تما حسن اسے پیک سے ری کا بنڈل نکال رہا تھا۔ آ مے کہیں ری کے استعال کی منرورت پیش آتی او حسن بیکام کرتا۔ دراڑ آمے جاکر ووحسول میں تعلیم ہورہی تھی مر ہم نے ساتھ رہنے کا فیملہ کیا۔ ابتدائی طور پر میں اور شان ایک وراڑ میں مے اور بہا کے جا کر بہت تک اور نا قابل کرر ہو منى تى يهال يانى بىنے كى دارس نايال تيس ادر شور سے لگ ر ہاتھا کہ کوئی تیزر فارعری ہاں زیرز مین گزررہی تھی۔ میں في يوكف الو بحص لكا جيسے باني سمندركا تما اس بيس تمك كى مهك متى - بم بلك كروالي آرب يتع تب جمع لكا جير عقب من بلكاميا وهاكا موامو - بيروها كانبيس بلكرومك مم جوسنا كى نېيى دى تى بلكەمھوس بوكى تىمى .. شان فى محسوس بىمى نہیں کی اور میں سوچتا ہوا واپس آیا کہ بیدد حک کیسی تھی؟

ہم سب دوسری دراڑ میں جانے گے۔ یہ زیادہ چوڑی می اور کی قدراو پری طرف جاری می ۔اس سے او پر چھر نظے ہوئے ہے۔ اس سے اور پہر نظے ہوئے ہے۔ اس سے اور ہمیں سربچا کر چلنا پڑر یا تھا۔ فرش اور و بواری کمر دری تعین اور یہ جگہ او پر سے اتن وور تھی کہ یہاں فرش پر مٹی تک نہیں تھی۔ فرینک نے اپنا چھوٹا سا میسوڑا ایک جگہ آزمایا اور بولا۔ ' خالص لا وا ہے۔ اچھی

البول 2015ء

124

مابستامهسركرشت

طرح بھاہے اس لیے بہت بخت ہور ہاہے۔'' ''میر جگدلا و ہے ہے تی ہے کیکن لا واسمندی پانی ہے مختلہ امواہے۔''

مستداہواہے۔ "میر جگہ بلندی پر ہے اس لیے مکن ہے سمندری پانی یہاں تک ندآ سکا مواور لا واازخود شنڈ اموا ہو۔"

الاواا کرجلدی شندا ہوتو اس میں دراڑی آ جاتی ہیں اوراس سے بنے والی چٹا نیں جلد ٹوٹ بچوٹ کاشکار ہو جالی ہیں۔ مریال چٹا نیں جلد ٹوٹ بچوٹ کاشکار ہو جالی ہیں۔ مریال چٹا نیں بالکل شوس تھیں۔ فرینک نے ورست کہا تھا۔ جیرت کی بات تھی کہ اس میں ریر تگ کیے وجود میں آئی۔ مرکیا کہا جا سکتا کہ جب یہاں آئش فشاں سے لا واا گلا ہوگا تو یہاں کی کیا صورت حال تھی اور وہ کون سے میر تگ وجود میں آئی تھی۔ تقریباً سو کرنے بعد ہم ایک گنبدنما جگہ پنچے۔ اس کے یتے بہت کرنے بھی تی تقریباً وہ کوئی دوسوفٹ کی گہرائی میں جاگری۔ یہ پوری جگری بھی اور جیز وہ کوئی دوسوفٹ کی گہرائی میں جاگری۔ یہ پوری جگری بھی اور جیز وہ کوئی دوسوفٹ کی گہرائی میں جاگری۔ یہ پوری جگری بھی اور جیز وہ کوئی دوسوفٹ کی گہرائی میں جاگری۔ یہ پوری جگری می اور جیز وہ کئی اور جیز دوسوفٹ کی گہرائی میں جاگری۔ یہ پوری جگری می اور جیز دوسوفٹ کی گہرائی میں جاگری۔ یہ پوری جگری مور کھا گئی وہ اس سے حرید نیچ کی طرف کر حاد کھائی دوسوفٹ کی گہرائی میں جاگری۔ یہ بھی ایس نے مایوی سے دیے رہا تھا۔ میرے ساتھ حسن تھا اس نے مایوی سے دیے رہا تھا۔ میرے ساتھ حسن تھا اس نے مایوی سے دیل میں جاگری گئی ہی گئی۔ دو این سے حرید نیچ کی طرف کر حاد کھائی کہا۔ دو پڑا بینڈ ، اب آ کے کیسے جاگی ہیں؟''

ر ہستہ ہے۔ یہ چٹان کوئی پیاس فٹ یکھے اور ذرا دائیں طرف تنمی ہے جولی نے اس کا جائزہ لیا اور بولی۔''میں جاتی معال ''

" در بین میں جاؤں گا۔" حسن نے کہا اور دیوار میں کیل ہو گئے لگا۔ پھراس سے کلپ اور ری ہا تدھ کراس نے اس بیل ہو گئے لگا۔ پھراس سے کلپ اور ری ہا تا ہوائے از میں بیلٹ سے مسلک کی اور کناروں پرقدم جما تا ہوائے از میں سیا۔ بہاں اتی جگہ بیس تھی کہ سب کھڑے ہو سکتے اس لیے باری باری آ مح آ کر گنبد کا جائز و نے رہے تھے۔ حسن ایک مونے میں اس جان کے سامنے بھی میا اور اس نے اپنی تیز روشنی والی ٹارچ سے اسے دیکھا اور پکار کر کہا۔ " کیونظر آر ہا ہے۔ کیونٹل کے سیاس جاکر دیکھنا ہوگا۔"

میں نے ری دھیلی کی اور و بوار کے انجرے حصوں کو کو کو کارٹ جانے لگا۔ ایک مجکہ خاصا بڑا خلا

تقا- بہال دیوار پرکوئی ایسی چیز بیس تھی جے حسن گرفت بھی

الے سکنا مگراس ہے آھے پھے پھر انجرے ہوئے ہے حسن

انے ناپ تول کر و یکھا اور چھلا تک لگائی۔ ہم سب سائس

روکے دیکھ رہے ہے۔ اگر چہ خطرہ نہیں تھا کیونکہ حسن ری

سے بندھا ہوا تھا وہ دیوار ہے فکرا سکتا تھا مگر نیچ نہیں گرسکتا

تقا۔ جب اس نے باحثا ظت ایک پھر کو گرفت کر لیا تو ہم

فالے جب اس نے باحثا ظت ایک پھر کو گرفت کر لیا تو ہم

پٹان تک کائے گیا۔ اس کے چھج پر بیٹ کراس نے اندرروشی

ڈالی اور بولا۔ ' راستہ و کھائی دے رہا ہے۔'

ڈالی اور بولا۔ ' راستہ و کھائی دے رہا ہے۔'

جولی ہوئی۔ ' میں کے جھے پر بیٹ کراس نے اندرروشی

ڈالی اور بولا۔ ' راستہ و کھائی دے رہا ہے۔'

جولی ہوئی۔ ' میں بھی جارہی ہوں۔'

'' آگے جاکر چیک کر و۔' میں نے کہا۔

جولی ہوئی۔ ' میں جوری جارہی ہوں۔'

'' اسے چیک کرنے دو۔' فریک بولا۔

'' میں اور یہ جارہی ہوں شاید کوئی اور راستہ بھی

ہو۔' اس نے کہا۔

میں نے سر ہلایا۔ ''فیک ہے گرامتیا طرنا۔'' '' جولی نے الگ ہے کیل شوکی اور اس ہے اپنی ری مسلک کر کے لیے از گئی۔وہ سیر طن جا رہی تھی اور ہر چند فٹ کے بعد رک کرچاروں طرف کا جائزہ لیتی تھی۔اس ووران میں حسن واپس آیا۔ آگے راستہ ہے۔ایک چھوٹے ہال ہے کی راستے نکل رہے ہیں۔''

جولی سوف یجے تک کی اور اسے مزید کوئی راستہ
رکھائی نیس دیا تھااس کے وہ واپس آئی اورای چٹان پر گئی
گئی۔ حسن نے واپس آکر درمیان کے خالی صے بیس کیلوں
کی مدد سے رہی با ندھ دی اور بائی اس کی مدد سے بیصر عبور
کرنے گئے۔ کچے وہر بیس سب اس چٹان کے آگے موجود
راستے میں واخل ہو تھے تھے۔ حسن کا کہنا درست خابت ہوا
تھا کہ آگے گئی راستے گئی رہے تھے اور ہم نے اگلے آ و معے
تھا کہ آگے کی راستے گئی رہے تھے اور ہم نے اگلے آ و معے
تھے۔ روائی سے پہلے ہم نے بلکا پھلکا لیج کیا تھا۔ اب بھوک
تھے۔ روائی سے پہلے ہم نے بلکا پھلکا لیج کیا تھا۔ اب بھوک
الکنے گئی تھی۔ اس کے آو معے کھنے کاریفر یصف پر یک لیا اور
اس دوران میں ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں کس راستے سے
اس دوران میں ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں کس راستے سے
بائزہ لے کر ان کے کیسٹس پر دفت اور تاریخ کے ساتھ
جائزہ لے کر ان کے کیسٹس پر دفت اور تاریخ کے ساتھ
جائزہ لے کر ان کے کیسٹس پر دفت اور تاریخ کے ساتھ

اس کے پاس موجود کیمرابہت اعلیٰ درہے کا رزلٹ ویتا تعااور سپر ڈی دی ڈی کوالٹی ویڈیو بنا تا تعااس لیے اس کے کیمرے کی کیسٹ آ دھے مھنے میں بھر جاتی تھی ۔ کیسٹوں

لبول 2915ء

125

مابسنامسرگزشت

کے لیے اس کے ماس الگ بکس تھا جس میں سیسٹس و چکول ، حرارت اور پانی سے ممل محفوظ رہتی تھیں اس کے باوجووشان جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ میں اور جولی اس کے وائیں بائیں بیٹے ویڈیوز و کھ رہے تھے۔شان کے علاوہ مجی ہاتی سب کے یاس کیمرے تھے جنهیں وہ بہونت ضرورت استعال کر سکتے تھے۔ میرے ميلمث من يمي كيمرالكا موانفا اكر جيم ضرورت موتى تومن مرف ایک بنن د با کراہے آن کرسکتا تھا۔ بیآ واز کے ساتھ ويلريور بكارة كرتا تعافرينك اور كلارا آليس مس محو كفتكويت کہ یہاں سے کون سا راستہ افتیار کیا جائے۔فریک کا امرارتها كهميس وه راسته اختيار كرنا ما ہے جو نيچے كى طرف جار با تعاجب كه كلارا كاكبنا تعاكم بميس دائيس طرف تكلنے والاراسته و مکناچاہے کیونکہ بیدز را اوپر جار ہا ہے۔ نیچے پانی ہے اور جہان پائی ہو وہاں چٹانوں میں خطرہ برم جاتا ہے۔ میرے خیال میں کلارا ورست کہدرہی تھی مرجب فرایک کے ساتھ حسن اور کم بھی شامل ہو میج تو میں نے ان کی تا تیدی ۔ بی لیڈر تھا تر فیملدا تفاق رائے سے کرتے

آرام کے وقعے کے بعد ہم کمڑے ہوئے تو اچا نک شان نے تجویز چیش کی۔'' کیوں نہ ہم دو ٹیموں کی صورت میں الگ الگ سرنگوں میں سفر کریں۔''

مجھے اور کلار اکواس کا خیال اچھالگا اور جب باتی ہے یو جما تو انہوں نے بھی تا سیدی۔ہم میں حسن اور جولی رسی کے استعال کے ماہر تنے۔ای طرح شان اور فریک اچھے نو ٹو گرافر تنے۔اس لیے میں ، جو لی اور شان ایک ٹیم بن مکئے جب کہ فرینک ، تم اور حسن دوسری تیم میں آئے۔ کلارا کے بارے میں فیصلہ خود اس پر چموڑ دیا اور اس نے میری نیم كا امتخاب كيا۔ ووسرى فيم كوفريك ليذكرتا۔ ہارے ياس محدوور بنج میں کام كرنے والے واكى ٹاكىسيك تقے جوبند جگہوں برہمی بہترین کام کرتے تھے۔ مارے پاس ایسے ر بیر مارن سے جومشکل یا خطرے کی صورت میں بجائے جانے پر بہت وور ہے بھی سائی ویتے تھے۔ریڈ یو کے کام نہ کرنے کی صورت میں ہم ان کی مدد سے اپنا پیغام میں سکتے تے۔ کلارا ہارے ساتھ آئی تھی لیکن میں نے نیچ جانے والى مرتك كاانتخاب كياتفا اورفرينك جويهان جانب كوكهه ر ہا تھا اس کے صے میں اوپر والی سرتک آئی تی۔ میں نے كا-" جي اميد ہے كريد سرتين آ مے جاكرال جاكيں كا-"

و شاید و خریک نے اپنا بیک اشا کرشائے پر لاد

ال ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ طایا اور الگ الگ

سرگوں ہیں روانہ ہو گئے ۔ علی طور پر انہیں سرگ نہیں کہا جا

سکا تھا کی تلکہ یہ کہیں بہت کہی تعین اوران کی جہت بھی ہمی

فٹ سے زیاوہ او تچی ہو جاتی اور کہیں بید گھٹ کر صرف چند

فٹ رہ جاتی جس میں ہمیں جاروں ہاتھوں پیروں کے ہل

فٹ رہ جاتی جس میں ہمیں جاروں ہاتھوں پیروں کے ہل

ولنا پڑتا۔ ہم کوئی و وسوگز آ کے گئے ہوں سے کہ ہمیں ہمی بال

ولادت سے واسطہ پڑا۔ یہ بولڈر شم کے پھر سے جواو پر سے

فرٹ کر کر سے سے اور تہہ در تہہ جس سے ۔ ان کے در میان فرٹ کر کر سے جھے اور تہہ در تہہ جس سے ۔ ان کے در میان میں راستہ تھا۔ ہم میں جوئی میں اور بیرے دہ اس لیے دو آ کے روانہ ہوئی۔ اس لیے دو آ کے روانہ ہوئی۔ اس لیے دو آ کے روانہ ہوئی۔ اس کے چھے میں اور میر سے چھے کلارائی سب سے جھر ہے جس کی تھی دا کر وہ کہیں پھنتا تو ہوئی۔ اس کے چھے موجود افراد کو بھی والی آنا پڑتا۔ اب وہ کہیں پھنتا تو ہوئی دا ہوں جا تایا اس کے چھے موجود افراد کو بھی والی آنا پڑتا۔ اب وہ کہیں پھنتا تو ہوئی دا ہی جا کہ ان اگر وہ کہیں پھنتا تو ہوئی دا ہی جا کہ کہا راائی خارک کر ہما راانظار کرتا۔ اس کے پھیے موجود افراد کو بھی والی آنا پڑتا۔ اب وہ کہیں پھنتا تو ہوئیں جا تایا اس کے پیمی موجود افراد کو بھی والی آنا پڑتا۔ اب وہ کہیں پھنتا تو دی والی جا تایا اس کے جھے موجود افراد کو بھی والی آنا پڑتا۔ اب وہ کہیں پھنتا تو دی والی جا تایا اس جا کہی کر ہما راانظار کرتا۔

راستداییا تماکه ممیس سانب کی طرح ریک کراورتر مر كركزرنا ير رماتها يجمم چنانوں مے درگر كمار ما تنا اور كہيں کوئی حفاظت تبین تھی۔ یہاں رکنے اور دیکھنے کا موقع نہیں تھا سب این آبی جگہ خاموتی سے رینگ رہے تھے۔ میں نے اے سیامٹ برنگا ہوا کیمرا آن کرلیا تھا۔ تقریباً میں کر کے بعد جكه كسى قدر تملى موئى تقى مريبال بعى كفر بى تنف گزرتے ہوئے بعض پھر ملتے محسوں ہوتے تتے۔ہم یہ احتیاط کررہے تھے کہ اوپر پھر نہ ہوں جن کے بیچے سے جمیں گزرنا پڑے اور وہ بیرک کر ہم پر آن کریں۔ اگر اوپر کی چٹان ہلتی محسوس ہوتی تو ہم راستہ بدل دیتے محر بعض مقامات پرداسته ندمونے کی وجہ ہے ہمیں ان کے نیچے ہے كزرنے كا خطره مول ليما پرتا تھا۔ البتہ ہم چٹان ہلا جلاكر انداز وكرتے سفے كرووكس قدر مطحكم ہے۔ بالآخر ہم ايك ماف جكه لكلے جهال پقرنبیں تنے ۔جولی اپناجم جمازری تمى ..... شان نے باہرآتے ہى اسے كيمرے كاجائزه لياكدات توكوني نقصان بيس مواتقا\_

"میرا خیال ہے ہم سب ہی گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔" میں نے کہا اور ٹاریج کی روشیٰ آس یاس و الی۔ب ظاہر ہماراسفراس جگہ گئے کرفتم ہو گیا تھا محرفور کرنے پرایک جگہ وراژ نظر آئی۔جولی اس محرف بڑھی۔ کلارا اپنی کلائی و مکور ہی تھی جس پر ہلکا سازخم آسیا تھا میں نے پی لگانے کو کہا مگراس نے منع کرویا۔

126

مابىنامىسرگزشت

يول 2015ء

"معمولی زخم ہے۔" میں نے واکی ٹاک پر فریک سے رابطہ کیا۔"تم

"يهال پتركريد يوئيس" " بمیں بھی پھر لے ہیں۔"

و و محمر میه خطرناک میں میں سوچ رہا ہوں کہ بائیں طرف والى سرتك آز ما كرد يكمون \_"

" ببتر یمی موگا۔ یہاں بھی بدظا ہر داستہیں ہے مر جولی نے محدور یا دنت کیا ہے۔"

استے میں جو کی واپس آخمی۔''اس طرف راستہ ہے کیکن بہت تک ہے۔

''ایبا کرتے ہیں پہلے میں اور تم جاکر و کھنے ہیں ۔ '' میں نے تبویز دی۔'' تب تک شان اور کلارا بہیں ر اکتے ہیں۔

. . میں بھی جلوں گی۔" کلارا بولی۔" شان یہاں 162 6 -51

شان نے سر بلایا۔ 'سیسوراخ میری جمامت کے کے موز و نہیں ہے۔ تم میوں جاؤیں میں رکتا ہوں۔ اس ہار ہی جولی آ کے می اور ش بھے تھا۔سب سے میں کلارامی۔ مددراڑ پخروں سے مباف بھی مربہت تک اور نہایت کمروری د بواروں بر ممثل می بارے جم آے جاتے ہوئے مل رہے تھے۔ورمیان میں ایک حکدمی نے وبوار بر اتھ رکھا و مجھے لگا میے وبوار بل رہی ہے۔ اس نے روستى مين اس كا جائزه ليا مركبيل كوكي وراز وكمالي ميس وی ہولی نے آگے سے مار کر اوجھا۔" رک کون مے

دد مجھے لگا جیسے یہاں دیواریل رس ہے۔ " يهال بورى هوس وبوار ہے۔" عقب سے كلارا

میں نے ایک بار پھرای جگه زور دیا تو اس بار دیوار نہیں بلی تھی۔ میں نے دیوار ملنے کواپنا وہم قرار دیا تھا۔جولی آ كرسرك ري محى اس في كها-" جمع ياني كرف كي آواز آرى ہے۔

"شاید ہم چھے کے پاس ہو کے ہیں۔" میں نے جواب ويا-

چدمن بعد ہم ایک گول کھے کرے س آئے۔ مر بیجاروں طرف سے بھرتھا اور صرف اس کے اور ایک خلا

ما وكهاني ويدر ما تغار البيته ياني كانام ونشان نبيس تعاريمر آ داز دامی سمی برلی و بوارون بر کان اور باخداگا کر چیک كرنے كى كديا في اصل ميں كهاں ہے؟ اس نے ايك جكرت اور جھے سے بولی۔ 'میان اس و بوار کے بیمے یالی ہے۔'

مس نے دیوار کو ہاتھ لگایا تو جھے پھر دی احساس موا كدويوار بل راى ب مرووباره روراكان يرويها احساس میں ہوا۔ کان لگانے پر دیوار کے چکھے یائی کے کرنے یا بنے کی آ داز واضح تھی۔ میں نے جولی کی تائیدی۔" یائی بہہ

رہائے۔" "مگر بے ڈیڈ اینڈ ہے۔" کلارا بولی اور اوپر موجووسوراخ کی طرف دیکھا۔ دمہم دہاں تک تیں جا سکتے س- ميل

جو لی نے سوراخ کا جائز ہ لیا۔وہ فرش ہے کوئی پچھیں فث او برتعا- وبال تك رسائي كي كوئي صورت بيس تحى كيونك اس جگہ دیواریں بھی ہموار اور چکی تعیں۔ میں نے شان کو آواز وی اس نے جواب دیا مجر میں نے واک ٹاک پر فریک ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی تکر اس بار ایسے ناکا ی مونى \_ أيك باررابط مواتكرآواز نا تألل شاخت مي -جولي ائی احتوری سے وبواری بحاکرو کھے رہی می ۔ اجا تک یانی كرنے كي آواز عن اضاف بوكيا - كلارا سرنگ ئے ديائے کے باس معی جب کرش اور جولی اس سے دور تھے۔ مالیٰ ک آواز میں اُضافہ ہوا متا ہم الی آواز آئی جیسے پھر نوٹ رہے ہوں۔ ہم دیواری طرف متوجہ ہوئے مگر اصل میں او پر حیت مرک رہی می اور کلارائے بروقت و کھا۔اس نے چلا کرہمیں خردار کیا اور سرنگ میں داخل ہو گئے۔اس کے اندر عاتے می اوپر سے پھر کا ایک خاصا بر انکرا عین وہانے بر کرا اوراس نے اسے تقریباً بائد کردیا۔ مس جلّایا۔ "يهال عے نکلو۔"

جولى مليا عل حركت من المئ تمي رس مك من وينجن تك اس كے اور مشكل سے ورد صف كا خلاياتى رو مل تھا۔ میں نے جولی کوسہارا دے کراویر چڑھانے کی کوشش کی۔ وه پھر پر چڑھ کئ کمرای کیے میری نظراویر ہے بکتی دیوار پر كى اور من نے اسے بروقت بيجيے مينجا اور بيسے اى ہم اس جكد سے بي بقر تو في اور وہال ياتي بينے لكا تما و في والمفاخرا سطرح كرس كدمرتك كارباسها حصديمي بندبو میا۔ میں اور جولی بیکھے ہے تھے۔ میں نے جالا کر کلارا کو آواز دي\_"م فيك مود"

لىدل 2015ء

127

مابسنامهسركزشت

''ہال کیکن میں پیچھے نہیں جاسکتی۔''اس نے ہراساں لیج میں کہا۔'' یہاں بھی و بوار ٹوٹ کئی ہے اور پانی آرہا ہے۔''

مجھے یاد آیا کہ سرتک ٹیں بھی ایک جگہ دیوار ال رہی سمی۔''کہال سے ٹوٹی ہے؟''

کلارانے جوجگہ بتائی وہیں ہیں نے ویوار ہلتی محسوں کی تھی۔ صورت حال بہت خوفناک تھی۔ ہماری واپسی کا راستہ بند ہوگیا تھا اور ہم جس جگہ محصور تقے وہاں پانی آرہا تھا۔ کمرانشیب ہیں تھا اور ذرای ویر میں پانی ہمارے محفول سے اوپر جا چکا تھا۔ سرتک اوپر کی طرف جاری تھی۔ میں نے کلاراے کہا۔ ''تم نکلنے کی کوشش کر د۔''

''میں کر رہی ہول ۔''وہ بولی۔''لیکن یہاں پھر کرنے سے راستہ بندہو کمیاہے۔''

شان تک جاری آوازی کی گئی می مروه جو کهدر با تقاوه بیخی میکی سے سنائی تبیس دے رہاتھا یہاں پانی کرنے کا شور بہت زیاوہ تھا۔ کلارانے اس کی بات می اور اے مدو طلب کرنے کو کہا۔ پھر جمیں بتایا کہ شان مدو لینے ممیا ہے۔" کلارا کیا سرنگ بیں یائی آرہا ہے؟"

و منیس میں جہال ہوں یہاں یاتی نہیں آرہا بلکہ بہہ

كر تنهارى طرف جار الهاي

شن نے جمک کر دیکھا راستہ روک لینے والے پھرول کے بنچ سے بھی یانی بہدکر کرے میں آریا تھا اور اب ہمارے میں آریا تھا اور اب ہمارے میں آریا تھا اور اب ہمارے میں مسلسل امنافہ ہور ہا تھا۔ کلارا کی طرف یائی نہیں آریا تھا کر پچرور بعد مرکب میں بھی یانی جمع ہونے لگا۔ دہاں جگر نہیں تھی اور اگر یانی بحر جاتا تو کلارا کے لیے بچنا مشکل تھا ہیں نے اس سے کہا۔ ''کسی الی جگہ رہو جہاں جہت او کی بوادر یانی بحر نے کہا۔ ''کسی الی جگہ رہو جہاں جہت او کی بوادر یانی بحر نے کہا۔ ''کسی الی جگہ رہو جہاں جہت او کی بوادر یانی بحر نے کہا۔ ''کسی الی جگہ رہو جہاں جہت او کی بوادر یانی بحر نے کہا۔ ''کسی الی جگہ رہو جہاں جہت او کی بوادر یانی بحر نے کہا۔ ''کسی الی جگہ گئی ہو ہے۔ گ

" من اليي بي جگه بول. "

اس دوران میں جولی کرے کے اور موجود سوراخ کا جائز و لے رہی تھی۔ دس منٹ سے پہلے پائی ہماری رانوں کک بھی کی آتھا۔ میں نے پائی چکو کر و یکھا وہ مکین تھا۔ میں نے جولی کوآگاہ کیا۔ 'میسمندری پائی ہے اس کا مطلب ہے ہم سطح سمندر سے بنچ آگئے ہیں اور پائی عارکی و یواروں کو تو ڈکرا عرد داخل ہور ہاہے۔'

" يخ كا يانى بحاناء "جولى في رى كابندل شافير

ٹا تکتے ہوئے کہا۔'' بیراس میں ال کمیا تو ہمارے پاس پانی نہیں رہےگا۔''

ہم نے اپنی بولوں کے ڈھکن کس کر بندکر لیے۔ اس دوران بیس سر تک کا دہانہ تقریباً بیائی بیس ڈوب کیا تھا اور اب مکل اور نہ میں اور نہ میں اور نہ ہی ہاری آواز اس تک جاستی تھی۔ دہانہ ڈوب کے بعد یقینا سر تک بیس اس تک جاسکتی تھی۔ دہانہ ڈوب کے بعد یقینا سر تک بیس بیلی وافل ہو گیا ہوگا۔ مرکلارا بلندی پر تمی اس لیے فی الحال اس کے ڈو بنے کا خطرہ نیس تھا۔ مر بیس نبیس جانیا تھا کہ ہم سطح سمندر سے کتنے نیچ آ چکے تھے اور یہاں سر ید کتنا پانی بحر سکتا تھا۔ اس کمر سر تک بیل میں میں کر سر تک بیل میں کر سکتے اور بہیں آئی ۔ بہر حال اب ہم کلارا کے لیے پہلے نہیں کر سکتے اور ہمیں اپنی فکر کر فی تھی۔ پانی ہمارے سینوں نہیں کر سکتے اور ہمیں اپنی فکر کر فی تھی۔ پانی ہمارے سینوں تک آگیا تھا۔ میرا قد پانچ فٹ دیں اپنچ ہے اور جو لی کا قد شرے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس لیے تیر نے پر مجبور ہو مجھے۔ میں نے جو لی سے بھے اس میں میں تا بھوڑ تا ہوگا۔ "

ال نے اُتفاق کیا آور ہم اپنے بیگوں سے الیکی چیزی نکالنے کے جو بھاری جیس اور ہارے تیر نے ہیں رکاوٹ بن سے تی جو بھاری جیس اور ہارے تیر نے ہیں رکاوٹ بن سے تی تیس جب تک ہم نے یہ کام کیا پائی ہمارے مرول سے اور چلا گیا تھا۔اب ہم با قاعدہ تیرر ہے بتھے۔ غیر ضروری سامان کم کرنے کے باوجوہ تیرنا آسان ہم کرنے کے باوجوہ تیرنا آسان ہم کہ وقع اور دوسر سے اور اور اور اشیا بھی کم وزنی نہیں تیس سے اور اپنی جان اشیا بھی کم وزنی نہیں تیس سے ہا۔ 'ویکھو باہر سے ای جلدی مروا نے کا امران نہیں ہے اور اپنی جان باہر سے ای جلدی مروا نے کا امران نہیں ہے اور اپنی جان باہر سے ای جلدی مروا ہوگا۔''

''اس کے لیے بھی ہم پکونہیں کر سکتے ہیں۔ سرعک کے دہانے پر کرنے والے پھر بہت وزنی ہیں اورا کریائی نہ مجمی ہوتا تب بھی ان کواپئی جگہ ہے ہٹانا ہمارے بس کی ہات نہیں ۔''

''هم کیا کر سکتے ہیں۔''جو لی بول\_

پائی میں تیرنے کے دوران میں ہمارے ہیامت سے
کی لائٹس روشن دے رہی تعییں وئی لائٹس بند کر وی تعییں
پانی بلند ہونے کے ساتھ ہم جیت پرموجو وسوراخ کے پاس
ہوتے جارہ بے تیجے۔ میرا اعدازہ تھا کہ پائی کی سطح کوئی وی
بارہ فٹ بلند ہوگئی می اوراب بھی سوراخ اتناہی بلند تھا۔ میں
نے محسوس کیا کہ اب پانی بلند ہونے کی رفتار کم ہوگئی تھی۔ اتنا

الميال 2015ء

128

ماستامهسرگزشت



#### بائىوالوز

لوتھڑے کی طرح کے آئی جانوروں کا نام جودو سیپوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ بیسیبیاں آپس میں اس طرح بڑی ہوتی ہیں گو یا ایک عی خول ہولیکن منردرت کے وقت میہ جانور ان کو کھول اور بند کر سکتے الى - بند حالت يس بحي بريكي بين ايك سوراخ بوتا ہے جولعاب سے بندادر کھل سکتا ہے۔ ای ہوا ہے یہ جانور سانس لینا ہے اور ای سوراخ کی وجہے اس کو باكى والويعني دو دُهكُنول والا كمتِيم بين ربري سيبيون دا لے بے شار جانو رہیں جن میں موتیا جانو رمشہور ہے۔ ان حانورول کی سیبال اندر سے نہایت چمکدار اور شوخ رنگ کی ہوتی ہیں اورگرال تیت پریکی ہیں۔ان سے جاتو وال کے وستے دہنن اور دیگر اشیاء بنائی جاتی مرمله: ارياشكل -سيالكوپ

مارنے لگا بالآخر میں اے اتنا تھو تکنے میں کامیاب رہا تھا کہ اب وہ آسانی سے میں نکل سکتی تھی اور اس سے رس باعد می عالى توبية أم وونول كابوجد برداشت كرسكي تتى -جولى نے اس ہے دو ہری ری باندحی اور ان کے سرے ماری مرول ے کے کلیس سے نسلک کردیے۔اب مم بغیر کوشش کے آرام ے یالی میں تررہے تھے۔ تقریباً ورد م صف ک مسلسل کوشش نے ہمیں تھ کا دیا تھا اس کیے آرام کا میدوقفہ بہت اٹیمالگا۔ یائی اب نہ ہونے کی رفتار سے بڑھ رہا تھا اور اس كاكونى امكان نظر نيس آريا تعاكد بم حيت برموجود سوراخ تک بھنج عیں محربہی کم نیس تھا کہ اب بھی کوئی فوری خطرہ جیس تھا۔اتی ور سے ہم نے مجھ کھایا پیانہیں تھا اس لیے جب آرام طالوسب سے پہلے یائی بیا اور محرجولی نے ایک جاکلیٹ تکال کر آدھی مجھے دی اور آدھی خود كماكى \_اس نے بحد سے بوجما \_

"كياخيال إب المرس تنى دريس مدة عتى ب؟" " كي كها مشكل كي- " من في كها-" ويكموس كي ے آغاز تک آٹا مسئلہ میں ہے لیکن اس کے بعد و وجکہ لمبر کرا ہادرال سے بھی زیادہ مشکل کام یانی کے ہوتے ہوئے اونچا ہونے میں آ دھا کمنالگا تھا ادر یعنی ہمیں مرید آ دھا کمنا اور تیرنارد تا تب کہیں جا کرہم سوراخ تک پہنچ سکتے تھے۔ پانی کے ساتھ کائی اور دوسری سمندری نیا تات اور اشیا کے کارے مجى آرے تے كويايہ بانى سندركى تهد سے آر القاريم دیواروں سے لگ کر تیررہے تھے اور جہاں تک مکن تھا ہی توانا کی بیمار ہے تھے۔ نہ جانے ہمیں کئی دیراس پانی میں تیرنا یڑے اور آھے کن مراحل سے گزرنا پڑے۔ میرا اندازہ ورمت لکلا جب کمرے میں یانی مجرنے کی رفارست ہو منی-اب بیمشکل سے ایک من بھی انج کے حماب سے يد حدى كى ادرا كراس وقار سے بى يومى قدى بيس كى بھے اورجو لی کوخدشه تما که مهیں یانی مجرنارک ندجائے۔

شام کے چھن کرے سے ادر ادر ہمیں یالی میں تیرتے موئے ایک مختا ہونے کوآیا تھا مسلسل تیرنے سے مارے جم شل مو محے علے محر تیرتے رہنا مجوری تی ۔ دس منت بعد ياني برنا بند موكيا ادراس كي سطح ايك عي جكه قائم موكي می ۔ بس اور جولی براسال ہو گئے۔جولی نے کہا۔ 'آب

''ایک حد سے زیا دہ تیرہا ہمارے لیے ممکن دیس ہے اس کیے جمیں کوئی سہارالین ہوگا۔

جولی کے سوال مراس کا جواب اجا تک بی میرے وعن ش آیا تھا۔" دیوارش کل کا ذکر۔"

نے کے مقاللے میں اور والواری سی قدر کھروری تعیں اور ان میں رہنے بھی نظر آراہے تھے۔جولی نے ایسے بى ايك رفي كانشان دى كى گرده ديوار من كوكى دونت اویر تھا۔ میں نے کہا ۔ امین جہیں اوپر کرتا ہول تم کیل

جولی نے کیل ادر اسوری تکالی۔ میں نے اسے کمر ے پور اور کیا اور دہ رفتے میں کل گاڑنے کی کوشش كرتے كلى مكر أيك تو جس اسے اٹھائے ہوئے تما اور ودسرے میں پانی میں تیرر ہاتھا اس کے دہ پوری قوت سے کیل پر ہتسوڑی استعمال نہیں کریار ہی تھی۔ جب وہ کیل پر متعوري ارتى تورد مل من من يتهي جلا جاتا تعالى ما كام كوششوں كے بعد و و بالاخر كل كا زنے من كا ساب راى -مربیا بھی معبولان میں ۔اس نے بھدے کیا۔'' بھے چھوڑ ددادرات مغبوطی سے گاڑو۔"

میں نے احدوثی کی اور ہاتھ بلند کرے اسے کل پر

ايريل 2815ء

129

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

مابىنامىسرگزشت

کال تنی ہولی ورت ہونے کے نافے ذیادہ تھراری تنی -وہ میرے پاس آئی اور وہ بدنی تو اس کی آواز بحرائی ہوئی منی یہ بچھے اپنی بٹی یاد آری ہے۔ اس بار اس نے مجھے بہت ردکا کہ میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں تمر میں نے اس کی بات نیس مانی ۔''

" میں نے اپنی بیٹی ہے وعدہ کیا کہ میں اب مہیں جاؤں گی پیلس آخری بارہے۔"

بوں ایک میں ایک نظیر کی ہا تین کرنے گئے۔ جولی خدا کاشکراوا کرری تھی کہ فریک ساتھ نیس تعاورت وہ بھی تیس جاتا۔ اب کم سے کم وہ اس آفت ہے ہی کیا تھا۔ میں نے اے کی وی۔ '' فکرمت کروہم نی کھا کیں گئے۔''

آو مع محنے بعد ہم نے ہیلمٹ ایکس آن کیل اور شل نے پانی ہیں اور شل نے پانی ہیں اور شل نے پانی ہیں اور شل نے ہاراس کی شدت ہمیں کم لئی تی ۔ شاید ہمارے کان اس کے عادی ہو گئے ہے ہے ہو گئے ہے ۔ شاید ہمارے کان اس کے عادی ہو گئے ہے ہے ہو گئے ہے اپنی میں جیک کرنے پر جھے اندازہ ہوا کہ اس ووران میں بانی صرف ایک اس اور کیا تھا تھا۔ جونی نے کہا۔ "مکن ہے یاتی اتر جائے۔"

الموسکا ہے کین امکان کم لگ رہا ہے اگریا ٹی ارتا ہوتا تو اب تک کم ہوتا شروع ہوجا تا۔ گریہ بقدرت کو حد ہاہے ۔'' '' اور رفتار بس آئی ہے کہ او پر تک جائے جائے شایر کی دن لگ جا تیں ۔'' و والوی سے یو لی۔

"مر بہتی کم نیس ہے کہ ہم زندہ ہیں اور زندہ رہ کتے ہیں ۔ ہمیں کوئی فوری خطرہ بیں ہے ۔ " بیس نے اس کا حوصلہ پڑھایا ۔ " ہمیں مائوی ہونے کی ضرورت بیں ہے ۔" وہ یکھ دیرسوچی رہی مجراس نے سر بلایا ۔" تم تھیک کہ رہے ہو جھے مائوں ہوں زکارض میں فہر

کہدرہ ہو جھے ایوں ہونے کی ضرورت ہیں ہے۔"

ہم نے کل سے رسال اس طرح یا عرص تھی کہ ہم

سنے تک یائی جس تھے اور کئی پر بہت کم یو جدا رہا تھا۔ ہر

آو ہے کھنے بعد جی اور جوئی لائٹس آن کرتے اور جی پائی گس

سینڈ کے لیے پریشر ہارن بجاتا ۔ایک ہارن جی اتنی کیس

می کداسے لگا تاروومنٹ کے لیے بجایا جاسکا تھا۔ اس لی افلا

سے ایک ہاران جوجی کھنے کام آسکا تھا۔ ہم نے کھانے پائی

سے ایک ہاران جوجی کھنے کام آسکا تھا۔ ہم نے کھانے پائی

اس كم وبناناموكا\_"

"تم جمع مايوس كررب مو "جونى تعليك اعداز بيس مسكراني \_

'' دنیس میں حقیقت پندی سے کام لے رہا ہوں۔'' میں نے کہا ۔'' مگر ہمیں فوری کوئی خطر دنیس ہے۔ہم ایک وو تمن ون بھی مدد آنے کا انظار کر سکتے ہیں۔جارے پاس یانی ہےاور کھانے کا سامان بھی ہے۔''

"اس صورت میں ہمیں فوری راهنگ کر لینی چاہے۔"جونی نے کہا۔"میرے پاس تقریباً دو لیزز پانی ہے۔"

''میرے پاک تین لیٹرزہے۔'' ''کھانے کے لیے تین یوے جاکلیٹ ہار، کنڈ مین کا ملک کے دوڈ ہے اور دوڈ ہے سکٹ ہیں ۔''

المرابع المرا

میں نے اس سے انقاق کیا ۔''لین پہلے ہمیں ماہر والوں کواچی زندگی کا پیغام ہمیجا جاہے ۔''

جو فا محری بات کا مفہوم مجھ فی سب سے پہلے ہمنے ا اگر پلک نکال کرائے کا نوں میں لگائے۔ پھر میں نے اپنے پاس موجود کیس پر ٹیٹر ہارن چھ کی کہ اگر پلک کے باوجود محدود جگہ اس کی آ واڑا تی زیادہ گوئی کہ اگر پلک کے باوجود ہمیں اپنے کا نول کے پروے پہلے ہوئے موت مسوئ ہوئے سے۔ جب میں نے بن سے ہاتھ ہٹایا تب بھی اس کی آ واز پکھے دیر تک کرے اور ہارک کا نول میں گوئی رہی سکی۔ جو لی نے کہا۔ "میر سے خدااتی ہمیا تک آ واز۔'' سمید و دم گہ اس کی آ واز اور پڑھ جاتی ہے۔'' ان ان لوگوں نے س لیا ہوگا؟''

"شاید س لیا مواور بمیں میں سوچنا جاہے کہ وہ س ایس میں سوچ رہا ہوں ہر آدھے کھنے بعد ہارن بحیاؤں گا ۔"

اور این میں ایک میں تب آن کرئیں ہے۔ 'جولی نے کہا اور این میلمٹ کی لائٹ بجما دی۔ تاریکی جما کئی می اور ہم جمیسی صورت حال سے ووجار سے اس میں دل مجرانا مہمی فطری امر تھا۔ اگر تین جارون ہمیں مدونہ کمی تو ہماری زعرگی

130

ملهنامهسركزشت

صورت حال پیش آسکی تھی یا پھر مدد آ جاتی اور ہمیں علم نہ ہوتا۔ جولی کے آرام کی وجہ سے ہیں نے ہارن کا وقفہ ایک کھنے بعد کر دیا تھا۔ جولی نے کانوں ہیں ستقل بلک لگا گیے سے اس کے باوجوو جب ہیں ہارن بجانے لگا تو اسے ہلا ویتا کہ وہ وہ تی طور پر مستعد ہوجائے۔ ہارن کی بھیا تک آواز سے اسے وہتی وہیکا نہ گھے۔ بارہ بج ہیں نے اسے جگا دیا اور خود آرام کرنے لگا۔ ہیں نے اسے جگا دیا اور خود آرام کرنے لگا۔ ہیں ہارن بجانے کی ذہے واری التھا دیے۔ اس دوران ہیں ہارن بجانے کی ذہے واری جولی کی تھی۔ اس دوران ہیں ہارن بجانے کی ذہے واری جولی کی تھی۔ اس دوران ہیں ہارن بجانے کی ذہے واری جولی کی تھی۔ اس دوران ہیں ہارن بجانے کی ذہے واری جولی کی تھی۔ اس دوران ہیں ہارن بجانے کی ذہے واری جولی کی تھی۔ اس دوران ہیں ہارن بجانے کی ذہے واری جولی کی تھی۔ می ہوشیار کرویا۔

'' ہنرک، پانی کی سطی بردھ رہی ہے۔' میں چونکا۔ واقعی پانی کی سطی بردھ گئی تھی اور اب ہے ہماری گرون تک تھا۔ بعنی رسی ہمیں انتاسپورٹ کررہی تھی۔ میں نے روشنی کرکے نشان و یکھا تو وہ پانی میں نینچے جا چکا تھا اور اب کیل صرف ایک فٹ اوپر رہ گئی تھی۔ میں نے پوچھا۔''یانی کب سے بردھ رہاہے؟''

و تقریباً آدھے کھیے ہے۔ "اس نے جواب دیا۔ اب یانی برجے کی رفتار خاصی تیز تھی اور میں نے انداز ہ لگایا کہ بیدووٹٹ فی کھنٹے کے حساب سے بردھ رہا تھا۔جولی نے بہیں کر رہے ہے۔ جب پیاس محسوں ہوتی تو ایک ایک کھونٹ یائی لینے اور بھوک گئی تو ایک بیکٹ یا چاکلیٹ کا گزا کھاتے۔ اگر چوہیں گھنٹے تک مد دنداتی تو ہم اس راش کو مزیدا دھا کر دیتے ۔ یائی میں کئی گھنٹے رہنے سے ہمارے جسموں کی حالت عجیب ہی ہو گئی ہی مگر بجوری تھی ۔ عمر بحبوری تھی سمندری یائی جسم کے لیے جہال فائد ہے مند ہوتا ہے وہیں بیزیادہ در یائی میں رہنے کی صورت میں جسم کو نقصان بھی بہنچاتا ہے۔ شکر ہے سمندری یائی کے ساتھ کیڑ ہے مکورٹ نے اور کاشنے دالے جانور اندر یائی کے ساتھ کیڑ ہے مکورٹ اور کاشنے دالے جانور اندر یائی کے ساتھ کیڑ ہے مکورٹ کے اور کاشنے دالے جانور اندر میں بہت تھی محبول کے کہا۔

''سوجاؤ۔' ہیں نے مشورہ دیا۔
سونا اننامشکل نہیں تھا کیونکہ ہر ہمارے پانی سے ادپر
سے اور سی صورت پانی کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ جولی نے
جہم ڈھیلا چھوڑ کرسونے کی کوشش کر سکتے تھے۔ جولی نے
ایہا ہی کیا اور چھ دیر بعدوہ غنودگی ہیں چلی گی۔ دہ سوتو نہیں
رہی تھی مگر ایک سکون والی کیفیت ہیں آگئی تھی۔ اس کے چھ
دیر بعد بچھے جمی غنودگی محسوس ہونے گئی مگر میں جا گنا رہا۔
دیر بعد بچھے جمی غنودگی محسوس ہونے گئی مگر میں جا گنا رہا۔
دونوں میں سے کئی ایک کا جا گنا لازی تھا۔ کوئی ہنگا ی



لبيل 2015ء

131

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

والمسركرشت مابينامه سركرشت

کہا۔ ' یانی ہنے کی آواز بھی نبیں آر ہی ہے۔'' میں نے کان لگا کر سا۔" ہاں یاتی سنے کی آواز جیس آرى ہے مريانى كون يوسدماہے-

یاتی پہلنے کے مقالبے میں خاصی تیز رفاری سے او پر مرر ہا تھااور ہم اس کی وجہ بھنے سے قامر تھے۔ایک مھنے بعدیانی کیل تک کانچ میااورجولی نے ذرااویرایک کیل اور مفوئی ۔ابری کمول کراس سے باعد المحی محریاتی جس رفارے برحر ہا تماایا لگ رہاتھا کداس کیل تک مجی بھی عائے گا اور ایمائی ہوا۔ ایک منے بعد بیک بھی یانی تلے آئی می اوراس سے اور کیل لگانے کی جگہیں ل رہی تھی مید سیات ہموار سخت لا و ہے ہے تن و بوار محی جس میں کیل مجی تبنیں تفک رہی تھی۔ یانی تجرنے سے تمرے کا وائرہ تک ہوتا جارہا تھا اوراب ہم آئھ فٹ کے قطر میں تھے اور اس ے اور تقریباً یا تج فث کا گنبدتا جس کے وائیں طرف حمیت میں تمن فٹ کا سوراخ نظر آر ہا تھا۔ہم سوران سے كونى سات فث ينج عقم من في جولى سے كما-"اكريالى ای رفارے برمتار باتوایک منے بعدہم سوراخ تک پہنے

ىيەخيال بىك دىتتەخۇشآ ئىندىجى تغاادر ئىرخدىشەنجى ـ خوش آید یوں کہ شاید اس سوراخ سے ہمیں کہیں نظنے کا راستال سکے اور خدشہ بیتھا کہ اگر سوراخ آ کے سے بند ہوا تو ہم يہيں ميمس كررہ جائيں مے مسح جد بي تك ياني سوراخ سے جارف یے رہ کیا تھا۔ یس نے اس من ری مینک کرانداز ہ نگانے کی کوشش کی کہ کوئی ایسی جگیہ ہے جس میں ری میس جائے مر ہر بارری والی آجاتی سی ۔جولی نے کہا کہ ہمیں مجھ ور اور انتظار کرنا جاہے کہ یائی مزید جره جائے تو ہم اندر جانے کی کوشش کریں۔ میں نے اس ہے اتفاق کیا۔ مطلسل وو مھنے سے مانی میں تیرنے کی وجہ ے مارے جم پرشل ہونے لکے تھے۔اس لیے اب ہاری اولین خواہش بہی تھی کہ کسی طرح یانی ہے تکل کر کسی جگہ آرام کرسیں محر چھ بجے کے بعد پانی مجرنارک کیا اور ہم انظار کرتے رہے۔ ساڑھے جے بیج جولی نے کہا۔ "ياني كم مور ما ہے-"

میں ہتموڑی ہے دیوار پرنشان لگا تاجار ہاتھا اور میں نے چیک کیا تو واقعی یانی کم مور ہاتھا۔ سات بجے کے بعدیہ خاصی تیزی ہے کم ہونے لگا اور ہم خوش ہو گئے تھے۔شاید مهال بعرف والایانی اب نکل ر ما تعاادر اسمیدی کدای طرح

PAKSOCIETY 1

پانی کم ہوتا ر ہاتو شاید چند تھنٹوں بعد ہم سرنگ تک جا سکتے تے اور اس کے سامنے جمع میتر مانے کی کوشش کر سکتے تے ۔جولی نے ایک جگہویلعی تھی اور وہاں کیل مفوظی جاستی سمى مراتى وريس بانى ينج جاچكا تمانو بج كريب یانی بہلی کیل تک بہنجااور ہم نے اس سے رسیاں با ندھ کرخود كوآرام وبالمحكن سير براحال تما- ماته باؤن ساكت ہوئے تو ایبا آرام ملا کہ مجھ در کوہم وونوں بی غنووگی میں علے مئے مرجب پانی مزید نیچ کیا اور ری لٹکے لی تو ہم چو تھے۔ یانی کی سطومستقل کم ہور ہی تھی اور اا بیجے کے بعد مانى تقريباً اى سيح يرة كررك مماجهان ده رابت تين بج تما لعن جو لی کی موکی کیل سے دوفٹ نیچے۔ میدوا مسح ہو کمیا تھا کہ اب پانی مزید نیچ بیس جائے گا۔اجا تک جونی نے کہا۔ "میا ندکی کون کا تاریج ہے؟"

من جو تكا اور فور ألى كمرى من عائد كى تاريخ اور بوزیش چیک کی تو معاملہ واستح ہو گیا ۔ آج جا ندگی ہار مویں تأريخ محى اوربيرونت الرئير (مر) كا تقاران ونون سمندرود مرتبه يرجمنا اور وومرتبه اترتائها اس وقت سمندر كاياني جر ما بھا اور پر اترا تھا ای کاظ سے کرے مل جی یانی يرمنا ارتا تماميد جدر جان كرمم درا مايوس موع تع لعنی یائی از نے کا تعلق سمندر ہے تھا اور اس کا ایک مطلب یہ می تفا کہ سمندر کی سطح اتن ہی محی اور کرے میں کم ہے کم ممياره باره فث ياني رے كا اوراس صورت ميں مدوكا آنا مشكل لك رما تما - ياني من ره كرراسته صاف كرنا آسان تبيس تما- جھے اب كلارا كاخيال بحى آر با تما يم ايني مشكل میں بڑے رہے تھے اور اس بے جاری کو ویکھا بھی نہیں تھا۔ پائیس یانی چرمے کے دوران میں اس پر کیا گزری ہوگی۔ مس تے جولی سے کہا۔

" میں نیچ جا کرد مکمتا ہوں <u>"</u> " كييع؟" جوني بولى- "ميرا مطلب ہے اگر كلارا زندہ ہے تو کیسے بتائے گی۔''

میں روشی سے اشارہ دوں کامکن ہے اس کے یاس مجمی روشی والی کوئی چیز باتی ہوتو وہ اشارہ وے منے۔ 'میں نے کہا اور اپنا بیک اتار نے لگا۔ پھرری کوالگ كيااور جيلمث والى لائت جلاكريس في قوطه لكايا-اس كى لائث واثر بروف محی می سرتک کے وہانے کے ماس آیا جهال او پر سے کرنے والے پھر جمع تھے۔ میں نے کوشش کی اور اویری پھر آرام سے بث کے اور سرتک کا و ماند تقریباً

مابىتامەسرگزشت

ليهل 2015ء

منظیم مسلمان سرجن دی صدیال پہلے انہوں نے سرجری کے جو اصول بتائے ' مغربی علانے انہی اصولوں پر موجودہ نظریات کی بنیاد رقمی ہے۔ یور پی انہیں Abul Cases کہتے ہیں۔انسانی اعضاء کی تعقیق کے لیے ڈائی سیکٹن کی ضرورت کو انہوں نے معتبر بتایا۔ سرجری پران کی کتاب ' التقریف' کو ایک انسانیکو پیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تنظیم مسلمان سرجن ابوالقاسم الزہراوی تھے جوکہ 936ء کو قرطبہ میں پیدا ہوئے اور سرجری کی دنیا میں الی خدمات میں پیدا ہوئے اور سرجری کی دنیا میں الی خدمات انہام دیں کہ تاابد انہیں سرجری کا بے تاج باوشاہ اور بانی مانا جاتا ہے باوشاہ اور مرسلہ : ملک ٹا قب شاد تولی ایڈووکیٹ' بانی مانا جاتا ہے ہوگہ واکسٹ مرسلہ : ملک ٹا قب شاد تولی ایڈووکیٹ'

كام چلاكة بن-"

میں نے سوجاتو جمیے جولی کی تجویز اچھی گی۔ ''تم میک کہ ری ہو۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن پیرکام ہم آگلی ٹائیڈ میں کر سکتے ہیں۔ میراخیال ہے آگلی باریائی دو پہر تین سائے گے آس ماس چڑ معتاش و کے ہوگا۔''

جولی نے سر ہلایا۔'' تب تک ہم آرام کریں محتا کہ ہاری توانا ئیاں پر قرار روسکیں۔''

ہم باری باری آرام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کھٹے بعد باران بجانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا تھا۔ چہیں تھٹے بعد میرا باران جم ہوگیا تھا اس نیے اب جولی کا باران استعال ہو رہا تھا۔ بہت احتیاط سے استعال کے باوجود چالیس فیصد پانی اور آیک تہائی خوراک ختم ہوئی میں تھی۔ کی بار ہی نے واکی ٹاکی استعال کرنے کی کوشش کی مراس بند جگہ ہے بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ سلسل بانی میں مگراس بند جگہ ہے بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ سلسل بانی میں رہے سے ہمارے بیروں میں خارش شروع ہوئی تھی اس کے باوجود خارش میں کوئی خاص کی نہیں تھی بلکہ وقت کر رہے کے باوجود خارش میں کوئی خاص کی نہیں تھی بلکہ وقت کر رہے کے میا تھ ساتھ ساتھ سے ٹاگوں اور جسم کے دوسرے کر رہے کے میروں کی محال دی ہی جس سے بالی جس کی اور جسم کے دوسرے کے بیروں کا معائد کیا اور جسم سے باری باری آیک و دسرے کے بیروں کا معائد کیا اور جسم سے باری باری آیک و جس سے جسیس خارش لاتی ہوری تی ۔

جولی نے مختر سی نیکر بہنی ہوئی تھی اور میں نے مختوں تک شارٹ بہنا ہوا تھا۔او یرسینڈو تھا اور جولی نے

ایک فٹ تک نگل آیا۔ جس نے ٹاریج روش کی اور اندر ہاتھ ڈال کر ہلانے لگا۔ ایک منٹ بعد میرادم اکمڑنے لگا تھا جس سانس لینے اوپر آیا اور جولی کو بتایا کہ جس نے کوشش کر کے کچھ پھر ہٹا ویسے ہیں۔ وہ پُراِمید ہوگئی۔

" پائی میں پھر کاوزن کم ہوگیا ہے اس کے دوہلائے جا کتے ہیں۔ میں بھی آتی ہوں۔ شاید ہم لی کرراستہ صاف کر سکیں اور کلارا زندہ ہے تو اسے بھی یہاں سے نکال سکیں۔"

جول نے اپنا بیک اور دوسری چیزیں جی ری سے باعظیں اورخو وآزا وہوکر نیچ آئی۔ میں نے اور جولی نے ال كرزياده يزي بتربتائ اور بحريز من والے خلاص باتھ ڈال کر ٹاریج کی روشی لہرانے ملکے۔وہ برا بھر جس نے وبانے کا بداحمہ بند کرویا تھا اتنا بدا تھا کہ ہم تمام تر کوشش کے باوجوواے بلائیں سکے تھے۔جولی کاسانس جلدا کمر میا اوروه سائس ليخ اوير تي - جب وه سائس في كرا في الويس می اور اس دوران می ہمسلسل سرعک میں روشی ہے اشارے دیتے رہے۔ مرکلارا ک طرف سے کوئی اشارہ میں آیا تھا۔ میرا دل ڈوینے لگا۔ کیاوہ زندہ کمیں می ؟ تقریباً دس من بعد ہم نے کوشش ترک کر دی۔ ایک تو ہماری مالت اس قابل تعین محمی که ہم زیادہ در خوطہ خوری جیسامشکل کام کر عے ۔ دوسرے مارے ماس موجودروشی کی اشیا کی بیٹرین كزور موكئ تحي \_ ہم انبيں زيادہ استعال نہيں كر سكتے تھے۔ اویرا تے کے بعد ہم نے دوبار و خودکوری ہے با عرف انادر ستانے کے میں ول کرفتہ تمااورجو لی روبالی موری کی۔

د دنبیں المپی اُمدر کھو۔'' میں نے اس کی بات کاٹ کرکھا۔' دعمکن ہے دولکل کی ہو۔'' '' دشاید۔'' دو بولی۔'' اب ہم کیا کریں؟''

مستاید۔ وہ بول- اب ہم میا سریں: ''سوائے انتظار کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔'' میں نے شعنڈی سانس لی۔

" كيا بم اس سوراخ كك رسائى كى كوشش نبيس كر كت ؟ "جولى نے كہا-

''تم نے و کیولیا ہے اوپر و بوار ہموار اور بہت سخت ہے۔''میں نے نئی میں سر ہلایا۔''اس میں کیل محونکنا بہت مشکل ہے۔''

مشکل ہے۔ ''بوی کیل ہوتکنا مشکل ہے لیکن اگر چیوٹی کیل استعمال کریں تو وہ لگ سکتی ہے اور اس جس کلپ نگا کر ہم

ماسنامسرگزشت

مچھونی می بنیان میں رمی تھی۔ کھیجونی کے پیٹ پر بھی سرخ وصي نظر آيا شروع مو مح ينه ادر ان عن خارش موري می میر ہم مجانے سے کرے کررے تھے کو نکداس صورت میں بیزخم بن جاتے ۔ میں نے اپنی ران کو تھجایا تو وہال زخم بن مي منا اس ليے ہم يہ اذبت برداشت كر رہے تے۔درمیان میں کی یار جولی نے کیا کہ اب اس سے برواشت نیں ہور ہاہے مر می نے اسے روکا۔ ایک بارتو اسے وبوچنا برا تھاورندو خود کو کھانے جارتی تھی۔ میں نے اسے سمجایا۔ دبس کے وہر اور برواشت کر لواہمی کے وہر میں پر ٹائیڈ برجے کی تو ہم سوراخ تک جانے کی کوشش کریں کے۔ پانی سے کل کریقینا اس میں فرق پڑے گا۔ 'زخوں کی صورت میں انگیشین کا امکان بڑھ جائے گا۔''

جولی تازک عورت تھی اور اس وفت بزے حوصلے کا مظاہرہ کردی تھی۔ چھودر بعداس نے کہا۔ " تمہاراشکر بیا گرتم منهوے توشاید ش مربی جاتی تم نے مجمع وصل دیا ہے ؟

"اور محص تماري موجودكى سے حوصله مانے -اكيلا آدى الى مطلول كابهت مشكل سے مقابلہ كرسكا ہے۔" مي نے اعتراف کیا۔ می اے اور خود کو بالوں می لگارہا تعان کہ فارش اور دوسری تکلفوں سے توجہ بث سکے۔ تکلیف کی وجہ سے اب فینر بھی نہیں آرہی تھی اس لیے ہم جاگ دے تھے اور او آلہ بھی رہے تھے۔اب می سوچما ہوں تو میرے رو تکٹے کمڑے ہوجاتے ہیں کہ ہم نے اس وقت الی تکلیف برواشت کی تھی۔مسلسل یانی می رہے ہے ہماری جو حالت ہوئی میں اے لفظوں میں بیان نہیں کرسکتا کہ شايد بدرنده ريخ كالن تعي جوام عن اتى قوت برداشت آئی می رود پر من بے تک کادت ہم نے کیے گزاراہ ہم ى جائة بين \_ جولى بأر بار دوسة فيلتى تعي مرّ ساته بي اين آواز د بانی تعمی که بی پریشان شد موں -خودمیر سے بھی آنسو نکل رہے تنے مر میں آواز نہیں نکال رہا تھا۔ تمن بے کے بعد ثانيدُ آنى اور يانى اوير يوصف لكا-

اس دفت کے ایک مصیبت یہ ہوئی تھی کہ اماری ہیلمٹ لائش بیٹریز کمزور ہونے سے بہت کم روشی دے ر بی تغییں \_اس لیے ہمیں وہتی ٹارچیں استعال کرنا ہو رہی سمیں \_ جو لی کا بارن بھی آخری دموں پر تھا اس لیے ہم نے في الحال اس كا استعال بندكر ديا تفاشا يداس من يهلِّم ي كيس كم منى اس ليه يه جارى خات يحقر عب كالم ميا- ياني دوليززره كيا تفااورايك بول خالى موكئ تى يى فان 134

ے ری یا عدہ کراہے ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ كيا تھا۔ جب ہم سوراخ كے باس كافئ جاتے تو اسے اعدر مینک کرری انکانے کی کوشش کرتے۔جولی نے جمعوفی تمينين اكال ما تغييں اور چند جگهوں ير فعو مک كران كا تجرب بمي كرلياتها - چربج كے بعد مارے ليےمشكل وقت شروع موا کوئکہ یالی وولوں بری کیلوں سے او براسمیا تھا اور اب میں ایے بل بوتے پر تیرنا برر یا تعاادر ساتھ تی جو لی دیوار می کیلیں مو تکنے کی کوشش کررہی تھی اور میں اسے سہارا دے ر ہاتھا۔ بے بناو حمکن اور خارش کی تکلیف بیں بیآ سال کام

می نے محسوں کیا کہ کیل شو تکنے کے لیے جو توت ور کارے وہ جولی میں تبیں ہے اس کیے مین نے ایس سے ہتھوڑی لے لی اور کیلیں ٹھو کننے لگا۔ میں ہر چھا گئے گئے بعد كل مونك ربا تعاادران عي كلب مسلك كرر با تعادي بع بم موراخ سي تقريها وارفث فيها يك تصادرووف یے تک کل فولک نے تھے۔ مراس کل براتھا در کے ہم ادیرئیں چرمد سکتے تھے۔اس سے معمولی سمارا ال سکتا تھا۔ جونی کے مشورے پر می نے یانی کی بوال کی بجائے ہمتوری استعال کی کونکداس کے اور سے دولوں سرے لکا ہوئے يتے اور اس كے دستے ش رى بائد سے كى مناسب جگه بعى تھی۔اس کے بعد میں ذرا پیھے ہوا اور پھر پانی میں اچھلتے ہوئے افتوری سوراخ من تعقیلی مر جب ری مینی او احدوری نمایت آرام سے مسلق دائین آگئے۔ می نے پھر سيخيكى اورمخلف سمت بمستعيكي اور نتيجه حسب سابق لكلا \_كوكي ورجن بمركوششول كے بعد بم نے محسوس كيا كم او يرموجود سوراح ہمواراور چکٹا ہے اور اس میں ایسی کو کی جگہ ہیں ہے جهال التلوزي ميس سيحي

"اب كيا موكا ؟ جولى في ارزقى آواز بي يوجها\_ '' پہائیں۔'' میں نے مالای سے اوپر کی طرف ويكما-" محدور على بانى كم مون كلي كا ادر بم سريد باره معنے کے لیے اس قید خانے بی پیش جا کی ہے۔" جولی رونے لکی۔"اب جی تبیس روسکوں کی جس مر

خود بش بھی بھی محبوس کررہا تھا کہ شاید اب ہمیں موقع ند ملے۔ بيا خرى وائس تا اس كے بعد مارے ليے مرف موت می - بن او پرد کور با تما که ایما یک جمعے خیال آیا۔ میں نے کہا۔ "سنوتھاراوزن کم ہے اگر میں تہیں اور ئىيل 2015ء

مابسنامهسركزشت

## آه! ادا جعفری

اردوشاعری کاایک برانام اداجعفری 12 مارچ 2015 وكوكرا جي كي مثى اوڑھ كرسوكئيں \_ان كااصل نام عزیز جہال تھا۔ انہوں نے 22 اگست 1924 مرکو معارت کے شہر بدایوں (از بردیش) میں اسمیس کھولیں۔ابتدا کی تعلیم کمریزی حاصل کی۔ پہلی غزلِ 1945ء میں معروف جریدے''رومان' میں شائع موئی۔ابتداء میں ادابدایونی کے نام سے شاعری کی مر 29 جنوری 1947 م کو جب نوراکسن جعفری کے ساتھ رشتہ از دواج میں مسلک ہوئیں تو اواجعفری کے نام ے مشہور ہولئیں۔ نورالحن جعفری بھی اوب برست تے۔اس لیے انہیں مہیز کی اور ان کی شاعری میں کھار آتا چلا كيا كوكه ابتداء من وه اثر تكعنوى اور اختر شيراني ے املاح لی تھیں مرکرا جی شقل ہونے کے بعد ب سلسله كم موتا جلا كيا-ان كي تماياب كاوشور شن" ساز وْمُوعِدُ لِي رِينُ (1950ء)، شمر درد (1967ء)، غرالان تم لو دانف مو ( 2 7 9 1 م)، غزل لما (1987ء)، ساز کن بہانہ ہے (1988ء)، جوری سويے خرى رى (1995م) اور كليات "مومم مومم" کا شار ہوتا ہے۔ان کی ادبی خدمات برآ دم جی ابوارڈ (1968ء) ،تمغها متياز (1981ء) ، كمال فن ايوار دُ اورمدارتی ابوارڈے نوازا کیا۔

اورتم دیوارکے پاس ہوگی تو دیوار سے گرانے کا خطرہ ہوگا۔ جہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ "
در کوئی بات نہیں، جی برداشت کرلوں گ۔ "جوئی نے کہا۔ جی نے اپنا دایاں پنجہ پانی جی کوئی جمن فث نیچے سے ایک کلپ جی پخشایا اور جوئی کو کمر سے تعاما۔ ایک دو تین کہ کر جی نے اسے اچھالا اور اس بار دہ تیزی سے اوپ می کئی ہیں کہ کر جی دیا گروہ کی تھی کہا۔ "میرا ہاتھ کراور دورلگا تا ہوگا۔"

پلٹ کر واپس مجھ پر آئی اور پانی میں کری۔ پھر سنجل کر کہا۔ "میرا ہاتھ کنارے تک پہنچا ہوگا۔"

پلٹ کر واپس مجھ پر آئی اور پانی میں کری۔ پھر سنجل کر کہا۔ "میرا ہاتھ کنارے تک پہنچا ہوگا۔"

ہمی کلپ پڑ کرخووکوا چھالا تھا اوراس کا ہاتھ کنارے تک پہنچ کی وجہ سے جم نہ سکا اور پھسل کر بھی گی اور اسے جوئے ہی گئی واپس آگیا۔ جو لی دیوار سے گرائی اور اسے جوئے ہی گئی

ا چھالوں تو کیاتم کنارے پر ہاتھ جماسکوگی؟'' جولی نے اوپر دیکھا۔''مشکل لگ رہاہے کیونکہ جب تم مجھے اوپر اچھالو کے تو رقبل میں تہاراجسم پالی میں جائے گااور تم مجھے اتنانیس اچھال سکو کے کہ میں کنارے تک ہاتھ کے اور تم مجھے اتنانیس اچھال سکو کے کہ میں کنارے تک ہاتھ

''کوشش کرنے بیل کیا حرج ہے۔' بیل نے امرار
کیا تو جو لی بادل نا خواستہ راضی ہوگی۔اس نے اپنا بیک
اتارویا۔ بیل نے بھی بیک اتارویا اور تمام وزن والی چیزیں
بیک بیل ڈال کر آئیس کیلوں سے لٹکا ویا۔ بیل نے جو لی کو
مرسے پکڑا اور اس نے آخری کیل تھام لی۔ بیل نے ایک
وواویر کی ۔ گراس کے ہاتھ کنارے سے کوئی پون فٹ نے
وواویر کی ۔ گراس کے ہاتھ کنارے سے کوئی پون فٹ نے
سے ہوا ور نہ اس کا ہاتھ کنارے تک چلا جا تا۔ ہم نے دوبار
اور کوشش کی گرکنارہ جولی کے ہاتھ سے نصف فٹ سے
نواوہ نہ اس کا ہاتھ کنارے تک چلا جا تا۔ ہم نے دوبار
کوشش کی گرکنارہ جولی کے ہاتھ سے نصف فٹ سے
ناوہ تی دور رہا اور پھر بیا ماری تھا کہ وہ کنارے کو معبولی
کا ہاتھ اتنا اوپر جانا بھی لاڑی تھا کہ وہ کنارے کو معبولی
کے بعد ہا نیے ہوئے کہا۔'' بیکا ماس طرح نہیں ہوگا۔''
سے تھام سکے اور اوپر چڑھ سکے ۔اس نے تین ناکامیوں
کے بعد ہا نیے ہوئے کہا۔'' بیکا ماس طرح نہیں ہوگا۔''

ہم موج میں پڑھے۔اس طرح سے توبیکام مکن ہیں تما اور وقت تیزی سے مارے ہاتھ سے تکل رہاتھا۔ یائی کی مع كم مونے كي سى بحب مجھ ميں كھ ندآيا تو ہم نے پر كوشش كر كے ديلمي اور انجام سابق رہا۔اس وقت ميں سطح معتوں میں مایوس ہو چکا تھا اور جھے لگا کہ ہم اس پعندے ہے بھی نہیں لکا سیس کے جس میں اپنی برسمتی ہے میس کئے ہے۔ آٹھ بجے کے بعدیاتی کی سم میں واسح کی آنے لی اور یانی جتنا کم ہوتا سوراخ تک پنچے کے امکانات اتنے علی کم ہوجاتے۔اجا تک جولی بولی۔ مسنومسکلماس وقت ہوتا ہے جبتم بجمع اليمالي موسة ياني من جات موكيا ايمانيس مو سكما كرتم كسي طريق سے خودكويا في مي جانے سے دوكو؟" جولی کے سوال نے میرے د ماغ میں ایک کمڑک ی کول دی اور کھدر بعد جھے اس کاحل بھی سوجد کیا۔ بس نے كهار الرمس ياني من موجود كك كلب من ياون مساول اور پر تهمیں اجمالوں ویس یا بی میں بیں جاؤں گا۔'' الل ليكن اس مورت ميل مهيل ويوار كے بہت

ماستامسركرشت

یاس بونایزے گا۔

ستی۔وہ کراہی متی مگر جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا۔''فاص جبیں ہے پلیز کوشش جاری رکھو۔شاید ہیہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔''

و بان شاید مین آخری موقع ہے۔ " میں نے اس بار اس کی کمر کی بجائے بیلٹ پکڑی۔

"ایک مند بین ہاتھ خنگ کرلوں۔ "جولی نے کہا اور دیوار پر رگڑ کر ہاتھ خنگ کرنے گی۔ پائی کی سط بین مسلسل کی ہورہی تھی۔ جولی ہاتھ خنگ کر کے تیار ہوگی اور اس نے کہا۔ "اگر میراہاتھ کنارے پرجم جائے تب بھی مجھے ہوڑ نامت بلکہ سہارا دینا ، مجھے او پر چڑھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔"

یں سے سر ہلایا اور اس کی کمریکڑی ۔ کلب بی میرا
پاؤں پھشا ہوا تھا اور جولی نے او پرایک کلپ تھا م لیا تھا۔
میں نے ایک دو تین کہا اور جسم کی پوری قوت سے اسے او پر ایا
اچھالا اور جولی تیزی سے او پر گئی۔ اس کا ہاتھ کنار سے پر گیا
اور وہ رکی ۔ اس کا جسم کسی قدر غیر متوازی ہوا اور جھے یوں
لگا کہ دو واپی آربی ہے مرتبیں اس کا ہاتھ جم کیا تھا۔
میں نے پھرتی ہے اس کے پیروں کو تھام کر اسے سہارا
دیا۔وہ یولی '' میر ہے پاؤں دیوار سے ذرا دور رکھو ور نہ
میرے ہاتھ پھسل جا کیں کے پاؤں دیوار سے ذرا دور رکھو ور نہ
میرے ہاتھ پھسل جا کیں گئی ۔''

"او نے اس نے جواب دیا۔ ش نے ہاتھوں سے پانی نے ہاتھوں سے پانی سے باہر کا ایک کلپ چڑا اور اس پر زور لگائے ہوں ہوئے خود کواو پر کیا۔ اب جولی بظول تک او پر تمی ۔ اس نے وونوں ہاتھ او پر کم کے بھیلا لیے تھے۔ اس نے کہا۔

''مہاں ڈھلان ہے اور جھے تعور ااور اوپر کروتب میں چڑھ سکوں گی۔''

اس بار میں نے ہاتھ کے ساتھ یاؤں والے کلپ کی مدو سے خود کو اور کیا اور جولی اتنی اور کی کہ اسے ہاتھ جمانے کا موقع مل کیا۔ میر بے شانوں سے اس کا بوجھ کم ہوا تب ہمی جمعے یعین نہیں آیا کہ وہ سوراخ میں گئی جکی ہے۔ میں اور و کھے رہا تھا کہ ایمی وہ والی آئے گی۔ کراس کی ناتھی ہو یا تب ہو گئیں۔ چھر اسے کی۔ کراس کی ناتھی ہو یا تب ہو گئیں۔ چھر اسے یعد اس نے

میں نے کیل ہے اس کا بیک تکال کراد پر اچھالا جو اس نے پکڑلیا اور سب سے پہلے ایل ای ڈی لائش تکال کر دیواروں پر لگائیں۔ او پر کا پورا حصہ روشن ہو گیا اور جولی نے کہا۔ 'میہ جگہ سرنگ لگ رہی ہے آگے راستہ ہے۔لیکن پہلے تم او پر آ وُ تب ہم اسے دیکھتے ہیں۔''

"اس نے ایک جگہ کیل گاڑی اور ری با تدھ کر نیج کی تو میں نے اپنا بھی بیک اوپر پھینکا اور پھرری کی مدو سے اور کالی میا-تقریباً تمی من بعد یانی سے نکل کراییا سکون ملاجوبیان سے باہر ہے۔ ماری تکلیف مس بھی فوری کی آئی محی۔آ کے روانہ ہونے سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کی طرف چینہ کرکے اسے کیڑے ایار کرنجوڑے اور پھر پہن کیے۔ یہاں ہلی ی کری اور تی تھی مرجس مبیں تھا اس کا مطلب تھا کہ وہاں کہیں سے تازہ ہوا آربی تھی۔اس جدوجهدنے ہمیں تعکا دیا تھااس کیے ہم چھودرستانے کے بعد سرنگ مل آ کے روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے ہم آ کے بادھ رے منے لک رہا تھا کہ ہم علی ہوائے یاس ہوتے جارے ہیں۔ مجریانی کا شورسنائی دینے لگا مریہ شورسرتک میں نہیں تھا بلکہاس ہے باہر تھا۔سرنگ بلندی برخی اور مزید بلندی کی طرف جاری می - بالآخر ہم سمندر کے او پر ایک مکہ نکلے۔ تقريباً سيدمي ويوار برسرتك كا دبانه نكل ربا تعاا وريج ارتے کی کوئی جگر میں می ۔ کوئی میں نٹ یعے سمندر کا یائی بهارى مع الرار بالتما عاد الله الالتما اورسب صاف دكما في دے رہاتھا۔ بیمنظرد کیوكرخوش سے ہمارى كيا حالت ہوئى وہ ہم بیان بیں کر سکتے۔"

وو گھنے بعد ہم غارے دہانے پر موجودا مدادی کی سے اور دہاں ڈاکٹر ہمیں چیک کررے تھے۔ پانی سے نکلتے ہی خارش میں کی ہونے کی تھی گرہمیں کمل ٹھیک ہونے میں ایک ہفتہ لگا تھا۔ بہر حال جان نی جانے کے مقالیے میں ایک ہفتہ لگا تھا۔ بہر حال جان نی جانے کا سب سے میں یہ لکلیف کچے بھی نہیں تھی۔ اس واقعے کا سب سے افسوستاک پہلو کلارا کی اعدو ہناک موت تھی۔ وہ رتک میں موت تھی۔ وہ رتک میں ہوگی۔ ہم نے اس کی تدفین میں شرکت کی اور پھر پو بھل ہوگی۔ ہم نے اس کی تدفین میں شرکت کی اور پھر پو بھل دلوں سے اپنے اپنے ملکوں کوروانہ ہوئے ہے۔ جولی نے ریائز منٹ کے اور آیندہ کے لیے مہمات میں شامل نہ دیائز منٹ کے اور آیندہ کے لیے مہمات میں شامل نہ ہونے کے کا رہے۔

لىل 2015ء

والمنامنسركزشت

# DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM



چاند خوب صورتی کی علامت بھی ہے اور پُراسراریت کا مظہر بھی۔ اس کے متعلق ہزارہا روایت مشہور ہیں۔ چندا ماما کے بارے میں مشہور چند روایات میں سے اقتباس

# وتيا بهرين بيلى عجيب وغريب كهاتيان



اپريل 2015ء

137

امابننامه سرگزشت

سكايهاورندسورج ماعكو

مائد اور سورخ شاید انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی جرت کا سبب رہے ہیں۔ سورج کو و کی کر اور اس کی تمازت محسوس کر کے اس نے قوت اور نمو کا تجرب اور مشاہدہ کیا ہے جب کہ چائد کو و کی کر اس نے خوشی اور رومانس محسوس کیا ہے۔

عوالم بياسي والمستقط المستقط والمستقط والمستقط والمستقط والمستقط والمستقط والمستقط والمستفط والمستفط والمستفط والمستفط والمستفط والمستفط والمستقط والمستقط والمستقط والمستقط والمستقل من المرح محسوس موال المستقل المستقل

ہاری اردوشاعری میں جا تد پیاراوررو مان کی ایک معبوط علامت بن کرسا منے آیا ہے۔

جاند مجراس کے دریجے نے برابرآیا۔دل مشاق محر مجرو ہی منظرآیا۔

بروس کل چووہویں کی رات تھی شب بھرر ہاچہ جا تیرا۔ پچھ نے کہا یہ جا ندہے کچھنے کہا چہرہ تیرا۔

اس مسم کے اور بے شاراشعار محبت کرنے والوں نے چاند کو گواہ بنا کر ایک دوسرے سے محبت کے وعدے کیے میں۔

کیں کہیں کہیں روایتی جا عرہ فسک رہی ہیں۔ بھین میں جاند، چندا ماموں ہوا کرتے تھے۔ چندا ماموں وور کے یا پھرکوئی پڑھیا جا ندمس بیٹر کر چرفتہ کات رہی ہوتی تھی۔ جاند کی پڑھیا کات رہی ہے چرفتہ کتنے برسوں ہے۔ جیسی بیاری سوچیں ایسی پیاری انجھن بھی۔

ہم جائد سے آئے والے شخراد سے اور شخراویوں کی کہانیاں سنا کرتے۔ کیسی کیسی روایات جائد سے وابستہ ریس (اور آج تک ہیں) کمل جائد فی راتوں ہیں سندر کا مد وجر راورارواحوں کا گومنا۔ انسان تو انسان جانوروں تک پر جائد کی کرنوں کا اثر۔ ایک طویل واستان ہے۔ ہم نے اس مضمون میں جائد ہے متعلق روایات بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ روایات جوشاید ہزاروں برسول سے ونیا کوشش کی ہے وہ روایات جوشاید ہزاروں برسول سے ونیا کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ بیر روایات ان کی تہذیب اور ذہب کا حصہ ہیں۔

امریکی قدیم قبائل جنوری کے بورے جاند کو بھیڑیوں کا جاند کہتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ جب جنوری کے مہینے میں جاند بورا ہوتا ہے تواس دفت بھیڑ ہے اپنی اپنی ناہ کا ہوں سے لکل کر جاند کی پرسٹش کرتے ہیں۔ بھیڑ ہے

مابستامهسرگزشت

جب ایک غول کی صورت میں جمع ہو کر زور زور سے شور کرتے تو وہ بیر کہا کرتے کہ وہ جاند و بوتا سے فریاویں کررہے ہیں۔

انہوں نے ہر مہینے کے جا عد کوایک نام وے رکھا تھا۔ لینی جنوری کے جا ند کا نام پھھا ور تھا۔ فروری کے جا ند کا نام کھاوں ۔۔۔۔۔

وہ ای چاند کے لحاظ سے اپنا کام کیا کرتے۔ لیتن کاشت کاری کا چاند، شکار کا چاند، ماہی کیری کا چاند، گھروں کی مرمت کا چانداور شادی بیاہ کا چاندوغیرہ۔

سروں کا خیال تھا کہ سال میں ہارہ چاند ہوتے چینیوں کا خیال تھا کہ سال میں ہارہ چاند ہوتے میں ۔ بینی ہر مہینے کا ایک نیا چا نداور پرانے چاند کے گڑے کر کے کرؤ آسان پر بھیر ویے جاتے ہیں جوستارے کہلاتے ہیں۔

ان کاایک خیال یہ می تما کہ ہر چا ند کا ایک شیرا وہ ہوتا ہے جو چا ند بی میں رہتا ہے اور رسیوں سے بنا ہوالیاس پہنا ہے۔ کرین لینڈ میں رہنے والوں کے مطابق چا نداور سورج کے دیوی دیوتا الگ الگ تھے۔ چا ند کے خدا کو انگ نان کے دیوی دیوتا الگ الگ تھے۔ چا ند کے خدا کو انگ نان کے دیوی دیوتا الگ الگ تھے۔ چا ند کے خدا کو انگ نان دیوی بالیات ہے۔ دیوی بالیات ۔

کواس می کاوٹ بٹا تک خیالات دنیا کے ہر خطے میں بائے جاتے ہے اور ان کے عقیدے بہت پختہ ہوا کرتے ایک بہت قدیم تہذیب می مایا۔ بیاسی زیانے کی بہت ترقی بائے کی ایا کینڈراور بایا تغیرات بوری و نیایس مشہور ہیں۔ بیا کے ٹرامرار تہذیب تھی۔

ان کی بیروایت ہے کہ آئی جات میں معروف ایک بورمی جورت کی نہ کی کام میں معروف نظر آئی۔ بھی بھی اس کے ہاتھ میں ایک سانے بھی ہوا کرتا تفار آئی۔ بھی بھی اس کے ہاتھ میں ایک سانے بھی ہوا کرتا تفار ( ہوسکنا ہے کہ ویکھنے والوں کو اس شم کی کوئی تفویر وکھائی ویتی ہو۔ بیا ایک نفسیاتی امر ہے کہ جس شے کے بارے میں سوچا جائے وہی وروو اواراور چا عدو غیرہ پروکھائی ویتی ہے۔)

بہت سے لوگوں کو جاند میں اپنا محبوب و کھائی دیتا ہے۔اس لیے تھنٹوں اس کی طرف و کیمنے رہنے ہیں۔ سنا ہے کہ ہمارے مشہور شاعر میرتقی میر بھی اس عارضے کا شکار ہوگئے تتے۔

اس بوڑھی عورت کی پرستش حاملہ خوا تین کھے زیا وہ ہی کیا کرتیں۔ان کے حقیدے کے مطابق جا ند کی سے بوڑھی

لييل 2015ء

مورت مورتوں کے حمل کی محافظ تھی۔

ایک اور قدیم تهذیب تمی از فیک-ان کے عقیدے کے مطابق ما عمری و بوی کا نام کو بوتھا جو ایک جوان عورت میں۔

اس کے برنکس افریقا کے Benin علاقے میں ماند کی وہوی مارکر ایک بوڑھی مورت تھی۔ اس کے شوہر کا نام لیزا تھا۔ ان دونوں نے مل کر دنیا تخلیق کی تھی۔ سورج ان دونوں کا بیٹا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق مادؤران کی دہوی تھی جب کہ لیزا ان کا حاکم تھا۔ مادؤ رخم ولی مشارک اور سکون کی علامت تھا۔ جب کہ لیزا توت اور حرار دیا۔

چانداورسورج کے بارے میں ہندودک کاعقیدہ بہت جیب وغریب ہے۔ ہزاروں روایات چاندے وابستہ بیں۔ای طرح لوامات کی بھی بھیڑ گئی ہوئی ہے۔ان کے مقیدے کی بختی کی بھیڑ گئی ہوئی ہے۔ان کے مقیدے کے مطابق کا نتات ایک نفس کا نام ہے۔ یہ چکر چانا ہی رہتا ہے اور چانا تی رہے گا۔یعنی ایک کا نتات کے خاتے کے بعد دوسری کا نتات کا جتم ہوگا۔

آسانوں پر ان گنت دیوی، دیونا وک اور ارواحول کی حکومت ہے۔ جو ایک سرے سے ووسرے سرے تک آتے جاتے رہے ہیں۔

ما ند کے خدا کا نام سوما ہے۔ سوما ایک رتھ پرسوار ہو کر ایک گنارے ہے ووسرے گنارے تک جاتا ہے۔ اس رتھ کوسفید کھوڑے کمینچا کرتے ہیں۔

ان دیوی دیوناؤں نے ایک طرح کا آپ حیات کی رکھا ہے۔جس کو ٹی کریہ پہیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ بھی مجمعی جا ندسورج کو جمٹکا بھی لگنا ہے۔ جسے جا ندکوانیک جمٹکا کنیش جی نے دیا تھا۔

کنیش ہندوؤں کے مشہور و بیتا کا نام ہے۔ ہاتی کے سونڈ وال یہ و بیتا پورے ہندوستان میں پوچا جا تا ہے۔ کنیش مہاراج شیوا اور پارٹی کے بیٹے تھے۔ کنیش کو بھیان ہی ہے میٹوا اور پارٹی کے بیٹے تھے۔ کنیش کو بھیان ہی ہے میٹوا کھانے کی میٹوا کھانے کی وقوت وی۔ کنیش اس کے پاس بھی گئے۔ وہاں میٹھا کھاتے مال کھاتے بہت ویر ہوگی۔ انہیں یہ قکر ہوئی کہ ان کے مال باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ البذا جلدی جلدی بھی مشاکی این ماتھ رکی اور گھرکی طرف دوڑ بڑے۔ راستے مالی جد ٹوکر کی۔ اس مشاکی این جد کو کی۔ اس

عسر آیا۔ انہوں نے جاند کو بدوعا دی کہ جاش نے تیری
روشی چین لی۔ بے جارہ چندر ما مجرا کرز مین براتر آیا۔ اس
نے اپنے تصور کی معافی ما گل۔ تب کنیش نے کہا کہ تھیک ہے
میں اپنی بدوعا تو واپس نہیں لے سکتا کیکن اتنا ضرور ہے کہ تو
ہر مہینے کھنتا بر حتا رہے گا۔ اس ون سے جاند ہر مہینے کھنتا

بڑھتار ہتاہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا ئیں کہ ٹس ٹس طرح کے عقیدے ندصرف رائج تنے بلکہ ان پریفین بھی کیا جاتا تھا۔ (اورآج بھی ایسانی ہے)۔

جب چاند پوری طرح روش ہوتا ہے تو طرح طرح کے جاوہ جگائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے کے جاوہ جگائے جاتے ہیں۔ طرح طرح طرح کے نو کئے کیے جاتے ہیں۔ مارے میال معزات محبت اور کامیابوں کے تعویذات پڑھتے جاندگی تاریخوں میں لکھا کرتے ہیں۔ جب کہ وشمتی اور کسی کی بربادی کے تو کئے اور تعویذات کھتے ہوئے جاند میں کیے جاتے ہیں۔ تعویذات کھتے ہوئے جاند میں کیے جاتے ہیں۔ جاند خاص اصطلاح جاند کے حوالے سے ایک خاص اصطلاح جاند کی کے حوالے سے ایک خاص اصطلاح



مابىنامەسرگزشت

روم میں بھی جا عر کے حوالے سے کی کھانیاں مشہور تعیں۔قدیم اطالیہ میں ڈیا نا دیوی کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ ڈیا ناو بوتا ایا نوکی جزواں بھن تھی۔اس کے مال باپ جو ہیٹر اور لانونا تھے۔ ڈیانا اینے کو اتنا مقدس جھتی کہ کسی کو بھی و یکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار جب وہ نہا رہی تھی تو ایک بدنعیب مسافر شکاری اس طرف آکلا۔ اس نے ڈیانا کود کھے لیا۔ ڈیا نانے ناراض ہوکراستے جا تد بنادیا اوراس کی تست مس كردش لكودى -

اس منم كى روايات كے حوالے سے چين اور جايان مجی سی سے کم میں رہے۔ انہوں نے بھی جا عداور سورج کے حوالے ہے گئی دیوی دیوتاؤں کو کلیق کرلیا۔

قديم جاياتي فربب كے مطابق جاند كے خدا كا نام سوکی بوی تقا۔ میرجمی ایک دل چسپ بات ہے کہ بہت ہے د ایوی د ایوتا و کا بورا خاعران موا کرتا تھا۔ ماں باپ، بھانی بهن دغیرہ یا شاید خاندان کوعلامت کے طور پر استعال کیا

سوكى يوى كامطلب تفا" فداتك جانے كاراستد" چاند کا خداائی مال کی آگھ سے پیدا ہوا تھا۔اس کی ایک بہن تھی اماییز اسٹو۔ووٹوں بھائی بہن بڑے مرے کے ساتھ جنت میں رہا کرتے ہے۔ سوکی یوی اگر جا تد کا خدا تھا تو ا مائيراسترسورج کي د يوي سي-

ایک بار امائیراسٹے نے اینے بھائی کو اپنا نمایندہ بنا کر خوراک کی دیوی سوما کی کے پاس جمیجا۔سوما کی نے سوکی یوی کی خاطر مدارات کیں۔ لیکن کسی بات پر سوکی یوی خوراک کی و یوی سے ناراض ہو گئی اس نے طیش میں آگر خوراک کی دیوی کوئل کردیا۔ جب امائیر اُسٹو کوائے بھائی کی اس حرکت کاعلم ہوا تو اس نے اپنے ہمائی سے علیحد کی اختیار كرلى۔اس كے بعدے جا نداورسورج ايك دوسرے كے تعاقب مں رہتے ہیں۔

جب کہ حقیقت ہے کہ جاند سورج ستارے سارے زین سب کے سب این این مدار میں کردش کررہے ہیں۔وہ مدار جوخدائے بزرگ دیرتر نے ان کے ليے مقرر كرويا ہے اور وہ خدا كے حكم كے مطابق اپنے اپنے اكتصور برمنى ہے۔ رائے برطنے رہے ہیں۔

جا ندكر بن كے حوالے سے بھى بے شار روايات اور کہانیاں ہیں۔خود ہارے بہاں بھی ہیں۔حاملہ خواتین کو کات رہی ہے۔ جاند كرين كے وقت كرے تكلنے ندوينا، كيوں كه بونے

140

دالے نے پراس کا اثر پڑتا ہے۔ جارے یہاں جاند اور سورج کرئن کی خاص

دعا ع<u>س ہوئی ہیں</u>۔ ا نیا تبیلے کے لوگوں کے خیال میں جا ند کر ہن بہت بری بات تھی۔ جب جا عرکو گربن لگتا ہے تو انگا پیجھتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا جاند کو کھار ہاہے۔ پھرشریر بھیڑیے کو بھگانے کے کیے بوری قوت سے چیخا چلایاجا تا ہے، ڈب پینے جاتے ، کوں کو بھونگوا یا جاتا تا کہ وہ بھیڑیا جا ند کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔

ميسو يونامياك باشندے يه بجھتے تھے كہ جا عركوكر بن ان کے باوشاہ کی کھالی ہے لگا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو بادشاه كوكفاره اداكرنا يرتايا است مثاديا جاتا

ایک امریکی قبیلے ہویا کاعقیدہ بیتھا کہ جاند کی ہیں بویاں میں اور سینکروں یالتو جانور میں۔ بیسارے یالتو جانورخونخوار درندے ہیں۔ جیسے اڑ دھے، بھیڑیا، شیر، چیتا وِغَيْرہ - جا تدان کی خوراک کا بندو بست کرتار ہتا ہے اور اگر کہیں جاندان کی خوراک کا ہندوبست تہیں کریا تا تو پیہ سارے جانور غصے میں آگر جاند پر حملہ کردیتے ہیں۔جس ے جاند کو گرین لکنے لگتا ہے۔ اس دفت جاند واویلا کرتا ہے۔ تواس کی بیویاں آ کراسے بچالتی ہیں۔

ایک اور جکہ جا ند کرئن کا مطلب جاند کا بار برخ جانا ہے۔اس وفت سب ل كراس كى صحت يائى كى وعا كرتے

بہتو جا ند کے حوالے ہے چند ایسے عقیدے ہیں جو قدیم روایات اور کہانیوں پر مشمثل ہیں لیکن جدید دور کے لحاظ الما أكرو يكعاجات توجا ندكا يجحه نه يجمدا ثرضرور مواكرتا

پورے جاند کی رات میں وہنی مریضوں کے جنون میں اضافہ ہوجاتا ہے۔اس کامشاہرہ کیا جاچکا ہے۔اندن کا ایک مخص حارنس ما نکڑ جا ندنی رات میں یا کل ہو کر لوگوں کو فل كرتا پرتا تما۔

رابث لوكس كامشهور ناول ۋاكٹر جيك ادرمسٹر ماكثر

عائد عاہے کھ میں مور مارے لیے او عائد دہی ہے، چندا ماما والا \_ یا اس بڑھیا والا جو اس میں جیتی چرخہ

لبريل 2015ء

ماستامهسرگزشت

# DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM



### حسن رزاقي

انسان کی ذات کو ناپنے کے لیے بے شمار پیمانے مقرر ہیں، طرح طرح سے امتحان لیے جاتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ اگلا شخص کتنا ذہین ہے۔

گلف از اور میمکو کے آپی کے تعلقات اُئے ہی خوشگوار ہے جینے کہ سوتیلے بھائیوں کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بیتی کہ گلف از اور کیمکو کے ارباب اختیار نے گلف اُر کے شعبہ انجینئر عگ کے سربراہ کی مرضی کے فلاف گلف اُر کے دعبہ زوں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام اوراس کے ساتھ ہی ساتھ ، انجینئر عگ کا زیا وہ ترعملہ بحرین سے مثا کر کیمکو کے پاس ابو کھی جیج ویا تھا۔ کیمکو امارت ابو کھی اور گلف اگر کی مرمت کی مشتر کہ مینی ہے جس میں 60 ہوائی جہازوں کی مرمت کی مشتر کہ مینی ہے جس میں 60 ہوائی جہازوں کی مرمت کی مشتر کہ مینی ہے جس میں 60



الريل 2015ء

141

واجابنانام بسركزشت

نیمد حصر ابولمبی کا اور 40 نیمد حصر گلف از کا ہے۔ گلف ائر بذات خود آس مظلوم شوہر کی طرح ہے جس کی جار ہویاں ہوں ۔ گلف ائر میں بحرین، تطر، منظود کان ادر ابولمبی کا برا بر کا حصہ ہے۔ ہر حصد دار کے ساتھ برا برکا انصاف کر کے ان کو خوش رکھن گلف ائر کے فرائض زوجیت میں شامل ہے۔ خوش رکھن گلف ائر کے فرائض زوجیت میں شامل ہے۔

جب جہازوں کی مرمت کا کام کیمکو کے سیخے پر سائی۔
تو گلف اگر کے لیکٹیکل کے شعبے کے سربراہ کے سیخے پر سائی۔
فوٹ کیا کہ اس ان کے تکھی اہمیت انتہائی کم ہوکر صرف ان 
ہی رہ کئی کہ جتنی آس عاشق نامراد کی رہ جاتی ہے جس کی 
منگورنظر کوکوئی اور ڈولی میں بیٹھا کر لے جاتا ہے ۔ ٹیکٹیکل کے 
شعبہ میں جولوگ اس شعبہ کے سربراہ کے تحت ہائی نی گئے تھے 
شعبہ میں جولوگ اس شعبہ کے سربراہ کے تحت ہائی نی گئے تھے 
اپ ان کا سب سے اہم اور پہند بدہ مشخلہ کی کو کہ تھے 
قص انگالیا ہی کی افعا۔ اس کا رثو اب کا مقصد بیتھا کہ شاید اس 
طرح سے کیمکو کو برنام کیا جا سکے اور ان کا جمینا ہوا 
مرح سے کیمکو کو برنام کیا جا سکے اور ان کا جمینا ہوا 
مرح سے کیمکو کی جمیوریاں۔
جائے ہائے۔ ہائے عشق کی مجبوریاں۔

اس ہی منظر میں گلف از نے میمکو کے بید ہوئے
ایک بہت بڑے گام میں نعمی نکال دیا۔اس کے بعد مطالبہ کیا
انز کو والیس کا جائے۔ جیسوں کی واپسی کا میہ مطالبہ وارش کے
تحت کیا گیا تھا۔ وارش اور کنٹریکٹ کی قصہ داری میرے سر
مخطا کہ گلف انز کا وارش کا پہلیم جائز بیس تھا۔ میں کیا تو عقد ہ
کومطلع کر دیا کہ وارش اور کیٹڑ کیٹ کی شقوں کے تحت ان کا
مطالبہ جائز جیس ہے۔اس خطے جوالب میں انہوں نے میمکو
مطالبہ جائز جیس ہے۔اس خطے جوالب میں انہوں نے میمکو
کے جز ل مینجر ہے۔ رجوع کیا۔ جز ل جینجر نے مجھے اپنے وفتر

" بیرگلف ائر کے وارٹی کلیم کا کیا معاملہ ہے؟" جزل مینچر نے جھے ہے سوال کیا۔ جواب میں ، میں نے ان کوتمام کا مینچر نے جھے ہے سوال کیا۔ جواب میں ، میں نے ان کوتمام کنعیسل ہے آگا و کیا۔ انہوں نے میرے بجزیہ ہے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔" تم میری طرف سے گلف اگر کوارسال کرنے ہوئے کہا۔" تم میری طرف سے گلف اگر کوارسال کرنے ہوئے ایک خط تیار کروجس میں بیساری تفصیل کھو جوتم نے ابھی بجھے بتائی ہے۔ میں اس خط پرو شخط کرے گلف انرکو بھیجے دوں گا۔"

ار و ی دوں دے میں نے خط لکھ نیا اور جزل مینچر صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ میرے لکھے ہوئے خط کو پڑھنے کے بعد وہ مجھے سے مخاطب ہوئے۔" بیانتہائی خشک اور روکھا خط ہے۔

142

اس و ای گلف از پر الناار موگائم ای مضمون کو دوباره نرم ایج میں لکو کر لاک '' پھراپنے احکامات میں تبدیلی کی۔ ' تم رہنے دو یہ قط میں خودکھوں گا۔''

رے دو پیسے میں ہے۔
میرے آو مع سفیہ کے خط کی جگہ انہوں نے ایک لمبا
چوڑا تین صفحات کا خط لکھا جس کی ایک کا ٹی میری فائل کے
لیے بھی بینج دی۔ میری لگاہ جس اس طویل خط جس غیر ضروری
باتیں شامل تیس جن کا دارٹی سے دور کا بھی واسطہ بیس تھا۔ میرا
ایک ٹاتی 'کا راگ الا کے گلف اگر ایک دفعہ پھر دہی 'مرنے کا
ہوگا۔ گلف اگر کا جواب میری تو تعات کے بالکل بھس تھا۔
ان کے جواب کو دیکے کرمیری آئیسیں کھی کی تھی رہ سی ۔
مرف یہ کہ گلف اگر نے اپنا کلیم دائیں کے لیا تھا بلکہ بند بند
الفائل میں میکو کے متعلق اس تھے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا۔ میر
الفائل میں میکو کے متعلق اس تھے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا۔ میر
الفائل میں میکو کے متعلق اس تھے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا۔ میر
الفائل میں میکو کے متعلق اس تھے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا۔ میر
الفائل میں میکو کے متعلق اس تھے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا۔ میر

میری آس دن کی جرت اس دفت میم اور است میم اس دفت میم اس میری آب دن کی جرت اس دفت میم است میری آب معلوات معلوات کروایا۔ اموانل اعملی جینس کی بنیادی معلوات مامن کر نے بعد جمع اندازہ ہوا کہ جزل مینجر نے جوخط کلف اگر کو بھیجا تھا دہ اموانل اعملی جینس کے اصولوں پر پی کلف اگر کو بھیجا تھا دہ اپنامطلوبہ مقصد حاصل کر لیا تھا۔ اس کے برخلاف میں ان اصولوں کا کوئی عمل وظل نہیں تھا۔ میرے خط میں کس خر ضروری بات کا کوئی عمل وظل نہیں تھا۔ اس کے برخلاف میں کسی خر ضروری بات کا ذکر نہیں تھا۔ اس کے برخلاف میں کسی جز اس کی جز کر میں تھا۔ اس کا میں شال نہیں تھی۔ اس کا میں شال نہیں تھی۔ جز ل مین تھی ہے وارش اور کی کوئی میں موان کا جواب اموانل انتہا ہیں تھی میں مرح کے کہا تھا؟ اس کی جز ان بیان میں مضمر ہے۔ میں اس کی جواب اموانل انتہا ہیں جن میں مضمر ہے۔ میں موان کا جواب اموانل انتہا ہیں جن بہد بہد میں مضمر ہے۔

الله تعالی نے انسانوں کو مختف ملاحیتوں اور نعتوں سے نوازا ہے۔ مثلاً طاقت، خسن ، جسامت، ذہانت و خیرو۔
انسان کو نوازی ہوئی ال نعمتوں میں سے زیاوہ تر عمر اور وقت کے ساتھ زوال پزیر ہوجاتی ایس کئن ذہانت السی نعمت ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پہنتہ ہوئی جاتی ہے۔ اس وقت مک جب مک انسان کا ذہمن کے طور پر کام کر تارہ ہے۔

ذہانت کیا ہے! اس کے متعلق مختف لوگوں کی مختف آراء نیاں۔ خاص طور سے ان لوگوں کی مختف آراء نیاں۔ خاص طور سے ان لوگوں میں جوعلم نفسیات اور آراء نیاں۔ خاص طور سے ان لوگوں میں جوعلم نفسیات اور آراء نیاں۔ خاص طور سے ان لوگوں میں جوعلم نفسیات اور آراء نیان کے دسرے علوم کے ماہر ہیں۔ ذہانت کو کئی نے منطق کہا

لميل 2015ء م

ككست و تح ميال اتفاق ہے ليكن مقابلہ تو ول ناتواں نے خوب کیا اس شعر کے سی خالق کی نشاندہی میں آکثر حعزات وموكا كما محيح بين بحي فابل إحرّ ام اديبول اور وانشوروں نے سہوا اس شعر کو میر تقی میرے یا محر امير ميناني منسوب كياب، جب كي محمد في سودا ہے ، جب کہ کلیات سودا ، نول کشور بکھنو، میں بیشعر موجود مبیں ہے۔ گلتان ہزار رنگ مرتبہ سید بہاؤ الدين، بيبل ليتمو پريس، پينه 1957ء، پيشعرميرنقي مير سے منسوب ہے ۔ مجنوں كوركھورى نے اسے معتمون ....ميراورېم .. مين اس شعر کومير سے منسوب کيا میشعرندتومیرکا ہے اور ندبی امیر مینائی ، یا سودا كا، بلكه لواب محد، يارخان امير، سكونت تأغره تسلع رائے یر ملی مشاکرد ، قائم جاند بوری ، کا ہے . وفات جوری 775 1 ويلمي طبقات الشعراء قدرت الله شوق ،مرتبه، خاراحمه فاروتی مجلس ترتی اوب لا ہور۔ ( ذرہ حیدر آبادی کے مضمون سے اقتباس )

**Good Question** 

او پر کئے مسئے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جس اپنا آئی۔ کیو ممیٹ لینے سے کترا تا ہوں کہ کہیں مانوسی نہ ہو۔ راز راز رہنا جا ہے۔خوش بنی پر کھی آرمج آنے کا توکسی نے بھوراری، خود آگہی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت،
منعوبہ بندی کی ملاحیت، مسائل کا حل طاش کرنے کی
صلاحیت وغیرہ جانا اور بانا ہے۔ لیکن تقریباً ہم کی کا اس بات
پراتفاق ہے کہ انسان جس طریق سے زندگی گزار نے کے
لیے ابنا ڈیمن اور فکرونہم اپنے یا حول میں مسائل کوحل کرنے اور
زندگی گزار نے کے لیے استعمال کرتا ہوہ و ڈہانت ہے۔ ایک
فرجین انسان جس احسن طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات
فرجین انسان جس احسن طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات
میلاسکتا ہے ایک کند ذہن آ دمی اس کا میابی سے زندگی نہیں
میراسکتا۔ ذہانت کے پنینے میں مرف ذہن کے خلتے ہی کا نی
میر بینے میں بہت بڑا ہا تھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کی
عوائل ہیں جن کی تفصیل میں جانا اس مضمون کے دائر ہے سے
عوائل ہیں جن کی تفصیل میں جانا اس مضمون کے دائر ہے سے

ایک فردگی ذیا نت کااٹراس کی اپی ذات کے علاوہ اس
کے قریب رہے والوں پر، اور ان لوگوں برجی پڑتا ہے جن
میں وہ افستا بیشتا ہے۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں
جن کے ورمیان وہ کام کرتا ہے اور وہ ادارے بھی جواس کو
ملازم رکھتے ہیں۔ اس لیے آج بہت سے ادارے ایسے ہیں جو
محمی خفس کو ملازم رکھتے سے پہلے یہ جانتا جا جے ہیں کہ جس
محمی خفس کو وہ ملازم رکھتے سے پہلے یہ جانتا جا جے ہیں کہ جس
محمی خفس کو وہ ملازم رکھتے سے پہلے یہ جانتا جا جے ہیں کہ جس
وہ آئے فرائش منعی کو احسن طور پر سنجا لئے کا اہل ہے یا
جبیں۔ اس نتیج پر چہنچ کے لیے وہ اس خفس کی ذیا نت کا تعین
حبیں۔ اس نتیج پر چہنچ کے لیے وہ اس خفس کی ذیا نت کا تعین
کرنا جا جے ہیں۔ اس ذیا نت کا تعین عام طور سے اس جن اس کے اس کے در دیو کیا جاتا ہے۔ جن آئی۔ کیو کہلاتا ہے۔

ذہانت ناپ کے سلطے میں سے پہلاقدم برطانیہ کے مشہور اپر شاریات سرفرانس کائن نے اٹھایا جو سائیکو میٹری کے بائی تھے۔انہوں نے اپنے بجر بات 1882 میں شروع کے لیکن اپنے نظریات ٹابت نہ ہوسکنے کے باعث ان شروع کے لیکن اپنے نظریات ٹابت نہ ہوسکنے کے باعث ان کواپنے بجر بات بند کرنے پڑے۔ پھراس کے بعد 1905 میں فرانسی پہر نفیات الغرفی بینید اور تعبود ورسیمون نے میں فرانسی پہر نفیات الغرفی بنیاد ڈائی جس کا بنیاوی مقعد دوئی میں فرر رہنست بجوں کی توثیق کرنا تھا۔اس سے پہلے ان بجوں میں امر کی باہر نفیات و ہنری گوڈارڈ نے بیٹید کے اصولوں میں امر کی باہر نفیات و ہنری گوڈارڈ نے بیٹید کے اصولوں ہیں اسکیل بنایا جوکئی دہایوں تک فہانت نا بے کامقبول بیاندر ہا۔آن کی ونیا جوکئی دہایوں تک فہانت نا ہے کامقبول بیاندر ہا۔آن کی ونیا جوکئی دہایوں تک فہانت نا ہے کامقبول بیاندر ہا۔آن کی ونیا جس کی خات طرح کے آئی۔ گوشیٹ مروج ہیں۔ان سب کا

المول 2015ء

143

مايىنامسرگزشت

خطرانبیں رہتا ہے۔

آج كمروج آئى ـ كوشيث الني مطلوب تائع عاصل كرنے كے ليے مختلف طريقة كار استعال كرتے ہيں ـ بعض مين زباني ہوتے ہيں اور بعض بعری ۔ کوشيث النے ہيں جو قابى يا تجريدى (ابسٹر يكث) طريق كار استعال كرتے ہيں جب بعض ودسرے شيئ مرياضى اور معلومات عامه پر انحمار كرتے ہيں - يهال بيات قابل فورے كرآج جتے ہى ان ميں سے كى شيث ميں ہى معاشرتى اقدار، انسانى نفسيات اور جذبا تيت كامل وظل بيں معاشرتى اقدار، انسانى نفسيات اور جذبا تيت كامل وظل بيں ہوتا ہے۔ كوكم بھى ماحول كولوظ خاطر ركھا جا تا ہے۔

آئے۔ کیو سے ذہانت کی ناپ تول جائے ہو تال اور ورجہ بندی و ہے تو سب تھیک ہے کین اس سارے کمیل میں ایک ایک صورت حال سامنے آئی جس نے مفکر دن کو تھے میں دال دیا۔ اکبر اوقات بید دیما کیا کہ بہت ہے ایسے بھی لوگ سے کہ جن کا آئی۔ کیو بہت اعلیٰ تھا لیکن دہ لوگ زندگی کی دوڑ میں دہ مقام حاصل نہ کر سکے جو ایک اعلیٰ ذہانت کے فرد کو حاصل کرنا چاہئے تھا۔ اس کے برعس زیادہ ترا سے لوگ پائے حاصل کرنا چاہئے تھا۔ اس کے برعس زیادہ ترا سے لوگ پائے دوڑ میں حاصل کرنا چاہئے تھا۔ اس کے برعس زیادہ ترا سے لوگ کی دوڑ میں حاصل کرنا چاہئے جو ایک ایک ایسا سما تھا جس دوسروں کو بہت بیچے چوڑ آئے تھے۔ یہ ایک ایسا سما تھا جس کا جواب سی مقر کے پاس نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کی وجہ معلوم کرنے پر توجہ دینا شروع کی۔

\*\*

بینید سیمون اور گودارڈ نے سرفرانس کالٹن کے نظریات کوجس جہت بیں آگے پر جایا تھا اس بیں انسان کی وہ دیا تھی ملاحیتیں بردیے کارلائی کی تھیں جن کاتعلق حواس سے جیسے زبانی اور بھری صلاحیتیں، ریاضی اور دوسرے ایسے می علوم کی قابلیت ۔ کھی بیس تجریدی تخیلات شامل تھے۔

مندرجہ بالا اکابر کے ساتھ ہی ساتھ چندا سے نفیائی ابرین بھی تھے جو سرگالتن کے نظریات کوایک دوسری جہت میں بڑھارے تھے۔ بیدوہ لوگ تھے جو انسان کے دبخانات اور ردید (ٹریٹ) کی درجہ بندی کر کے اس کی شخصیت میں جھانگنا چاہتے تھے۔ ان ماہرین میں دنسنٹ ٹیوبس ادر رہجنڈ کرشل قابل ذکر ہیں۔ ان ماہرین کی کادشوں کا ماخذ تھا کہ انسانی شخصیت کے اندرا سے عناصر (فیکٹر) موجود ہیں جن کا مطالعہ کر کے کسی بھی فرد کے ذہن میں نقب لگائی جا سکتی ہے۔ مطالعہ کر کے کسی بھی فرد کے ذہن میں نقب لگائی جا سکتی ہے۔ اس سوج کو آئے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سوج کو آئے بڑھا کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سوج کو آئے بڑھا کے این میں نے اپنے طور پر کام کیا بڑھا تے ہوے بہت سے ماہرین نے اپنے اپنے طور پر کام کیا

اورانفرادی طور پر پر تھوڑی بہت تغریق کے ساتھ پانچ ایسے عناصر وریافت لیے جوایک انسان کی شخصیت ڈھا لئے کے دمہ دار تفہرائے جا سکتے ہیں۔ یہ عناصر '' مب فائو پر سیلی ذمہ دار تفہرائے جا سکتے ہیں۔ یہ عناصر '' مب فائو پر سیلی ثریث '' کہلائے ۔۔۔۔ پانچ بوے ' متی عناصر ، کو کہ زیادہ تر ماہرین ان عناصر خسہ ' پر کسی نہ کسی طور شغق ہیں ، ان پر ماہرین ان عناصر خسہ ' پر کسی نہ کسی طور شغق ہیں ، ان پر مردوسری چزکی طرح ) تخفظات اور اعتر اضات بھی ہیں ۔ سے عناصر خصہ ' مندرجہ ذیل ہیں :

کشاده نگائی (او پن نیس): کشاده نگائی رکھنے والے لوگ نے نے تج بات کی تلاش میں رہے ہیں اور ان کا بھر پورلطف اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ننون لطیفہ کے ساتھ ساتھ مہم جوئی ہے بھی لگاؤ ہوتا ہے۔ جذبائی ہوتے ہیں ادر خوبصور ٹی کے مراح ۔ پر لوگ نسبتازیادہ تخلیق کار ہوتے ہیں، خوبصور ٹی کے مراح ۔ پر لوگ نسبتازیادہ تخلیق کار ہوتے ہیں، غیرر دوائی ودر روں کے جذبات کے لیے حساس ہوتے ہیں، غیرر دوائی خوال کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں میں کشاد نگائی انجاف ان کو جلد تبول کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں میں کشاد نگائی انجاف ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دو انجاف ان کو اید کو اندر در ہا تو اور کو شکل سے تبول سے مجراتے ان کو اندر در ہا تو اور کو شکل سے تبول سے محراتے ہیں۔ تبدیلی کو مشکل سے تبول سے تبو

ذری از اری اصاب و صواری انسانوں کو با ضابطہ زندگی گزار نے پر اکساتا ہے۔ احباس و نے واری رکھنے والے لوگ وقت اور وعدے کے پابند ہوتے ہیں۔ اپنے فرائفن بجالانے کے لیے اپنی ملاحبتوں کا بہترین استعال کرتے ہیں۔ ب پروائی کے دشمن ہوتے ہیں منظم زندگی گزار نے کور جے پروائی کے دشمن ہوتے ہیں منظم زندگی گزار نے کور جے ویا ہے ہیں۔ بہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ برد حالی و میشتر کی و بلیز برقدم رکھنے کے بعدا حماس و سے بینتیجہ نداخذ میں اکثر و بیشتر کی و بکھنے میں آئی ہے۔ اس سے بینتیجہ نداخذ کی باجائے کہ برو مدوارا وی بڑھا ہے میں احباس و میں اور ی

و المعال 2015ء

مابستامهسرگزشت

مم کے لیے تیار۔ اس کے بُرخلاف جن لوگوں میں اندرون لكاي موتى ہے وہ اكيلار منازيادہ پيند كرتے ہيں۔زياوہ شور شراب کی جگہوں اور محفلوں سے کتراتے ہیں۔اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔اس کا بیمطلب ہیں ہے کہان لوگوں کو تعلیس نا پند ہوتی ہیں۔بس بیلوگ اپنی تو انا کی اپنے پندیدہ مشاغل پرمئر ف کرنے کوزیادہ ترجیج دیتے ہیں۔ بدلوگ غیر دوستانہ تنیں ہوتے ہیں بس ذرااہے آپ کو لیے دے رہتے ہیں۔ ول پذیرائی (معبولیت): میدوه خصوصیت ہےجس کے حال لوگ دوسروں میں معبول ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ زم دل، ہدرد اور قابلی مجروسا ہوتے ہیں اور دوسروں پر مجی جلد مجروسا کر لیتے ہیں۔ بدلوك دوسروں كى خاطرائيے مفادات كونظرا نداز بمى كر كتے ہیں۔ برزندگی سے ہمیشر امیدرہے ہیں۔ اگر بیمعاشرے میں کسی فتم کے لیڈر کی حیثیت رکھتے ہوں تو وہ این معاشرے اپنے ماحول میں تبدیلی لانے کے موجب بھی بن سکتے ہیں بڑھس اُن لیڈروں کے جوموجودہ صورت حال برقرار رکھے پر کاربند ہوتے ہیں۔" تبدیلی آئیس ری ہے، آمی ہے۔ "علامه اقبال ، قائم اعظم ، سابق امر کی صدر ابراہم ملکن اور مازش لوتم كتك كاشاراي ليدرون من موتا ہے جنہوں نے معاشرہ میں نئی سوچ کوجنم دیا۔ معاشرے کی سوچ میں رتيديلي لأفي كاعلى ترين مثال حصرت ابراميم عليدالسلام كى ہے۔انہوں نے بت رہی کی دنیا میں ،تمام تر خطرات اور تخالفتوں کے باوجود،معبود واحد کا برجار کیا۔حضرت ابراہیم علیدالسلام کی تعلیمات سے تین برائے غرابب وجود میں آئے۔ غيرمتبول افراد كإذاتي مغاددنيا كي هردوسري چيز پرفوقيت ركمتا ہے۔ایسے لوگ ہر کسی کوشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ان کا یقین مونا ہے کہ ہر کوئی ان کونتصان پہنچانے پر ثلا ہوا ہے۔

کیتے ہیں۔
ر بھان ہے جو ہر چرز کومنی انداز میں دیکھاہے۔اس میں غصہ
افسردگی، تردو، پریشانی، تشویش وغیرہ شامل ہیں۔ اعصابی
افسردگی، تردو، پریشانی، تشویش وغیرہ شامل ہیں۔ اعصابی
انتشار کا عامل فرد و ہاؤ ہرواشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھا
بلکہ وہ بہت جلد توٹ جاتا ہے۔ایسے لوگ معمولی حالات کو
حادثات کی شکل میں دیکھتے ہیں۔زندگی کی روزمرہ کی رکاوئیں
ان کو نا قابل تسخیر مشکلات معلوم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے
نامیاعد بلکہ عام حالات میں بھی ان کی قوستے فیصلہ متاثر ہوتی

ایسے لوگ دوسروں کے مسائل اور تکالیف سے مرف نظر کر

ہے۔اس کے برعلی جن اوگوں میں اعصابی اختثار کم ہوتا ہے وہ زندگی کو بہتر طور پر برت سکتے ہیں۔مشکل حالات میں اپنے اعصاب پر قابور کھتے ہوئے درست نصلے کر سکتے ہیں۔ سلح قدم اشا کتے ہیں۔نڈ حال نہیں ہوجاتے۔

ادرویے مے اعاصر خصہ اس سے ہرایک عضر میں اور دیے افرادی عناصر خصہ اس سے ہوکا ذکر متعلقہ بڑے عضر کی افرادی عناصر کی ممل فہرست عضر کے دیا جا دیا ہے۔ بیا افرادی عناصر کی ممل فہرست نہیں ہے۔ ہر بڑے عضر کے ذیل میں اور دیے محصر کے ذیل میں اور دیے محصر کے ذیل میں آنے والے عناصر میں منی اور بثیت، دونوں طرح کے سافرادی عناصر مال ہوتے ہیں اور بیت، دونوں طرح کے افرادی عناصر مال ہوتے ہیں اور بیت اور فیت، دونوں اقسام کے انفرادی عناصر کا مرکب ہوتی ہے۔ انفرادی عناصر مادی ہیں شبت انفرادی مناصر مادی ہیں شبت انفرادی عناصر مادی ہیں شبت انفرادی عناصر مادی ہیں دوفوں اور ہوگا۔ اس کے مناصر مادی ہیں وہ فیض مجموی طور پر قدمہ دار ہوگا۔ اس کے مناصر حادی ہیں دوفوض میں ذے داری کے منفی انفرادی عناصر حادی ہوں ہیں دوفوں ہیں ذے دار ہوگا کو کہ بھی بھی وہ بوس کے دوفوض مجموی طور پر غیر ذے دار ہوگا کو کہ بھی بھی وہ دوفوں ہیں ہمی غیر ذے دار ہوگا کو کہ بھی بھی ہمی غیر ذے دار ہوگا کو کہ بھی بھی ہمی غیر ذے داری کا مظا ہرہ کرسکتا ہے۔ دولوں کے دولوں کے داری کا مظا ہرہ کرسکتا ہے۔ دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی مناط ہرہ کرسکتا ہے۔

اس بات كالمحى دهيان ربيح كدعنامر خمصه وراثت، ماحول اور تہذیب سے مجی متاثر ہوتے ہیں۔ای کے ساتھ ساتھ سيمى يادر ميس كدان عناصر كاتعلق دماغ كے محصوص حصول سے جڑا ہوتا ہے۔جنس بھی ان پراٹر انداز ہوتی ہے۔ مثلا" خواتين من دلبذريائي، اعصابي انتشار ادر بيرون نگاهي زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ جبکہ مرد حضرات میں کشاد نگاہی زیادہ۔ ممایان ہوتی ہے۔ اجماس ومدداری جنس کا انتامی جنیں ہے۔ عربرودسری چزی طرح اس درجہ بندی پر بھی مختلف آراء یں۔ ہرکوئی ہراستباط کوسو فیصد تیول نہیں کرتا ہے۔ بعض تغنين كاكبناب كدعنام رخمصه اورتعليم من كاميالي كي نسبت ( کوریلیشن) توی ہے جبکہ دفتری اور پیشہ دارانہ کام میں اور عنامر خمعہ می نسبت کم ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ماہر ین نفسات نے اس معاملے میں بن مانس کوتمی نبیں بخشا- ان برجمي عنامر خمصه كتحربات داغ ديد بهت سے ماہرین نغیات کا خیال ہے کہ عنامر خمصہ عمل انسانی فخصیت کا حاطنبیں کر مکتے ہیں اس کیے کہان میں بہت ہے دوسرے اہم عنامر شامل تیں ہیں۔مثلا" تربب، جنسات، هس مزاح، گفایت شعاری وغیره وغیره کیکن اس دنیا میں کون سى چرسونى مدهمل ہے۔

الميل 2015ء

146

مابىنامىسرگزشت

公公公

اب تک ساراز درآئی۔ کیوٹمیٹ پرتفا مگر جب بہت سے اعلیٰ آئی۔ کیو دالے لڑھے اور بہت سے معمولی آئی۔ کیو دالے عملی زندگی کامیدان مار لے محصوفہ ماہرین کولو قریب نے جالیا۔ معمولی آئی۔ کیو دالوں کے پاس ایسی کون می جادو کی پڑیا محمی جواعلیٰ آئی۔ کیو دالوں کے پاس نیس تعیج

اس وقت تک ماہرین ووسمتوں میں کام کررہے تھے۔ ایک گروہ ڈبنی مسلاحیتوں ..... ذہانت ..... آئی۔ کیوپر کام کررہا تھا اور دوسرے گروہ کے ماہرین انسانی شخصیت (عناصر خمصہ) پراپناوقت لگارہے تھے۔اموضل انتملی جینس پرکوئی کامنہیں ہور ہاتھا۔

امر کی امیدواروا کی پین ہے اپاتھی مقالہ تیارکیا۔ اُن کی امیدواروا کی پین ہے اپاتھی مقالہ تیارکیا۔ اُن کی تحقیق کا موضوع تھا امر کی معاشرے کی بہت ی خرابیوں کی فرے داری اس امر پھی کا بیمعاشرہ اوگوں کواپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینے کی بجائے ان کو مجود کرتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو گھونٹ لیس۔ اِموشل اللی جیلس کی اصطلاح سب ہے پہلے استعال کرنے کا سہرااس مقالے کے سربا ندھا جاتا ہے۔ یہ بات کی طور پرجی نہیں ہے۔ اس لیے کواس سے جاتا ہے۔ واکن کی طور پرجی نہیں ہے۔ اس لیے کواس سے کہا تھا۔ واکن ہو کی طور پرجی نہیں ہے۔ اس لیے کواس سے کہا تھا۔ واکن کی استعال ہو کیا تھا۔ واکن ہون کا یہ مقالہ اموشل اللی جینس کو زبان زو عام نہیں کرسکا تھا۔ یہ اصطلاح عام کھیا کو لیان کی جب کو 196 میں امر کی مام نفسیات ڈ پھیل کولین کی جب کا 196 میں امر کی مام نفسیات ڈ پھیل کولین کی اس کے نام سے مظر عام پر کئی موضوع اس وقت سے مول تا ہی موضوع اس ایک سے مول تا ہی موضوع کی درجہ پرفائز ان کے موسی کی اس کی اس کی بیسٹ میلر کے درجہ پرفائز ان کے موسی کے درجہ پرفائز ان کے موسی کی درجہ پرفائز ان کیا ہے موسی کی درجہ پرفائز ان کیا ہے۔ یہا کی کا کھیل کولین کی درجہ پرفائز ان کیا ہے۔ یہا کولین کی درجہ پرفائز ان کیا ہے۔ یہا کولین کی درجہ پرفائز ان کیا ہے۔ یہا کولین کی درجہ پرفائز کی درجہ پرفائز کے درجہ پرفائز کی درجہ پرفائز کے درجہ پرفائز کے درجہ پرفائز کی درجہ پرفائز کے درجہ پرفائز کی درجہ پرفائز کیں کیا ہے۔

ربی۔

ہملے کولین کا خیال تھا کہ 'مغبول ترین کتاب' کا

اعزاز حاصل کرنے کے لیے وہ اس کتاب کو پاکستان میں ہی

چیوا کیں۔ پاکستان میں بیاعز الرحاصل کرنا آسان ہے۔اگر
خدانخواستہ کسی کتاب کی پانچ ہزار کا بیاں بھی فروخت ہو

ما کیں تو وہ مغبول ترین کتاب مانی جاتی ہے۔امریکا میں اس

اعزاز کے حصول کے لیے کئی لا کھ کا پیوں کا فروخت ہونا شرط

ہے۔اس معالمہ میں امریکا ابھی ترتی کے نچلے پائیدان پر

ادر کتابوں کے جہاہے والوں کی آ پر نی آئی گیل ہوتی ہے کہ

ادر کتابوں کے جہاہے والوں کی آ پر نی آئی گیل ہوتی ہے کہ

اس کوارکان پارلیمنٹ کی آ پر نی کے آمے کنیز کی طرح (شرم

ے اس جھائے رکھنا پرتا ہے۔ اس کم آ مدنی کا بھی اپنا آیک منفرد تمر ہے۔ لکھنے والے افراد معاوضے کے گنا و کبیرہ ہے تک جاتے ہیں۔ ان کو صرف '' اعزازیہ' دیا جاتا ہے، سوائے چند نامور لکھنے والوں کے لیے نامور لکھنے والوں کے لیے تواب وارین کا بندوبست کرتا ہے۔ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ پر تعیش زعمی درویشانہ اقدار کے ماتھ گزاریں۔ اس طرح وہ حیات بعد الموت کے لیے تو شے آ کے بھیجے رہنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ کما بیل لکھنے والوں کے درجات اور بھی بلند ہیں۔ ان کو اپنی کماب کھنے والوں کے درجات اور بھی بلند ہیں۔ ان کو اپنی کماب کھنے والوں کے درجات اور بھی بلند ہیں۔ ان کو اپنی کماب کھنے والوں کے درجات اور بھی بلند ہیں۔ ان کو اپنی کماب کرتے ہیں۔ بالکل اس کے جہوراان کو اپنی بیشرکود سے کے لیے پیشین ماصل کرتے ہیں۔ کولین کے پاس ببلشرکود سے کے لیے پیشین ماصل کر ان کھوں کا بیوں کے فروخت ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔

اموهن انتیلی جینس وہ ملاحیت یا قابلیت ہے جس کو مروت کار لا کر ایک فرد اپنے اور دوسروں کے جذبات کا ادراک کرتے ہوئے ان جذبات میں امتیاز کر کے ان کی مختلف نوع کو سمجھ سکے ساتھ وہ اپنی سوچ ، مختلف نوع کو سمجھ سکے ساتھ وہ اپنی سوچ ، این مورت حال کے افتان کو در پیش صورت حال کے نقاضوں کے مطابق ڈھال کراس صورت حال سے شننے کے لیے سیج افتدام المحاسک ہے۔ زندگی کی دوڑ میں آ کے نگل سکتا ہے۔ املی آئی۔ کیور کھنے دائے افراد دیاغ کی کتابی صلاحیتوں ہے۔ املی آئی۔ کیور کھنے دائے افراد دیاغ کی کتابی صلاحیتوں میں میکن ہوتے ہیں۔ نیکن آگر ان میں امومنل انتیلی جینس میں میکن ہوتے ہیں۔ نیکن آگر ان میں امومنل انتیلی جینس دوڑ ا

میں پیچےرہ جاتے ہیں۔

اموشل اخمی جینس کودو بنیادی حصول میں با ٹنا جاسکتا

ہے۔ پہلے جے کا تعلق فرد کی اپنی ذات سے ہے دوسرے کا

تعلق معاشرتی ماحول اور معاشرہ کے دوسرے افراد سے ہے۔

ذات کے خمن میں ایک فرد کے لیے خود آ کہی ضروری

ہے۔ خود آ کہی کے لیے لازم ہے کہ انسان کو اپنے جذبات کا

ادراک ہو۔ وہ ان جذبات کو بچے طور پر سمجھے۔ مختلف جذبات

میں تفریق کر سکے۔ منی اور شبت جذبات کے نتائج سے آگاہ

ہو۔ جذبات کو بے قابو نہ ہونے دے۔ ایک خود آگاہ مخص

مالات کے نقاضے کو متر نظر رکھتے ہوئے اپنے جذبات اور

رویے ہیں کیک پر اکر کے در پیش صورت حال سے شبت طور

رینے سکتا ہے۔

ماسنامسركزشت

اس گورکھ دھندے کا ددمرا اہم پہلو معاشرتی آگہی ہے۔ معاشرتی آگہی کے لیے ایک فرد کو دومردل کے مذہبات، احساسات اور محرکات سے اور ماحول کے تقاضوں سے آگاہ ہوناشرط ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح خوا آگہی کے لیے شرط ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح خوا آگہی کے لیے شرط ہے۔ انسان میں خود آگی اور معاشرتی آگہی جس قدر زیادہ ہوگی آئی قدرزیاوہ وہ اموشل انٹیلی جینس کا جس قدر زیادہ اموشل انٹیلی جینس رکھنے والاحض اپنے اور دومردل کے جذبات اور محرکات کو اور ماحول کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ وہ زندگی کی پیچیدہ راہول کو احسن طور سے طے کرسکتا ہے۔ زندگی کی پیچیدہ راہول کو احسن طور سے طے کرسکتا ہے۔ زندگی کی ودڑ میں کمتر اموشل انٹیلی جینس رکھنے دالول سے کرسکتا ہے۔ زندگی کی ددڑ میں کمتر اموشل انٹیلی جینس رکھنے دالول سے کرسکتا ہے۔ زندگی کی ددڑ میں کمتر اموشل انٹیلی جنس میں انٹیلی جنس میں آگے، اگر برتر آئی۔ کیور کھنے والا اموشل انٹیلی جنس میں

المناب المسلم ا

خود آگی: این قابلیت، ملاحیت، کمز در یول، تو تول ادر اہداف و محرکات کو بہجانتا۔ این ذات پرادر درسروں پران عوال کے اثر ات ادر رقیم لیکا ادراک رکھنا۔ دیاغ کے ساتھ ساتھ دل ہے بھی سوچنا۔

خود صابطی: این نفس پرقابور کمنا۔ جذبات کی رویس بہنے سے بچنا۔ منفی جذبات کا رخ موڑنا۔ شبت جذبات کو سیح طور پر استعال میں لانا۔ بدلتے وقت اور حالات میں اپنے رویہ میں کیک بیداکرنا۔

معاشرتی ادراک: معاشرے کے تقاضوں کافہم رکھنا۔ ان کو مجھتا۔ معاشرتی تعلقات استوار کرنے کے لیے ان تقاضوں میں اور اپنی خود آر کہی میں مطابقت پیدا کرنا۔

احماسِ غیر (آلیکی فیم): دوسروں کے جذبات، ضروریات اور محرکات کو بیجھنے کے لیے اپنے آپ کو ان کی جگہ تصور کر کے ان کی ذہنی کیفیت کا ندازہ لگانا۔

تصور کریے ان ی دبی میقیت کا مدارہ کا ہا۔ جذبہ تحریک (موئی ویشن): اپنے اندر ایک جوش و ولولہ رکھنا۔ پڑھ حاصل کرنے ، پچھ کر گزرنے کا جذب دکھنا۔ اوپر بیان کئے مجے اجزاء میں سے ہرایک جز کے ذبل میں کی عناصر شامل ہوتے جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی

ہے۔ کولین کا نظریہ ہے کہ ان عناصر کا پیدائش طور بر کسی انسان
کی شخصیت میں ہونا لازی نہیں ہے۔ یہ بیصے اور سکھائے جا
سکتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ہرانسان کی ایک مجمول
ذہانت ہوتی ہے ای طرح سے ہر انسان کی ایک مجمول
اموشل انٹیلی جینس یا جذباتی ذہانت بھی ہوتی ہے۔ ہرفروا پی
مجموعی ذہانت کے مطابق دما فی چزیں سکھتا ہے۔ مثلا" کوئی
مجموعی ذہانت کے مطابق رما فی چزیں سکھتا ہے۔ مثلا" کوئی
مجموعی دہانی رکھتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ علم
ریاضی (اور دوسری و ما فی صلاحییں) سکھتا ہے۔ جس مہرائی
تک وہ علم ریاضی سکھ سکا ہے اِس کا انحصارات کی مجموعی ذہانت
رہوگا۔ بالکل ای طرح سے ایک انسان اپنی جذباتی ذہانت
سکھایا جاسکتا ہے۔ ماہرین کو گولین کے ہرنظریہ کا ہرطرح سے
انفاق نہیں ہے۔ ماہرین ایک ودسرے کے نظریات کو بالکل
ای طرح سے سراہتے ہیں جس طرح میاں ہوی ایک

ددسرے کے کام کوسراہتے ہیں۔ ایک صاحب تھے جن کو ہر کوئی صاحب کرایات مانتا تھا۔ بیوی کے سوا۔ ایک دان بیوی کھر جس داخل ہوئیں اور برقعہ اتارنے کے بعد میاں سے مخاطب ہوئیں۔ "تم اپنے آپ کو بہت صاحب کرامات بچھتے ہو۔ آج جس نے واتعی ایک صاحب کرامات کو دیکھا۔ دہ ہوا میں آثر ہے تھے۔"

میاں خوش ہو کر بولے۔'' نیک بخت اب تو تو مجھے مان کی۔ دہ ہوا جس اڑنے والاقتص میں ہی تھا۔''

بوی نے تاک پڑوما کرکہا" اچھا! جب ہی میں کہوں یہ فیڑھے میر سے کیوں آڑ رہے ہیں۔"میاں نے اپناسر پیدلیا۔

اگر کسی برخے والے کواس واقعہ پرکوئی اعتراض ہے و وہ اس وہ اس وہ اس سے رچوع کریں۔

دہ اس دونوں معاملات میں میرا کوئی تمل وظل نہیں ہے۔ گوکہ

آئی۔ کیو، شخصیت اور اموشنل انمیلی جینس کے ماہرین میں طرح طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں، یہ تمام ماہرین ایک بات پر شفق ہیں۔ یہ تینوں علوم آپس میں اس کر بھی میرا کہ کھنہ اس پر شفق ہیں۔ یہ تینوں علوم آپس میں اس کر بھی میرا کہ کھنہ آپ کا معاملہ اور ہے۔ آپ این اموشنل انمیلی جینس بردھا کر،

آپ کا معاملہ اور ہے۔ آپ این اموشنل انمیلی جینس بردھا کر،

اس پر کار بند ہو کر زندگی کی ووڑ میں ہراکی کو پچھاڑ کر آگے بردھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی وناصر ہو۔ جمھے اجازت د ہے۔

بردھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی وناصر ہو۔ جمھے اجازت د ہے۔

بردھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی وناصر ہو۔ جمھے اجازت د ہے۔

148

مابسنامهسرگزشت

خواب تما جو کھے کہ دیکھا، جوسناافسانہ تھا۔ خوابوں
کے موضوع پر بہت بحث ہو چکی ہے۔ یہ کیوں دکھائی ویے
ایں۔انسان کی زندگی ہے ان خوابوں کا تعلق کیا ہے اور
سب سے پڑھ کر رہے جوزندگی ہم گزاررہے ہیں وہ خواب ہے
ما جو نیند کے عالم میں ویکھتے ہیں وہ خواب ہے۔ ہمار ہے
مفکروں، فلاسفرز، شاعروں اور اویوں نے خوابوں کے
مفکروں، فلاسفرز، شاعروں اور اویوں نے خوابوں کے
لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ ماہرین نفسیات خوابوں کا تجزیہ
کرتے رہے ہیں۔

خواب کیا ہیں؟ اور بہت سے خواب سے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ خواب ہمارے ون بحر کے مشاہدات اور واقعات کی ایک تصویر ہیں تو پھر آنے والے واقعات کا علم خوابوں میں کیسے ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ وہ واقعہ تو ابھی پیش می بیس کیسے ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ وہ واقعہ تو ابھی پیش می بیس آیا ہے۔

میرا خیال ہے کہ ہردور میں خواب ایک معمائی رہے ہیں۔'' ہیں خواب میں ہنوز جوجا کے ہیں خواب ہے'' فیفل صاحب کہتے ہیں۔اقبال، جوش، غالب،خوابوں نے سب کو پریشان رکھاہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ خواب ہماری نا آسودہ خواہشات کی اُمید ہوتے ہیں۔ لیعنی ایک خض جو بے داری میں کوئی کام نہیں کریا تاوہی کام وہ خواب میں انجام دیتا ہے۔ سکمنڈ فراکڈ اور یونگ جیسے ماہرین نے خوابوں کے موضوع پر بہت کام کیا ہے۔ ویسے ہماریے یہاں سے جلی کے خواب بہت مشہور ہیں۔ ہر خیالی بلاؤ کوشی جلی کا خواب

کہ دیا جاتا ہے۔ خوابوں ہے متعلق بے شار محاور ہے بھی عام ہیں۔ جیسے کھلی آئکھوں خواب دیکھنا۔ جاگتی آئکھوں کے خواب، کمی



شيرازخان

خواب کے بارے میں مفسرین کا بیان ہے که یه بھی الہام کی ایك قسم ہے۔ الله تعالیٰ کا بندوں پر خاص كرم ہے كه خواب كے دريعے بہت سی باتوں كا قبل از وقت پتا چلا ليتا ہے۔





کے خواب وغیرہ-خوابوں کے حوالے سے چنداشعار اور س لیں، فانی سمتے ہیں۔اک معما ہے بیجھنے کانہ مجمانے کا۔زندگی کا ہے کو

ے خواب ہے و ہوانے کا۔ مومن کا ایک نازک ساشعر۔ وہ کہاں ساتھ سلاتے میں جمعے خواب کیا کیا نظرآتے ہیں جمعے۔

تامر کالمی فراتے ہیں۔ یہ آج راہ بحول کے آئے کدمر سے آپ۔ یہ خواب میں نے رات کود یکھا تھا خواب میں۔

ادب میں ساحرلد حیانوی کی مشہور تھم" پر جھائیاں" منظوم خواب کی بہترین مثال ہے۔ادب میں خوابول کا موضوع بہت طویل ہے۔

ہم نے اس مضمون ہیں ادب اور خوابوں کے حوالے سے بات ہیں کی ہے بلکہ دنیا کے چندمشہور لوگوں کے سے خواب خواب کو بیان کیا ہے۔ ان مشہور لوگوں نے ایسے خواب و کیمے اور بعد ہیں وہ خواب بالکل سے ثابت ہوئے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔

خواب ایک عمل معنمون ہے۔ خوابوں کی تعبیر ایک

بہت بڑا فن اور علم ہے۔ عام آدی خوابوں کی تعبیر نہیں ہا

سکا۔ اس سلسلے میں حصرت وانیال اور حصرت بوسف کا
نام آتا ہے جوخوابوں کی تعبیر بتانا جائے تھے۔ پھر حصرت
امام جعفر صاول اور ابوسیرین کا نام لیا جاتا ہے جو اس فن
میں طاق تنے ۔ حصرت امام ابن تمیمہ کے بارے میں کہا جاتا
ہے کہ وہ خوابوں کے بہت بڑے معمر تنے۔

اس سے پہلے کہ بیں خوابوں کے حوالے سے پہلے کہ اس اسلام آگے جلوں یہاں میں بتانا مشروری محتنا ہوں کہ ہمارا اسلام خوابوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔

ظاہر ہے کہ خواب کی اہماری زعری کا ایک جعہ
ہیں۔اس لیے یہ کیے ممکن ہے کہ امارادین اس فانے کو خال
د ہے دے۔ تیج بخاری کے مطابق حضرت ابو قاوہ سے
د وایت ہے کہ جناب پینبر خدانے فر مایا۔ 'اچھا خواب دیکنا
خدا کی طرف سے ہے۔ لیمنی اس کے لطف و رحمت کی
علامت ہے اور برے خواب دیکنا شیطان کی طرف سے
علامت ہے اور برے خواب دیکنا شیطان کی طرف سے
کہ وہ مسلمانوں کو م ز دہ کرنے کے لیے پریشان خوابوں
کو دکھانے کا سبب ہوتا ہے۔ پس تم میں سے جوابیا خواب
دیکھے جواسے بھلامعلوم ہوتو جے دوست رکھتاہے اس کے سوا
کی اور سے اپنا خواب بیان نہ کرے۔ اور جب ایساخواب
دیکھے کہ اسے برا گلے تو خواب کے شراور شیطان کے شرسے
دیکھے کہ اسے برا گلے تو خواب کے شراور شیطان کے شرسے
دیکھے کہ اسے برا گلے تو خواب کے شراور شیطان کے شرسے

خدا کی پناوہ استی اور تین وقعہ تفکار و ہے اور کس سے بیان نہ کرے۔ کیوں کہ بیان نہ کرنے سے بیخواب بداسے کو کی نقصان نیں پہنچا سکے گا۔

حعرت جاہر سے روایت ہے کہ جناب پینیبر خدالیے فر مایا۔'' جبتم میں کوئی آ دمی مکروہ اور ناپیندخواب دیکھے تو اپنے بائیں جانب تشکار دے اور نئین دفعہ شیطان کی برائی سے خدا کی پناہ مانکے اور جس کروٹ پرسویا تھااسے چھوڑ کر ودمری کروٹ بدل لے۔ (مسلم)

ابوزین کہتے ہیں کہ جناب پینبر خدا نے فرمایا کہ
ایماندار کا خواب نبوت کے 26 حصول میں سے ایک حصہ
ہے اور خواب تاوفلتکہ کسی سے بیان نہ کیا جائے اسے قرار و
ثبات نہیں ہوتا (لیعنی واقع نہیں ہوتا) ہاں جب بیان کردیا
جاتا ہے تو واقع ہوجاتا ہے۔ (ترفدی)

قرآن مجید بین یوں ذکر آیا ہے۔ ' ویعقوب نے کہا بیٹا کہیں اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ کہہ بیٹھنا کہ وہ من پاکس محے تو تخد کو کسی نہ کسی آفت میں پھنسانے کی تدبیر کرنے لکیس کے ۔اس میں شک نہیں کہ شیطان آ وی کا کھلاً وثمن ہے'۔ (یوسف: 1)

آیک اور جگہ ارشاد ہے۔" اور ہم نے اہراہیم سے ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ "اور ہم نے اہراہیم سے ایک رکھایا ایک کر دکھایا (اب ہم تم کو بڑے بڑے مراتب دیں گے اور) نیک بندول کوہم ایسانی بدلہ دیا کرتے ہیں'۔ (صفات: 4)

خواب کے جوالے سے ایک اور جگہ ارشاد ہے۔'' اور خواب جوہم نے تم کود کھایا تو بس اس کولوگوں کے ایمان کی آز مائش کا ذریعے تم ہرایا''(نی امرائیل: 6)

خوابول کی تعبیر کا جوعلیمرہ علم ہے اسے علم العبیر کہا اتاہے۔

اسلای تاریخ بین حضرت بوست کا خواب بہت مشہور ہے۔ وہ کچھ بول ہے۔ ' جب حضرت بوست ہارہ بہت کمیں کے جو نے آو ایک دن جب وہ اپنے باپ کی مود بین سوے ہوئے ۔ حضرت بعقوب سوے ہوئے کہ اچا تک بیدار ہو گئے۔ حضرت بعقوب نے جب دریافت کیا تو صفرت بوسٹ نے فر مایا: اہا جان! بیس نے خواب و یکھا ہے کہ کیارہ ستار ہے، سورج اور جا ند بین کے کیارہ ستارے، سورج اور جا ند بین کے کی کو جدہ کر دے ہیں۔''

" باپ سجھ مسلے کہ ان کوایک دن برنصیب ہوگا کہ ان کے گیارہ بھائی اور مال باپ سجدہ کریں سے ۔"
ستارول سے بھائی اور میا نمسورج سے مال باپ ک

ليول 2015ء

150

مابىنامەسرگزشت

لمرنب اشاروتها.

حعنرت بوسعت اور فرعون کے ایک خواب کا واقعہ محی ماری اسلای تاریخ کا ایک حصہ ہے۔فرعون نے خواب مين ديكما تما كدوه لب دريا كمزاب وردريا سيسماية موتى اور خوب صورت کا تیں تکلیں اور چراگاہ میں چرنے لکیں۔ اس کے بعد ساتھ عدو برشکل اور و بلی گائیں دریا ہے تعلیں اوران سات خوب مورت كائيوں كوكھا لئيں۔

بيقصه تو بهت طويل ب\_ مخفريد كه حفرت يوسف نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فر مائی کہ سات موتی کا تیں المچی بارشوں اور ارزائی اور فراوائی کی ہیں۔ لیعنی مصر میں سات برسول تك اناج كى خوب فرادانى رى كى \_

اس کے بعد کی وہ سات گائیں سات پرسوں کے قید كى بي -إس ليے خوب قط براے كا\_اس ليے دائش مندى اس میں ہے کہ قراواتی کے ونوں میں غلے کا ذخیرہ کرلیا مائے تا کہ قط کے برسوں میں کام آئے۔

تاریخ میں اس مسم کےخوابوں کی اور بے تھار مثالیں ہیں۔ خوابوں ير با قاعدہ علمي اور سائنس اعداز سے كام کرنے والوں میں سے چند بن مے لوگ ہے ہیں۔

سلمنند فرائد \_موداد یا میں پیدا ہوا۔ جارسال کی عمر میں ویا نامعمل ہو گیا۔اس نے ادویات کواپنا کیریئر بنا کرئی وائی جار ہوں کے علاج در یافت کیے۔

اہیے اس ملر یقندعلاج کووہ سائلک کیتھارسیس کا نام دیتا ہے۔اس کا کلیدی کام خواہوں کی تشریح تھا۔ The -Vinterpretation of Dreams

الفريد إيدار يهجم وياناش عيدا موار ادويات یر منے کے بعد سلمنڈ فرائیڈ کا پیروکار بن گیا۔

ایڈلر نے انفرادی نفسیات کوفروغ ویا۔ کارل ہونگ، وه ایک سوئز ما ہرنفسیات اور ما ہر د ماغ تھا۔ یہ بھی فرائیڈ کا

یک نے انسانی فخصیت کی جانب زیادہ ندہی، قلسفیانداورسری طریقد کارا پنایا۔ان چندمشاہیر کے تعاون سے بعد ذرا خوابوں کے رمزاوران کی زبان کے بارے میں سيحديا تنس جان يس-

خواب اینا پیغام براه راست اور غیر زبانی طور بر وسے ایں۔خواب آب کوعلامات کی زبان میں مجمانے کی كوشش كرت إلى - جيم فالى ورياض بهتا مواجهاز (ترقى ک علامت) باغ بہشت (برسکون زندگی کی علامت)

ماستاميسركزشت 151

سانپ (وحمن کی علامت) وغیرہ۔

اب ہم اینے اس مضمون میں ان چندخوابوں کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا کے مشہور لوگوں نے دیکھے اور حبرت انگیز طور ہر درست ٹابت ہوئے۔

حعرت پوسٹ کا خواب (جس کا ذکر ہو چکا ہے)۔ جولیس سیزر کی بیوی کا خواب جس نے ایسے شوہر کومل ہوتے دیکھا تھا۔

Paul Mccartnay یخش اسین زمانے کا بہترین کلوکار تھا۔وہ اینے زمانے کے مشہور کروپ ہیلو سے وابستہ تھا۔ موسیقی سے دل چھی رکھنے والے لوگ اس مروب سے المجمی طرح واقف ہیں۔

یال نے ویسے تو کئی خوب مورت کیت گائے ہیں کیکن اس کا حمیت ایسٹرڈے: Yosterday اپنی مثال آپ ہے۔1965ء

میں ریلیز ہونے والے اس کیت کو بیسویں صدی کا مشہورترین کیت کہا جاتا ہے۔

يال نے يہ بورا كيت، اس كے بول، اس كى دمن مب خواب مل ویلھے تھے۔ ہے تا جرت کی ہات۔ یال اینے خاندان کے ساتھ لندن کے مضافات کے

ایک کمر میں تھا۔ دہ اس رات جلدی سونے چلا کمیا تھا۔ وہ بتا تاہے کہ کوئی عیبی طاقت اس سے کبدر ای می کہ جاؤ اہیے بستریر جا کر ہو جا دُ۔ میں اس آواز کی طاقت سے مجبور موکر اے بستر پر جاکر لیٹ گیا۔ کھ در کے بعد میں سوچکا تھا۔ پھر میں نے نیئر میں ویکھا کہ کئی نے جھے جگایا اور پکھ بول یاد کروائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوب صورت وحمن مجمی سنوانی۔اتنا ہی ہیں بلکہ دو نامعلوم پیالو کے کی پورڈ مجھی یا د کرا تا جار ہا تھا۔ پھرا جا تک میری آتکو کمل تی۔ وہ بول میرے ذہن من تقدوه ومن مجمع بادآرای می

من نے وہ بول لکھ لیے اور بیانو پر اس وحن کی یریٹش کرنے بیٹے حمیا۔ اس طرح ایسٹر ڈے جیبا حمیت مامنے آگیا۔

اییا ہی ایک واقعہ مشہور ناول فرینکسٹائن کی مصنفیہ "كى ساتھ بھى موارىيد بات 1816 مى سى

ایک رات ده اوراس کا شوہر بری شلخ لارڈ بائرن مے مردعو تھے۔ لارڈ ہائرن کے اس مکان کی لاہر رہی میں كافى كادور ملنے لكا اور بمولوں كے قصے شروع ہو كئے۔ پر میری شلے کے در بعد سونے کے لیے اپنے کرے

لىهل 2015ء

على آكل السائر بدي أيك وجود ن أيك ميتكف هي يهي ين اليما ولا معيوها ول كوركما إلى فلا منه إلى مكن ويعدم كل رونواب ولمن ب كروه يخذ من الله الدين أم يج = والد لل الإسهاد معلى الماسيد ويست كرسات عاصه جاتا ہے۔ میری نے کی کرا تھیں کول وزیر کرے میں کوئی میں **تا** لیکن وو شارق اس کے نمیاب میں آگے۔ایک شاہکار ناول کا اشارہ وے کیا تھا۔ معرفی فے اس مینے والملآوي كونمياه هاكراينا فاول فرينفه عا أن تحيق كرايام

اولو لول والي (Otto loe wi) الك خار نفيات كزرا بداس كى بدأش 1873 وكى سداس كادفات 1961 مثل اولي كي\_

اولونے دانا كومكميك مائيكالوش كى اصطلاق وف اولوف 1936ء ش الوئل برائز بمي حامل كيا تدايس کے لوٹل پرائز حاصل کرنے کی بنیادی ایک ٹواپ تا۔

ال في ال تواب من محد تفسياني بيد يدار كو مل موتے ہوئے دیکھا تنا۔اس نے بیٹواب 1903ء الل والكما تعاريل في اس خواب كى بنياد إب كام كو أَ مَعْ بِرُهِما إِ اور 1936 وعَن أُوتِل بِراءٌ وَعَلَمْ الرَّالِيالِ

مت علوكول كاف آئ اعدوالي موت كا اوراك مو مِا تا ہے۔ اِن کی جمثی حس کسی بھی انھاز ہے انہیں ہے وہی ہے کداب اس ونیا عل تماری ضرورت تم مو تی حمیر والمكن جانا ہے۔

امريكا كے مشہور صدر إبرالي لكن في بي ايا تي خواب دیکما تھا۔ وہ خوات کھا ہوں تھا۔" میں (اندایام لنكن) اين بسر ير لينا مون- اما مك برطرف ع كجر لوگوں کے رونے کی آوازی آری میں وورد نے والے میرانام ملے لے کردور ہے ہیں۔ میزی بچھٹی تین آریا کہ ہے کون لوگ ہیں۔ میں کرے سے فکل کر باہرا ت<sup>ہ</sup> ہون۔ ہر كريد ين جاكرو كما مول-كوني بحي تين ہے- تجريش اين كريه بن والهل آجا تا يول.

رونے کی آوازیں انجی بھی آری ہیں۔ کرے میں ا یک عظمار میز ہے۔جس عمر ایک بدا سا آئیندن ہوا ہ میں اس آینے میں اپنے آپ کو دکھ کر جو تک جاتا ہوں۔میرا بورالباس خون سے سرخ ہور ہاہے۔میرے سر ے خون بہدر ہا ہے۔ میں اتا خوف زوہ ہوتا ،ول کہ چیختے لگنا ہوں اور میری آئے کھل جاتی ہے۔

ابرا ہام کئی نے اپنا پیٹو اب کی لوگوں کو جایا اور ہوج گ

وهب كابروبا ويتن وكان ودكركن كرونا ميا غذاور يدكول

سيسكم يرق المناف في كار سال ہے چید ہو: ہے کہ ہے تھید قرما یہ کیے تواہ ہی الله يست عِنْم بسائل الرائل كالأول أورك أوري إلاا

مية م بن في و كريه إلى طاقي كا زماند 1867 و ے 1919ء کے ایم یہ ایم ایک کی ویک ارب یہ مَا قان مَين \_ بِهِ وَوَغِرِيبِ أَرَقَ مِنْ \_ كَالْمَعِمْسِ بِوَاسِدُ كُلْ یک فیکتر فی شری مرکز نے والی - بریشانیاں اس کے ساتھ معن رسب سے کوفت وسے وال بریشانی میکی کدائ کے بال بہت تیزی ہے اررے تھے۔ مجر ایک جمرت انگیز غراب في إس في ونياتي جرال كرد كاوي - الناسف و يكما ك ووائی تعے بھی ہے تزرری ہے۔ بہت ہون زدوسمی من ہے بغرف سے جنگی ورندوں کی آوازی آری ایس و ومحسون کمن ہے کہ کوئی در تدوائں کے قریب بہت آ<sub>ریب آ</sub>ئیا ہے۔ وہ فیرا کر ایک درخت کے <del>پنجے جم</del>ب ہ فی ہے اور اس افت ایک ساوق م ایس کے ساتھ آجاتا

راتوا وبسافك بروائك ووساوة ما عالك كين من كرا تاب-ال کھے کے کس میں جدائر تی جری ہونوں کے نام بار ما مول سام مح خررة إلك و تهار عبال تعيك موجا على عد عن والكيال تقر ف توقعال ك عم ياد كركتي ب(ي مب خواب من شرك جرر باي) كار ووساه فام طريقه بحي عالم بالور فواب هم بوج تاب

ہے۔ وہ اس کا اِتحاق میر کہتا ہے۔ '' غیرا دُکھیں میرے

ی واکرکو و مادے کام یادر چے ایل۔ وہ ہے مادے: م اینزیا تاریخ ہاور بعد مل کی طرح وہ ب يدى ويال معواكر خواك من عائد موسة طريقي استال كرفى عادران كے بالول كى يارى حرت الكيز طور وتحيك بوجائ سير

اب ال ال على ال على المان المروع بوتاب-ات نے دوتسنے اپنے طور پر عانا شروع کردیا اوراس کو یمال تک ترتی مونی کے امریکا کی میکی ارب چی خاتون بن کی۔ اوب سے ول چھن رکھنے والے بے شارلوگوں نے مشيورة ول أذ اكترجيكال اورمستريا كذا منروريزها وكا-ساک ارداور اس کرامواناول ہے۔اس کے معنف كان مرايد ك لوس ب-ال كازماند 1850 م

152

مابىنامەسرگزشت

£2015 ليها

1894 تا ا

اپنے اس ناول کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ
کامیاب ترین ناول اسنے لکھانہیں بلکہ اس سے لکھوایا گیاہے۔
خواب میں اسے اس ناول کے سارے مناظر کے
بعد دیگرے دکھائے مجھے تنمے اور وہ مبح ان مناظر کولکھ لیا
کرتا۔اس طرح یہ یادگارنا ول وجود میں آئیا۔

سرې نواس را ما چندرن ـ

ہندوستان کا مشہور و معروف ریاضی وان کے مخص 1827 میں پیدا ہوا۔ اس کا انتقال 1920 میں ہواتھا۔ ریاکہ ممل ریاضی دان تھا۔ تین ہزارتھیور بزاس کے نام سے منسوب ہیں۔ بہت ونوں تک کیمبرج یونیورٹی میں پڑھا تا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی بہت می کا میابیاں اس کے خوا ہوں کے ایک سلسلے کی وجہ سے ہیں۔

اس کے بیان کے مطابق وہ اس طرح کے خواب و کھتا۔ 'وہ کی جگہ بیشاہے کہ اچا تک اس کے آگے اسکرین تن جاتی ہے اور وہ نیمی ہاتھ اس اسکرین پروہی فارمولے حل کرنے لکتے ہیں جس فارمولے نے اسے الجمار کھا تھا اور جس کاعل اس کی سجھ بین ہیں آر ہاتھا۔''

اوروس و کہتا ہے کہ وہ غیبی ہاتھ کالی ویوی ہوا کرتے تھے

(اس کے عقیدے کے مطابق) وہ پہلے ان کوابتی ڈائری

من ککے لیا کرتا تھا۔اس طرح اسے کا میابیاں گئی جلی کئی۔

اب بہاں ایک بات منرور سائے آئی ہے کہ عقیدہ
عیاہے جو بھی ہو۔ قیار چاہے جو بچو بھی ہو۔ قدرت ان کی
منرور دوکرتی ہے جوابی وامن میں گئے دہتے ہیں۔

آپ نے اسٹیفن کگ کوٹو ضرور پڑھا ہوگا۔

آپ نے اسٹیفن کگ کوٹو ضرور پڑھا ہوگا۔

میرور مرد کرتی ہے۔اس کی کہاب

بازار میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوجائی ہے۔
اس نے اپ مشہور ناول کا آئیڈیا اپ ایک خواب تھا اس کا۔ اس نے خواب میں خواب تھا اس کا۔ اس نے خواب میں خودکواورا یک عورت کودیکھا۔ وہ عورت آئی طاقت خواب میں خودکواورا یک عورت کودیکھا۔ وہ عورت آئی طاقت ورتمی کہ وہ اسے اغواکر کے گئی۔ اس عورت نے اسے ایک کی میں میں رکھا۔ وہ کتک کی دیکھ بھال بھی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی ڈائری بھی لکھ لی اور جب وہ اس ڈائری کا ماتری میں گھال اتار لی اور اس کی کھال اتار لی اوراس کی کھال اتار لی اوراس کی کھال اتار لی اوراس کی کھال سے اپنی ڈائری کی جلدینال۔

کنگ کا کہنا ہے کہ بہت ہی بھیا تک خواب تھالیکن بلاث شاندار تھااور ای بلاث پراس نے اپناناول ککھ لیا۔ اننا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو اپنی ایجادات کا

مأسنامفسركزشت

153

آئیڈیا بھی خوابوں سے ملاہے۔ اس سلسلے میں جیمز ہارر کاخواب قابلِ عذرہے۔ اس نےخواب دیکھا کہ وہ کہیں چلاجار ہاہے کہ ایک آدی اسے گیر لیتا ہے۔اس آدمی کے پاس ایک جاقوہ ہو وہ جیمز ہار کے جسم میں جگہ جاتو مارتا ہے اس طرح جیمز ہارر کے جسم میں سوراخ ہوجاتے ہیں۔

ے میں موران ہوجاتے ہیں۔ اور جب وہ مخص جا قواس کے جسم سے باہر کمینجتا ہے تو جمر ہررکی آئتیں بھی اس جا تو سے لیٹی ہوئی باہر آجاتی

جیم ہارر کے اس بھیا تک خواب نے اسے ایک ایجاد کا آئیڈیادے دیا۔ جانتے ہیں وہ ایجاد کیا ہے۔ 'سلائی مثین ۔' جی ہاں وہی سلائی مثین جس کے بغیر لباس کا تصور

عال ہے۔ لو آپ نے دیکھ لیا کہ خواب کیا ہوتے ہیں اور انسانی زیدگی کے لیےان کی کیا اہمیت ہے۔ پیخواب ہمارے اندر کی جنن کو بھی ختم کردیتے ہیں۔

ی ن و کی ہم سرویے ہیں۔
انہی ہمی سائنس خوابوں کے بعید تلاش کرنے کی
کوششیں کررہی ہے۔خوابوں کا معاملہ اتناسادہ نہیں ہے کہ
آپ رات کو بستر پر لیٹے ،آپ نے کوئی خواب و کیما اور سیح
کواٹھ کر بھول مسے نہیں۔خواب اس کے علاوہ بھی بہت
گواٹھ کر بھول مسے نہیں۔خواب اس کے علاوہ بھی بہت
گریموتے ہیں۔

اب خوابوں کے حوالے سے چند بڑے لوگوں کے اقوال من کیں۔روز ویلٹ نے کہا ہے۔ ''مستعبل ان ہی کا ہے جوائے خواب کی خوب صور تی پر لیفین رکھتے ہیں۔'' ایڈ کر ایلن کا خیال ہے۔ ''آن کے خواب آنے والے کی حواب ہیں۔'' والے کل کے حوال کے جواب ہیں۔''

آسکر وائلڈ نے بھی بہت آجھی بات کی ہے۔ بیاور بات ہے کہاں کا نقط نظر کھا در ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ' خواب و کھنے والے کی سزایہ ہوتی ہے کہ صبح ہوتے ہی اس کے خوب صورت خواب ختم ہوجاتے ہیں۔''

ظلیل جران کا قول نبھی کمال کا ہے۔''گزرا ہوا کل آج کی یاد ہےادرآنے والاکل آج کا خواب'' ادرآ خریس بیقول ہر کسی کو بھی عملی زندگی اور جدوجہد

اورآ خریس بیٹول ہرسی کو جمی ملی زندگی اور جدو جہد کے لیے تیار کرسکتا ہے۔'' اپنے خوابوں کو سچی تعبیر دینے کا طریقہ میہ ہے کہ بس جاگ جاؤ۔''



لېر**يل 2015**ء



## DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM



راوى: شهبازملك

تحزير: كاشف زبير

قسط بمرز 96

DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY. COM

وه بيدايشي مهم جو تها. بلند وبالا پـهاڙ، سنگلاخ چٽانيس، برف پوش چوڻياں اور نگاہ کی حدوں سے آگے کی بلندیاں اسے پیاری تھیں۔اسے ان میں ایك كَشُّش اور ايك للكارسي ابهرتي محسوس هوتي كه آؤهميں ديكهو ،مسخر كرو اور همارے سحرے میں مسحور هو کر اپنا آپ مٹا ڈالو۔ اسے یه سب حقیقت لگتا مَـُكُّر كيا واقعي يه حقيقت تها يا محض سراب ....ايسا سراب جو آنكهوں كے راستي ذهن ودل كو بهشكانا هي، جذبول كومهميز دينا هي مگر اسودگي اور اطمينان چھین لیتا ہے۔ سیرابی لمحوں کے فاصلے پر دکھائی دیتی ہے مگر وہ لمحه حقیقت میں کبھی نھیں آتا۔ اس کی زندگی بھی سرابوں کے ایسے دائروں میں گزری اور گزرتی رہی۔وقت کے گرداب میں ڈوبتے ہوئے نوجوان کی سنسنی خيز اور ولوله انگيز داستان حيات.

بلندحوصلون اورب مثال ولولون سے گندھی ایک تبہلکہ خیز کہانی

154

مابىنامەسرگزشت

ابريل 2015ء

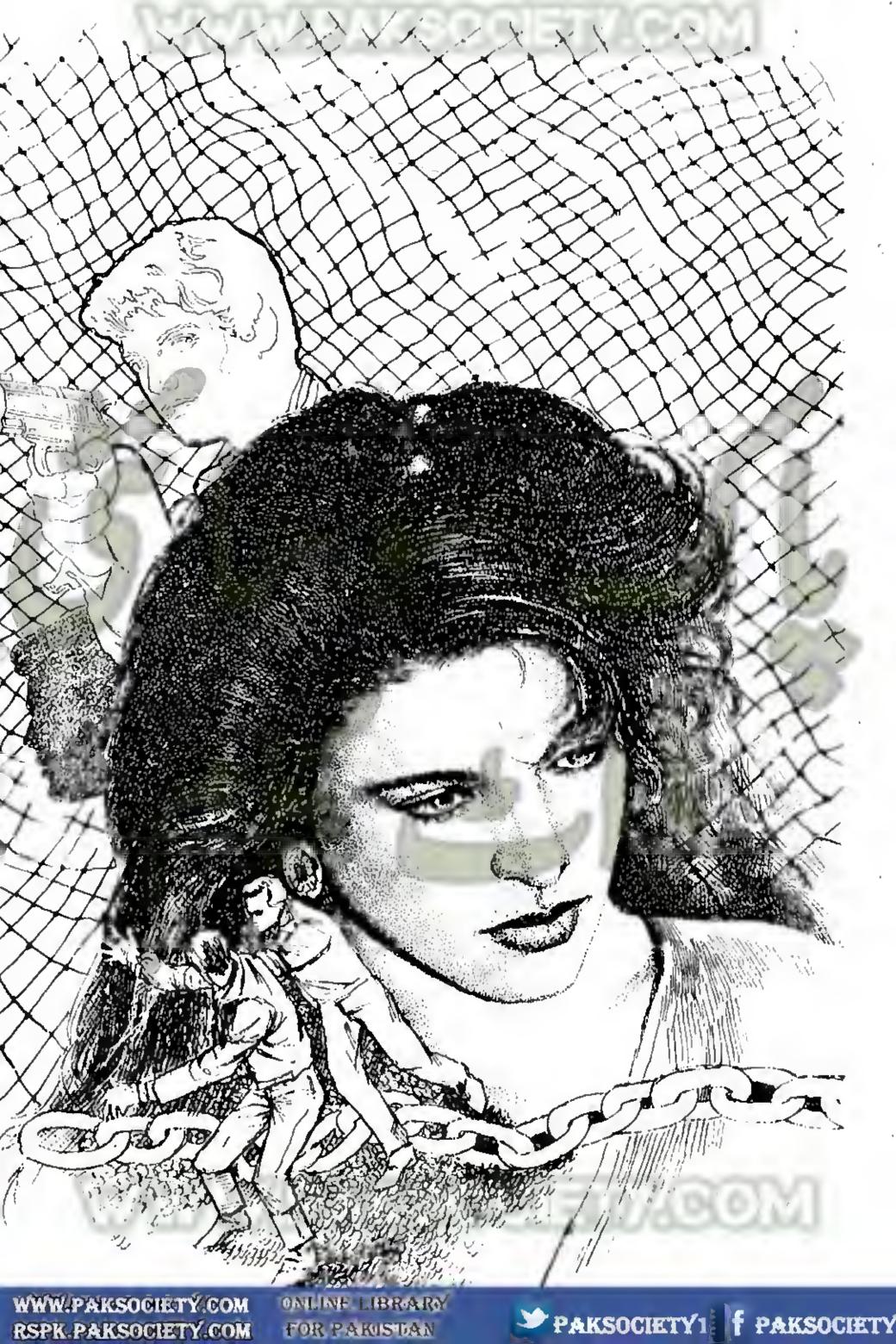

.....(گزشته اقساط کا خلاصه) .....

میری محبت سویرا، میرے بھائی کا مقدر بنادی گئ تو میں ہمیشہ کے لیے حویلی سے نکل آیا۔ای دوران نا درعلی سے نکرا وَہوا،اور بدیکرا وَوَاتَى انا میں بدل کیا۔ایک مرف مرشد علی و فتح خان اور ڈیوڈ شاجیسے دشن تیجے تو دوسری طرف سفیر، ندیم اوروسیم جیسے جال نثار و دست ۔ پھر ہنگاموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو کمیاجس کی کڑیاں سرحد پارتک چلی گئیں۔ گئے خان نے بچھے مجبور کردیا کہ مجھے ڈیوڈ شاکے ہیرے تلاش كرنے ہوں مے ميں ميروں كى تلاش ميں تكل پرا ميں شہلا كے كمر كى تلاشى لينے پہنچا تو با ہر ہے كيس بم پينك كر جھے بے ہوش كرديا ملا۔ ہوٹی آنے کے بعد میں نے خود کوا عثرین آری کی تحویل میں پایا تمرین ان کوان کی اوقات بتا کرنکل ہما گا۔ جیپ تک پہنچا تھا کہ فتح خان نے تھیرلیا۔ میں نے کرتل زروسکی کوزخی کر ہے بسایا اپنے حق میں کرلی۔ میں دوستوں کے درمیان آکرنی وی دیکی رہاتھا کہ ایک خرنظر آئی۔مرشدنے بھائی کوراستے ہے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ہم مانسمرہ پہنچ۔ وہاں وسم کے ایک دوست کے مرسی مغہرے۔ اس دوست کے بیٹے نے ایک خانہ بدوش لڑکی کو بناہ دی تھی وہ لڑکی مہروتھی۔وہ ہمیں بریف کیس تک لے گئ مگر وہاں بریف کیس نہ تھا۔ کرنل زروسکی بریف کیس لے بما گاتھا۔ ہم اس کا پیچیا کرتے ہوئے سطے تو دیکھا کہ پھے لوگ ایک گاڑی پر فائر تک کررہے ہیں۔ ہم نے حمله آوروں کو مِعادیا۔اسگاڑی سے کرل زرو کی طا۔وہ زخی تھا۔ہم نے بریف کیس لے کراہے اسپتال پہنچانے کا انظام کردیا اور بریف کیس کوایک كرسم من جمياديا -والهل آياتو فتح خان نے ہم پر قابو پاليا - بستول كے زور بروہ جمع اس كر ھے تك لے كميا تمر ميں نے جب كر مع من ہاتھوڈ الاتو وہاں پر بغب کیس نہیں تھا۔اتے میں میری ا مداد کو اشیلی سر والے بہتے مجے ۔ انہوں نے فتح خان پر فائر مک کروی اور میں نے ان کے ساتھ جاگر بریف کیس حاصل کرلیا۔ وہ بریف کیس لے کر چلے گئے۔ ہم واپس عبداللہ کی کوشی پر آسمئے۔سفیر کو دین جیجنا تھا ایے ائر پورٹ سے یہ ف کر کے آرہے تھے کدراہتے میں ایک جھوٹا ساالیکیڈنٹ ہو کمیا۔وہ کاڑی متازحس نامی سیاست داس کی بیٹی بی کی کامی دہ ز بردی میں اپنی کوئٹی میں لے آئی۔ وہاں جو محض آیا اے ویک کوئیں جو تک اٹھا۔ وہ میرے بدر ین دشمنوں میں سے ایک تھا۔وہ راج كورتها۔ وہ يا كتان بيں اس كمرتك كس طرح آيا اس سے بي بہت كھ بجھ كيا۔ اس نے مجود كيا كہ بيں ہرروز نصف ليرخون اے دوں۔ بحالت مجوري ميں رامني ہو كياليكن ايك روز ان كى جالا كى كو پكر ليا كدوه زيا ده خون نكال رہے تھے۔ ميں نے ذاكثر پرحمله كيا تو نرس جھ ہے چے گئا پھر میرے سر پر دار ہوااور میں ہے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں اعزیا میں تفا۔ یا بنو بھی اغوا ہو کر پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ جمیں گا ڈی میں بشاكر لے بطے۔ جمعے رائے كوركى حولى ميں بہنچايا كيا۔ نائيك اور رامن اندرائے۔ ميں نے ان برقابو ياليا بحر راج كور برقابو ياياليكن جب درداند و كفولاتو با بريزا كنور كمزا كهدر بانفاد وشبهاز جهيار كييك كربابرآ جاؤ "ميس نے بروفت راج كنورك مرا كه رياز البتول نكال كردور جاكرا بحرد بال سے تكل كرراستے ميں شيام كى كاڑى ير قبضه كيا اور راج كنوركوكا ڑى ميں ۋال كر بعاك الكارراج كنوركو لے كرسر حد پارکر گیا۔ مرجب اٹی سرزین پراٹر او خرلی کے سعدیہ کواغوا کرلیا گیا ہے اور اے واپس اعربا لے جایا جارہا ہے۔ میں نے واپس کے کیے بلی کا پٹر لانے کو کہا۔ شملہ پہنچے تمروہاں سے رائ کور کے ل کی ناکا بندی کرنے جائے۔ میرا خیال تھا کہ جب سعد یہ کولا یا جائے گا تو راستے میں گاڑی کوروک لیں گے۔ چکے در بعد ہائی وے پرایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چکی بیوے سڑک پرنو کیلی کیلیں بچیادی تعیں گاڑی نزد یک سیجتے ہی وحما کا سا ہوا۔ گاڑی ہے فائر ہوا جو میتو کے شانے میں لگا۔ ہم نے کولی جلائے والے کوشوٹ کر دیا۔ گاڑی کی تلاشی لی مگر وہاں سعدی کی بجائے کورتھا۔ہم کل کی طرف دوڑے کہ ایک بیلی کا پٹراتر رہاتھا۔اس سے سعدی اتری اورا ندر چلی گئی۔ بیس میتو کو لے کر ڈ اکٹر گیتا کے پاس پہنچا۔اس نے قبی المادوے کرتشہر نے کے لیے اپنی بہن سیتا کے کمر بھیج ویا۔ سینا کا شوہرارون اسے حراساں کررہاتھا ا ہے میں نے موت کی کودیس مینے ویا پھر آ کے بر حاتھا کہ ہماری گاڑی کود وطرف سے تعیرلیا گیا۔وہ فتح خان تھا،اس نے ڈیوڈ شاکے اشارے پر جھے تھیرا سے اس کے ساتھ ڈیوڈ شاکے پاس پہنچا۔ ڈیوڈنے پراسرار دادی میں چلنے کی بات کی۔اس نے ہزکام میں مرو وسين كا وعده كيا\_سعربيكوكوريلس سة زاوكراني بات بعي مولى اوراس في بحريو. مدددين كادعد وكيا- مارى خدمت كيلي یو جاتا ی نوکرانی کومقرر کیا حمیا تھا۔وہ کمرے میں آئی تھی کہ اس کے مائیکرونون سے منتی دل جی کی آواز سنائی دی'' شاجی ،شہبازِ ملک کسی غورت کوچھڑانے آیا ہے۔'' ڈیوڈ شاہ کا جواب سن نہیں پایا کیونکہ پوجانے ما تک بندکر دیا تھا۔اس دن کے بعدے پوجا کی ڈیوٹی کہیں اور نگاوی گئے۔ میں ایک جماڑی کی آڑ میں پیٹو کرموبائل پر باتیں کررہاتھا کہ کسے نتھے سے وار کر کے بے ہوش کر دیا اور کل میں پہنچا ویا۔ مجھے باتھا ہر جگہ ڈیکا نون نگا ہوا ہے۔ بھی فائر مگ شروع ہوئی اور س نے چیخ کرکہا "کور ہوشار" سادی کو لے کر جیسر ..... "مگر جملہ اوحورارہ کیا اورسادی کی چیخ سنائی دی پھرمنٹی دل نظر آیا۔اس کے آومیوں نے بڑے کنور کے و فاواروں کوشتم کرنا شردع کردیا تھا۔ میں اس سے منت رہاتھا کہ گئے قان نے آگر مجھے اور سادی کونشانے پر لے لیا۔ جمی راج کنور آگیا۔ اس نے کولی چلائی جو میتو کی گرون میں کلی۔ میں نے غصے میں بورا پستول راج کنور پر خالی کر دیا بیتو مر چکا تھا۔ اِس کی لاش کوہم نے چنا کے حوالے کیا اور ایک ہملی کا پٹر کے ذریعہ سر صد تک پہنچے۔ وہاں ہے اپنے شہر۔ وہاں پہنچائی تھا کہ ڈیوڈ کی کال آگئ اس نے تصغیر کرانے کی بات کی اور کال کٹ گئے۔ ہم بنگلے میں بیٹے با تیں کررے سے کہ لیس چینک کر ہمیں ہے ہوش کر دیا اور جب ہوش آیا تو ہی قیدیس تعایشا کی قیدیس شانے جھے کہا کہ میں فاصلی

اپريل 2015ء

156

مابىتامەسرگزشت

کی مدد کروں کیونکہ میرے ہاتھوں میں ایک ایا گڑا ہونا ویا گیا تھا جو فاضل ہے 500 میٹر دور جاتے ہی زہر انجیک کرویتا، میں حم ہانے پر تیار ہوگیا فاضلی نے مرشد کی جعلی فافقا ہیں جسلے کا پر وگرام بنا ایا۔ ہم نے فاضلی ہارا حمیاں کے ماتھ لی کر حملہ کیا۔ حملہ کا میاب رہا فاضلی ہارا حمیا اور جھے سانپ نے وس کیا محرسانپ کا زہر بھے پر کارکر نہ ہوا۔ فاضلی نے جوکڑا جھے پہنایا تھا اس کا الطااثر ہوا اور وہ خود کڑے میں جھی سانس نے فرس کیا محرسانپ کا زہر بھے پر کارکر نہ ہوا۔ فاضلی نے جوکڑا جھے پہنایا تھا اس کا الطااثر ہوا اور وہ خود در لیے ان کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ راہتے میں وہ علاقہ بھی تھا جہاں ہر مثانے ہیرے چہا ہے تھے۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے پیڑ پر چڑھا تھا کہ فائر ہوا اور میں پہل کر اچا ما حب سے طلح جی سے اسے تلاش کرنے کے اس کے ماتھیوں نے غداری کی محرمیری مدو سے فتح فان فتح فان کی آواز آئی کہ تم نمیک تو ہے پھر وہ جھے قید کر کے لے چلا۔ راستے میں اس کے ماتھیوں نے غداری کی محرمیری مدو سے فتح فان فتح فان کی آواز آئی کہ تم نمیک تو ہے کا اور جھے تانے کے اور جو تھا تھا کہ دوران ہوا اور وہ فورت اور دونو جو انوں وہ بھی تھے۔ میں وہ پس ہو کیا کہ دورانے میں ایک عورت اور دونو جو انوں کے تی میں وہ پس ہو کیا کہ دوران کی قدر میں تا اور وہ کھی اندان کی تھی میں ایک عورت اور دونو جو انوں نے بھی کھیرلیا اور میرے سر پر کی چیز سے وار ہوا میں بے ہوش ہو کر کر پڑا۔ ہوش آیا تو میں شرخان کی قید میں تھا ۔ دولوگ قصا فنالستان نے جھی کھیرلیا اور میرے سر پر کی چیز سے وار ہوا میں بے ہوش ہو کر کر پڑا۔ ہوش آیا تو میں شرخان کی قید میں تھا ۔ دولوگ قولوں دولوں کی کارہ دولوگ کیا کی کارہ کی کورٹ کی کورٹ کارہ کورک

## $\langle$ اب آگیے پڑھیں $\langle$

تھا۔ ڈیوڈشانے کہا۔

'' بیٹوشہباز جہبی ٹیک دیکارخوشی ہوئی۔'

'' بیں پہلے بھی ٹیک تھا۔' بیں اس کے سابنے کری

ر بیٹر گیا۔ میں نے اس کے بیٹنے کا انظار جیس کیا

تھا۔' مبارک ہوتم پھر کامیاب رہے۔ویسے جھے اس وقت شہر ہوا تھا جب آگھ کی تیل سے میری شناخت کی گئی تھی۔ سے کام ہرکس کے بیل سے میری شناخت کی گئی تھی۔ سے کام ہرکسی کے بس کی بات ہیں ہے۔'

" تم جانے ہو بھے زیردی پندئیں ہے لیکن حالات نے کو ایبارخ اختیار کیا کہ جھے تم کو بلوانا پڑا۔" "اتنے لیے پلان کے ساتھ ؟" میں نے کسی قدر چیستے لیجے میں ہو جھا۔" تم نے خاصا پہلے زی کو بیجے دیا تھا۔" "ہاں لیکن تھیں لانے کامشن چنددن پہلے دیا تھا۔" "اوکے میں مان لیتا ہوں۔" میں نے کہا۔" حالا تکہ

ساباق طاقات کوزیادہ وقت بیس کرراہے۔'
دیس نے کہانا حالات کھ بدلے ہیں۔' ڈیوڈشا
نے اپنا گلاس اٹھا لیاا درمیز پروہی ایک گلاس تھا اس کے
علادہ مرف ایک چوکور یوٹل تی جس میں سبزی ماکل شراب
تھی۔ بیاس کی مختل تھی ادر میں ایک قیدی تھا۔ زی ادر کرٹل
ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ ڈیوڈ شانے ان کی طرف
دیکھا۔'' تم دونوں تھک مجھے ہومیراخیال ہے آرام کرو۔'
دو خاموثی ہے دہاں سے چلے مجھے۔ میں نے ان
دہ خصے یہ جان کرجی سے بولی کرتم لا دلد نیس ہو۔''

اس نے چسکی کے کرمر ہلایا۔'' زونیا کے بارے میں بجھے دریے علم ہوا۔'' میل دم بخودتها کیونکہ یں نے خواب یس بی نہیں سوچا تھا کہ ڈیوڈ شااورزئی میں کوئی رشتہ ہوگا اے ڈیوڈ شا کے کیلے لگتے و کو کر میں غلط نہی کا شکار ہوا تھا کہ شایدزئی اور ڈیوڈ شامی کوئی اور رشتہ ہے کر زئی کے الفاظ نے میری غلط نہی وور کر دی تھی۔ مرزئی کی کرم جوشی اور پا پا کے لفظ پر عبی ڈیوڈ شاکے سیائ جرے پر جذبات یا کرم جوشی کی نہیں ہی ڈیوڈ شاکے سیائ جرے پر جذبات یا کرم جوشی کی نہیں میں نہیں ہی نہیں ہی کی تھی۔ اس نے صرف سر بلایا ور سی رحق کی نہیں میں رحق کی نہیں ہی دور کی اس نے صرف سر بلایا ور

بولا- "ويل دُن-"

عالباً زي كواس سے استے سردرو بے كى تو قع نبيل تقى اس لیے وہ خفیف ہو کر چھے ہے گئے۔ میں اپنی مکہ بے بروائی ہے ساکت اور خاموش کمڑا رہا اور آس باس کا جائزہ لیٹا رہا۔اگر چہ ڈیوڈ شاکود کھ کر جھے تشویش ہوتی تھی مرس نے اس کا اظہار ضروری نہیں سمجھا۔ پیلس پرانے طرز تعمیر کا تکر بهت عالى شان تعا-اس من بيك ونت يمن اورمعلى طرز تعير جفل رہا تھا۔سرخ اینوں یا پھروں سے اس کی دومنزلہ مركزى من يقيماً بهت سے كمرے ہوں كے اور وہ احاطے كى سب سے بلند مع برایتادہ تھا۔اس کے عقب میں بلند ہوتے بہاڑ اور ان پر بے مد مھنے جنگلات تھے۔ زیمن کی ساخت كے لحاظ سے او ير يتے ہوئى جار ديوارى مى جس پرلوب كى حفاظتی جالی کے ساتھ ساتھ برجی فث کے بعد بول لائنس نسب تغين \_بيخاص متعدد سلحون دالا بهازي پيلس تعا-اس میں مرکزی پیلس کے علاوہ مجمی کوئی نصف درجن عمارات محس الان کے آس یاس مرف دومقای افراد منے جوخدام کی وروی عمل منے لین مجھے بیتین تھا کہ بہاں کا حفاظتی نظام سخت موكا- ويود شاكسي معمولي سيكورني والى جكريس روسكا

157

ماسنامهسرگزشت

PAKSOCIETY1

£2015 Jud

اس باراس کے مبر کا باندلبریز ہو کیا۔ ' میں نے حمہیں اینے فاندانی معاملات پر ہات کرنے کے کیے ہیں بلايا ہے اس کيے .....

"من دعوت نامے يركبيس آيا مول ""مس في اس ک بات کانی۔ ' 'تم مجمعے جراً بلوا سکتے ہوئیکن کیا مجھ سے جراً ا ہے ایجنڈے رہات کر سکتے ہو۔''

''اگرتم اس وقت بات نبیس کرنا جایتے تو مھیک ہے۔ 'وہ زبردی نارال ہوتے ہوئے بولا - 'ومکر مجھے یول ز چ کرنے کی کوشش مت کرو۔''

میں ہنا۔'' ڈیوڈ شامی جانیا ہوں تم اس مزاج کے آ دی ہیں ہو مگر میں عادت ہے مجبور ہوں۔ خیرتم اپنی بات كريكتي بومس بن رما مول- '

''نهم اس وفت بهارتی ریاست ارونا چل پردلیش کے ایک علاقے میں ہیں۔ بیعلاقہ انڈیا بنے سے پہلے ایک ریاست کا حصر تھا اور بیے ہیلس اس ریاست کے راجا کا تھا۔ اللياني وادى يهال عصرف وهائي سوكلوميشرزكي مسافت برے۔ ویوڈ شانے کہا۔ "تم اندازہ کر سکتے ہو میں نے مہیں بہال کول بلوایا ہے؟"

جولائی کے آغاز میں یہاں موسم نمایت شاندار بھا۔شایدایک دو دن پہلے کھل کر بارش ہوئی محی اور اس کی خنی اور تازگ زمین اور بودول می سالنی می \_ بهان بلندی کم ہے کم سات ہزارفٹ ضرورتھی اس کیے دحوب انہی لگ ر بی تھی ۔ ڈیوڈ شا صرف برمودا شارٹ اورشرٹ میں تھا۔ میں نے تو اسلام آباد میں می جون میں گوروں کوس باتھ لیتے ویکھا تھا جب مقامی دھوپ سے بچتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہال تو موسم خوشکوار تھا۔ " ہال مجھے معلوم ہے تمہارے ذہن میں وہی خناس سایا ہوا ہے جو راجا عمر دراز کے ذہن میں ہے۔'

"راجا عمر وراز" اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔'' میں جا نتا ہوں کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔'' "أكرتم جانع موتب بحى بدميرا اور راجا عمر دراز كا معاملہ ہے۔" اُس بار میں سیات ہو گیا۔" بائی وی وے کیاتم نے مہم کی تیاری ممل کر لی ہے؟"

" تقريباً -" ال نے سر ہلایا۔" تنہارے علاوہ کھے ''اہے دنیا میں لانے کے ذیتے دارتم ہوال لیے تم افراد کا اور انظار ہے وہ آجا تیں تو پھر ہم روانہ ہو عیس

میں چونکا۔''اس کی مال تہاری بیوی ٹیس تھی؟'' • و منبیں جار جیا میں قیام سے دوران میں میرے اس مورت سے تعلقات رہے تھے اور بیاس چندون کی بات محی۔ پھر میں وہاں سے نقل حمیا۔ بیسودیت یونین کے آخری دلوں کی بات ہے۔'

''یقیناتم مرحوم کی آخری رسومات کویفینی بنانے کے ليه و الموجود الوعي؟"

اس نے میرا سوال نما تنجرہ نظر انداز کیا اور بولا۔"اس کے بعد میں پلٹ کر وہاں مبیں حمیا۔اب وہ عورت بھی زندہ ہیں ہے۔

" تب تهمیں زین کاعلم کیے ہوا؟"

"اس نے خود مجمع اللس كيا " ويود شانے ب

واس نے مجھے ایے بارے میں جو بتایا ہے اگروہ سج ہے تو اس نے خاصی مشکل زندگی گزاری ہے۔اے لوگوں کے ہاتھوں خاصے نہ گفتہ بدحالات سے گزرما برا ہے اور ایسا كرنے والول ميں سے اب كوئى اس دنيا ميں تيس ہے۔ ڈیوڈ شانے سرسری سے انداز میں کہا۔ایا لگ رہاتھا جیے وہ اب اسموضوع سے جان چیزانا جاہ رہا ہو مربس جان يوجه كرزي پربات كرر باتغا۔

"جباے ہا چلا کہاس کا باپ دینا کی کتنی بری سخصیت ہے، بے شک وہ اس کا ناجا نزباپ ہے اور تب وہ بہت متاثر ہوئی ہوگی۔"

''میں نے بھی اس کے تا ٹرات جانے کی کوشش نہیں ك\_" ويود شاك لهج من سي قدر بمنجملا بث آركي - من نےمصنوعی بے لیکنی سے کہا۔

" فیک ہے تم انگریز رشتوں کے معالمے میں جذباتی عبیں ہوتے ہولیکن ایس مجسی کیا بے نیازی این اکلوئی بنی

ڈیوڈ شاکا چیرہ سرخ ہوا تھاا وراس نے دوسرا گلاس مجمى ايك بي سالس ميں خالي كر ديا \_' وه صرف خوني لحاظ سے میری بنی ہے لیکن میں نے اسے نہ تو قانونی لحاظ سے ا پنایا ہے اور مذہی وہ میری دارث ہے۔'' ''بیاس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔'' ''کسی زیادتی ؟''

كس طرح اس كى قانوني حيثيت اور وراثت سے انكار كر ميے "

مابستامه سرگزشت

158

" تمہارا کیا خیال ہے میں اس مہم کے لیے راضی ہوں؟"

''تم ہوجاؤ کے۔''اس نے سجیدگی سے کہا۔''جب تم حالات سے بوری طرح باخبر ہو گے۔"

'' جب میں راجا کے عل سے روانہ ہوا تو تمہارے آ دمیوں کواس کاعلم کیے ہوا؟"

"میں نے کہا تا میکھ مبر کرو اور فی الحال آرام كرو-جلد سب تمبارى سامنے آجائے گا۔"اس نے کہا۔" یہاں ایک تخصیت تہاری منتظرے۔"

" حلدتم اس سے ملو کے ہتم نے اسے چھوڑ دیا تھا تکر من نے بلوالیا ہے۔

ی تحصیت می جے میں نے چھوڑ ویا تھا اور ڈیوڈ شانے اسے بلواليا تعا-" مير بساتميون من سيسي"

" پاکستان سے کوئی جیس آیا ہے۔" اس نے میری بات كاث كركها - "اس معاسل من تم به فكرر مو -

"م نے کہا کہ تم مجھے زبردی میں لے جانا جا ج تے مر حالات ا جا تک بدل کئے ہیں یعنی اب تم مجھے زبروتی

ووتم عا ہوتو ایبا ہی سمجھ لو۔ مرتم جا ہوتو اس کام کے بدلے جھ سے کے بھی طلب کر سکتے ہو جو میرے بس میں ہو۔ایے وشمنوں کو صفحہ ستی سے مٹانے سے لے کر سات لكرزواني رقم من معاوضه لے سكتے ہو۔ ۋالرز، يا ؤنڈز يايورو

" تم جانتے ہو میں وشمنوں سے خود نمٹنا آیا ہوں اور جہاں تک دولت کی بات ہے تو میں نے اس کی پردا بھی نہیں

" تبتم مجد لیماتم اس سق کے لیے بیکام کرو مے جے میں نے یہاں بلوایا ہے۔ 'اس نے کہتے ہوئے ہاتھ بلند کیا تو وور کمڑے خادموں میں سے ایک ہاری مکرف آیا۔"اس کے ساتھ علے جاؤ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ے کہتم کہاں ہواور تمہارا طرزعمل کیا ہونا جاہے۔اس جگہ ے لکناممکن تبیں ہے۔''

"اتن سمجه رکمتا ہوں۔" میں نے بدمزگی سے کہا اور خادم کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میری زعری ایک وائرے میں محوم رہی تھی۔ حالات مجھے بار باران بی منزلوں پر کے

آتے بتھے جہاں ہے میں میلے تھی گئی بارگزر بکا تعااور اس بارجمی ایبا ہی ہوا تھا۔ میں آیک ہار پھر نہ میا ہے ،و نے بھی ا پڈین سرز مین پر تھا۔ آخری بار جب میں نے ہر صد عبور کی محی تو سوچ کیا تھا کہ اب اس زمین پر قدم نبیں رکھوں کا عمر میں ایک بار پھر ہے بس ٹابت ہوا تھا۔ جب میں نے راجا عمر درازے ملاقات کا ارا د ہ کیا تو اس کے بعد واقعات بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے اور میں تبدیلیوں سے گزرہ :وا بِالآخر وُبِودُ شاك تبنے من آحميا تھا۔ ميرے ليے ميں المشاف كم مبيس تما كه زونيا عرف زيي ؤمع دُشاكي دخريد اخر سمى اور مزيد يهال كوئى ميرى جائى بهيانى بستى موجود من -ڈیوڈ شانے جس طرح سے بلوانے کالفظ استعال کیا تھا اس ے لک رہا تھامیری طرح اے بھی جر اللیا کیا تھا۔

احاطے میں مرکزی پیلس کے ساتھ کی اور عمارتیں جی تعیں ۔ بیغادم مجھے الی ہی ایک عمارت میں لے آیا۔ بی شاید مبرانوں کے لیے مخصوص می -خادم مجمعے ایک کمرے ک لایا اور اور سے بولا۔"آپ یہاں قیام کریں

مراانتهانی صدیک عالی شان فرنیچر ادر سامان سے آراستد تھا۔ جہازی سائز آرام وہ بیڈ کے ساتھ و مال جموثا صوفه سیٹ اور چیمو تی ڈاکٹنگ تیمل مجمی تھی۔ ساتھ ہی اچنج باتھ تفا۔ باشتا کب کامنم ہو گیا تھا تمریس نے گئے سے پہلے شاور لینے کا فیملہ کیا۔ میرےجسم پروہی لباس تعاجو میں نے ایک دن سے بہنا ہوا تعامیں نے خادم سے لباس کا کہا تو اِس نے وار ڈروب کمول کرد کمائی اواس میں میرے تاب کے گئ موث اور دوسرے لباس تھے۔ میں نے ایک ٹراؤز راور شرث لی اور واش روم می آیا۔ میں شاور کے اراوے سے ا ندرآیا تفاتمر جهازی سائز ثب دیکه کرمیر ااراده بدل میااور میں نے اس میں یا کی مجرا۔ بوڈی کلون اور لیکو یرواش ڈال كرجماك بنايا اورنب مي كمس كميا \_ بيه يرتعيش باتحد تمايد میں کچھ دیرسکون ہے موچنا جا بتا تھا۔اس کیے ثب کا انتخاب کیا ۔ادپر سے مرسکون ہونے کے باوجود میں اعرر ہے نینس تفا۔ نیم کرم خوشبودار یائی نے مجمعے کرسکون کرنا شروع کیا ادر میں نے غور کیا تو مجھے اب تک چین آنے والے مالات میں کئی قابل وضاحت ستم نظرا ئے ہے۔

اول راجا عروراز کے کل میں میرے ساتھ جو ہوااس ک کوئی توجیه مجھیں تیں آئی سیریٹری بیگ نے میرے ساتھ ائتیائی ذاہت آمیز سلوک کیا اور اس کے بعد اس نے

المهل 2015ء

159

مابىنامەسرگۈشت

معذرت بھی کی۔ پھرزی اینڈ کمپنی جو پہلے شیرخان اینڈ کمپنی تمتى عين موقع برنمودار ہوئی اور جھے اٹھا کریہاں انڈیا تک لے آئی۔ آخران لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میں راجا عمر دراز کے کل سے روانہ ہوا تھا۔اگر چہاس کی ایک تو جیہہ ہوسکتی تھی کہ جیسے فتح خان کوعلم ہوا تھا کہ میں کہاں تھا ای طرح شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو بھی علم ہوسکتا تھا مکر نہ جانے کیوں یہ بات میرے حلق ہے جیس اگر دہی تھی۔ابیا لگ رہا تعاكه مدكوكي اتفاتي بإت نهيس تتمي بلكه سوجي ججي منصوبه بندي تحمی میں سوچ میں کم تھا کہ داش روم کا ورواز ہ کھلا اور میں سمجما که خادم ہوگا تمروہ زینے تھی۔اگر چہ میں پوری طرح حباك اورياني من جميا ہوا تھا تمراسے ديكھ كر كچھ بوكھلا يا اور بمراسے منتے و کھے کرحفلی ہے کہا۔

الميكيا حركت ہے؟ محك ہے ميں تمہارے باپ كا قیدی ہوں مراس کا مطلب میس ہے کہم میرے واش روم

''میں تو سوچ رہی ہوں کہ ثب میں آجاؤں ''اس نے و مثانی سے کہا۔وہ ای لیاس میں می جس میں بہاں آئی گی۔" کیا خیال ہے ل کرنہاتے ہیں؟"

" مركز ميس-" مسينے پريشان موكر كما وه الي عي عورت محلی کہ اینے الفاظ کو مملی جامع مجی پہنا سکتی تھی۔

"كياتم سي في ايسا جاية بو" اس في معن خيز انداز بیل بوجیا۔

" ال-" من في رو مح الهج بين كها-" كونكه بين الى تغريح كا قائل نہيں ہوں۔ بليز كونا دُ\_''

باول ناخواستہ وہ باہر نکی تھی اور میں نے اٹھ کر سب سے مہلے ورواز وائدرے لاک کیااس کے بعد شاور لے کر عسل ملل کیا اورجم خنگ کرے، کیڑے پین کر باہر آميا۔ ووصوفے برجيمي موئي اين اسارث فون بر مجمد و مکي رہی تھی۔ جمعے ویکھ کر اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔اس وفت و سنجیدہ نظر آرہی تھی۔اس نے کہا۔''ابتم جان کے ہوکہ میں کے کیے کام کردہی ہوں؟"

و مجمع شبه تمالیکن بیزیس معلوم تما که ژبوژشا تهارا

اس کے ہونٹوں پر تلخ م سکراہٹ نظر آئی۔'' نام نہاد بسیجی وقت میری مال بریوں کی ٹی بی کی وجہ سے مردی می وی مرف باره سال کی تعی اس نے بیرے سامنے

PAKSOCIETY1

وم تو ڑا اور اس کے بعد میں مین سال در بدر رہی۔ تیرہ سال کی عمر میں میں عورت بن چکی تھی۔'' ''تم اس کاذے دارڈ پوڈ شاکو جھتی ہو؟'' و دہیں۔ "اس نے بوں انکار کیا کہ اس میں اقرار

جميا ہوا تھا۔ میں نے طرا کہا۔" بائی دی وے مغرب میں اسی فيصدلو كيال اى عمر مين عورت بن جاتي بين اوريه و ہال كا رواج ہے۔ویسے ڈیوڈشا کا کہناہے کہ بیعلق صرف چندون كا تقاا وراس كے بعد وہ جارجيا جيس ميا اور نہ بى اسے تہاری اس کے بارے میں علم تھا۔

'' سوال میہ ہے کہ یا یا کوتمہیں وضاحت وینے کی کیا منرورت ہے؟''

' وضرُورت تونہیں ہے۔'' میں نے تسلیم کیا۔''لیکن وہ جھے تی بارائی ومناحتیں وے چکاہے جس سے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے اپنا تاثر بہتر کرنا جا بتا ہے۔'

" آخروہ تمہارے کیے اتا ہے تاب کوں ہے؟" " کیاتم تہیں جانتی ہو؟" میں نے اسے غور سے

اس ن تنى مسر بلايا- " پايا نے مرف يه بتايا ہے كمتم ان كے كيے ناكز ير ہو۔ "

'' بیا یک احتمانه خیال ہے جس کی توقع میں ڈیوڈ شا میسے تف ہے بیں کرسکتا۔"

" كيها إحقالة خيال؟ "وه صوفى ير ذرا سرك كر میرے سامنے جھی اوراس کی بلاوز نماشرٹ کا گلا مجھوزیادہ بی وسعت اختیار کر حمیا میں نے اسے بتایا کہ اس کاباب جھے کیا جا ہتا ہے۔ اس نے وادی کا من کرسر بلایا۔

'' پاپانے اس کے ہارے میں بتایا ہے لیکن پہنیں بتایا کدو ہاں واخلہ تمہاری وجہے ہوگا۔"

میں ایسائیں محتا۔''

الکین اب مجھے یقین ہے کہ پایا ایسا ہی سمجھتے ہیں۔'' انسان اسلامی کی ایسان کی ایسان سمجھتے ہیں۔'' میں فی الحال وادی پر بات کر تائیس جا ہتا تھا اس لیے موضوع بدل دیا۔ "تم ڈیوڈ شاہے محبت کرتی ہو؟" '' ان کونکہ وہ میراباپ ہے۔'' '' لیکن میرانہیں خیال کہ اس نے تمہیں بٹی کے طور

ر قبول کیاہے۔'' ''ابھی نہیں کیا ہے لیکن جلد کر سے گا۔''زی کے ''ابھی نہیں کیا ہے لیکن جلد کر سے گا۔''زی کے

ہونٹوں پرمسکرا ہے اسمی ۔ ' بھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے آخر

ماسنامسركزشت

میں ہوں اس کاخون، وہ اس سے انکار نہیں کرسکتا ہے۔ "
جھے اس سے کوئی دل جہی نہیں تھی کہ ڈیوڈ شاا سے
بٹی کی حیثیت سے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ
وہ کون ہے جس کے بارے میں ڈیوڈ شانے کہا تھا اور وہ
سیبیں موجود ہے۔ اس لیم باہر سے کسی نے زور سے
کہا۔ "ہمٹ جا آ کے سے ....."

''ابھی نتم اندرنہیں جاسکتی ہو۔'' خادم کی آ داز آئی۔ ''ہمیں شہباز سے ملنا ہے وہ یہاں ہے ہم نے خود اسے آتے دیکھا ہے۔''

زین نے سوالیہ نظروں سے میری طرف ویکھا اور میں ہیں ہے ساختہ کھڑا ہوگیا کیونکہ آ وازاوشا کی تھی۔خادم اے روک رہا تھا اور وہ غصے میں آ جاتی تو اسے کاٹ سکتی تھی اور اس کا گاٹا ہوا مشکل سے بچتا۔اس لیے میں تیزی سے ورواز ہے تک آیا اور ہروفت آیا کیونکہ اوشا اس کے پاس آتھ آگے گیا تھا اور ادشا کے سفید چیلیے وانت جھلکنے گئے تھے۔میں نے اور ادشا کے سفید چیلیے وانت جھلکنے گئے تھے۔میں نے اور ادشا کے سفید چیلیے وانت جھلکنے گئے تھے۔میں نے اور ادشا کے سفید چیلیے وانت جھلکنے گئے تھے۔میں نے کہا۔ "اسے آنے دوسسراتے سے ہے جاؤ۔"

خادم نے مڑ کر جمعے دیکھا اور ادب سے بولا۔''میم اندر ہیں کوئی اورا ندرنہیں جاسکتا۔''

'' بیمیم کانہیں میرا کمراہے۔'' میں نے بدمزگ سے کہا۔''اے اندرآنے دو، بدمیری ساتھی ہے۔''

ادشا جھے دکھ کو کل آھی تھی جسے بی خادم نے ہاتھ بنایا دہ از کرمیری طرف آئی ادر یوں لیٹی کدایک کھے کو جس بھی بو کھلا می تھا۔ وہ شروع سے بے باک ادر کسی کی پردانہ کرنے وائی تھی۔ میں نے تواسے اس حال میں بھی دیکھا تھا جب اس کے کمان کی طرح کے بدن پر ہمہ وقت صرف ایک منی ساڑی ہوتی تھی جس کے نیچے بلا دُز بھی نہیں ہوتا تھا۔اس وقت اس نے وُ ھنگ سے کمل ساڑی معہ بلا وُز بھی نہیں ہوتی تھی۔اس بنی ہوئی تھی مراس کی فطرت تو تبدیل نہیں ہوئی تھی۔اس نے اپنی شاخ می بانہیں میرے گئے میں ڈال دیں ادر چرہ میرے چرے کے سامنے لاکر ہوئی۔" تو کیسا ہے دے؟"
میرے چرے کے سامنے لاکر ہوئی۔" تو کیسا ہے دے؟" درا دور در کریات نہیں کرکھا۔" ذرا دور در کریات نہیں کرکھا۔" ذرا دور

و و شوخی ہے ہلی۔''اب دور نہیں جا دُں گی رہے جھے ہے الی بی لیٹی رہوں گی۔'' ''خدا کے لیے میرا تما شابنا دُ کی اور بین دور نہیں بھیج سکتا میں تو خو دینیاں تیری ہوں۔''

"تو قیدی نہیں ہوسکتا۔"وہ الگ ہوئے بغیر ہوئی مگر اس نے دباؤختم کر دیا تھا۔خادم غور سے من رہا تھا اور کن انگھیوں سے دیکھ رہا تھا میں نے مناسب سمجھا کہ اسے اندر ہی نے جاؤں۔ مگرا ندرزینی موجود تھی۔اوشااسے دیکھ کرچونکی اور کی قدر بدلے لہجے میں بولی۔"بیکون ہے؟"

زیٰ نے میری طرف دیکھا۔''اے بتاؤ میں کون ہوں۔''

''نی الحال کے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا حاہتا ہوں۔'' میں نے صاف کوئی سے کہا۔''پلیز کیا تم ہمیں اسکیے چھوڑوگی؟''

زین کے چرے برایک کیے کے لیے غصرآ یا بھا تکر فوراً ہی و مسکرانے لگی۔ ''کیوں نہیں۔''

وہ دروازے کی طرف برجی اور جان ہو جھ کرخود کو بھھ سے مس کرتی گئی تھی۔اوشاد کھے دری تھی اور اس کے چبرے پرطیش دکھائی دیا تھا اس نے زائی کے جانے کے بعدا سے ایک کلاسیکل گائی دی۔'' پیترامجادی کون ہے؟''

'' ڈیوڈ شاکی بیٹی۔'' میں نے کہا۔'' وہی جس نے سہبین رانا ویاس کے کل سے اٹھوایا ہے۔'' دو میں کسی نہوں بیٹی نہائیں۔''

'' بجھے کی نے نہیں اٹھوایا۔''اس نے تروید کی۔''ایک آدمی نے جھ سے ملوانے کا بولا ہم اس کے ساتھ طے آئے۔''

''الیے ای چلی آئی تھے ڈرنبیں لگا۔' میں نے اسے صوبے پر بھایا کیوبکہ وہ کی جھا لگ ہونے کوتیار نہیں تھی جھ سے چپل جا رہی تھی۔ جب تک وہ اپنے باپ کے ساتھ غریبانہ زندگی گر ارتی رہی اس کا بدن نہایت تھر برار ہاتھا گر پہلے کنورگل اور پھر رانا ویاس کے کل بیل انہی زندگی نے اسے بدل دیا تھا ،اس کا بدن بحر کیا تھا۔ جلد میں ملاحت کی آئی تھی۔ اس نے سلک جیسے کپڑے کی سادہ سفید ساڑی کی آئی ہوئی تھی۔ اس نے سلک جیسے کپڑے کی سادہ سفید ساڑی کہ کہنی ہوئی تھی۔ اس کہا باؤ زقھا۔ میری بات پروہ ہمی۔ اس کے بات پروہ ہمی۔ اس کے بات کو کہی سے خطرہ فران کی سادہ سے کھر ابوسکل ہے؟'' وہ تھیک کہدری ہے بیاس آنے والے کو میں سے کھر ہوئی ہے۔' تو ٹھیک کہدری ہے پرخطرہ جان کو میں ہوئی ہوئی۔' تو ٹھیک کہدری ہے پرخطرہ جان کو میں ہوئی۔'' تو ٹھیک کہدری ہے پرخطرہ جان کو میں ہوئی۔'' تو ٹھیک کہدری ہے پرخطرہ جان کو میں ہوئی۔''

ممی تو ہوتا ہے۔'' ''اس کی پروا کے ہے رے۔''اس نے بے پروائی ہے کہا۔'' جندگی میں بس ایک بی آ دی کی پروا کی ہے اوروہ

لبريل 2015ء

'' تونے بے وقوتی کی ہے اس مرح رانا کے حل ہے نكل كر ـ و مال تو محفوظ تقى \_"

میری بات سن کروہ جذباتی ہوگئے۔"اگر تیرانام لے كرجميس يم دوت مجمى لےجاتا توجم چلے جاتے۔"

اب میں سوچ رہا تھا کہ ڈیوڈ شانے بیا نیا حریبہ استعال کیا ہے۔اے معلوم تھا کہ میرے سی ووسرے ساتھی کواٹھوائے گا اورا سے برغمال بنا کرا پنا کام نکلوانے کی کوشش كرے كا تو ميں مزاحت كروں كا۔اس ليے اس نے اوشا جیے کی قدر زم کارز کو استعال کیا تھا۔ اوشا میرے لیے دوسرے ساتھیوں کی طرح اہمیت نہیں رحمتی تھی تکر میں اس کی یروا ضرور کرتا اور ڈیوڈ شااس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہا تفا۔ میں اس کے سامنے مونے پر بیٹا ہوا تھا۔ اچا تک وہ اٹھ کرمیری کودیش بیٹھ کئی اور میرے سینے سے سرنکالیا۔وہ بوجمل کہے میں بولی۔" شہبازتو جانتاہے تا کہ تو ہارے لیے اليا بدري؟

میں مشکل میں پڑھیا تھا۔اوشا کالمس کسی زاہد خٹک کو بھی بیدار کرسکیا تھا۔ میں تو جوان اور کنا و گار انسان تھا۔ مس نے التجاکی۔''توائی جگہ بیٹے کربات نہیں کرعتی۔'

اس نے سراٹھا کر بچھے ویکھا تو اس کی آتھوں میں آنسو تھے۔''شہاز ہم تیرے کیے بہت رہیے ہیں رے ، اب دورندكر، بھلے بيارندكر محرخودے جداندكر\_

میں نے اس آز مائش کا بوجھ ذرا کم کرنے کے لیے اے اٹھا کرصوفے کی محمی پر بھایا۔" اوشاسیجھنے کی کوشش كريس بهت مشكل من بول \_ تعيك ہے تو مير سے ليے رونی ہے مریهاں تیری موجود کی میرے کیے مشکلات بیدا

"ايسانه بول-"وه ترب كربولى-" اوشا تيرے ليے مشكل بنے سے پہلے مرجانا جاہے كى رے۔ابعى

شیشے کی میز پر محلول کی ٹوکری اور اس کے ساتھ ہی پھل کا شنے والی چھری رعی تھی ۔ اوشانے وہ اٹھا کر اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش کی۔میرے وہم ومکمان میں بھی نہیں تھا کہ و والی کوئی کوشش کرے کی۔اس لیے جب تک یں اس کا ہاتھ پکڑتا چھری اس کے سینے کوچھو چکی تھی۔اس نے بوراز ورانگایا تھا۔ جھے بھی رو کئے کے لیے بوراز ورالگانا پراتھا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا تو وہ خود کوچیری کی طرف لائل اور مجھے دوسرے ہاتھ سے اسے روکنا پڑا۔ وہ

تقریباً میرے ہاتھ سے لنگ عی تھی اور اس کی انتہا کی کوشش تھی کہ چیری اس کے سینے میں اتر جائے۔بدمشکل حیمری اس سے دور کرکے میں نے چین کر مجینک دی اور اسے د بوج ليا-"به كياح كت محى؟"

اب وہ مرسکون می راس نے کہا۔ ' تو کیا سجھتا ہے رے، اوشابس جبانی پریم کرتی ہے۔ایک کھے کوچھوڑ تھے مرکروکھاتی ہوں رے۔"

سی بات ہے اس کی حرکت نے مجھے وہلا دیا تھا۔ چری بے شک کھل کانے والی تھی مگر اوشا نے جنتنی قوت ہے اے سینے پر مارا تھا اگروہ لگ جاتی تو دیتے تک اندر ھس جاتی۔اس نے ول پر وار کیا تھا۔وہ کمحول میں مر جاتی ۔ لوگ جھ سے پیار کرتے ہیں اور بلاشبہ میرے کیے جان قربان کر سکتے ہیں۔ بیتو نے کر کے بھی دکھایا۔وسم، سفير، عبدالله اوراياز سب جانثار منظ ـ سوريا ويواني تقي مكر اوشانے جو کیا تھاوہ شاید کوئی ٹہیں کرسکتا تھا۔ جمجھے ڈرتھا کہ میں نے اسے چھوڑ الووہ پھر چھری نداٹھا لے۔ مر ابھی وہ مزاحت نہیں کررہی تھی اور کسی تھی می بھی کی طرح میرے باز واؤں میں در کی ہوئی تھی۔ "تو یا کل ہے۔"

'' ہاں تیری یا کل ہوں۔''اس نے ا قرار کیا۔ میری نظر اس بر کئی تو اس کا سفید بلا و زسرخ مور با تھا۔" میرکیاخون نکل رہاہے؟"

اس نے دیکھااور بے بردائی سے بولی۔ " لگ می ہو گچری-" کاچری-"

جب اس نے جھری سینے میں اتار نے کی کوشش کی تو میں نے اسے روک لیا تھا اور اس وقت میر اخیال تھا کہ اسے كث جيس لگا تما \_ تمراب چھلکنا خون بتار ہا تھا كہا ہے چھرى كليم " بجھ دكھاؤ۔"

''و کھے لے سب تیرا ہی تو ہے۔'' اس نے ساڑی کا

''لاحول ولا۔''میں نے کہا اور پاکشت مجر کے بلا وُزكا ايك حصه سركا كرزخم كا جائزه ليا\_معمولي سايزخم نفا مشكل ہےنصف انج كا كث تھا۔ چېرى كى نوك بېرا كر ككى تھى ورنداتنا مجى ندموتا-"ايك منك-"يس في كماا ورواش روم میں آیا جہاں ایک عدد میڈیکل بلس موجود تھا۔ میں نے اوشا کا زخم صاف کیا۔اس نے بلاؤر کے اوپری بین کھول کیے متعے جالانکہ اس کی منر ورت نہیں تھی ۔ زخم تقریباً تھلی جگہ تھا۔ شایداس نے جان ہوجھ کر بیر کست کی تھی۔ زخم مان

162

مابستامهسرگزشت

ابريل 2015ء

میرےآگے تھے پرتاتھا۔" ' ' مچر مجمی و ہ پریشان ہون سے کیونکہ میں نے سختے ان کے یاس جمیجاتھا۔" ووقر بلیث کراییا حمیا کہ بھی یا دہمی نہیں کیا۔ "اس نے هنوه کیا۔ ' میں انتجار کرتی رہی رے۔'' " تو جانتی ہے میری جان کتنے سارے چکروں میں مچنسی رہتی ہے۔ ایک سے کوسکون تبیں ہے۔ اہمی ایک وسمن ہے چیمالہیں چیوٹا ہے کہ دوسرا آجاتا ہے۔ یہاں بھی سمجھ لے کہ قیدی بن کرآیا ہوں۔'' " یہ کورا کیوں تیرادشمن ہے؟" "ورشمن نبیں ہے جھے سے ایک کام ہے اور میں تیار مہیں ہوں اس کیے زیروسی بلوایا ہے۔اہے معلوم ہے وہ جھے ہے میری جان کی دھمکی پر چھے نہیں کر داسکتا اس کیے تھے " تو بھا گئیں سکتا بہاں ہے بھے لئے کر؟" " بہت مشکل ہے ہاں موقع ملے تو ایسا کر سکتا "يس كيا كرعتى مول؟" "جب موقع موكاتب بتاؤل كا-" " بيعورت كون ہے رے؟ " بالآخراس نے وہ سوال کیا جواہے سب سے پہلے کرنا تھا مگروہ ووسرے چکر میس پڑ ''بتا کا توہے ڈیؤڈ شاکی بنی ہے۔'' و مصلے کسی کی بیٹی ہو ہیں تو چھر ہی ہوں تیری کیالگتی "میرے دسمن کی بئی ہے تو میری کیا لکے گی؟" " تباہیے کیوں پوچھرہی می میرا؟" میں نے شانے اچکائے۔ 'میں کیا کہ سکتا ہوں۔'' منشهباز مس عورت مول ادر عورت كا انداز جانتي مول ۔ وہ تیرے چکر میں ہے۔ " محریس اس کے چکریس نہیں ہوں۔" ''حصور اے۔'' وہ بولی ۔'' یہ بتا میں کیسی لگ رہی ہوں۔'' ''اچمی لگ رہی ہے۔'' ''کنٹی اچمی؟'' "ببت الحمى-" من نے جان چیزانے کے لیے وہ بلی۔ 'ایک ملاجم سے لکھوائی تھی دہ بھی بہت کہا۔ 'تو جائتی ہے میں ایسا مردمیں ہوں جو غورتوں برغور ليول 2015ء 163

مرکے میں نے اے تیار کول می لگا دی۔وہ ساکت ا در تن كرجيم ربى \_''اپ بلاؤز بدل لو\_'' ''بدل لوں گی۔'' وہ بول۔''پراہمی نہیں۔ میں سختے محموژ کرئیس جا دُن کی رہے۔'' " میں کہیں جیس جارہا۔" " ہم ہیں جانے۔"اس نے انکار کیا اور پر جھے ہے لگ کر بیشه کی۔ "اوشاتو بھے جانتی ہے کہ میں کس تم کا آدی ہوں۔ میں الی حرکت ناپسند کرتا ہوں۔میرے ندہب میں خود تنی حرام ہے۔ مجھ سے وعدہ کراب ایس کوئی حرکت تہیں کرے '' تو چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں؟''اس نے سراٹھا کر ''' تب خود ہے دورمت کرنا ور نہ ہم مرجا تیں ھے۔'' " منظور ہے خود ہے الگ تبیں کرون گا۔ " بیس نے دعده کیا۔" ہاں تقدیر کے آگے بے س ہوں۔ ''اس کاالزام تھے نہیں دون کی رے۔''اس نے کہا تو میں نے اسے حیوڑ ویا مگر وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر چیلی رای ادرشرارت سے بولی۔ ''ایسے کا آرہا ہے۔' " آرام سے یہاں بیٹھو۔"میں نے اسے دوسرے صوفے پر بھا دیا۔ ''رانا ویاس کے ہاں کوئی مسئلہ تو " موا تما اس كا ايك بوتا مير ، لي ياكل موكما تھا۔ 'وہ مرے سے بولی۔ " پھر تھيك كيے ہوا؟" دويس نے اس کے كتے كوكاث ليا۔ بہت بھونك رہا تماروه مراتواس كاما لك تميك موكميا-" میں مسکرادیا۔ " مجھے تو کسی نے پھونہیں کہا؟" و منہیں رانا جی کو پہا چلا تو انہوں نے بوتے کو بہت ڈائٹا تفاادر پھر <u>جھےا</u>یے یاس بلالیا۔ میں محی تو خادمہ پربینی سان مجمعے تھے۔ تیرے کارن میرابہت کھیال رکھا۔ " مجمع خیال نبیس آیا کہ اس طرح دہاں سے نکلے گی تو وہ پریشان ہوں گے۔'' ''میں چھی جیوڑ آئی تھی۔'' " كي مح الحقي و لكمناير منانبيس آتا؟" بعابستام نستركزشت

کرتا پھروں \_'' نام

''اچھاکر تاہے پر بھے پرتو کیا کرنا۔''اسنے کھڑے ہوکراپنا سراپا دکھایا۔''ویکھ جھے اب یوں ساڑی پہننا آگئی ہے۔''

"اوركيا آيابي؟"

'' جمعے رسوئی میں جانے کی اجاجت نہیں تھی۔ سب ڈرتے تھے کہ میرا دش نہل جائے بھوجن میں، اس لیے محوجن بنانانبیں آتا۔ میں صفائی کرتی تھی اور رانا جی کے کام کرتی تھی۔''

میں سوچ میں تھا اور اوشا تا ڑگئی کہ میں فکر مند ہوں۔''کیا جھے و کھے کراچھانہیں لگ رہا کیا؟''

''ادشا میں اس دفت وشن کے پاس ہوں ادر ایسے میں جھے بالکل پسندنہیں ہے کہ میرا کوئی ساتھی بھی دشن کے ہاتھ لگ جائے۔''

''ریس تیری ساتھی تو نہیں ہوں۔''اس نے اپنے محر جانے والے سیاہ لیے بال سمیٹے جو چھری کی کھکٹ جس محر مجھے تھے۔ پہلے اس کے بال زیاوہ لیے نہیں تھے محراب محر کے تم سے نیچ آرہے تھے۔ '''تو میری ساتھی ہے۔''

''اس نے حسرت سے بھے دیکھا۔'' اس نے حسرت سے بھے دیکھا۔'' بھے ہا ہے تومیر انہیں ہے میرا بنا بھی چاہاتو میں انہیں ہے میرا بنا بھی چاہاتو میں تیری میں میں سکتا۔میرے لیے دیوتا سان ہے۔ میں تیری بجاران ہوں۔ تیری بوجا کرسکتی ہوں پر جھ سنگ رہ نہیں ہجاران ہوں۔ تیری بوجا کرسکتی ہوں پر جھ سنگ رہ نہیں گئی۔''

یں گہری سائٹ کے دوہ جھ ہے گھ ہا تک بیل کی تھی ورنہ بھے
انگار کرتا پڑتا کی کہ وہ جھ ہے گھ ہا تک بیل کی تھی ورنہ بھے
انگار کرتا پڑتا کی اس کے ساتھ ظلم تو ہوا تھا کہ وہ اپنی
نے اسے زہر یلی بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی
واحداولا وکوفطرت کی خوثی ہے محروم کر رہا ہے۔وہ از وواجی
زندگی نہیں گزار گئی کی کونکہ اس کے پاس آنے والا مرواس
کے زہر کی نذر ہوجاتا ۔ زہر یلی ہونے کے باوجودوہ مورت
کے زہر کی نذر ہوجاتا ۔ زہر یلی ہونے کے باوجودوہ مورت
کا فطرت سے محروم نہیں تھی ۔ اس کے اندر چاہتے اور چاہے وہ فار نہیں
جانے کی خواہش موجود تھی اور شاید عام لڑکوں سے زیادہ
مانے کی خواہش موجود تھی اور شاید عام لڑکوں سے زیادہ
مانے کی خواہش موجود تھی اور شاید عام لڑکوں سے زیادہ
مانے کی خواہش موجود تھی اور شاید عام لڑکوں سے زیادہ
مانے کی خواہش موجود تھی ہوگئی۔
مانے اس نے بچپن سے جوانی تک اپنے باپ کو پاس و یکھا
تھا۔ پھر میں اس کی زندگی میں آیا تو وہ مجھ سے خملک ہوگئی۔
میں تک ساتھ رہی وہ جھ سے جسمانی قربت کی کوشش کرتی

رہی اور اجب جھے ہے جدا ہوئی تو اس پیندیش محبت کا پاگل پن شامل ہو گیا۔ میں نے اسے رانا ویاس کے پاس ہمیجا تو میرے ذہن میں تھا کہ وہی اس کے لیے محفوظ ٹھکا نا تھا اور وہ ساری عمر وہاں آرام سے رہ سکتی تھی مگر ڈیوڈ شانے اسے وہاں سے بلوا کر نہ صرف میرے بلکہ اوشا کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔

اوشایقینا میرے معالمے میں صبر سے کام لے رہی امید ہوگی وہ ایک تارال زندگی کی طرف آئی تھی ۔اسے امید ہوگی کہ شاید ہمی میر ااس سے سامنا ہوگر وہ میرے لیے پاکل ہوکر رانا ویاس کے خل سے نگی نہیں تھی۔ ممکن ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میر کی یا و دھند لی پڑجاتی ۔ تب شاید وہ اتی بے چین نہ رہتی ۔ مگر ڈیوڈ شانے اسے بول میرے سامنے لاکر اس کے و بے جذبات بھڑکا دیے ہے اور اب میں مشکل میں پڑگیا تھا۔اوشا کا روم کی ہا تار ہاتھا کہ اب وہ اتی آسانی سے میر کی جان کہ بدل میں آئی آسانی سے میر کی جان کہ ہیں ہوڑے گی ۔اس کا لہجہ بدل میں آئی آسانی سے میر کی جان میں بات کرتی تھی اور بھی اپ رانے انداز پراتر آئی ۔ بھی ہم کر کے بات کرتی تھی اور بھی میں بات کرتی تھی ۔ فادم میر کی اور میں نے اسے بیسی لانے کو کہا۔ اس کے جانے کے بعداوشا نے کہا۔

''میرامن کرتاہے تیرے ایک ایک وشمن کوڈس کر مار ڈالوں۔ تیری کوئی مجبوری باتی ندرہے۔''

میں مسکرایا۔'' حالانکہ تم سے جتنی بار ملا ان دشمنوں کے طفیل ہی ملا۔ در نہتم کہیں رہتی تعیس اور میں کہیں تھا۔ می کے طفیل ہی ملا۔ در نہتم کہیں رہتی تعیس اور میں کہیں تھا۔ میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دریانے میں ہماری ملاقات مدگی''

" الله بياتو ہے پر تيزى مشكل جميں بے چين ركھتى

''میری مشکلیں آسان ہوں گی۔''میں نے یقین سے کہا۔'' بچھے اللہ پر بحروسا ہے۔''

''بیتو کا د کھ ہوا۔''اوشانے کہا تو میں جیران ہوا۔ ''تم جانتی ہو؟''

ال نے سر ہلایا۔ 'رانا جی تک تمام کھمریں آتی تغییں اور دہ ہمیں بتاتے تھے۔''

راناویاں باخبرآ وی تھا۔ گرمیرے لیے یہ تبجب انگیز تھا کہ وہ اوشا کا اس حد تک خیال رکھتا تھا کہ اسے میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں تازہ ترین خبروں سے باخبر

164

مابىنامىسرگزشت

سکتی تھی جورانا ویاس سے ملنے آئی ہواور اس سے میرے بارے میں بات کی ہو۔ ' حلیہ بتاسکتی ہود کھنے میں کیسی لگتی

" پیاری محی-" اوشانے رشک ہے کہا۔" محوری ی اور کھوپ مورت\_''

اوشا كوهليه بتاناتبين آرباتهااس كزويك وهميممي اور بہت خوب مورت میں۔اس کیے میں نے سوال شروع کیے اور چندسوالوں کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا کہ دہ مکنہ طور یر ایمن شاممی اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ ، جرے کے نفوش اور جسمانی ساخت وہی تھی۔اوشا نے مجس سے بوجھا۔''میکون ہے رہے؟''

"ائین شا۔" میں نے کہا۔" ڈیوڈ شاکے بھائی کی بیٹی الیکن اس کی رحمن اور .....''

'' تیری دوست\_''اوشا بولی۔'' میں ای وقت سمجھ گئ تحى جب ده تيرانام لتى تواس كا انداج بى بدل جا تا تعا-'' ''وہ میری ہدر دہے کیونکہ ڈیوڈ شااس کا بھی وحمن

"میں یا کل نہیں ہوں۔"وہ میرے قریب ہو کر بولی۔''سب جمعتی ہوں وہ بھی تھھ برمرتی ہے۔' ''میرے خدا۔'' میںنے منہ اوپر کرکے فریاد کی۔''میں وشمنوں کے چکر سے نہیں نکل یا تا اور بیار کیاں مجى مرنے ہے بازليس آئی ہيں۔"

و وہلی۔ و او ہے ہی ایبا ....عورت کی فطرت تہیں مجمتا کہاں ہے ہما گے گا تووہ تیرے پیچیے بھا کے گی۔'' " تھیک ہے آج سے میں عورتوں کے بیٹھیے بھا گنا شروع كرويتا مول- "مل نے بعنا كركہا\_ "اس صورت ين توتم دور بها كوكى تا؟"

وہ پھر بھی۔" دوسرول کا یا جیس رے پر بس میس ہما کوں کی۔ بیبتا تھے وہ میم کیسی گلتی ہے؟'' د جمیسی توللتی ہے ، دوست اور ساتھی ، میں نے پچھ اور ہیں سوجا اور نہ ہی سوچوں گا۔''

"توہے بی ایا کھور۔"اس نے خفلی ہے کہا۔ " اوشابلاؤز بدل لو<u>"</u>"

"میں سینے میمور کرنہیں جاؤں گی۔"اس نے نہ مرف الكاركيا بكه بمراباز و پكزليا- "تو يطيح كاتو جاؤں كى \_" ووجلوبال عمل في مجوراً كها-اوشاايك اورجيوني مجرمعمولى نظرة نے والى ممارت بيس تشهراكي محق تقى - يهال

ر کھتا تھا۔ بیتو کے ذکر پرمیرے دل سے آ ولکی تھی۔ بیس نے اوشا کومخضراً بتایا که بیمؤنے کس طرح محمد پر جان دار دی۔اوشا نے کہا۔'' توہے ہی ایسا کہ جان دارنے کو جی کرتا ہے۔ '' میں نے بھی خود کو اس قابل تبیں سمجھا۔'' میں نے کہا۔ ''تم مبیں جانتی کہ بیتو میرے کیے کیا تھا اور اس کا نقصان میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔

بیتو کے ذکر پرمیرا دل ہوجمل ہو گیا تھا۔اوشانے میرا د کھ محسوں کیا اور اٹھ کرمیرا سرایے سینے سے نگالیا۔اس کے انداز میں محبت می استاین تبین تمااس لیے مجمعے سے مج سکون ملا اور میرے اندر کا بوجمل بن کم ہونے لگا۔ وروازے پر وستك بهوني توره بيحيه بهث كئ فادم كمانا في آياتما وه ميز برلگائے لگا۔اس کے جانے کے بعد ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں اوشا کچھ بے چین نظر آنے لى-اس نے آستدے كہا۔" تھوے كھ كہناہ۔

''یہال ہیں رے۔'' دوبولتے بولتے رک کئی۔ میں مجموكيا كداس فدشه بهان مارى بات في جاربي موكى اورابياً لا زمي تمارة يودُ شااس فتم كا آدي تما جوسي براعتبار مبیں کرتا تھا اور وہ بہر صورت میری محرانی کر رہا ہو كا \_ كمناف كے بعد ميں نے خادم سے كہا۔" اكر ميں يہال ے باہر جانا جا ہول تو ....

" كونى يابندى ليس بهركار "اس في اوب س 

جمعے جرت ہوئی۔ ''کہیں بھی جانے کے لیے؟'' ''جي سر کار''اس نے سر بلايا۔ میں اوشا کے ساتھ باہر لکلا۔اس کے سفید بلاؤز پر سرخ وهبا بهت نمایال تغااور میں جا ہتا تھا کہ دولیاس بدل لے تمریملے میں جانا جا ہتا تھا کہ اوشا جھے سے کیا کہر ہی محی۔ ہم باہرآئے اور ایک علی جگہ جہاں سوائے کھاس کے اور کھے بنیں تما میں نے اوشا سے کہا۔" تم کیا کہنا جا ہتی

مشهباز تخمه وكمير مس بحول كن تمي باب يادآيا-دو ون پہلے ایک میم رانا جی سے ملنے آئی تھی۔وہ انگریکی میں بات کررے تھے۔ جمہ تبیں معلوم تما کہ کیا بات ہور تی ہے رو وہار بار ترانام لےری کی۔" میں سویج میں بر حمیا۔ایس کون سی سفید فام حورت ہو

165

ملينامسركزشت

المال 15 282ء

السيمعمولي ساكمراملا بهوالتماجهان اس كاايك مدد بيك بعي موجود تھا۔ مرے میں معمولی سا بلے اور دوسرا سامان تھا۔ مجھے عصر آنے لگا جب ڈیوا شا جاتنا تھا کہ وہ میری ساممى بي واساى لحاظ مدادشا كاخيال ركمنا ماسية اس نے اسے معمول نوکردن کی طرح اس جکے تعہرایا تھا۔ اوشائے بیک سے ایک اور ساڑی کال اور اپلی ساڑی محولے تھی۔ میں نے کہا۔ میں اہرموجود ہوں۔ " توتبين جائے گا۔"اس نے ضد کی۔

''اوشا بچے مت بنوکیا حمہیں مجمع پراعتبار نہیں ہے؟'' " جھ پر ہے پرایے مقدر پرٹیس ہے۔ ڈرکٹا ہے تو آ محمول سے دور ہوا تو پر کہیں جلا جائے گا۔' ''نقدر کے آگے میں اور تم دونوں ہے بس ہیں<sub>۔</sub>'' میںنے نری سے کہا۔'' میں ہاہر ہوں تم کباس بدل کر

"لو بحصب محاك رباب- مجمع و يكمنانيس حامتا" اس نے فلکوہ کیا تو میں سکرا کرہا ہرآ گیا۔ میں سوج رہا تھا کہ ا كررانا دياس ب ملاقات كرنے والى يج ع ايمن مي تووه وہاں کیوں آئی میں۔ بدطا ہراس کا رانا وہاس سے کوئی تعلق حبيل تفاادر مجرادشا كالهمنا تغاكيه دوران تفتكو باربار ميرايام آر ہاتھا۔ میدووون پہلے کی ہات تھی جب میں بھینی طور پرزین کے قبلے میں آچکا تھا۔ کیا این میری کم شدکی اور اس حقیقت سے دافف محی کہ میں امل میں ڈیوڈ شاکے قبضے میں جا چکا ہوں جب کہ اس وقت میں بھی تہیں جا ما تھا کہ میں كس كے قضيے ميں ہول مرائيس كى يہاں موجود كى إالى طور پر بہیں ہوسکتی ہی ۔اس کا امکان تھا کہ دہ اپنی ڈیوٹی پر يهال آئي ہواوراے ميرے بارے ميں علم ہوا ہو۔ زيل ادر پھر ادشا کی آ مدے پہلے میں سوچ رہا تھا کیہ میں جس طرح ڈیوڈ شاکے بینے میں آیا تھااس کا کوئی نہ کوئی سراراجا عمر دراز کے تحل سے ملتا تھا۔ بیک نے میرے ساتھ جوسلوک کیا تھا اس ہے شبہ مزید بڑھ رہا تھا مگر سوال بیہ تھا کہ اس چکر يس بيك يا عمر در از ملوث تنه؟

محمرمیرا ول نہیں مان رہا تھا کہ راجاعمر درازیا بیک یوں مجھے وسمن کے حوالے کر سکتے ہیں۔ بیک نے جس طرح مجھے معانی جائی تھی اس ہے لگ رہاتھا کہ دہ کسی وجہ ہے مجور ہے بھی اس نے بیسب کیا۔ شایدراجاعر دراز کی ضدفتم كرنے كا داحد طريقد بى سمجه من آيا كه مجمع يحي بننے پر مجوز كرديا جائے ساكر چه يہلے بحى ميراكوني اراوہ بيس تماكيہ

راجا عمر دراز کے ساتھ دادی تک جاؤں مگر اب بیگ کے طرز عمل نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ اتھا۔اس کے باوجود مجمع ویود شاکے حوالے کرنے میں اس کا کردار سمجھ ہے بالاتر تعا-اسے البھی طرح معلوم تفایکہ ڈیوڈ شامیراایہا دشن میں ہے۔اہے جھے سے اتی غرض تھی کہ دہ جھے دادی تک لے جائے تا کہ اے اغرر جانے کا پرداندل سکے۔اس کے بعد میں اس کے لیے بے مقصد ہوجا تا ادر دہ شاید مجھے جھوڑ ویتا۔ شایدای کیے اس نے جھے ڈیوڈ شاکے حوالے کیا۔ ایک تو میں راجا عمر دراز سے دور ہوجا دُن ادر دوسرے ڈیوڈ شاممی پیچیا چھوڑ دے۔ تمریہ سب میرے قیاس تھے شاید

الیانه موادرشایدالیا موراها نک ادشاک آواز آئی۔ "شببازكيا كهدرماع؟"

من چونکا۔ 'میں نے تو می تیں کہا۔'' ده ساڑی بدل کرا می سی ۔اس باراس نے میلی زمین والی ساڑی پہنی تھی جس پر پہلے اور تاریجی رنگ کے چھول بے ستھے۔البتہ بلاؤر سفیدہی تھا اور پہلے کے مقابلے میں غاصا مخضر تقا۔اے ویکھ کراحیاں ہوا کہ اس کا بدن مجر آیا ہے درند پہلے وہ چھریری سی میں ۔اس نے کہا۔ " تو بات کرر ہا

"اجما-" میں نے حران ہو کرمری سائس لى - " مجمع يا بي تبيس جلا - "

''احیما چھوڑ میہ بتا کہ اب کیسی لگ رہی ہوں؟''اس نے رقص کے اندازیس کھوم کر دکھایا۔

"توہر حال میں اُنجی گئی ہے۔" میں نے کہا۔" بیک کہاں ہے؟"

''وه انزر ہے۔''

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

"اہے کے آ دابتم میرے ساتھ رہوگی۔" " یج -" ده خوش مو گئ ادر لیک کر اینا ایک لے آئی۔'' تیرے ساتھ تیرے کرے میں؟'' ، و نہیں کیکن ای عمارت میں۔'' میں نے جلدی ہے کہا۔" بیجکہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔"

" او جانتا ہے میں کھاس سے سے جھونپر سے میں ربی ہوں مٹی پرسوتی تھی بیا لگ بات ہے کدرانا جی کے ل کے جس کرے میں رہتی ہوں وہ رانا جی کے کرے ہے کم نہیں ہاب یہاں رہی تو کیا مجر میا ہے۔ یہ شہباز کی بات بیے کہ و زکھ میں مجی رکھے و خوش سے رہوں۔" مريراز كالمرار على الماريخ بالمصار يحفي كالوثي اراده جيس

ابول 2015ء

166

ماستامه سركزشت

## كترن

فرعونول نےمصر يرتين بزارتين سوسال [ تک حکومت کی۔ تاریخ میں 33 فرعون م زرے ہیں۔ ہر فرعون کوتقریباً 100 سال تک افتذ ار ملا تھا۔حضرت موٹی علیہ السلام کے 1 ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ موا۔ میہ یانی مل ا ڈویا اور اس کے ساتھ ہی فرعون کا افتدار مجی و وب عليا \_فرعون ختم مو محك اورريت في ال محلات کو وُ هانب لیا۔ بیزریت کے جموٹے برے نیلے بن کے ۔ان ٹیلون کے ارد کردلکر كاشراً باد موسما - ان تيلول من عصمى ايك ملے پرایک چھونی سی مسجد بنادی کئی ۔1900ء الم محبرون مي به كلدائي شروع بهي تفرعون كالحل ریت سے برآ مدہوا ، با چلا کہ سے محدفر ول کے خصوصی دربار کے اویر بن کمی می ۔ بیمسجد آج تک قائم ہے واو پر مسجد اور بیجے فرعون کا در بار ہے۔ کل شام ہم فرعون کے سکی سٹونوں کے درمیان کھڑے تھے سورج کی سرخ ا شفائی نیل کے یانوں میں عسل کردہی تھیں۔ بیں یا کچ ہزارسال پرانے حل کی کھٹر کی من کفرا او کیا۔ دیکھتے ہی ویکھتے سورج کی سرخی نیل کے یانیوں جس کھیل گئی اور اس کے ساتھ ای فرعون کامحل اذان کی آواز سے کو نج الفاريش نے زندگی بیں ہزاروں اوانیس سی <u>ہیں لیکن فرعون کے حل میں اذان کی آواز کا اپنا</u> ن*ی سرور تھ*ا۔مٹوذ ن کی آ واز کا اتار چڑ ھا ڈکٹل کی و بوارول سے فکرا رہا تھا اور و بوارول پر تکمی تحریروں کو پیغام و سے رہا تھا کدونیا کے مر فرعون کو زوال ہے کیکن اللہ کا پیغام وانگی ہے۔ دکھائی دیا۔ بھے محسوس ہوا جیے فرعون کا مجسمدائے گزرے تکبر پرنوحد کنال ہو۔ (جادید چودهری کے انسل کے ساحل سے "افتیاس) مرسله: رمنوان تنولی کریژ دی - کراچی [

قا۔ ہم باہر آئے اس بار ہی نہاتو کسی نے روکا اور نہ ہی کوئی نظر آیا۔ بھے جرت ہوئی بہاں بہ ظاہر کوئی سکے رئی نہیں تھی۔ طازم اور طاز ما تیں تھیں گر وہ عام سے تھے۔ سامنا ہونے پر ایک طرف ہو کر اس وقت تک ادب سے سر جھکائے گر رے رہے تھے جب تک ان کے پاس سے گزر نہ جایا ہا کہ بہال سے گزر نہ جایا ہا ہی ممکن نہیں تھا کہ بہال سے گزر کوئی سکے ورثی ہی نہ ہو۔ یقینا بہال اعلی ورج کی الکٹر ویک سکے ورثی ہوگی جس کے ہوتے ہوئے بہ ظاہر عام گار ڈزی ضرورت نہیں ہولی کا کہ جب ان کی ضرورت ہو گار ڈزی ضرورت نہیں ہولی جس ان کی ضرورت ہو گئیں ہولی ہولی کی مرورت ہو گئیں ہولی ہولی کی مرورت ہو سکتا ہولی ہولی کا میں اسے نہ ہول اور ایوجا کیں۔ گرسانے کوئی نیس سے نمو وار ہوجا کیں۔ وربی ان نی موجود سے نہیں واضل ہوتے ہی تھنگ کے ۔ وہاں زینی موجود شکی ۔ وربی واضل ہوتے ہی تھنگ کے ۔ وہاں زینی موجود شکی ۔ وربی کا تھی ۔ وربی کی خود کی اور اس نے سعنی دیکھا۔

''کہاں تے اس کے ساتھ اور اس نے اتی جلدی کیٹر ہے ہی بدل لیے۔''وہ انگریزی میں بولی اس لیے اوشا مبیں بھی میں میں البتہ اس نے اپنی ڈیان میں کہا۔ مبیں بھی تھی ۔البتہ اس نے اپنی ڈیان میں کہا۔ ''شہبازیہ کتیا کیوں آئی ہے؟'' ''اپنی حد میں رہو۔''زنی خرائی۔

ا بی طریق راور رین راب در این کیا۔" تم "پلیز \_" میں نے ہاتھ اٹھایا اور زین سے کہا۔" تم کام کی بات کرو۔"

و مشهباز اوشائے کہنا جایا۔

''تم وہاں بیٹو۔'' میں نے شخت کیج میں اوشا سے کہا اور بیڈی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموتی ہے اس طرف بردھ کی میں نے زائی ہے کہا۔''میرے ساتھ آؤ۔''

زینی نے جان بوجھ کر اوشا کو چڑائے والے انداز میں ویکھا اور میرے ساتھ باہر آگئی۔اس نے باہر نکلتے ہوئے جان بوجھ کراوٹجی آواز میں کہا۔ 'وہمہیں اس میں کیا نظر آیا؟''

"" " مجمع توتم میں ہمی کھونظر میں آتا ہے۔" میں نے سرد لیج میں کہا۔" تم ووثوں باپ بنی میرے سر کا دروین مجمع ہو۔"

حسب تو تع وہ غصے میں آگئی۔" تم اس کا مقابلہ مجھ سے نہیں کر سکتے ۔"

''ہاں دوہا آبرواڑ کی ہے۔'' ''با آبرو؟''اس نے زہر لیے کچھ ٹیں کہا۔''اس کا

ليول 2015ء

167

ماستامسرگزشت

الدازياتا ہے...."

''کیاتم اپنامنہ بندنہیں رکھ سکتیں۔'' میں نے جھنجلا کر کہا۔'' جب کہ م اس کے بارے میں پچھنیں جانتیں۔'' ''تم اس کی اتن سائیڈ کیوں لےرہے ہو؟'' ''اگر میں اس کی سائیڈ لےرہا ہوں تو تہیں کیا مسئلہ

" بجمعے سئلہ ہے ہے کہ تم جمعے اجھے لگتے ہو۔"
"افسوس کہ تم جمعے بالکل اچھی نہیں لگتیں۔"
" کیوں؟" وہ جذباتی ہو گئے۔" کیا کی ہے جمعہ ملم ہے"

" میں عورت کی کی ہے۔ عورت مرف ایک مخصوص جسمانی ساخت کا نام نہیں ہے اورتم مرف نسوانی ساخت کی حال ہو۔ " میں نے نری سے بہت سخت بات کی ۔ وہ بجھے کھور نے گئی۔

"مرى توين كردے ہو۔"

''میرے نزد کیک تو تمہارا وجود ہی عورت کی تو ہیں ہے لیکن تم اپنے نقطانظر میں آزاد ہو۔'' اس کی سکھیں میں عنیف عفی کی جنگ کے ایک

اس کی آتھوں میں عیض وغضب کی جولک دکھائی دی تھی۔ مر بحر وہ نارل ہو گئی۔ مجلدتم مرف میرے ہو سے۔"

این نے کہا اور ایک جھکے سے مؤکر وہاں سے چلی میں۔ اس کے انداز سے جلی اگر مندہو گیا۔ چند لیے کو جھے لگا کہ جس نے اسے چھیڑ کر اچھا نہیں گیا۔ بہرحال جس ان لوگوں کا قیدی تھا مر جھے یہ گرائے ہے گرائے کے نہیں بلکہ اوشا کے لیے جی دہ جھے پر گرائے ہے گرائے گی مراوشا کے ظاف پر جھی کرنے کر کے جس کے کرنے جس کے کرنے جس کر خاوم کو طلب کرنے والا بنن دبایا۔ یہ لی مو چھوں اور خاص راجھتائی اسٹائل کے لباس والانو جوان آوی تھا۔ سیابی مائل رکھت کے ساتھ اس کے نبوش تیے اور وکش تھے۔ جسامت کرتی مرکسی قدر چھریری تھی۔ اور وکش تھے۔ جسامت کرتی مرکسی قدر چھریری تھی۔ اس نے اندر آکر اوب سے سر قدر چھریری تھی۔ اس نے اندر آکر اوب سے سر حکایا۔ ''جی مرکار؟''

'' جمعے ڈیوؤشاہے ملاقات کرنی ہے۔'' ''میں آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں سرکار۔''اس نے کہا اور رخصت ہو گیا۔اوشا کا منہ پھولا ہوا تھا اور وہ

بستر پرکروٹ کے کریٹم دراز تھی مگر منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ جس نے اسے چیٹر نے سے کریز کیا۔ کی بات ہے جمعے مزاری کا مور دی تھی ہوں۔ آبھی مرب کا دی کی کا مقص

بھے بیزاری کی موری تی مورت کھی میری زعری کا مقدر ملینامسرگزشت

نہیں رہی۔ صنف تازک سے فطری دل چھی اور احرام اپنی جگہ مر اپ آس پاس ان کی ضرورت سے زیادہ موجودگی جھے بور کر ویتی ہے۔ میں عام حالات میں جینے والا فرونہیں ہوں۔ گزشتہ ایک سال سے زندگی بہت خاص حالات میں گزررہی ہے اور اکثر جھے مشکلوں کا سامنارہتا حالات میں جدو جہد کررہا ہوں اور ایسے میں اپنی ساری توجہ صرف اپنے مقصد پر مرکوز رکھنا چاہتا ہوں مگر سے خوا تین جھے بخشے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اوشانے و یکھا کہ میں توجہ نہیں دے رہا ہوں تو وہ بالآخر اٹھی اور میرے پاس آگی۔اس نے تیکھے لیج میں پوچھا۔ ''اسے باہر کوں لے مراق ایک اس نے تیکھے لیج میں پوچھا۔ ''اسے باہر کوں لے

"و کیا اے بھی پہیں رکھ لیتا؟" میں نے بھٹا کر

ہوں۔ ''اے دفع کرتا۔''اوشا ہولی۔''اب وہ یہاں آئی تو این اے کاٹ لوں گی۔''

" فتم الى كوئى حركت نبيس كروكى \_" بيس في جلدى سے كہا۔

" کیول مجھے اس کی بہت پر دا ہے؟ " وہ جذباتی ہو گئے۔" وہ مجھے پہند ہے۔"

"لاحول ولا۔" میں نے بدمرگی سے کہا۔"وہ مجھے بالکل پندنہیں ہے۔"

''' تباس کی اتن پروا کیوں کررہاہے؟'' ''مجھے اس کی نہیں تیری پروا ہے۔اسے پچھے ہوا تو یہ مجھے نہیں چپوڑیں محے۔''

" نہ چیور کی ۔" وہ بے پر دائی سے بولی \_" مجھے پر وال

وولیکن جھے تو تیری پرواہے۔"

میری بات پراس کے چہرے پرنا قابلِ بیان خوشی اور رونق آئی تھی کمحوں میں اس کے تاثر ات ہی بدل کر رہ مجے۔اس نے میرے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور چہک کر کہا۔'' سی تجھے میری آئی پرواہے۔'' ''کیا تجھے انداز ونہیں ہے؟''

" فنيس ہے تا ..... تو تو سب كى اتى بى پرواكرتا

''د کھے کھالوگوں کی ش اوپر سے پروا کرتا ہوں اور کھالوگ ہوئے ہیں جن کی ول سے پروا کرتا ہوں اور تو ان ش سے ایک ہے۔''

-2815 Jul

'' کی ۔''اس باراس نے خوش ہوکرا یک غیر یارلیمانی حرکت کی اور برسمتی ہے ای وقت خادم اندر آیا تھا۔اس نے یہ منظرد کیے لیا۔اوشا کورتی مجر پردانہیں تھی وہ سرعام بھی اس حرکت کا اعادہ کرسکتی تھی ۔ تحر میں شرمندہ ہو گیا تھا۔وہ برستور میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اور جھے اسے الگ کرنا پڑا۔ووسری طرف خادم کے لیے اس سم کے منظر کوئی نئی پڑا۔ووسری طرف خادم کے لیے اس سم کے منظر کوئی نئی

"سرکارماحب آپ کویا دکررہے ہیں۔"
شکر ہے اوشانے ہے رنگ لپ اسٹک لگائی ہوئی تھی
ور نداس کے کیے کانشان میرے چہرے پردک جاتا۔ پیر بھی
میں نے باہر نکل کراحتیاطاً چہرہ صاف کرلیا۔ اوشاخوش تھی کہ
دہ اب میر ہے ساتھ رہے گی اورائی من مانیاں کرتی رہے گ
مگر میں اسے کملی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کمرے
سے رفصت کرتا بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ برامان جاتی اس
لیے میں نے خادم ہے کہا۔" بیجھے کوئی دوسرا کمرادے دو۔"
لیے میں نے خادم ہے کہا۔" بیجھے کوئی دوسرا کمرادے دو۔"
سے میں نے خادم ہے کہا۔" بیجھے کوئی دوسرا کمرادے دو۔"
سے میں نے خادم ہے کہا۔" بیجھے کوئی دوسرا کمرادے دو۔"

رونبیں بہاں اوشارہے گی۔''

اس نے اظمینان کا سالس لیا۔ ' ٹھیک ہے آپ برابر والا کمراد کیدلیں پہندا ہے تو اس میں رہیں۔'

ڈیوڈ شامرکزی پیلس میں موجودتھا۔وہ سوٹ پوش اور کسی قدر فکر مندلگ رہا تھا۔دوسرے اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ فکر مند ہے لیکن میں اسے اچھی طرح جان کمیا تھا۔ میں اس کے سپاٹ جبرے سے بھی اس کے تاثرات بھانپ لیٹا تھا۔اس نے میری طرف دیکھا۔''اپنی پراہلم؟''

" من سنے بھی بلا تمہید کہا۔" وہ بلاوجہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کررہی ہے۔ " اگر وہ تم سے فری ہورہی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟" اس نے مغربی روایات کے عین مطابق سوال کیا۔ " تم جانے ہو میں اس تم کا آ دی نہیں ہوں۔" " اوکے میں اس سے کہہ دوں گا تمریہ اس کا ذاتی

معاملہ ہے۔'' دنیمں جاہتا ہوں کہ بات کسی فینشن تک نہ پہنچ۔ اوشا میری سائمتی ہے اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔''

تمہارا ذاتی معاملہ ہے لیکن میں کہوں گا کہ اوشا تمہارا غلط انتخاب ہے۔''

من نے اسے کھورا۔ وہتیمی تم نے اسے رانا ویاس کے کے سے یہاں بلوایا ہے۔''

اگر وہ کھسیایا تھا تب ہمی اس نے ظاہر نہیں کیا۔ '' ٹھیک ہے نہ بنی ایک حدے آئے نہیں بڑھے گا۔''
'' ڈیوڈ شا بہتر ہوگا کہتم اب کھل کر بات کرلو۔ بہتول تہارے حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے لیکن جہاں تک میری نظر اور عقل کام کر رہی ہے جھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے۔''

''ابزیادہ ونت نہیں ہے جلد تمہارے سامنے سب آجائے گا''

''ادکے میں اپنی بات کرتا ہوں۔'' میں نے کہا۔'' اب بیہ بتاؤ کہ میں تہارے ساتھ کیوں جاؤں۔ لیعنی شرافت سے کیوں جاؤیں؟''

" تمہاری بیسائقی اوشاہ ارہے ساتھ ہوگی اورتم اس کی وجہ ہے بجور ہو گئے۔ "ویوڈ شانے کھل کرکہا۔ " کو یاتم بچھے مجبور کر کے لیے جاؤ گئے۔ لیکن کیا ہیں داتعی مجبور ہو جاڈل گا؟"

دری بور اوجادی است کی تبدیلی تمهارے علم میں آئے گی تب حالات کی تبدیلی تمهارے علم میں آئے گی تب تم دل ہے اس مہم میں شامل ہوجا دُھے۔' ''مین نہیں بچھتا کہ الیک کوئی بھی وجہ ہوسکتی ہے۔'' ''شہباز اتنی جلدی فیصلہ مت کرو۔'' اس نے ہاتھ الثما کر کہا۔''اگرتم ذرامبر سے کا م لونو لیقین کر دتم پچھتا و کے نہید ''

ڈیوڈشا کی بات سے زیادہ اس کے لیجے نے مجھے سوچنے پرمجبور کر دیا اور میں نے مجھ دیر بعد کہا۔'' او کے میں نی الحال تمہاری بات مان لیتا ہوں مگر مہر بانی کر کے تم زینی کو مجھ سے اور اوشاسے دور رکھو۔''

''تم اس کی فکرمت کرو۔'' اچا تک مجھے خیال آیا۔'' کیا زیجی اس مہم پر جائے

)؟ ''بالكل، من كم سے كم غير متعلقه افراد لے جانا جا ہتا '''

''زیلی متعلقہ ہے؟'' ''ہاں وہ بہر حال میری بٹی ہے۔''ڈیوڈ شانے مختصر مکمل جواب دیا۔

لهيل 2015ء

169

مابينامهسرگزشت

وو کہیں اس عجلت کی وجہ موسم تو نہیں ہے۔' میں نے وریافت کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ پہاڑوں میں جانے کا يكى سب سے بہتر وقت ہے در ندشايدايك مهينے بعد بھى موسم اس قابل ہیں رے گا۔ بیجولائی کا پہلا ہفتہ تھا۔اگست کے أخرتك موسم خراب موجاتا ہاور پھر بلند پہاڑوں میں سنر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ برف باری اور طوفانوں کا آغاز ہوجاتا ہے۔ سروی حدے برھ جانی ہے جس میں

> ''ایک دجہ ریجی ہے۔'' " دلیعی اصل وجداس کے سواہے؟"

ڈیوٹر شانے میراسوال نظر انداز کیا اور کلائی برموجود فیتی کمزی ویکمی- دوخمہیں پچھادرکہاہے؟'' ''مہیں بس یہی بات کرنی تھی۔''

انسان كازىمده ربنا دشوار بهوجاتا ہے۔ ڈیوڈ شانے سر ہلایا۔

· \* ٹھیک ہے تم آرام کر دہمیں شایدایک یا دو دن میں يهال عدداندمونا بـ

ڈیوڈ شاکی باتوں سے لگ رہاتھا کہ اس کا پردگرام طے شیرہ کہیں ہے۔ کسی وجہ سے اس میں ایک دو ون کی تاخیر ہوسکتی میں۔ میں بہر حال ایک دشوار اور خفیہ مہم می جے سر کرنا تو ايك طرف ربا شردع كرنا بحي آسان نبيس تقا- كيونكه معامله بین الاقواکی مرحدول کا تھا ادر سرحد بھی جین ادر بھارت جیسے پرانے حریفوب کی سمی ان ونوں یہاں وونوں طرف سے سرحد پرفوجی مقل وقر کت کاسلسلہ جاری تھا۔ایے میں سویلین مہم جوئی آ سان تبین تھی خاص طور سے اس صورت میں جب کہ اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل تھے اورا کرہم پکڑے جائے تو جاسوی سے لے کر دہشت گردی تک بہت سے الزامات لگ سکتے تھے۔ ڈیوڈ شاتو این حیثیت کا فا کدہ اٹھا کرنگے جاتا لیکن میں اور دوسرے لوگ مارے جاتے۔

و بوو شاایی بات کمل کرتے ہی دہاں سے روانہ ہو مميا تقا-خاوم مجھے يہال تک پہنچا كر دائس چلا مميا تھا اور اب می خودوالی جاتا- وہال کوئی تہیں تھااس کے میں نے موقع ہے فائدہ اٹھا کر پیلس میں گھومنے پھرنے کی کوشش کی محراس كمرے كے علاوہ باقی تمام كمرے لاك <u>لكلے تھے۔</u> صرف اس راہداری سے باہر نگنے والا وروازہ کملا ہوا تھا۔ یعنی جھے باہر جانا تھا۔ پیس کے باقی حصول کو لاک كركے ميرى رسائى سے دور كرويا كيا تھا ہجبوراً ميں نے باہر کارخ کیا جہاں خادم میرانت عرفقا۔اس نے کہا۔ 'مرکار

170 مابستامهسركزشت

میم صاحبہآب سے مانا جا ہی ہیں۔ شایرزی تک اطلاع بھی گئی کہ میں نے اس کے سلطے میں اس کے باپ سے بات کی ہے اس کیے اب وہ مجھ سے ملنا جا ہتی تھی۔ پہلے میں نے سوجا کہ انکار کر دول مر مجر مان کمیا۔ میراخیال تھا کہ زینی مرکزی پیکس میں ہوگی محر خادم جمعے عقبی سمیت میں ایک چھوٹی می عمارت تک لایا جو بہ ظا ہرر ہائتی نہیں تھی۔تقریباً پچاس فٹ بھی اور اتن ہی چوڑی یہ عمارت بنا کمٹر کیوں کے بھتی اور اس کے او پر تر پھی حیت محتی۔ بیر رہائش کی بجائے کسی اور کائم کے کیے تھی۔خاوم وروازے پر رک میا اور جھے سے کہا۔ میں اندر تہیں جا سکتا مركارآپ كوخو دجانا موكا\_"

میں اندر داخل ہوا اور تب پتا چلا کہ خادم کیوں آئدر نہیں آیا تھا۔ عمارت اصل میں انڈور سو تمنگ بول اور چھوٹے سے جم برمشمل میں۔ اس متم کے محلات میں سے سمونتیں مجی ہوئی ہیں۔ خادم اس کیے نہیں آیا تھا کہ زیل سوئمنگ میں معردف تھی وہ جس طلیے ہیں سوئمنگ کررہی تھی اے دیکھ کرانسان مستقل لاحول کا ورد ہی کرسکتا تھا۔اس کے جلیے میں لیاس نام کی چیز شامل جیس تھی۔ میں درواز ہے يرركا تواس في وازدى - " جاؤهم از ملك -

اس کے انداز میں چینے تھا جیسے کہدرہی ہو کہ آ د اور میرا سامنا کرد۔ میں آگے آیا اور نارل انداز میں بول اور اس یاس کا جائزہ لیا۔ 'کیاتم نے اپنا تیراکی کا انداز و کھانے کے لیے بلایا ہے تو اس میں کوئی نئ بات تہیں ہے ميں الجھی طرح جا نتا ہوں کہ تم کتنی اچھی تیزاک ہو۔'

وہ کنارے کی طرف آئی۔ "جہیں میں نے تمہیں ہات کرنے کے لیے بلایا ہے۔"

"مم بھی آجاؤ بول میں بانی مرم ہے۔"اس نے وعوتی کیج میں۔

"ميراني الحال تيراكي كامود نبيس ہے۔" ميں نے ا نکار کیا۔ بس اس کی طرف و کیمنے سے گریز کرر ہاتھا مگراس طرح کہاہےاحساس نہ ہو۔

"اوکے ۔" وہ ایک کر کنارے بیٹنی تو میں نے نزديك ركما توليدا عظما ديا حكراس في توليداسي بيرول پردکولیا۔" تم نے یا یا سے کیابات کی ہے؟"

''کوئی خاص جیں۔'' میں نے سرسری سے انداز میں کیا۔ میں نے خود کوا ندر ہے اس حد تک مضبوط کر لیا تھا کہ

لىپىل 2015ء

من شامل ہیں۔'' میں نے راجا عمر دراز کا نام لیے بغیر کہا۔ ومیں راجا عمر دراز کے بارے میں مجمی جان کئی ''وہ کینسر کے مرض کے ہاتھوں اینے محل میں زندگی

کی آخری ساسیں لےرہا ہے۔ " " ان او کوں نے وہاں ایسا کیا دیکھا ہے جس

کے لیے یا کل ہور ہے ہیں؟''

"مجھ توہے ۔" میں نے تشکیم کیا۔" کیونکہ جو میں نے سنا ہے اسے ہمارے ہال طلسم ہوش رہا اور مغرب میں فیری نیل کہتے ہیں۔'

"ميرانبين خيال كه بيسب سيح ہے۔"

'' باوجود اس کے کہتمہارے باپ جبیباعقلینت پند اس میں شامل ہے اور اس پر پوری طرح نفین رکھتا ہے۔ ''میرے باپ جیسے بہت سے لوگ جزیلوں اور مولول يرجى يفين ركمة بي-

' قان کا وجود ٹابت تہیں ہوا ہے سیکن اس وادی کا انک حقیقی وجودہے۔"

"نا قابلِ يقين -" اس في كما-" ماليه ك يرف زار کے عین وسط میں ایک الی وادی موجود ہے جہال انسان اورد وسرے جاندارر ہے ہیں اور موسم ان پراٹر مہیں

سی مکندزار الے ہے مالیہ کے وسط میں میدوادی وجود میں آئی اور اس کی کہرائی خاصی زیادہ ہے تم اے کویں جبیاسمحولو۔اس کی زمین کی بلندی بدتول راجا عروراز کے سات آٹھ ہزارفٹ سے زیادہ میں ہے اور وہاں سال میں مرف جار یا ی مہینے برف ہوئی ہے جبیا کہ مارے ہاں معمویی بلند پہاڑی علاقوں میں ردنی ہے۔ گرمیوں میں خاصی کری بھی پر تی ہے۔

"وال تك رسائى بهت بلند بهارون سے كزركر

' بید درست ہے مکنہ طور پر بائیس ہزار فٹ کی بلندی

و ونیا کا کوئی میلی کاپٹر اس بلندی تک نہیں جا سکتا ے۔"زی نے شندی سائس فی تو شاید انجانے میں تولیہ یے سرک کیا۔اس نے اسے واپس او برکرنے کی کوشش نہیں كى \_"كىن ساراراستىدل كى كرئاير كا؟"

''میراخیال ہے ڈیوڈ شااس کا مجھے بندوبست کر ہے

171

اب اس کاعریاں جسم جھے پراٹر انداز تبیں ہور ہاتھا۔ میں مانتی ہوں شہیں اس جنگلی لاک کی فکر ہے۔"اس کے لیج میں صدا میا۔ ''تم نے درست کہا کہ جھے اس کی فکر ہے لیکن وہ

"تم آے پند کرتے ہو؟" ''ایک سائھی کی حیثیت ہے .....میرا کچھوفت اس كے ماتھ كزرا ہے۔

'' لیکن وہ تم پر مرتی ہے۔''

''میں کیا کر سکتا ہوں۔'' میں نے شانے اچکاے۔" اگرکوئی تهذیب یا ختر حورت جم فسماری دنیاد میصی ہو کسی جابل جنگل اڑک کی طرح میرے پیچیے پڑجائے تواس میں بیراقصور یقینا تہیں ہوگا۔ نہ میں آمے بڑھا اور نہ ہی میں نے کوئی دل چھپی ظاہر کی۔''

وه کمسال کمی - دمتم غلط مجدر ہے ہو۔ ' "ميلو خوش كى بات بكريس غلط مجهر ما مول اب تم میج مجما دوتا کہ میں این امنی مقصد پر توجہ دے سکوں۔'' و اصل مقصد؟ "اس نے سوالیہ تظروں سے میری طرف ويكعاب

" اس قیدے چھٹارا۔ " میں نے جواب دیا۔ " بھے لو شبہ ہونے لگا ہے کہ ڈیوڈ شانے ای کیے اوشا کو يهال بلوايا ہے كہ ميں اس كے اور تمبار سے چكر ميں يورا يره جا وُل\_

و مسکرائی۔'' ہوسکتا ہے کیونکہ پایا بہت دور کی سوچتے

د اس کیے تباری محدود سوج و مکھ کر جھے افسوس ہو ر ہاہے۔ دنیاایک وی کا نام میں ہے۔

اس بار وہ سجیدہ ہوگئی کیونکہ اس سے تولیہ کھول کر ایے جسم کے خاص حصوں کی ستر پوشی کر لی تھی۔ ' شہباز میں یا یا کے مشن کے بارے میں جان کی ہول۔

'' ڈیوڈ شاختہیں بھی لے کرجار ہاہے۔' اس نے سر ہلایا۔''میں اس مہم میں شامل ہوں اگر چہ اے پاگل بن جھتی ہوں۔'' ووسکو یاتم جھے سے متفق ہو؟''

''اس مدتک کہانسان کواپنی جان اتنے خطرے میں

خہیں ڈالنا چاہے۔ بیہم بہت زیادہ رسکی ہے۔'' ''مرف تہارا ہاہ نہیں اور لوگ بھی اس پاکل بن

مابىتامەسرگزشت

ايول 2015ء

"اس كيم على زير إوروه كي كوكاك سالوده "ابتم كماني سارے مور" وہ ملى لو لوليد موجد مرك كما اور جمي نظري جرانا بزي - "م جميران نت درا ير حقيقت ب ادر اب محص خيال اروا ي كد تمارے باب نے اے اسے بی سال میں بلایا ہے اور اے بلاوجہ سماتھ لے کرنبیں جار ہاہ۔ " پایا اے زہر ملی ہونے کی دجہ سے ساتھ لے جا رے ہیں؟"اس نے شک سے کہا۔" اول توجھے شک ہے کہوہ زہریکی ہے۔'' "م ديود شاس يو چه سكن مو" " محركييه ، أيك إنسان كيبي زهر ملا موسكنا ب وزهر تے اے ہلاک کیوں تین کیا؟" سوال سے زیادہ بداس کی خوابش لگ ری می است است محتراً با ا کر اوشا ک رورش كيے مولى مى اوراس كاباب نامرف عيم بلك ما اغفال کا بھی ماہر تما ای نے ایکی اکلونی اولا و کو بھین سے بڑگی بونیوں کے ساتھ زہر دے کر بڑے ہوئے تک دیے اختا زہر بلا منا دیا تھا۔ زیل خاموثی سے سی رہی مراس کے تاثرات يل شك بهت تمايال تمان جب بيل خاموش موالو وه الفي اور توليده بين چيوژ كرايك طرف موجودايي لياس كي طرف برخی۔ جب بیس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ بہت عجیب ی جال چلتی میری گاڑی کی طرف آری تھی ہمر وہ غاص جال می -اس دفت وه نارش انداز پس میل رہی تھی مکر اس کی بیروال مجی کچھ کم جیس می ۔ووان مورتوں میں ہے تھی جنہیں فتنہ بدن قرار دیا جاتا ہے، ان کے بدن کی برجنیش مرد کے ہوش اڑا علی تھی۔اس نے کسی قدر ستی ہے کو ہے مین کرمیری طرف دیکھا۔ "چلو مجمے ثبوت کے ساتھ دکھاؤ۔" میں نے الکارکیا۔'' جھے کوئی ضرورت نہیں ہے تہایں شوت دینے کی <sub>س</sub>ا و النيكن من تو جوت عامق مول " وه مدى ليج

''لیکن میں تو ثبوت جاہتی ہوں۔'' وہ مدی لیج میں بولی۔''تم نے کہانا کہ وہ کمی انسان کو کاٹ لے لیو وہ مر سکتاہے۔''

میں میں اور اور اور اور اور سے میں ایم قبوت کے لیے می کی جان لوگی؟" گا۔" میں نے ہوچے ہوئے کہا۔" وقت کم ہے اور اسمیں جا
کر واپس مجمی آتا ہے۔ اگر ویر ہوگی تو راستہ بند ہو جائے
گا۔"

" پاپا کہ رہے تھے کہ ایک دو دن میں روا کی ہو ہی ۔
" پاپا کہ رہے تھے کہ ایک دو دن میں روا کی ہو ہی

"انفاق سے جھے ہے بھی کی کہا ہے۔ "میں فرسر الایا۔ "کیاتم اٹی مرضی سے جارہے ہو؟" "منیں اور یہ بات میں نے ڈیوڈ شاسے بھی کہدوی

ہے۔'' اس نے جھے کھورا۔'' میں نے پاپاسے کہا تھا کہ جہیں انجھن دے کر لے جا کمی محروہ بیں مانے ۔''

"وہ عقل مند آوی ہے جانتا ہے کہ کوئی چز بھی جھ جینے آدی کوزیا وہ ویرائے اثر میں بیس رکھ کتی ہے۔" "شاید اس لیے پاپانے اس لڑی کو بہاں جلایا ہے۔"زینی کے لیچ میں تالہندیدگی آگی تھی اوشا کا ذرکہ کرتے ہوئے۔دوسری طرف وہ بھی اس سے خار کھائے ہوئے می اور جھ سے کہ بھی تھی کہ وہ وزینی کو کاٹ لے گی۔ میں نے اے سمجھانے کی کوشش کی۔

" میراخیال ہے تم جان گی ہو کہ بیل کس هم کا آدی ہوں اس لیے تم بے فکر رہو، میں اوشا یا تبہارے چکر میں نہیں آئں گا۔"

" تباہ ہے بہال کوں رکھائے؟" " دُیودُ شااہے ماتھ لے جانا چاہ رہاہے؟" " اسے مجی۔" رُینی چوکی۔" کیا تم راضی ہو؟" " ممرے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا

ہے۔ اس دفت تو ڈیوڈ شاکیم ماسٹر ہے۔ ''مُن نے کہااور بھے کے خیال آیا کہ بہ ظاہر تو ڈیوڈ شاکیم ماسٹر ہے۔ ''مُن نے کہااور کینے کے لیے ساتھ لے جارہا ہے لیکن اس کی کوئی اور وجہ بھی ہوسکتی ہے درنداوشا کی مدد ہے جھے قابور کا تھا تو وہ اوشا کو بہیں قید میں چھوڈ کر جا سکتا تھا۔ گروہ اسے لے کر جارہا تھا تو کہا اس کی مقد کچھ اور بھی تھا؟ اوشا عام انسان نہیں تھی۔ وہ کسی کا مقعد پچھ اور بھی تھا؟ اوشا عام انسان نہیں تھی۔ وہ کسی زیادہ زہر رکھتی تھی اور اگروہ کسی کو زہر سے منٹ میں ونیا ہے گزر کا منٹ میں ونیا ہے گزر جا ساتھ ہے گزر جا سکتی ہو اوشا مارہ بھی ہو اوشا جاتا۔ میں نے زبی کی طرف و نظما۔ ''تم جانتی ہو اوشا فر بر رکھی کی ہو اوشا میں ہو اوشا میں ہو اوشا کر بھی ہو اوشا ہو ہو اوشا کہ بھی ہو اوشا ہو ہو اوشا کی ہو ہو گزیر کی ہو اوشا کی ہو اوشا کی ہو اوشا کی ہو ہو گئی ہو اوشا کی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو اوشا کی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گھی ہو گئی ہو گ

ال نے بے تین سے مجھے و کھا۔" کیا مطلب کہ

172

مإسنامسركزشت

اور دنیا کی مشکلات ہے ہار نہ مانے ہوں ، جا ہے وہ میرے مخالف کروہ ہے کیوں نہ ہوں۔''

''لین کرو میں تہاری مخالف جیس ہوں بلکہ جب سے میں نے تہارے بارے میں ساہے میں تم سے اپنائیت محسوں کرنے کی ہوں۔''

اس کا تو میں بھی گواہ تھا کہ اس نے بیاحساس دلانے کی پوری کوشش کی تھی۔شاید بیاس ابتدائی ناکای کارڈیل تھا جب اس نے جمعے رجمانے کی کوشش کی تھی اور ناکام رہی میں۔" تم نے کیا سناہے؟"

'' پاپا ہے۔۔۔۔۔ ٹم یقین کرووہ حمہیں بہت اہم آ دی سیجھتے ہیں سرف اس لیے نہیں کہتم اس مہم کے لیے ضروری ہووہ اس ہے ہٹ کر بھی تہاری بہت تعربیف گرنے ہیں اور حمہیں اپیش پرین قرار دیتے ہیں۔''

''وہ مرف'''اسیکل پرین'' قرار مہیں دیتے ہیں بلکہ انہوں نے جمعے بتانے کی بھی پوری کوشش کی۔'' انہوں نے جمعے بتانے کی بھی پوری کوشش کی۔''

و الني- "مهاري بيد بات مجي أَتْهِي لَكِنَّ ہے كَرَمْ كَسِي حال مِن شَيْس بَيْسِ ہوتے ۔"

'' میرتم ہے کس نے کہا کہ میں ٹینس ٹبیس ہوتا آبال ظاہر نہیں کرتا ادر بعض او قات الیں اور استہزا میں اپنی ٹینٹش حمدا تا ہوں'''

'' میں جمعتی ہوں آ دی کواپیا ہی ہونا جاہیے۔'' وہ بو کی اور پھرانجان بن کر کہا۔''تم اس لڑکی کو.....'' ''اس کا نام اوشاہے۔''

"اوکے اوٹیا کو اپنے ساتھ لے محصے ہواب وہ تمہارے یاس رہے گی؟"

''سیرے پائی رہے گائیکن دوسرے کمرے میں۔'' میں نے جواب دیا۔''ویسے آگر وہ میرے کمرے میں رہے تب بھی تہمیں کیا اعتراض ہے؟''

''کوئی نہیں۔''اس نے فراغ دلی ہے کہا۔''تم اپنے معاملات میں آزاد ہو۔''

'' تعینک ہو۔'' میں نے سادہ طنز کے ساتھ کہا۔'' کیا خیال ہے باہر نہ جلیں۔''

" اگرتم جا ہوتو یہ پول اور جم استعال کر سکتے ہو۔"
" میر اخیال ہے اتنا دفت نہیں ہے۔" میں نے انکار
کیا۔" ڈیوڈشا پہلے بی ایک دودن کا کہہ چکا ہے۔"
میں اس کی جالا کی مجھر ماتھا، وہ جاننا جا ہی تھی کہ
میں اس کی جالا کی مجھر ماتھا، وہ جاننا جا ہی تھی کہ
میں اوشا کو کیوں ساتھ لایا تھا اور اسے یہ جان کر اطمینان ہوا

''نبیں گرتم نے ہی ....'' ''وہ کوئی تماشا نہیں ہے۔''میں نے اس کی ہات کاٹ کرکہا۔'' آخرتم احتقانہ ضد کیوں کررہی ہو۔'' میری در جمعہ ، کیمتیں ہی تھی اور ان سے تم مجمعہ

وہ کچھ دیر بچھے دیکھتی رہی پھر یولی۔''اوکے تم بچھے مت دکھاؤ تکر میں تقیدیت کر کے رہوں گی۔'' اس میں میں میں تو ایک اسلامی کا اسلامی کا میں اسلامی کا کہا کہ میں اسلامی کا کہا تھا تھا تھا ہے۔

اس سے بحث برکارتھی اس کیے میں نے بات بدل دی۔'' جب تم جھ سے می تقیں اور شیر خان اور کمپنی کے ساتھ تھیں تو تم روی کہتے میں انگریزی بول رہی تعیں اور جب تم افغانستان پہنچیں تو یک وم تمہارالہجہ مغربی ہو گیا اور تم ٹی اور تی میں واقع فرق کرنے گیاں۔''

''کونکہ میں شیرخان کو یہی تاثر دے ربی تھی کہ میرا تعلق مشرقی یورپ سے ہے۔'' '''لو کیانہیں ہے؟''

وہ دیکھنے میں جوہیں پہلی ہے زیادہ کی نہیں گئی تھی گراس کی باتوں سے لگنا تھا کہ اس کے تجربات اس کی عمر سے کہنل زیادہ تھے۔ دونتہیں کب علم ہوا کہ ڈیوڈ شاتہارا ہاں ہے؟''

ور تین سال پہلے۔'' اس نے کہا۔''اس وقت میں بورٹ میں تمی اوراس کی الاش میں تمی۔''

''آگرتمباری زندگی کے ابتدائی واقعات درست ہیں تو تم نے قابلی رشک حد تک اپنی شخصیت بنائی ہے۔' ''میں نے سب اسی دوران میں سیکھا ہے اور یقین کرود نیا ہے بڑھ کر کوئی یو نیور کی نییں ہے۔ میں انگریزی، روی اور جارجین کے علاوہ فریخی ، اردو اور جڑمن زبان بھی جانتی ہوں۔ اردو تم دیکھ حکے ہو ماتی زبالوں میں بھی تقریباً

جانتی ہوں۔ اردوم و کی چے ہو باتی زبالوں میں ہمی تقریباً ماہر ہوں۔ اسلح کے استعال کی ماہر ہوں۔ سیلف ڈیننس جانتی ہوں۔ میں نے اس مشکل دنیا میں زعرہ رہے کے لیے بہت کھسکھا ہے۔''

"ورحقیقت ابتم نے جھے متاثر کیا ہے۔" میں نے ا

سنجیدگی ہے کہا۔ ''ریکی۔''وہ خوش ہوگئے۔ '' ریکی ۔''وہ خوش ہوگئے۔

''ہاں نیکن اس انداز میں جس انداز میں تم اب تک بجمیے متاثر کرنے کی کوشش کرتی آئی ہو۔ میں خودسیات میڈ ہوں اور ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جوسیات میڈ ہوں

لبريل 2015ء

174

مابىنامەسرگزشت

تھا کہ دوالگ کمرے میں رہے گی۔زی اتنا تو جھتی ہوگی کہ وہ زہریلی می اور کوئی مرداس کے یاس نبیس آ جاسکتا تھا۔جو الی جمارت کرتا وہ موت کے کماٹ از جاتا ۔اس کے بادجودايها لكرباتها كدوه ميرب ياس اوشا كادجود بمشكل ى برداشت كررى تقى \_اكرچه من ويود شا كوخرداركرچكاتما اورزی کو مجی سمجما دیا تھا کہ اوٹ میری ساتھی ہے اس کے بادجود میں اس کی طرف سے مطمئن تبیس تھا۔ دو بہت شا لمر عورت می جو کماٹ کماٹ کا یانی لی چکی می اوراس کے ظاہر ے اس کے باطن کا درست انداز ولگانا بہت مشکل تھا۔ پھر وہ ڈیوڈ شاجیسے محص کی بیٹی تھی اس کی چھے نہ چھے فطرت اس میں آئی ہوگی۔اس کیے میں نے سرمری سے انداز میں ایسے بتاديا كداوشامير \_ ليجنس مصطع تظرمرف ايك سامحي تھی اور جھے اس لحاظ ہے اس کا بہت زیادہ خیال تھا۔ میں ا ہے ساتھیوں کو اہمیت دینے والاستفن ہوں۔ میں اپنے ساتجھ زیادتی کرنے والے کومعاف کرسکتا ہوں لیکن اگر کوئی میرے سامی کو نقصان پہنچائے تو میں اے سی صورت معاف تبیس کرتا۔

ہم باہرآئے تو سورج دھل رہا تھا۔ دن کے وقت یہاں سی قدر کری می مراب ہواختل کیے ہوئے اور مخصوص یماڑی نباتات اور محولوں کی خوشبو سے بوجل سی رزین نے جائے کی وعوت دی مر جھے ادشا کی فکر مور بی تھی کہوہ میری غیرموجود کی ہے پریشان ہوکرہا ہرنہ لکل آئے اور اگر اسےروکا کیا تو وہ غصے میں بھی آسٹی متی۔اس کیے میں نے الكاركيااورروانه بوكيارزي شايد بيرك ساتحومز يدونت مر ارنا جا ہی می مریس نے روانہ ہوتے ہوئے اسے نظر اعداز کر ویا۔وہ بھی ان عورتوں میں سے تھی جو مرد کے معالم میں بھی ہارمبیں مانتی ہیں اور اپنی کوشش میں لگی رہتی بس \_ مجعاس سے بہلے بھی الی عورتوں سے واسطہ پڑچکا تھا اور میں ان کو بینڈل کرنا جانتا تھا۔اس کیے پہلے میں نے اس سے بے تکلفانہ روب رکھا عمر جب اس کے یاس سے روانه مواتوات بالكل نظرانداز كرديا اوروه ميرب يجيه اسکی اور نه بی مجمعے روک سکی ۔ وہ مجمعے محورتی رو کئی تھی اور بحصاس كي نظرون كادير تك احساس موتار ما تفا-حسب وقوقع اوشاب تاب اوركسي قدر غصے مس تحمي مجمعے در سميتے بي ليكي اور ميرابازو پكزليا-

"ووقو شاسے بات كرر باتفاء" من فرى سے كما

ادر باز دخیر اگرصونے پر بیٹھ گیا۔ "وه حرا مجادي توجيس ملي؟" " ملی سی " میں نے اعتراف کیا۔ " میں نے اسے سمجما دیاہے کہتم سے دوررہے۔ " بچھ سے تیس تھے سے دور رہے۔" دو بولی۔ میرے پاس آئی تو ماری جائے گی۔ میں اے کاث

میںنے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔"تم کوئی غلط حرکت نہیں کروگی اس سے میرے لیے مشکل پیدا ہوجائے

وہ فرش پرمیرے پیروں کے پاس بیٹے تی اور اپناسر میرے منتوں پر نکالیا۔ مشہباز کو کی تیرے یاس آئے ہم ے برداشت نہیں ہوتا ہے۔'' ''تم جانی ہو میں کس فتم کا آدی ہوں اس لیے قار

مت كياكرو-"

اس نے سراٹھاکر دیکھا۔ 'جانتی ہوں رے پر تو عورت كا چلتر تبين جانيا-"

" جان كيا مول -"من في بن كركها -" تم عوراون نے بنادیا ہے کدایک مرد کے پیچیے تم لوگ کتنی دور تک جا کتے

''تو بچھے دوسری عورتوں کی طرح سجمتا ہے رے؟''

د دہنیں در مندتو میرے پائل شہوتی۔'' "شهباز میں یہاں تیرے ساتھ رہوں کی تا؟" وونیس اس کرے میں تم رہو کی میں برابر والے كريم سراول كا

''یہال کیول نہیں رے؟'' وہ بے چین ہوگی۔ " بيالمى بات بيس ہے۔ "ميں نے مجھايا۔" توجانتي ہے مرد اور عورت کا یاس رہنا الیا ہی ہے جیسے آگ اور پیرول ایک جگه موں "

وه افسروه موكى .. " تو محيك كهدر باب .... من وش کنیا ہوں۔''

میں نے سکون کا سانس لیا کہ اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ پھراس نے کہا۔''شہباز باہر چل میر ہے ساتھ۔'' '' آؤموسم بھی اچھا ہو گیا ہے۔'' میں نے کہا۔ جھے خیال آیا کہ جھے یوں سکون سے مینے کی بجائے اس مکد کا جائز ولیا جاہے۔ میک ے اس باہر نہیں جاسکا تفامر مجم

بريل 2015ء

کسی بھی ہنگای مالت کے لیے تیار رہنا جا ہے تھا۔ ہم ہاہر آئے۔لان، پھولوں کے تخوں اور روشوں پر فہلتے ہوئے ہم پورے پیلس میں محوضے کھے۔اوشائے میرا مقصد ممانپ لیا تھااس لیے وہ ساتھ وے رہی تھی۔اس نے آہتہ سے کہا۔''شہباز اوھرکوئی و کھے تونہیں رہا ہے۔''

" یہاں دوسرے طریقے سے طرائی کی جاری ہے۔ وہ دیکھو دیواروں پر تارین کی ہیں۔ان میں کرنٹ ہوگا۔ دیواریں مجی اور تی ہیں۔ ان پر کیسرے مجی کیے ہیں۔ یہاں یقینا ٹریپ مجی ہوں گے۔" میں۔ یہاں یقینا ٹریپ مجی ہوں گے۔"

یں اے سمجھانے لگا کہ ٹریپ کیا ہو سکتے ہیں اور آدی بے خبری میں ان کا شکار ہوجا تا ہے۔ وہ ڈرگی اس نے سہی نظروں سے جاروں طرف دیکھا۔''اتنے کھتر ناک ہوتے ہیں رہے''

"اس کیے بہت احتیاط کرنا۔ یا در کھنا اگر بیں کہیں چلا جا ڈن ادر تنہیں میرے بارے بیں معلوم نہ ہوتب ہمی تم اینے طور پر یا ہر لکلنے کی کوشش نہیں کردگی۔"

''تُو مم ہوارتو میں رہ نہ سکوں گی۔''اس نے افکار کیا۔''میں آگ کے دریا میں کو د جاؤں گی۔''

"اليها مو كانبيل" " من في كها-" من مرف ايك امكان كا كهدر بامول -"

اس نے چلتے ہوئے ایک جماری سے پھولوں کا مجھا تو ژااور میری طرف بوخاویا۔ 'میرے بالوں می لگانا۔'' عل نے لے کر اس کے بالوں عل اٹکا ویا۔ سرخ رنگ کے پیول اس کے بالوں میں ایجے لگ رہے تھے کر میری توجداد شاکی بجائے ایک جماری کے عقب می موجود تحقی کی طرف کی تھی۔اس نے ہمیں و کی کر تھینے کی کوشش كالمى مريس نے اس كى ايك جھلك و كيدلى۔ بس جمارى ک طرف بر ما تو اس کے بیچے کوئی تبیں تھا مرکسی کی جملک پھر دکھائی وی اور اس بار وہ شخص ایک و بوار کے عقب میں عائب ہور ہاتھا۔ میں ممری سائس نے کردہ کیا۔اگر چہ جھے کوئی خوش فہی جیس مل کہ ہماری محرانی نہیں ہوری ہے اور ہمیں ایسے بی تبیں چیوڑا میا ہے۔اس کا امکان تھا کہ دور سے ہماری آلات کی مرد سے محرانی موری مور مراب تک مجيے كوئي تظرفيس آيا تعاب يبلاموقع تعاكم من في كو براه راست مرانی کرتے مایا تھا۔وہ سیاہ بالوں اور چھوٹے قد والانحص نمايش اس كے نغوش تونہيں ديجھ سكا تما تمر مجھے لگا

کہ و و نیپالی نعوش کا حال شخص ہے۔اوشا چیکے ربی تنی اس نے بو چھا۔'' میکون ہے؟'' ''ہماری محرانی مور بی ہے۔'' میں نے واپس آتے

ہوئے کہا۔ ''قید کیا ہے تو محرانی تو کریں گے۔''و و بے پر دائی ہے یولی۔'' مجھے بھوک گل ہے۔''

ے بول۔ " مجمع محوك كى ہے۔" '' آؤا عرر جلتے ہیں۔'' میں نے والی اختیار کرتے موے کہا۔ ہم عمارت میں واپس آئے۔ جمعے کھے ہے ہوری می ایا لگ رہاتا کہ جیسے اس تعمل نے جان ہو جھ کر خودكونمايال كياتقا \_ بيسے وه جمانا ماه رما موكه بم مطاقبيل چھوڑ ویے گئے ہیں بلکہ ماری عرانی ہوری ہے۔ورنہ اسے یوں اپنی جولک و کھانے کی بھی کوئی منرورت مہیں ممی ام بی وزر کا وقت تبیل ہوا تھا اس کیے میں نے خاوم ے کھ بلک مملکی چیزیں لانے کو کہا۔اس کے جانے کے ایک منٹ بعد وروازے برا بث ہوتی ۔ فاوم اتی جلدی والى نبيس آسكا تعايل الجي سوج عي رباتها كدكون ہےك وروازه كملا اور ميرے سائے ايك چيوٹے قد كا اور نيال نفوش والانحص كمرا تماجس كے بال ساہ تھے۔ بس بے ساختہ کو ا ہو جمیا۔ حراس معیملے کہ بیل مجھ کہتا اس نے مونٹوں پرانگل رکھ کر <u>جھے ج</u>اموش رہنے کا اشارہ کیا پھر تیزی ےاعرالیا۔اس نے ہمتی ہے در داز وبند کیا تھا آگراس کی آہٹ مجی نہ ہو۔ میں چو کنا تھا اور اوشا مجی ایک طرف كمرى تى -اس نے سواليہ نظروں سے جھے ويكھا تھا تكر بي نے لغی میں سر ہلا کر اے بتایا کہ میں مجی نہیں جانتا مول اس محص کا انداز مفکوک تما مر مجھے اس سے خطرہ محسوس بیس ہوا تھا۔اس کے باوجود وہ آ مے آیا او جس اس ك اوراوشا ك ورميان عن أحميا \_ زويك آكراس نے ہاتھ آئے کیا تو اس بریا بک چموٹا اور نارمل بٹن والامو بائل تھا۔ اس کی اسکرین آن می اوراس برین کلما مواقعا۔اس نے اشارے سے کہا کہ میں تیج پر موں میں نے لے کر پر ما۔ " بیمرا آدی ہاور میں نے اسے فاص طور ہے تم سے دابعے کے لیے بعیجا ہے۔اس سے سیموبائل لے اواور اسے یاس جمیالوموقع یا کر جمع ہے رابط کرنا۔اے شا۔"

میں نے جمرت سے اس مض کی طرف و یکھا تو اس نے سر بلا کر پیغام کی تقدیق کی تعی-اسے شاہے تعماد شوار مہیں تھا کہ یہ پیغام اور آ دمی ایمن کی طرف ہے آیا تھا۔اس دوران جس کی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔اس مخص نے ایک

176

مابىنامەسرگزشت

مخترسا چارجرنگال گرمیرے حوالے کیااور ووٹوں ہاتھ جوڑ کر جھے ہے اجازت نی اور میں نے سر ہلا یا تو وہ تیزی ہے واپس چلا گیا۔اس نے بہت آ جستی ہے ورواز و کھولا اور بند کیا تھا۔اس کے جاتے ہی اوشامیری طرف آئی تھی گراس ہے پہلے کہ وہ پچھ جھی میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیااور اسے اشارے ہے تع کیا کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ وہ بچھ کی اور سر ہلا یا تو میں نے اس کے منہ سے ہاتھ جٹالیا۔ میں نے وہ نمبر ویکھا جس سے پیغام آیا تھا اور ای پر جوائی میں کیا۔ "کیا شوت ہے کہ تم ایمن ہو اور سے آ وی تمہارا بھی اجوا ہے؟"

چند کم بولنا مت میری آواز سنتا، میری آواز تونبیس بھولے ہوئے۔'' میری آواز سنتا، میری آواز تونبیس بھولے ہوئے۔''

بین نے دالیوم کم کر کے اس نمبر پرکال کی اور ایمن نے کال ریسیو کی اور ہوئی۔ 'شہباز کیے ہو۔۔۔۔۔ کتاع صد ہو گیا تم سے بات کے اور تمہیں ویکھے بغیر۔۔۔۔ کر جس بہیں ہوں اور تم سے زیاوہ دور نہیں ہوں ۔۔۔۔ محمد معلوم ہے تم کہاں ہوا در کس کے قبضے جس ہوں۔۔۔۔ مگر اطمینان رکھوجلد تم کہاں ہوا در کس کے قبضے جس ہو۔۔۔۔ مگر اطمینان رکھوجلد تم آزاو ہو کے۔۔۔۔ شہباز ڈیوڈ شاکی طرف سے بہت ہوشیار رہنا وہ صرف تمہیں استعمال کرنا جا ہتا ہے اور اس کے بعد وہ تمہارانشان منانے کی یوری کوشش کر ہے گا۔''

میں نے کال کاٹ دی اورائے تیج کیا۔''اب مجھے یعنین آمیا۔ نیکن حمہیں بہاں میری موجودگی کا کیسے علم موا؟''

'' جمیعے مانی نے متایا ہے۔''ایمن کے جواب نے جمعے حیران کیا۔ ''مانی جومیر اسائتی ہے؟''

"ماں ای نے مجھے تلاش کیا اور پھررابطہ کیا۔ ہیں ان ونوں اپنی جالیہ سیریز کے شوٹ کے لیے یہاں انڈیا آئی مون۔"

ووجمہیں کیسے پتا جلا کہ میں کہاں ہوں اور ڈیوڈ شا کے قبضے میں ہوں۔'

''میں نے ڈیوڈشاکو تاش کیا ادرات تاش کرنا آنا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ میڈیا میں ہونے کی وجہ ہے ہے ہی یہاں واقفیت ہے اور میں نے اے استعمال کیا۔'' ''تم نے اس آدی کوا ندر تک کیے بھیجا؟''

"میرامل میں اندر کا آدمی ہے اور برسوں ہے اس سیلس میں طازم ہے۔ میں نے اسے استعمال کیا ہے۔ " "" تم نے اسے استعمال کیا ہے اور اگر اس نے اپنے مالکوں کو بتا دیا تہ ؟ "

' و رہیں بتائے گا۔ وہ اپنے آلکان سے نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی اکلوتی بٹی کے علاج کے لیے مدوویے سے انکار کر دیا اور وہ مرکئ۔ ای لیے وہ آئی آسانی سے مارے لیے کام کرنے کوتیار ہوگیا۔''

میراذبن اتن آسانی سے ایمن کی بات تعلیم نمیں کر اور اس میں بہت کر مصے سے ال دشت کی سیاحی بیس تھا اور مجھے معلوم تھا یہاں براب زیادہ تنے اور حقیقت بہت کم ۔
عین مکن ہے ایمن جس شغص کو اپنا آ دی بجھ کر استعمال کر رہی ہووہ اصل میں ڈیوڈشا کا آ دی ہوا در دہ اس کے جال بیس آ رہی ہو۔ اگر وہ بج بجی اپنے مالکان سے غداری کر رہا تھا رہی ہو۔ اگر وہ بج بجی اپنے مالکان سے غداری کر رہا تھا اس بھی اس کا چھپنا قرین قیاس نہیں تھا۔ وہ پجڑا جا سکی تھا اور اس کے باحد اسے حقیقت اکھنے میں زیادہ دیر نہیں گئی۔ اور اس کے باحد اسے حقیقت اکھنے میں زیادہ دیر نہیں گئی۔ میں نے ایکے خذہ شے کا اظہار کیا تو ایمن نے کہا۔ ''تم کھر مت کر دہیں نے لیا کا میا ہے۔''

''کیاتھ جیں رانا ویاس کی مدد حاصل ہے؟'' ''نبیں جس نے اس بارے جس کسی پر انتبار نبیس کیا ہے تم جانتے ہو یہاں تم کتنے شدید خطرے جس ہو۔اگر تم کڑے کے تو بچنا بہت مشکل ہوگا۔''

'' بیں بخور ہا ہوں۔'' بیں نے جواب لکھا۔ '' ای لیے بیں نے تمہارے معالمے بیں کسی مقای شخص پراعتا نہیں کیاہے۔'' '' اس شخص کو تو معلوم ہے جس نے جمعے مو ہائل لاکر

ویاہے۔'' ''اے مرف اتنامعلوم ہے کہاسے یہاں قید مخص کو موبائل لے جاکر دیتا ہے وہ تمہاری شخصیت کے بارے میں سرمہین جانبائے۔''

ور جوتهاری مدد کردے ہیں؟"

ابهل 2015ء

177

مابىنامىسرگزشت

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دو۔ 'میں نے کہا۔' محر ہو یش بتادینا۔'
''میں ایسائی کروں گی۔' ایمن نے کہا۔
''اس موبائل میں بیلنس ہے؟''
''متم اس کی قرمت کرو، اس کی بیٹری بہت چلتی ہے اور جلدی چارج ہو جاتی ہے۔ میں نے فاص طور سے اس لیے بیسیٹ بھیجا ہے۔''اس نے کہا۔''اب تم موبائل بیل اور ٹونز آف کر کے کہیں چھپا وواسے زیا وہ استعال کرنا بھی خطرناک ہوسکتا ہے۔''

"او کے بائے۔" میں نے کہ کرموبائل جیب میں رکھ لیا۔ اس لیمے وروازے پر دستک ہوئی اور خادم اجازت لیے کر ٹرالی سمیت اندر آیا۔ جائے کے ساتھ کھر میں بی ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ ٹرالی رکھ کر سرو کرنے لگا لو اوشانے اس سے کیا ۔

" توجارے۔ میں دیکھ لوں گی۔"
وہ سر جھکا کر چلا کیا اور اوشا چاہئے بنانے کی ادر پھر
اس نے چیزی نکالیس۔وہ جننے سلتے اور طریقے سے سیکام
کرری تھی ایسا لگ رہاتھا کہ اس نے بہت کھی تھا۔اس
نے بھو کے ہونے کے باوجود پہلے سب میرے سامنے رکھا
اور پھر اپنے لیے نکالنے گی۔ میں رکا ہوا تھا تو اس نے
کہا۔" تو کھارے۔"

" تہرارے ساتھ کھاؤں گا۔" میں نے کہاتو وہ خوش نظر آنے گئی۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اوھر اوھر کا وھرکی ہا تیں کرتی رہی تھی گراس بارے میں ایک نفظ ہیں کہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکنہ طور پر ہماری باتیں سی جا رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایپ ساتھیوں سے کیے مابطہ کروں۔ خادم کے جانے کے بعد میں نے موبائل نکال کرا ایسے باس رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں آیا تو میں نے کھولا۔ تی وہیم کی طرف سے تھا۔

''اف آپ پھردشن دیس پہنچ مکئے۔''

میں نے جواب دیا۔ ' بس یارقسمت۔ باق سب خیر نا؟''

و کیسی خیر جناب، ہاراتشویش ہے اورخواتین کا رو ریراحال ہے۔''

روکر براحال ہے۔'' ''ان کوسلی دیے بار۔'' میں نے کہا۔ ''میں تو خود کوسلی نہیں دے پار ہاتھا انہیں کہاں سے دیا۔اب فررااطمینان ہے مگرآپ ہیں کہاں؟'' ''میں ڈیوڈ شاکے قبضے میں ہول اور وہ جھے دادی کی ''دو بھی جمیع جانے ہیں مسرف میں اور میرا ایک ساتھی جانتا ہے۔وومیری فیم کا حصہہے۔'' ''تم جانتی ہوڈ بوڈ شا کا کیا پلان ہے؟'' ''ہاں میں جانتی ہوں۔وہ ہمالیائی واوی کی طرف

ہاں میں جاتی ہوں۔وہ ہمالیای واوی می طرف مبانے کی تیاری کررہاہے۔'' دورہ در مرب میں میں مجھومی دورس

"و و تیاری کرچکاہے۔" میں نے سیج کی۔" ایک یادو دن میں وہ روانہ ہونے والاہے۔"

"شہباز۔" وہ بے چین ہوگئ۔" تم اس کے ساتھ نہیں جاؤے۔ بیخوکشی ہوگی۔"

" میں مجبور ہوں اور اس کے تیفے میں ہوں۔" میں جس جگہ قید ہوں ہماں ہوں۔" میں جس جگہ قید ہوں ہماں ہوں۔" میں جس جگہ قید ہوں ہماں ہما فی سیکورٹی سیکورٹی نہیں ہے لیکن میرانہیں خیال کہ میں یا کوئی بھی بہاں سے آسانی سے لکل سکتا ہے۔ووسرے میں اندھا انڈیا بیس ہوں اور بہاں مجھے زیاوہ خطرات بیں۔ میں اندھا وصند بہاں سے لکل کر ہمارتیوں کواپنے بیجھے نیس لگانا جا بتا وصند بہاں سے لکل کر ہمارتیوں کواپنے بیجھے نیس لگانا جا بتا

" میں مجی اس بات کو سجمتی ہوں۔" اس نے کہا۔" میں کوشش کر رہی ہوں کہ تمہمانے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کروں اور اس کے بعد تمہمیں آزاوکرانے کی کوشش کروں۔"

''تم زونیاعرف زین کے بارے میں جانتی ہو؟'' ' دنہیں ریکون ہے؟''

"تمہاری کرن اور ڈیوڈ شاکی ناجائز بٹی۔"
میں نے انکشاف کیا۔"اس کی ماں ایک جارجین عورت می اس کے ماں ایک جارجین عورت می جس سے ڈیوڈ شاکے تعلقات مختفر مرت کے لیے رہے اور اس کے نتیج میں ذیلی وجود میں آئی۔"

ایمن جمران ہوئی تھی۔ ''تم اس سے ملے ہو؟'' ''وئی تو جمعے اغوا کرکے لائی ہے۔'' میں نے کہا اور مختراً ایمن کو بتایا کہ جمعے کس طرح پاکستان سے پہلے افغانستان اور پھرانڈیالایا گیا۔اس میں ڈیوڈ شانے اپنااثر و رسوخ استعال کیا تھا۔ایمن نے نفرت سے لکھا۔

'' آخرہ باڈیوڈشا کی اولاد۔'' ایمن کے ایموش کا جھے یوں پاچل رہاتھا کہ وہ سیج میں سائن بھی بنا رہی تھی نے میں نے آخر میں پوچھا۔''کیا تمہارامیر ہے ساتھیوں ہے رابطہ ہے؟'' ''بالکل ہے۔''اس نے کہا۔

" تب انہیں میرے بارے میں بتاددادر بینبردے

178

مابستامه سرگزشت

پرُو مُح تب ہا چلے گا۔"

' والانكريم لوگوں كواب تك عادى موجانا جاہے۔'' دونہيں موسكتے جناب ،آپ كى لمرف سے بميشہ

> سویں رہی ہے۔'' ''مرشداینڈ نمپنی کا کیا حال ہے؟'' ''اس محاذ پر کمل خاموثی ہے۔''

''اندرون خانہ کو کی مجوری ٹیک رہی ہے؟'' ''نہیں میں نے آدی لگائے ہیں وہ کہدرہے ہیں کہ فی الحال سب امن وسکون ہے۔ فتح خان کا پہا چلا تھا۔ آپ نے یالآخرا بی زندگی کامشکل ترین فیصلہ کرلیا۔''

" بال یار۔ "میں نے جواب دیا۔" میں زیادہ دیر بات بیس کرسکتا اور کال مت کرتا۔"

معنی میں مجھر ہا ہوں جناب، آپ مجی محتاط رہیں اور اپنا خیال رکھیں ہے''

میں نے وہم ، سفیرا ورد وسرے لوگوں کے انڈیا آنے یا نہ آنے برزیادہ بات اس لیے بیس کی کدائی توان کوئلم ہوا تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بیک افعا کر انڈیا کا رخ کرتے۔ سید جے راہے ہے آنا مشکل اور رکی تھا اور کوئی ووٹ لگا۔ حالات بہت تیزی سے ورسرا طریقہ افقیار میں وفت لگا۔ حالات بہت تیزی سے برل رہے تھے اور میری چھٹی حس کہدر ہی تھی۔ میں نے لوگوں کے بہاں آنے کی ضرورت باتی نہر ہی تھی۔ میں نے موبائل واپس رکھا تو اوشا اب بے چین لگ رہی تھی اس نے اس کا ماشارے سے کہا کہ میں اسے بھی صورت حال سے آگاہ کروں۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے اس نے اب بک کروں۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے اس نے اب بک فیرمعمولی مبرق کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے سوچا اور اس سے فیرمعمولی مبرق کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے سوچا اور اس سے فیرمعمولی مبرق کی مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے سوچا اور اس سے کہا۔ ''کیا خیال ہے باہر کا ایک چکر اور نہ لگا کیں؟''

"دمیں مجی کی کہدری ہوں رے۔" وہ خوش ہو کر بولی۔"اندروم کھٹ رہاہے۔"

ہم باہر آئے جہاں سورج غروب ہونے کے بعد تاریکی ابنا پر پھیلا چکی تھی اور اب ہوا میں حظی تھی۔روشنیاں جل اپنی تعمیں۔ میں اوشا کو ایک ایسی جگہلا یا جہاں کسی قدر فاصلے تک زاتو کو کی تعمیر تھی اور نہ ہی کو کی در حت یا مجماڑی تھی جہاں مائیک کی موجودگی کا شبہ کیا جا سکے۔ اس کے باوجود

طرف کے جانے پر تلا ہوا ہے اس بارکوئی را و مغرنظر نہیں آ رہی۔''

''آپ فکرنه کریں جناب وہ اتن آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا۔اب ہم بے خبر نہیں ہیں۔'' ''کیاارادہ ہے؟''

'' نظاہر ہے ہم آپ کواس کے رحم و کرم پرنہیں چیوڑ کتے۔''

'' وہی میں یو چیر ہاہوں کہ کیا ارادہ ہے؟'' ''آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ارادہ ہوسکتا ہے۔'' ''میں اس کی تا ئیرنہیں کروں گا۔ کم سے کم تم یہاں جانے پہچانے فردہومیری طرح۔''

دنہم فی الحال سوج رہے ہیں اور راستے تلاش کر رہے ہیں۔ سفیر اور میں کل ہی واپس آئے ہیں۔ عبداللہ پہلے ہے یہاں موجود تھا یہ ای کی چھٹی حس تھی کہ اس نے مائی سے کہا کہ وہ ایمن شاکو تلاش کر رہے کیونکہ شہرڈ ہوڈ شاپر مائی سے کہا کہ وہ ایمن شاکو تلاش کر رہے کیونکہ شہرڈ ہوڈ شاپر ما مقا اور اس کا پاکتان میں کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا اور اس کا پاکتان میں کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا ۔ ایمن نے بتایا ہے کہ آپ وہاں تک کسے پہنچ؟''

'' 'یقینا آپ کے چکر میں بھی ہوگی۔' 'وسیم نے لکھا تو میں جھینپ گیا۔

" ان خواتین نے جان عذاب میں ڈال دی ہے۔ ڈیوڈ شانے ادشا کو بھی مہیں بلوالیا ہے۔ " میں نے فریادی۔

"اوشائے حوالے سے جھے لگ رہا ہے ڈیوڈ شالسی اور چکر میں ہے کیونکہ دہ اسے دادی کی طرف لے جارہا ہے۔"

''ووجائے گی؟'' ''اس کا لؤ کہنا ہے کہ میرے ساتھ نرکھ میں بھی ہٹی

خوشی جائے گی۔'' ''اہا ہا، آپ ٹھیک چکر میں پڑے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔''

ے۔ ''بہت شوخیاں سو جمدری ہیں بیٹے خود اس چکر میں

ايول 2015ء

یں نے تقریباً زیر لب اور جہم الفاظیں اوشا کو بتایا کہ جھ سے میر ہے ساتھوں نے رابطہ کیا تھا۔ جب ایمن بات کر رہی تھی اور اس نے اس کی آ واز نیس نی تھی اور نہ بی وہ میں پڑھ سکتی تھی۔ اس لیے اسے ایمن یک ہارے میں اور نہ بی وہ میں پڑھ سکتی تھی۔ اس لیے اسے ایمن یک ہارے میں مارے میں بناؤں۔ وہ پہلے بی زبی سے بھڑکی ایمن کے بارے میں بتاؤں۔ وہ پہلے بی زبی سے بھڑکی ہوگی تھی ایمن کے بارے میں بتا چا تو نہ جانے اس کا روائی کہ میرے ساتھیوں نے جھے سوئی کہ میرے ساتھیوں نے جھے سات کا سے بھے بیاں کی سے بھی سے بیاں ہوتا؟ وہ خوش ہوگئی کہ میرے ساتھیوں نے جھے سات کی سے بیر؟"

'' ہاں کیکن ابھی وہ یہاں نہیں ہیں اور جب تک وہ یہاں آ' نمیں گے پتانہیں ہم یہاں ہوں مے بھی یانہیں۔'' اوشا سنجیدہ ہوگئی۔'' شہباز ایک وعدہ کر۔'' ''کیباوعدہ؟''

'' میں کہ اگریہاں ہے بھا گئے کا موقع آیا تو تو میری پروائیس کرے گااور یہاں ہے نکل جائے گا۔'' وفتر مجھ رغے مجمعت میں مصر سنہ

''تم بھے بے غیرت جمتی ہو۔'' بیں بھی سنجیدہ ہو گیا۔''تم میری بناہ بین ہواور میں تہدیں چپوڑ کر چلا جاؤں اس کے بعد کیا میں بھی خود کوغیرت مند سبجے سکوں گا۔'' ''میں جمتی ہوں ہے۔۔۔۔۔''

" جب جمتی ہوتو ایسی نفنول بات کیوں کی۔ ہارے ہاں عور توں کی عزت کے لیے مرنا مارنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے۔''

' جمعے حقیقت میں غصر آئیا تھا۔اوشامیرے باڑات سے ڈرگی۔'' جمعے ثاکروئے۔''

''اب ایک بات مت کبتا۔'' در انکا بھر نبد

"بالكل بمى تبيل رك" اس في دولول ماته جور اس في دولول ماته جور وييات واكر جمع وركاتا مدرد"

''تب میری بات مانا کر۔' میں نے کہاا ور ناریل ہوا

تو اوشا کی جان میں جان آئی تھی۔ہم کے دیر فیلتے رہے اور

اس بار بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ حالا نکہ اس بار ہم نے

تقریباً پیلس گوم لیا تھا گر اکا کوگا گھو منے خادموں کے سوا

کوئی نظر نہیں آیا۔البتہ جب مین گیٹ کے پاس آئے تو

وہاں پہلی بارسکیورٹی گارڈز دیکھے اور میر برے مستعد قسم کے

ماغہ وز اسٹائل کے سکیورٹی گارڈز ستے۔ دوسامنے ستھے اور

نیٹینا کی اس چوکی میں ستھے جو گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی

میں بیلی و کی جی بات تھی کہ پورا پیلس و کھنے کے دوران میں

میں بیلی و کھنے کے دوران میں

میں بیلی و کھنے کے دوران میں جھے کہیں کوئی گاڑیاں کی جگہر کھی

جاتی تھیں جان ہرایک کی ان تک رسائی ہیں تھی۔ پیلس کی چار دیواری کم ہے کم ہارہ نٹ بلندھی اور اس پر مزید چار ہے پارٹی سے پارٹی فیٹ تک اسکل پر تین قطاروں میں خار دار باڑگی سے پارٹی فٹ تک اسکل پر تین قطاروں میں خار دار باڑگی سمی ۔ ویوار کے آس پاس کوئی ایسا ورخت یا چز نہیں تھی جس کی مدوست و یوار پر چڑ ھا جا سکتا ۔ تمام ممارات ا حاطے کے تقریباً وسط میں تیس ۔ پھر پوری ویوار کھلی ہوئی اور دور سے تقریباً وسط میں تیس ۔ پھر پوری ویوار کھلی ہوئی اور دور سے مجمی صاف نظر آتی تھی۔ یقینا اس طرح سے کیمروں سے محمروں ہو تا ہوئی آس مان ہوجاتی تھی۔

میں جنا پیش و کیدر ہاتھا مجھے لگ رہاتھا کہ یہاں حفاظت اور گرانی کا نہایت جدیداور فول پروف نظام کام کر رہاتھا۔اس کی سب سے بردی خوبی یہ بھی کہ تمام سلم کمل طور پر پوشیدہ تھا اور بیا ندازہ لگانا نہایت و شوار تھا کہ حفاظتی نظام کیا کیا اور کہاں کہاں تھا؟اس صورت بی فرار کی کوئی کوشش بہت مشکل سے ہی کامیاب ہو کتی تھی۔ لازی بات کوشش بہت مشکل سے ہی کامیاب ہو کتی تھی۔ لازی بات کی سلم کی جب جب تک بی بہیں جان لیتا کہ سلم کیا ہے اور اسے منا و بیک میں نے بین جان لیتا کہ سلم کیا ہے اور اسے منا و بیک میں نے بین و بیک میان میں اور اسے کیے نگل سکتا کی مار کر ارتھا کہ اس کی وجہ سے جھے پیل سے صاف لگ رہا گام کو شکر گزار تھا کہ اس کی وجہ سے جھے پیل سے حفاظتی نظام کو جانچے کا موقع ملا تھا۔اوشانے ساڑھی کا بلوا ہے گرو لیکھتے ہوئے کا موقع ملا تھا۔اوشانے ساڑھی کا بلوا ہے گرو لیکھتے

'' حالانکہ تیرے اندر تو آگ بجری ہوئی ہے۔''میں نے اسے چھیڑا۔''یاد ہے ایک دفت کتنی چھوٹی سی سازی میں ایسے ہی رہتی تھی اور زمین پر چڑائی پرسوتی معلی۔''

''ہاں رے پراب عاوت نہیں رہی ہے۔اب تو کسی سخت جگہ بیٹے جا وُل تو شریر دیکھنے لگتا ہے۔ میں کہلی جیسی نہیں رہی ہوں رے۔''اس نے چلتے ہوئے میر اباز دیتھام کراس سے سرنگا دیا۔'' تیری جدائی نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے دے۔''

''تو جانتی ہے میں دموپ سائے کی طرح ہوں ابھی ہوں اور اب نبیں ''

"میں بتا رہی ہوں اب تو میدا ہوا تو میں جمیتی نہیں رہوں کی رے۔"

میں نے ملائمت سے کہا۔ 'ادشاخودکوسنیالوتم جانتی ہومیں دوسری دنیا کا آدمی ہوں میں یہاں تیرے ساتھ نہیں

180

ماسنامسركزشت

روسکتات

"دیں جائی ہوں رے،خود کو سمجماتی ہوں مربیری ہے تا ""اس نے بے بی سے میری طرف ویکھا۔"مانتا نہیں ہے تیرے لیے مجلا ہے۔"

مِن نے دل بی دل میں ایک ہار پھر ڈیوڈ شاکو سنا کیں کہ اس نے اوشا کے ساتھ اچھانہیں کیا تھا۔ مسرف اسے مقصد کے لیے اس نے اوشاکو اس کی پناہ گاہ سے نکالا تھا۔ مرید بھی کم تھاور نہ وہ انسانوں کوشو پیچ بھنے والافض تھا۔ اوشانے میر اہاز وہلایا۔ ''کیاسوچ رہا ہے دے؟'' میں نے شنڈی سانس لی۔ '' پھونیں ۔''میں نے شنڈی سانس لی۔

"شہباز تو جھے اپنے ساتھ نیں لے جا سکا؟" اس ف امید سے بوجھا۔" بے تک دائی بنا کرر کھ لیما تیری اور تیری مورت کی کھدمت کروں گی۔"

"ابیامت کہویں نے کمی کسی انسان کواپنا طازم نیس سے وعدہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نیس ہوں کہ ساتھ رکھوں گا۔شایداللہ کوئی ایساراستہ نکال دے کہ میں مہیں ساتھ رکھوں ہے"

وہ کورر مجھے دیکھتی رہی پر بنس دی۔'' میں پاگل موں تجھے پر بیٹان کر دیا۔''

و و کہتے ہی بلیك كرتيز قدموں سے عمارت كى طرف بدوق اور میں نے بے بسی سے آسان کی طرف دیکھا۔ پا مہیں اور والے نے میرے مقدر میں یہ کول لکھا تھا؟ وہ جانا تفاكه من اتابوجدا فياني كاللهبين مول مراس نے جب مقدر میں لکھا تھا تو وہی اس کا کوئی مل بھی تکالا .. اوشا ميري مجوري جمعتي محمي مراس كا دل ميس محمتا تعاريس سوچ میں کم تھا کہ پاس عی سی کی موجود کی کا احساس ہوا میں نے ویکما وہ خاوم تھا جو بوں مجھے مم مم یا کر کئی قدر تشویش زوہ ہو گیا تھا۔ جمعے چو تکتے یا کروہ تیزی ہے آ کے یدے کیا اور میں ہمی ہو جمل قدموں سے اعرا آیا۔ فادم نے برا بروالا كمرا كمول ويا تغام حريس اين يعني اوشاك كمرك من آیا۔ وہ بستر براوند معے منہ کیٹی تھی اور اس کا لرز تا بدن بتا رہا تھا کہ وہ رور بی ہے۔ جمعے اس طرح رولی خواتین کو منانے كا اور البيل حيب كرانے كا زيادہ تجربہ بيس تفااور ميں جواتی کے شمدے جرے اس جمنے کو چھیڑتے ہوئے ڈررہا تھا۔ اس کیے خاموتی ہے صوفے پر بیٹھ کیا۔

کر ایم اور واش روم کی طرف چلی اور واش روم کی طرف چلی کی در ایم کی اور واش روم کی طرف چلی کی اور واش روم کی طرف پلی

رونے سے سرخ ہوری تھیں۔ وہ میری طرف دیکہ کر زیردی مسرائی تو بیل نے بھی بالچیس پھیلا دی تھی۔
موبائل پر گی میجو آئے ہوئے تھے بیا بین اوروسیم کی جانب
سے بتھے۔ بین ان کے جواب دینے لگا۔ وہیم نے کی آدی
سے بات کی تھی۔ اس کے پاس بورٹی پاسپورٹس تھے اور ان
کی مدد سے وہ بھارت آ سکتے تھے۔ گر بیل نے تایا تھا کہ وہ وکرو
اس میں درک بہت زیادہ تھا۔ ایمن نے بتایا تھا کہ وہ وکرو
نای شہر میں ہے جو آ سام میں ہمالیا کی ریاست ارونا چل
نای شہر میں ہے جو آ سام میں ہمالیا کی ریاست ارونا چل
زیادہ دور نہیں تھی۔ میں جس پیلی میں تھا وہ ای ریاست
میں ذرااو پر بھاڑوں کے ساتھ تھا اور برما کی سرحدوں سے
میں ذرااو پر بھاڑوں کے ساتھ تھا اور اس سے آگے ہمالیہ کا
وہ حصہ تھا جس میں وادی تھی۔ ڈیوڈ شاکو کیس سے جانا تھا
اس لیے وہ بہاں موجود تھا۔ ٹیراسرار وادی اس جگہ سے سو
کلومیٹرز سے زیادہ فاصلے پر نیس تھی۔

مد مکہ بھارت کے دور در از خطول میں شار ہوتی ہے اور یہاں آبادی زیاوہ جیس ہے۔ مریاں بھارتی فوج ا یجنسیوں کی موجود کی بہت زیادہ ہے کیونکہ چین اور تبت یہاں سے زیادہ دور تبیس ہیں۔ارونا چل بردیش کی ریاست یرچین کا دعویٰ ہے کہ بیامل میں تبت کا حصہ ہے اور اس پر انكريزوں نے غير قانوني قبنه كر كا ہے يرصغير كا حصيہ بنا ديا تھا۔ بیہ انگریز کی اس تقلیم کرو اور حکومت کرو کی یا لیس کا بنیادی حصہ ہے جس کا مقصد اینے متبوضات کو اس ملرح جيور كرجانا تفاكدوبال بهي بائدارامن قائم ندموسك. انہوں نے برمغیراور عرب خطے سمیت دنیا کے کئی حصوں میں یکی مجندہ تعمیل کھیلا اورآج مجی یہ قطے بد امنی کا شکار ہیں۔ملکول اور تو موں کے ورمیان تعمادم نے کروڑول انسانوں کی زندگی کا چراغ کل کیا اور اربوں انسانوں کو مستقل خطرے میں ڈالا ہوا تھا۔ ارونا چل برولیش میں بھی این وونوں طاقتورملکوں کے درمیان مفادات کی محکش جاری تمي ۔ اگر چہ بیرتعبادم البحی سرد ہے لیکن آنے والے وقتوں میں گرم بھی ہوسکتا ہے۔

'مشہباز تو دکمی نہ ہوجومیرا بھاگیہ۔' اوشائے کہا تو مس سوچوں سے جونکا اور پھرشرمندہ ہو گیا میں تو کچھاور سوچ رہا تھا اوروہ بھی کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا موں۔

ہوں ۔ ''بھوک گل ہے؟''جس نے پوچھالواس نے تنی میں جواب دیا۔ کرناچاہتاہوں۔'' ''وہاس دفت پیلس میں ہیں ہے۔'' ''کوئی بات نہیں میری موبائل یا فون پر بات کرا د۔''

۔ اس نے غور ہے مجھے دیکھا۔''اتی ایمرجنسی بھی کیا ؟''

ہے؟ '' ''میں اس لؤکی کے بارے میں بات کرنا جاہتا یوں۔''

> '' کیابات کرنا چاہجے ہو؟'' ''کیااے لے جانا ضروری ہے؟'' ''یرتو ڈیو ڈشاہی بتا سکتا ہے۔''

"ای لیے میں اس سے بات کرنا جاہتا ہوں۔" میں نے سرو کیج میں کہا۔

"اور کے میں ٹرائی کرتا ہوں۔" اس نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا کیا اس نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ کس طرح ڈیوڈ شاہے میری بات کرائے گا۔اس کے جانے کے بعد میں والیں اوشاکے باس آیا۔

" مم ای کمرے میں رہوگی۔ "میں نے کہا۔ وہ نے قرار ہوکر میرے پاس آئی۔ "اور تو؟" " میں برابروالے کمرے میں ہوں۔ " " تو پہال رہ لے۔"

''یہ مناسب نہیں ہے۔'' میں نے زی سے سے '' میں نے زی سے اور ہمک کیا ۔ سمجھایا۔''میں اس مزاج کا نہ بچھ مرجاؤں گا اور تو بہ کا موقع ہے کہا مرجاؤں گا اور تو بہ کا موقع ہے کہا مرجاؤں گا اور تو بہ کا موقع ہے کہا ہے۔''

وہ لرزمی ۔ ' تو تھیک کہدر ہاہے رہے۔'' ''میں زیادہ وور تھیں ہوں ایک لیے میں تمہارے پاس آسکتا ہوں اگر تمہیں خوف ہوتو در دازہ اندر سے بند کر لینا۔''

'' بن بندگرلول گی '' ''اگر خطره محسوس موتو مجھے آ واز دینا اور جب تک میں نہ کبول درواز ہمت کھولنا ''

اس نے سر ہلایا تو بی باہرا کمیااور دوسرے کرے بیس آیا۔ بیتقر بھا ویبا ہی کمراتھا۔ فرق مرف اتنا تھا کہ یہ کارنز نبیس تھا اور اس میں مرف ایک طرف کھڑی تھی۔ جھے ایمن اور وسیم سے بات کرنی تھی محر جھے شبہ تھا کہ شاید ایکن اور وسیم سے بات کرنی تھی محر جھے شبہ تھا کہ شاید ایکن اور وسیم سے بات کرنی تھی نہ لگا ہواس لیے جس نے بلکا کہاں مانیک کے ساتھ کیمرا بھی نہ لگا ہواس لیے جس نے بلکا

لهول 2015ء

''ابھی کھانے کومن ٹیس کررہا۔'' '' میک ہے کچھ دیر بعد منگوا کیتے ہیں۔'' میں نے

ہا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔''شہباز اب میں سوج رہی ہوں کہ اس گورے نے جمعے کیوں بلایا ہے۔میرا بھلا کیا کام ہے۔''

مر المراس میں سیجھنے ہے قامر ہوں آخر وہ تہہیں کیوں کے جانا جا ہتا ہے اس سر پر جب کہ وہ گئے ہے افراد لے کر جانا جا ہتا ہے اس کا مقدر تمہاری مدد ہے جھے قابو میں رکھنا ہے آواس کے لیے تہیں رکھنا ہے۔''

" او المحک که ربائے رے " وہ بولی - " پر جھے اچھا کے گاکہ میں تیرے ساتھ رہوں۔"

"اوشا میں نے بھی وہ علاقہ خود نیس دیکھا ہے گر ایک جانے والے سے سنا ہے وہاں زیر کی مشکل اور موت آسان ہے۔"

" نیرے سٹک تو موت مجی قبول ہے۔ "وہ والہانہ اعداز میں بولی تو میں پوچھتے بوچھتے رہ کمیا کہ میرا کیا قسور ہے؟ اس کی بجائے میں نے پوچھا۔

" پھر بھی میں تمہیں اس سفر پر ساتھ لے جانا تہیں تا۔"

اوشانے تعجب سے جمعے دیکھا۔" تو توایسے کہ رہاہے جمعے جائے گا۔"

''ہاں میری چھٹی حس کہدر ہی ہے کہ اب جھے اس سفر پر جانا ہی ہوگا اور میں نہیں جا بتا کہ میرے ساتھیوں کو میری وجہ ہے مشکل ہو۔ان میں تو بھی شامل ہے۔'' ''پروہ جھے ساتھ لیے جانا جا بتا ہے۔''

'مں اس سے بات کروں گا۔' میں نے کہا۔
جب خادم رات کے کھانے کا پوچھنے آیا تو میں نے
اس سے ڈیو ڈشا کا پوچھا۔ حسب تو قع اس نے لاعلی ظاہر کی
کہ وہ ڈیو ڈشا کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ اس وقت
کہاں ہے۔ میں نے اس سے کہا۔'' تب تم کرتل جمر تک
میرا پیغام پنچا دو کہ میں ڈیو ڈشا سے ضرور کی بات کرنا چاہتا
میرا پیغام پنچا دو کہ میں ڈیو ڈشا سے ضرور کی بات کرنا چاہتا
میرا پیغام پنچا دو کہ میں ڈیو ڈشا سے ضرور کی بات کرنا چاہتا

"من كهدوية مول سركار-"

ابھی ہم ڈنر سے فارغ ہوئے ہے کہ کرتل جیمز آگیا۔وہ مہمان خانے کی نشست گاہ میں میرانتظر تھا۔ری ہاتوں کے بعد میں نے اس سے کہا۔ ''میں ڈیوڈ شاسے ہات

182

مابىتامەسرگۇشت

كمبل مرتك اور هليا اوراس كاعدموبائل لكالا يجيمانى آئی آج کل کے ٹین ایج نوجوان لڑ کے اورلؤ کیاں جیسے کم والول سے جیب کرموبائل استعال کرتے ہیں ہیں ہی ایسا بی کررہا تھا تحر تمر والوں ہے نہیں بلکہ وشمنوں سے حیب كر\_ال بارجى كى اليس ايم اليس آئے ہوئے تھے۔ايمن نے بھیے خبروار کیا تھا کہ آنے والے چوہیں کھنے میں ڈیوؤشا مسى كمي سنر برروانه بوجائے كا اور ظاہر ہے ہيں اس کے ساتھ ہوں گا۔ میں نے اس سے یو مجما کہ دہ جھے اس صورت حال میں کیا مدودے عتی ہے۔ ایمن نے جواب ویا۔" اگر میں فوری طور پر کھے مذکر سی تو میں تمہارے بیجیے

"اس خطرے میں؟"

" ال شهباز من حمهين اكيانبين چورسكن." '' کہلین میں تمہیں اس خطرے میں آنے کی اجازت

'' بالكل اى طرح مى حميس بون خطرے من جاتے

یں سمجھ رہا تھا اس کی جگہ کوئی اور میڈیا برین ہوتا تو اس جگہ کاس کر ہی یا گل ہوجا تا اور اسے دریا فت کرے اور ونیا کے سامنے ہیں کرنے کے خواب و کیمنے لگتا۔ حمرا یمن ان لوگوں میں ہے تھی جو تیز رفار ترتی پر یقین نہیں رکھتے میں اور نہ بی خوابوں کے میکھے جما محتے ہیں۔وہ مرف میرے لیے فکر مندمی میں نے یو چھا۔" کھا تدارہ ہے کہ ڈیوڈ شاسنر کے کیا طریقہ اختیار کرے گا؟''

ومميري معلومات بيحمطابق ووابتداني سفر يمل كايئر میں کرے گاا ور جہاں تک ممکن ہواای سے رسانی حاصل کی جائے گی۔ایک ائر فیلڈ پر دوعدو بوے بیلی کاپٹراس مقعمد کے لیے تیار کھڑے ہیں۔

" بحب ثم اتنا جانتی موتویه بھی معلوم کراؤ کہ اس ک

رواعی سونت ہے؟" ''میرا سائتی ان بیلی کاپئرز کے پائلٹس تک رسائی ی کوشش کررہا ہے۔ میکام یوں بھی آسان ہو کیا ہے کہ میں خودایے لیے ایک بیلی کا پٹر بک کرار ہی ہوں۔

'چھےآنے کے لیے؟" ° \* بالكل ورندان بهاژول پردس مند كا فعنائی سنروو

ون کا ہو جاتا ہے۔' ''ایمن میں جہیں ایک بار پھر کہوں گا کہتم پیچھے آنے احد

مايىنامەسرگزشت

سے کریز کرنا میں جیس جا بتا کہ میری دجہ سے تم یا کوئی بھی مشکل میں پڑے۔''

'' میں نے کہا نا میں تمہیں اکیلانہیں چیوڑ سکتی۔''اس نے جواب دیا۔ای کھے ور دازے پر دستک ہوئی تو میں نے لمبل ہے سرنکال کر یو جھا۔

" كون ہے؟"

"مركار" بابرسے فادم كى آواز آئى۔ " آجادً" من نے كہا تووہ اعرر آيا اور ادب سے

'' آپ کوکرنل صاحب نے یا دکیا ہے۔'' " تم چلو میں آتا ہوں۔" میں نے کہا اور اس کے جانے کے بعد موبائل اپنی جیب من رکھ کر باہراآیا کرال نشست گاه پس موجود تفااور کسی قدر آنگر مند لگ ریا تعامیری مچھٹی حس نے اشارہ ویا کیا کوئی ایچھی خبر میں ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کیا۔

والتم في بلايا ہے۔

"بال \_" ال في مر بلايا\_"ميرى ويوو شا س ہات ہوتی ہے اس نے کہا ہے کار کی بہر صورت جائے گی۔ اسے چیجے نہیں جھوڑا جاسکتاہے۔"

'اس مورت میں وہ مجھ سے تعاون کی تو تع نہ

وہ تم ہے ایس کوئی توقع رکھ بھی ٹیس رہا ہے۔" کُرْل کا کہجہ روکھا تھا۔" پیٹس کا ایک پلازم اس عارت من آیا تھا کیا اس نے تم سے ملاقات کی یا تہیں کھ

ش چونکا- " كون ملازم ؟ ..... مجى جويهال ...... " " بييس - " ده ميري بات كائ كربولا - " بيس اس كى

بات كرر با مول ـ". اس نے کہتے ہوئے اینا ثیب میری طرف کیاا وراس

ک اسکرین برای مازم کی تصویر می جس نے مجھ تک موبائل پہنچایا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ سیاٹ رکھا اور پھر کئی میں سر بلایا۔ "میہ محد سے مبیل الل اور نہ بی میں نے اسے و یکھا

"به چند محن بیلے بہال آیا تماجب که دوسرے لماز من کو بہاں آنے سے منع کیا مما ہے۔"

"" تم اس سے تی ہوچھوک وہ یہاں کیوں آیا تھا؟" " ہم یوچورے ہیں۔" کرٹل کرا ہو گیا۔" میں بتا

ايمال 2015ء

دوں شاید ہے ہماری روا گی ہے اس لیے تم رات کوٹھیک سے

نیز پوری کرلو، آگے آرام کا موقع بہت کم لیے گا۔

ڈ بوڈ شااب جھے راضی کرکے لیے جس تھا اور شاید جھے قابوش میں

ڈ بوڈ شااب جھے راضی کرکے لیے جس تھا اور شاید جھے قابوش کرکے ہے جس تھا اور شاید جھے قابوش کرکے نے اوشا کو ساتھ رکھا تھا۔ یہ بات مطرے کی تھنی ہے کم جیس تھی کہ ان لوگوں نے نیمالی نقوش خطرے کی تھنی ہے کم جیس تھی کہ ان لوگوں نے نیمالی نقوش کر رہے تھے۔ لازمی بات ہے وہ اس پر تشدو کا حربہ از بات ہے وہ اس پر تشدو کا حربہ آزیاتے اور اس صورت میں وہ زیادہ دیرا پی زبان بند نیس کرکے سکنا تھا۔ کرٹل کے جاتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف کرکے سکنا تھا۔ کرٹل کے جاتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف کرکے اور اس مورت میں وہ بند کرکے کمیل میں تھی کرمو بائل کی اور در دالز ہ اندر سے بند کرکے کمیل میں تھی کرمو بائل کیا اور در دالز ہ اندر سے بند کرکے کمیل میں تھی کرمو بائل دور الا ہے تم نے جی تھی کو بھیجا تھا وہ جلد حقیقت اگل دے گا

ائی کے دروازے پرتیز دستک ہوئی اور ہیں نے اگلا مینے دسیم کے سلے لکھا۔" بھا تڑا پھوٹ گیا ہے ہیں موہائل مناکع کررہا ہوں۔ابرابط نہیں کرسکوں گا۔کل میح روائلی ہے۔پھر ملیں مے اگرانشہ نے ملایا تو۔"

إدراس كے بعدوہ جھے موبائل عامل كريس مے۔اكردہ

متحص تنبارے بارے میں جانیا ہے تو پہلی فرصت میں جکہ

بدل ود اور میں بیرموبائل مناتع کرنے والا ہوں۔ کل میج

مإساملسركزشت

ے جا جر

ہاسو کے بیچھے کرال تھا اور اس نے اندر آتے ہی جاروں طرف دیکھا اور جمعہ سے ہو جما۔" تم دروازہ کیوں تہیں کھول رہے تھے؟"

ودهل وأش ردم هل تفايه

کرنل کچے در جھے محور تا رہا پھراس نے کہا۔" یہاں کیمرے کھے ہیں۔"

" کے ہوں ہے۔" ہیں نے بے پروائی ہے کہا۔ "جلد حقیقت سامنے آجائے گی۔موہائل کیا کیا ہے ز؟"

میں اور اس کے گئرے ال سے ہیں۔'' کردی۔''اس کے گئرے ال سکتے ہیں۔''

کرنل کاچہرہ سرخ ہوگیا تھا۔" تم نے کس سے رابطہ کیا؟"

"الكواسكة بوتواكلوالو ويسي بن في سرابطه نبيل كيا-" بن في في دُمثاني سه كام ليا بن جن جانتا تعاكده جمه پرتشدد نبيل كرسكة شفه - كرتل كاچره مرخ تعامراس في خود برتابوياته موسة كها-

''شہازتم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔'' ''بیل اس کا عادی ہوں۔'' بیل نے کہا۔'' ویسے قید مجمی آسان میں ہوتی ہے۔''

"اتنا یاد رکھنا ڈیوڈ شاکی تحویل سے ہاہرتم اعریا میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں کے انتہاری گلو طلامی ممکن نہیں ہوگی۔" کرتل کے اعداز میں دامنے دھمکی تھی۔

باسوتنا کمٹرا ہوا تھا۔درداز ، توٹرنے کے بعداس نے کوئی رقبل نہیں دکھایا تھا۔اس نے حسب معمول یوی سی نیکرادراد پر بنیان بنی ہوئی تھی۔ کرنل مجمد دیرا ہے ہونت کا شار ہا پھراس نے ہاسوکو تھم دیا۔"اے چارنمبر میں لے جا کر بندکر دو۔"

باسونے میراباز و پکڑااور بولا۔ 'چلو۔' سرتابی کی مجال نہیں تھی باسو کی جناتی کر فت اور قوت کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ کھنچا چلا گیا۔ راہداری میں اوشا میری ہوایت کے بر خلاف درداز و کھول کر باہر جما تک رہی تھی مجھے باسو کی گرفت میں دیکھ کر دہ بے تابی سے باہر نکل آئی۔ اس کے باہرا تے تی کرتل نے چوکنا ہوکر پستول نکال لیا۔ گردہ اس نظر انداز کر کے میرے یاس آئی۔ 'مشہباز سیجے کہاں لے جا

لى **2015**ء

معالمے سے دورر ہے۔ ڈیوڈشاجیے لوگوں سے تمثمان کے بس ہے باہرتھا۔

بالآخرمالات اى طرف جارى يتع جس طرف ش نے جانامیں ماہتا تھا۔ یعنی ٹراسرار وادی کی طرف اور میں مجور تھا۔بستر بروراز ہونے کے بادجود آتھول سے نینر کوسوں دور متنی اور و ماغ آنے والے حالات میں الجما ہوا تھا\_میں سوچ رہا تھا کہ ڈیوڈ شا وادی تک رسائی کے بعد میرے ادر اوشائے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بدظا برہم اس کے لیے بیار ہوجا تیں کے اوروہ بیکار چزیں رکھنے والے لوگوں میں سے نیس تھا۔وہ پہلی فرصت میں کچرا ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ باسو کی بہال موجود کی چوتکانے والی می مرمرے ذہن میں کہیں تھا کہ ڈیوڈ شااسے اس مہم میں استعال کرھے کا اور اس لیے مجھے زیا وہ جمرت نبیس ہو کی تعی باسو کا روب میرے ساتھ سخت نیس تھا اور وہ غزا کر بات نیس کر رہا تھا جیہا کہوہ عام طور سے کرنا تھا۔ای طرح اس نے میر اناز و تقات موع المراث مى بهت معبوط نيس ركى على جمع كونى خوش بھی ہیں میں کہ میں اس انسان ٹما حیوان کے اندرا بی عكر بنائے على كامياب رہا تا كرميرے ليے اس كروي مِي تبديلي آئي تعي-

اِن بَى خِيالُول مِن سَه جائے كب ميري آ كھو**گ ك**ى اور مجرآ کو بھی تو میج کی روشی نمو دار ہورہی تھی۔ ابھی سورج تہیں لکلا تھا مین نے اکف کر وضو کیا اور بستر کی میاور بینے بھیا كرنماز برسى ميرے دل مي خال آيا كه به شايد ميرى آخرى تمازے إور يرے ليے آخرى موقع ہے كه ي الله یےحضور سر جمکا کرایے محنا ہوں کی معافی مانک لوں ۔ شاید ای وجہ سے میں نے بہت ول سے نماز پر حمی اور وعا کی کہ ا كريمرى زيرى بالوجم مرے بيارول سے طات اور اكرميري زئدكي كالأخرى وفت آكيا تما توالله بجمعا بيان كي سلائ كے ساتھ انمائے مازير حكرين ملار بااور تعوري بهت ورزش بحی کی لیکن میرا ول بیس لک ریا تعاربا برسورج نكل آيا تما اور پكته وريم من خاصي تيز روشي موكئ تني \_ درواز . كملاتو من جوتكا \_آنے والا باسوتماس نے ناشیتے كى زے اٹھا رکھی سمی ۔ اس نے وہ سیجے فرش پر رکھ دی اور بولا۔" تمہارے ماس آ دھا ممٹاہے۔"

میراخیال تماکده ملامائے کا تحراس کی بجائے اس نے باہرے ایک درمیانے سائز کا بیک یک افحا کر اعدر ركمات اس على سب وكون تاربومانا"

"مين ايك اورجكم" من في كما-" أو اندرجا-" ادشانے خطرناک نظرول سے باسو کی طرف و یکھا اور ایمال بھے وہ اے کانے کا سوچ ربی مو-اس کی آئمیں اس وقت کس نامن کی طرح جیک رہی تھیں۔ مں نے تیز کیج میں کہا۔" اوشاا ندرجاب میراهم ہے

اس نے چوک کر جمعے و مکما اور پھرسر ہلاتی ہوئی چھے ہنی اور کرے میں چلی کئی۔اس نے درواز وا تدرسے بند کر لیا تھا۔ یس نے سکون کا سائس لیا اور کرال کی المرف و یکھا۔'' تم اے خود ہینڈل نہیں کرسکو مجے \_ پیخطرناک ہوئی لومرنے مارنے برتل مائے گی۔"

" فكرمت كرو" اس في بتول ركوليا بم عارت ے باہرآئے۔ایمن نے یہاں کے عفائلتی انظامات کے بارے میں غلط اعراز ولگایا تھا۔اس وجہے نیمانی نقوش والا پکڑا گہا۔ اب مجھے ایمن کی فکرتھی کہ وہ ڈیوڈ شاکی وست رس سے دور رہے ۔وہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نیس کرتا کیونکہ وہ اس کے کیے بیکارتھی۔ ڈیوڈ شا ڈرانجی احساس کے بغیراے مرواسکا تھا۔ آیک چھوٹی عمارت جو بول اور جم کی عمارت کے بیاس تھی جھے وہاں ایک ساوہ سل نما کرے یں بند کر ویا حمیا۔اس کا در داز وقولا وی تھاا وراکی طرف چھوٹا ساروثن وان تھا۔ ایک ساوہ بستر تھا اور ایک طرف كمودُ اور واش بين لكا موا تما - كوياب إيك عمل سل تماجهال مى كوقيدر كما جاسكا تعاركل ساتحد تعااورورواز وبنذكرن ے ملے اس نے کہا۔" شہار آرام کرواور مول ماد کہ يهان كونى تميارى ماؤكر سكتاب يا"

\* "تم مجمی مجول جاؤ کہ میں بے یار و مدو گار ہول۔ جلدتم و کم لو مے " میں نے بھی ای کے لیے میں جواب دیا۔ وہ کچے وہر جمعے محورتا رہا تھا چرورواز ، بند کرے باہر ے لاک کرویا۔ جیت برایک جیموٹا سابلب روش تھا۔ اس کا سوم کی بہال نیس تما اس کے میں اسے اپنی مرضی سے آن آف میں کرسکا تھا۔وروازے کے اویری مصے میں چندا کی کا حصہ جالی مِ مشتل تھا میں نے اس سے باہر جما تکا اور پھر آ كربسر يردراز موكيا-حالات ايك بار كربدل ك عقر م ورك لي ميرا ابنول سے رابط اوا تما اور اب ش ودباره مل طور ير دُيود شاك قف من تعار اكراين في نیمالی نفوش والے خص مراحبار کیا تھا تو بیاس کے لیے خلرناک موسکا تھا۔اس کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ اب اس

ليهل 2015ع

مايىنامىسرگزشت

وہ چلا گیا، جھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے ہیں نے پہلے ناشتے سے انساف کیا۔ بید لید، شہد اور دودھ پر شمل تھا۔ ایک بیک بیک ہیں۔ میرا اعدازہ تھا کہ آئے۔ سے واسطہ پڑے گااس لیے آئے۔ سے اس کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے بیک کھولا تو اس میں سے ایک عدد بہت کرم والا سوٹ لکلا جیک کھولا تو اس میں سے ایک عدد بہت کرم والا سوٹ لکلا جیک کھی ۔ اس کے ساتھ اندر پہننے والی گرم جری، گرم جیک کی۔ اس کے ساتھ اندر پہننے والی گرم جری، گرم فاص میٹریل سے بی پتلون اور پاجامے اور موزے تھے۔ ایک عدد بہت اعلی ورج اور پاجامے اور موزے جوتوں کا سیٹ تھا۔ ان کے عاد و بیت اعلی ورج اور علی میٹریل ہے ہوئے جوتوں کا سیٹ تھا۔ ان کے علاوہ بھی کچھے چزیں تھیں محرفوری استعمال کی چزیں بہی ہو علی میٹر کے اس کے ایک نیک میٹری بین ۔ بیج مے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک جری بہن ۔ بیج مے سے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک جری بہن کی ہو بیش کے اور میٹر سے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک جری بہن کی ہو بیش کے اور میٹر سے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک جری بہن کی ہو بیش کے اور میٹر سے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک جری بہن کی ہو بیش کے اور میٹر سے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک جری بہن کی ہو بیش کے اور میٹر سے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک جری بہن کی ہو بیش کی ہو بیٹر میٹر کیلے کے مائے والی ہائی نیک جری بین کی ہو بیٹر کی ہو بیٹر سے بالکل چیک جانے والی ہائی نیک بی جری بیٹر کی ہو بیٹری کی ہو بیٹر کی ہو بیٹر

وہ میں نے پیک میں رکھ لی اور ساتھ ہی اپنے
اتارے گیڑے بھی رکھ لیے میر سے پیروں میں سلیپرز تھے
جو اس سفر بیس بیکار ہوتے گر بیس نے وہ بھی رکھ
لیے۔جوتے پہن کر بیس بالکل تیار تھا۔ بھے انظار تھا۔
تقریباً دس منٹ بعد ہوا میں بلکا ساار تعاش محسوس ہوا اور پھر
آواز واست ہونے گی۔ میر ااندازہ درست ثابت
ہوا تھا ہم سفر کا آغاز بیلی کا پٹر ہے کرتے اور جہاں ہیلی کا پٹر
پارٹی کو ڈراپ کرتے وہاں سے پیدل سفر کا آغاز ہوتا۔ گر
بیارٹی کو ڈراپ کرتے وہاں سے پیدل سفر کا آغاز ہوتا۔ گر
سالی ہیلی کا پٹر تھا جب کہ ایمن نے دو کے بارے میں بتایا
مارہ کیا میں اپنا پیک اٹھا کر باہر آیا اور باسو کی رہنمائی اور
اشارہ کیا میں روانہ ہوا۔ ہیلی پیڈ پیلی کے نچلے جے میں ایک
گرانی میں روانہ ہوا۔ ہیلی پیڈ پیلی کے نچلے جے میں ایک

اس کی جہامت خاصی چیمریری کا گسر ہی تھی۔ جس ہشا تو وہ جمعین سمجی ۔'' دہنس کیوں رہا ہے رے کیا انتھی نہیں لگ رہی ۔''

رس۔ ''تم ہرلباس میں انھی لگتی ہوئیکن میں نے بھی تنہیں اتنازیا وہ پہنےاوڑ ھے نہیں ویکھا۔''

" بخصر کی کی رہی ہے رہے پراس نے کہا کہ سب پہننا ہے۔" اوشا نے باسو کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسلام کیا۔ میں نے اسلام دی۔

. دوسیچه در بعد تنهیں اس میں بھی سروی لگ رہی ہو ال "

" یہ تھیک کہدر ہا ہے۔" کرال جیمز نے کہا۔" آگے بہت سردی ہوگی۔ ابھی جیلی کاپٹر جب بلند ہوگا، تب ہی سردی کیےگی۔"

''''''''''''''' عارافراد جا کیں مے۔ وابود شااوراس کی ماجزادی کہاں ہیں؟''

''' ڈیوڈ شا یہاں نہیں ہے زونیا ہمارے ساتھ جائے ا

ای کھے زین ایک طرف سے نمیودار ہوئی۔اس نے مجی گرم لباس پہنا ہوا تھا مگر جیکٹ نہیں تھی اور جری اس کے جسم پر بول چیکی ہوئی تھی کہ ایک ایک انگ نمایاں تھا۔ یہ بالكل لاحول كامونع تفامريس عادي موكميا تهاره ومحصوص عال چلتی آئی اور اس نے بھے سے اور کرش سے ہاتھ ملایا۔ اوشا اور باسو کونظر ایداز کردیا۔اوشا اسے کھا جانے والی نظروں سے محور بی سی ۔اس نے اپنا بیک اتار کر باسوکودیا ھے اس نے میلی کاپٹر کے سامان والے خاتے میں ڈال دیا۔وہ چیے ہی تو اوشا جلدی ہے میرے یاس آئی۔ زین معنی خیز انداز میں مسکرانے لکی تھی مگر اس نے سوائے ہلو اے کے اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ کو باکل بانچ افراو تھے اور وو ملی کاپٹر کے یائلٹس تھے۔ ہم عقبی جھے میں سوار ہوئے۔ آمنے سامنے دوعد دین نمانشنوں کے ساتھ عقب میں سامان رکھنے والا خانہ مجی تھا مگراس میں سامان باہر ہے رکھا اور نکالا جاتا تھا۔ جب ہم بیٹھنے کیے تو اوشا جلدی ہے مير \_ ساتھ والى نشست پر آمنى جيسے اسے خطرہ ہو كەزىي نہ برابر میں آجائے۔ زئی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ ہم نے سیٹ بیلٹس باندهیں۔ بیلی کا پٹر کے انجن اشارٹ ہوئے۔ يددوانجوں والا بروا بملى كا پٹر تھا۔ ملكے سے دھيكے سے وہ موا میں بلند ہوااور ایک منٹ ہے بھی پہلے وہ پہلس ہے اتااوپر

186

مابستامهسرگزشت

جاچكاتما كەمارا بىلس دكھاكى دىيخالگا-

من ابن لشست يراس طرح بينا تما كم يجهرا من انسردمن مثال صاف دكمائي دے رہاتھا اور آلئي ميٹر كے مطابق يهال بلندي دو بزار ووسوميشرزسي \_تقريباً تمن بزار میرزی بلندی برا کر بیلی کاپٹرنے شال مشرق کارخ کیاا اوراس کی رفتار تیز ہو کی تھی۔ میں سوچ رہاتھا کہ ایمن نے وو بیلی کا پٹرز کا ذکر کیا تھا اور بیدا یک تھا تو دوسرا بیلی کا پٹریقیناً ڈیوڈ شااوراس کے دوسرے ساتھیوں کو لے جانے کے لیے کہیں موجود ہوگا۔ جیسے جیسے ہم آگے جارے تھے زمین پر برف کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی اور بیلی کاپٹر کی بلندی يومتى جار بي متى \_تقريباً پندره منك بعد بهم يا ي بزارميرزك بلندى يرتضاور يهال موائى دباؤاتناكم تفاكه بيلي كابرجموار پرواز ہے قامر تھا اور بلندی کی وجہ سے ہیلی کا پٹر کے برہوا اکا شنے کی کوشش کررہے تھے اور اس چکر میں بورا میلی کا پٹر لرزر ہاتھا۔اب میچمل سغید منظرتھا۔ہم ٹنڈراکے خطے میں داخل ہو گئے تھے جہاں سارے سال برف جی رہتی ہے۔ اوشامیرے ساتھ میمی اور کسی نے کی طرح جمک جمک کر باہر کے مناظر دیکھے رہی تھی اس نے پہلے دوسرے میلی کا پٹرکو ويكمااور كم بجميم توجه كيا-

" شهبازا دهرد مکیم-"

میں نے تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر ای جیسے دوسرے بیلی کاپٹر کو دیکھاجوار رہا تھااوراس کے آس پاس برف کا طوفان سا آیا ہوا تھا۔ حارا بیلی کا پٹر بھی ای ست يزهر بالقاجب تك وه ديال پنجايبلا بيل كاپٹرلينڈ كرچكا تھا مراس کے سکھے پرستور کموم رہے تھے اور برف کا طوفان جاری تھا۔اتن بلندی پراجی بندکرنے کا مطلب تھا کہ بیلی کاپٹر میمیں رہ جاتا کیونکہ اس کا انجن پھراسٹارٹ نہیں ہوتا۔ مارا بيلى كايثر ذرافا ملے پراتر اتفااور كسى قدرمشكل سے اترا تھا کیونکہ جیز ہوا کے باعث دہ ڈول رہا تھا اور اس کے اسکیز ذرادنت سے برف پر مجھے تھے۔ بیلی کاپٹر کے تھتے ہی باسو نے در داز ہ کھولا ادر سر دترین ہوا کے ساتھ برف کے ذرات معد شور اندر مس آئے تھے۔ میرے پیک میں ایک اسنو كلاس بحى تماجو من في محددر بهل كل ميل والله تمااور اترتے ہی آجموں پرلگالیا تعامیری دیکھادیکھی اوشانے بھی بیکام کیا تھا۔ای دجہ ہے ہم ویکھنے کے قابل رہے۔ یہال ہوا بہت ہلی تھی اور سائس لینے کے لیے یا قاعدہ زور اگانا پر ر با تنا شندالی تنی که سب بی کانپ انتھے تھے۔

ذاكثرانعام الحقكوثر

متازادیب اورمعلم، وه کنیاں کلاں بخفیل تکوور شلع جالندھر میں میاں محرمتبول کے ہاں پیدا ہوئے۔ایم اے فاری (1954 ) ہناب یو نیورٹی ہے درجہ اول میں پاس کیا۔اس دوران من جرنلزم من ڈیلوما بھی کیا۔ 1963ء میں بی ان وى كى سندنى \_ 1954 من اتبال اكيدى كراجى كے علامہ اقبال پركل ياكستان انعاى مضامین کے مقالبے میں پہلا انعام حاصل کیا۔ فیروز سنزکی اردو انسائیکو پیڈیا کے دوسرے ایڈیشن میں قاری زبان وادب کے بارے مین نونس لکھے۔ان کی مظرعام پر آنے والی کتابوں كے تام يہ بين: انظائيز، لائف ايند وركس (1963ء)، يولان نامه، يلوچستان مِس قاري شاعری، بلوچستان میں اردو، مقدمہ جوہر معظم د بوان ، ناطق مرانی ، منتخبات از شعرائے فاری موکی مارمغان کوثر بشعرفاری در بلوچستان ، نیکی کی کلیاں جمیسر آف پرشین پوئٹری ، تذکرہ صوفائے بلوچستان، کلیات محمر حسین براهوی، بلوچستان میں اروو کی قدیم گوفتری دستاویزات، علامه اقبال اور بلوچستان، جدوجهدآ زادی ش بلوچستان کا کردار، ا قبال شای اور بلوچستان کے کالج میکزین ( جلد الول دوم)، اقبال شاى اوراد بائے بلوچستان كى تخلیقات ( دوجلدین)، مکاتیب پوسف عزیز مکسی، اقبالیات کے چند خوشے، بلوچتان میں بولی جانے دالی زبانوں کا تقالی مطالعه قرارداد یا کتان محافق محاذ پر، سیرت یاک کی خوشبو، يلوچتان من تحريك تصوف. 8 9 6 1 م من بلوچستان میں ارود پررائٹرز گلٹرانعام ملا۔وہ متعدد اد بی انجمنوں کے سر پرست مجی رہے۔ کورنمنٹ و حری کالج لورالائی کے پر سیل کی حیثیت ہے رياز بوع مرمليه:احمرجاد پدېكوينه

ابهال 2015ء

187

خابستامسركزشت

باسواور کرتل ہے اتر گئے تھے۔ میں نے اوشا کوسہارا دے کر سیجے اتارا۔ پاکٹ چلاچلا کرسامان جلدی اتارنے کو كرر بے تھے۔ انہيں خوف تناكمكى خرابى كى وجہ سے انجن بند ہو گئے تو وہ ای برف زار میں تھینے رہ جائیں کے اور يهاں سے واليى كا زينى راستہ تين ون كا تھا۔راستے بين جمعے جو کلیشیراور پہاڑی سلطے نظر آئے انہیں سرکرنا آسان نہیں تھا۔باسواور کرٹل ہیلی کا پٹر کے عقبی جھے سے سامان نکال رہے تنے اور اسے اٹھا کر جیلی کا پٹر سے دور کے جا رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش نہیں کی اور دوسرے ہیلی کا پٹر کی طرف بڑھا جہاں ڈیوڈ شاہمارے جیسے لباس میں موجود تھا۔اس کے ساتھ دوا فرا داور تھے جوسامان ا تار کر میلی کاپٹر سے وور کے جارہے تھے۔سارا سا مان بڑے سائز کے بیگر میں پیک تھا اور اسے پشت پر لا دکرسنر كرمًا تَعَامِيرِ بِياسَ آتے بى ۋيودْ شاچوكنا ہوكيا اوراس كا ہاتھ اپنی جیکٹ کی ایک جیب میں چلا کیا تھا۔ ہملی کا پٹرزاور ہوا کا شورا تنا تھا کہ سی تھم کی گفتگوخارج ازامکان تھی۔

جولہاں پیلی بین جمی گرم لگ رہا تھا وہ بہاں آتے ہی جیسے ہمل کا ہو گیا اور جنہوں نے جیکٹ نہیں بہی تمی انہوں نے فوری جیکٹ بہن کی منٹ بین ہا اور ہم بھی دور ہٹ مجے ہیں اتار لیا گیا اور ہم بھی دور ہٹ مجے ہیں واز کا پٹر بلند ہوئے اور جس ست سے آئے شے ای سمت پرواز کی بلند ہوئے اور جس ست سے آئے شے ای سمت برواز محکے ۔ ایک منٹ سے بی بہلے وہ نا قابل شناخت باریک نقطوں میں بدل مجے اور پر نظروں سے او جمل مجے ۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم اس ویرانے میں رہ مجے شعے ۔ تہذیب اور آباد دنیا سے دور ایک ایسا ویرانہ جہاں تا حد نگاہ سوائے برف کے اور پر نہیں تھا۔ اس احساس نے چند کھے کے لیے جو سمیت سب کا ول سہا ویا تھا۔ ادش چند کھے میں میں ہوا کہ ہم سے کھڑ ہے جے سمیت سب کا ول سہا ویا تھا۔ ادش چرک کی میں اور باتی سب اپنی اپنی جگہوں پر گم مم سے کھڑ ہے تھے۔ پھر ڈیوڈ شاکی سروآ داز نے سب کو پوٹکا دیا۔ 'میرا خیال ہے اب ہمیں حرکت میں آجانا پر گم مم سے کھڑ ہے اور ایل ہے اب ہمیں حرکت میں آجانا میں اس ''

میں نے کہا۔ ''تم نے اوشا کو ساتھ لاکر اچھانہیں کیا ہے۔ یہ نازک عورت ہے اس سفر کی صعوبتیں کیسے پر داشت کرے گی۔''

ویا۔ "م اے نہیں جانے یہ بہت باہمت ہے جواب دوارے کو کھڑا جائے یہ بہت باہمت ہے جہاں دومرے کو کھڑا جائیں مے یہ دہاں بھی ثابت قدم رہے

گی تم بھول رہے ہواس سفر شن زین بھی ساتھ ہے ادروہ نازک عورت ہے۔''

میں کہنا جاہتا تھا کہ وہ زنی سمیت شوق سے جہنم میں جائے اس کی بجائے میں نے کہا۔''ڈیوڈ شا سے بہت مشکل مہم ہے اور اوشا کو پہاڑوں پر سغر کا کوئی تجربہ نہیں

میری بات کا ڈیوڈ شانے کوئی جواب نہیں دیا۔ویسے بھی مزید بحث بریار سی کیونکداوشایهان آچکی تھی۔ ڈیوڈشا نے بھی جھے سے کل ہونے والے واقعات پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ اب ہم ان بالوں سے بہت دور آ چکے تھے۔ہم کل آٹھ افراد سے۔ ڈیوڈ شاکے وونوں ساملی سفید فام اور تنومند تنے۔سامان کے کل سات بڑے بیگز تنے۔ان میں یا ج برے بیک سے اور وو چھوٹے سے۔ چھوٹے بیگر میرے اور ڈیوڈ شاکے حصے میں آئے۔وو بڑے بیکز باسو نے اپنی پشت برلا و کیے جب کہ باتی میں بیگز، کرئل، اور وونوں سفید فامول کے حصے میں آئے۔اوشاکے یاس اسے بیک کے ساتھ میرا بیک بھی تھا جب کہ زین نے اپنا بیک خود كئي - برف برسفر كرنے كے ليے بيلازي سي - ان كے تحلي و كيليے صبے ميں ذرااو پرايك كول دُسك كي ہو كي تھي جو چیزی کو برف میں دھننے سے بچانے کے لیے تھی جیسی کہ برف مر سیسلنے والوں کی اسٹک میں کی ہوتی ہیں۔ و ابود شا نے روا تی سے پہلے کہا۔

''اب ہم ایک ٹیم بیں اور ہمارا ایک وصرے سے واقف ہونا ضروری ہے۔ سب اپنا اپنا تعارف کراویں۔'' واقف ہونا ضروری ہے۔ سب اپنا اپنا تعارف کراویں۔' ''بیں مارک رائٹ ہوں۔'' ایک سفید فام نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ چیبیں ستائیس برس کا نو جوان تھا۔'' بیں پیشہ ورکوہ ہا ہوں۔''

تو اسین بائد ن ۔ 'ووسرے نے کہا۔' میں بھی کوہ پیاہوں نیکن پیشہ ور نہیں۔ میں اس مہم کا آفیشل کک ہوں۔''

باتی سب کے بارے ہیں، ہیں جانتا تھا۔ اپنی باری آنے پر ہیں نے اپنا اور اوشا کا تعارف کرایا۔ باسوسین اور مارک صرف اگریزی جانتے تھے باتی سب اردویا ہندی سے واقف تھے۔ صرف اوشا اگریزی سے نابلد تھی۔ اوشا میرے ساتھ ہوتی اس لیے آپس ہیں گفتگو کوئی مسلم نہیں تھا۔ گر تعارف کے بعد ڈیوڈ شانے اوشا کی طرف اشارہ میں گفتگو کوئی مسلم نہیں تھا۔ گر تعارف کے بعد ڈیوڈ شانے اوشا کی طرف اشارہ

ابيل 2015ء

ابستامه سرگزشت

188

کیا۔" میہ باسو کے ساتھ رہے گی۔"
" میں نے سخت کیے میں
" میں نے سخت کیے میں
کھا۔" و بوڈ شائم جمیں بہاں تک لے آئے ہو جہاں سے
واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے اور جمیں تبہارا ہی ساتھ وینا

ہاں کیے سفر کواپنے اور میرے کیے مشکل مت بناؤ۔'' ڈیوڈ شاکھے دیر مجھے محور تاربا پھر اس نے سر بلایا۔''اوکے اس صورت میں تم دونوں کے ساتھ باسورہے میں ''

میرا بھی بھی خیال تھا کہ باسوکو میری اور اوشاکی گرانی کے لیے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس کا اضافی فائدہ اس کی طاقت تھی ۔ وہ زیادہ سامان اشا سکتا تھا اور جہاں مغرورت چیش آتی اور جوکام دوسرے نہ کر پاتے وہ اپنی جنائی قوت ہے کر جاتا۔ یہاں اتر تے بی سب نے کرم جیکش اور دستانے چین لیے بھال کے باوجو دسر دی الی خضب کی تھی کہ اب تک ہمارے بدن لرز رہے تھے۔ شنڈ مغضب کی تھی کہ اب تک ہمارے بدن لرز رہے تھے۔ شنڈ الی تھی جیمے ہم بے لباس بی اس برف زار بیل نکل آئے ہوں۔ دن کا وقت تھا اور سور ج لکا ہوا تھا مگر در جہ حرارت شاید منی میں تھا۔ اور پھر شال کی طرف سے سر دہوا چل ربی شاید منی میں تھا۔ اور پھر شال کی طرف سے سر دہوا چل ربی شی ۔ اوشا نے دستانوں میں مگوف ہاتھ طنے ہوئے کہا۔ "بہت سردی ہے دے۔"

"ميلة آغاز ہے۔" من فرخرواركيا۔" آھے موم اس سے بھی زیادہ خراب طے گا۔"

اس سے بی رہا دوراب سے اللہ وہ مراکم کیا تو جم ذرا گرم ہوے اور کیکیا ہو ہیں کی آئی تھی۔ہم نے گروپ بنالیے سے اور آپس ہیں رہیوں سے خبلک سے کونکہ اس جگہ برف میں دراڑوں کی موجو وگی عین ممکن تھی اور اگر کوئی کسی دراڑ میں کر جاتا تو رہی اسے بچاسکی تھی۔ مریدا متیا طرکے طور پر ہم ایک دوسرے سے کم سے کم وس فٹ کے فاصلے پر ہم ایک دوسرے سے کم سے کم وس فٹ کے فاصلے پر ہمیں کس داستے کا تھا اور وہی فیصلہ کررہا تھا کہ ہمیں کس راستے سے آگے جاتا ہے۔اس کے ہاتھ میں آیک وہ بھیل کر رہا تھا کہ وہ بھیل کہ ہم تقریباً تو اور اس پر راستے کا تھین تھا۔ اس نے ہمیں بیا کہ ہم تقریباً سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر سے اور یہاں سے وہ ہمیں کی اور بھی جان کیوا تا ہے۔ سروی آگسیجن کی کی اور معمولی سا حادث ہی جان کیوا تا ہر سے بھی آگاہ کر رہا تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تی تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تو تھا۔ہم خور سے اس کی ہات س رہے سے سرکا آ تا ز ہوا تا ہے۔

میرا پیشہ بی ٹورزم تھا اور بیں سیاحوں اورٹر یکرز کے ليے لا تعداد رئيس رتيب دے جا تھا اس كيے جمعے معلوم تھا کہ بلندی کی طرف جاتے ہوئے ٹر مکرز کی دم زیادہ بلندی ك طرف جانے سے كريز كرتے ہيں اور وہ يہلے خودكو بلندى كاعادى بناتے ہيں اوراس كے ليےو واصل ثريك سے ذرا مم بلندمقامات پر چھوونت کزارتے ہیں مریہاں ہم براہ راست بی سات بزارفث سے سولہ بزارفث کی بلندی پر آ کے تھے۔ جارے جم اور پھیٹرے اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ای کیے سب می وقت سے سالس لے رہے تے۔روائی سے پہلے مین نے سب کو جوس کی صورت میں مخصوص منرلزاورا نيے سلى منتس ديئے ہے جو بلندى كاموسم سہارنے کے کیے لازی ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ شائے غیر معمولی عجلت كامظا بره كياتفا\_ بهلي دودن بعدروا في كل ادراجا تك بى دُيودُ شانے بان بدلا تھا۔شايد ميرے ياس موبائل كى موجود کی اورایے ساتھیوں سے رابطے نے ڈیوڈ شاکو مجبور كياتنا كرده جلد ازجلد بهال سردانه وجاع اس ب بلے کہ کوئی سکلہ مواور اس کاسٹر پھر کھٹائی میں پر جائے۔ سغر بلندی کی طرف تفا اور ہم سر جھکائے اہمے قدموں سے چل رہے تھے۔ ذرای ور می سب کے سائس پیول مے اور اب بلا ضرورت بات تبیں کر رہے تھے۔ مارک نے بتا دیا تھا کہ ایک مھنٹے کے سفر کے بعد دس منث كا وقفه موكا اورا كركوني مسلمحسون كرربا بإت ويتاي تا كماس كاحل تكالا جاسكي-اكركوكي حاوية كاشكار بوكر شدیدیاایازی موجائے جس میں وہ یارٹی کا ساتھ نہدے سكاتو مجوراً اے يہيں چور كرا مے يوسنا موكا \_ يار لى كسى ايك فرد واحد كے ليے بيس ركے كي - بيد و واور والى كا كھيل تھا۔اس میں کوئی تیسری راونہیں تھی۔ایک مھنے بعد جب بارک نے رکنے کا اعلان کیا تو جو جہاں تھاو ہیں بیٹھ گیا۔میرا خیال تھا کہ اوشا کی حالت سب ہے خراب ہو گی مرد و تھیک و کمائی ویے رہی تھی اور اس کا سائس بھی ہموار تھا۔میری سانس خيرتنى البنة بيس اتني ممكن محسوس نبيس كرر باتعارسب سے بری مالت ڈیوڈشا کی تھی۔

ایک بارای نے بتایا تھا کہ اسے دے کا پراتا مرض تھا جو تھیم قادی نے علاج سے تعیک کیا تھا مگر دے کا مریش تھیک ہوجائے تب بھی اس کے پھیٹرے اس بلندی پر تھیک سے سانس لینے کے قابل نہیں رہتے ہیں جھے جیرت تھی کہ دہ بہاں سانس کیے لے رہا تھا۔ اس نے اسپنے بیک سے ایک

لى **2015**ء

189

مابىنامىسرگزشت

چھوٹی بوتل نکال کر نمتنوں سے لگاتے ہوئے اس کا اسپرے د بایا اور دالی رکھ لی۔اسرے کے بعداس کی حالت کس قدر بہترنظرا نے کی تھی۔ بیشاید اسیجن یا کسی ددا کا اسپرے تھا۔دس منٹ کے وقعے کے بعد ہم دوبارہ ردانہ ہوئے۔ سب کے یاس محریال میں جن میں دفت اور دوسری کئ چزیں دیکمی جاستی مقیس میری کھڑی کے مطابق سوا کیارہ ن رے تھے۔اب تک ہم کی قدر ہموار جگہ سر کرتے آئے تنظيم اب دشوار علاقه شردع موا تھا۔ بيكوئي كليشير تھا جس کے دونوں طرف اوسنجے پہاڑ تھے ادر ہمیں اس کی زم ردی برف پرسفر کرنا تھا۔دن کی تیز دھوپ میں برف زم پر جالی ہاوررات میں میاجتی ہے۔

اس تلملنے اور جمنے سے عمل سے کلیشیر میں دراڑیں جم لیتی ہیں اور اب ہمیں دراڑ دن کے او پرسنر کرنا تھا۔اس لیے سب میں کوہ پہائی کے اوز ارتقیم کر دیئے مجے۔ان میں نو کدار کلہا ڑیاں بلیس اور اضافی رہے تھے۔کس حادثے کی صورت میں ہے چیزیں جان بھانے میں معاون ٹابت ہوتیں۔ مارک نے ان کا استعمال مجمی بتایا تھا۔خاص طور ے اگر کوئی فرولی دراڑ میں کرجائے اوراس کے رہے ہے مسلک افراد بھی میچ رہے ہوں تو وہ توراً برف میں کلہاڑی گاڑھ دیں۔ درنہ تھنچنے والا فردمجی دراڑ میں جا کرے گا۔ رسیال بھی ایک حد تک تحفظ دے علی تعیں مکلیشیر پرسنر کے آغاز يريس في وود شاع كها-"باسوبهت وزفى باور اس کی وجہ سے برف ٹو فنے کا خطرہ بھی زیادہ ہے کویا ہے كرے كا اور بميں بھى لے جائے كا بم سى صورت اس كا وزن تہیں سہار سکتے ہیں۔"

میرے اعتراض نے اسے سوینے پر مجبور کر دیا تھااس نے سر ہلایا۔ " تھیک ہے بانوسب سے الگ سنر کرے گا۔" اگر چہ بیہ خود غرضی متی مرباسوتھم کا غلام تھا اگراہے خودلتی کا حکم دیا جاتا تو و وسویج منجمے بغیراس پر عمل کرتا۔ ڈیوڈ شاکے حکم پر اس نے خودکومیری اور ادشاکی ری ہے الگ كرديا۔ ڈيوڈ شاكے ساتھ كرتل رى سے مسلك تھاجب کہ مارک ،امیت ادرسین ایک ری ہے بندھے ہوئے تے۔ مرجب باسوہم سے الگ ہوا تو ڈیوڈ شانے کرٹل کو علم دیا اور دہ ہمارے ساتھ ری سے مسلک ہوگیا۔ یا سوکو مارک ادرسین کے ساتھ رہنے کو کہا تا کہ دہ مہلے مکنہ دراڑ کو بھانیہ لیں۔اب زیلی اور ڈیوڈ شا ایک ساتھ سنر کررہے تھے۔ دوسری بار ہم پندرہ من کے لیے رکے تو حالت زیادہ

خراب من کیونکہ اب ہم نقر یہاً سترہ ہزار فیٹ کی بلندی پر آ من سف مهال سردي زياده اور آسيجن مزيد كم تھی۔ٹاکوں سے جیسے جان نکل تی تھی اور ہم جو ہوا سینے میں بمرتے تے اس ہے برائے تام ہی آسیجن مل رہی تھی۔ہم تین سائس کیتے تو آ کسیجن مکتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس آ سنر کے آغاز میں بیرحال ہے اس میں آگے جاکر کیا ہو گا۔ میں ڈیوڈ شاہے ذرا فاصلے پر جا ہیشا جس کا چہرہ کسی قدر عنائي مور ہاتھا اور وہ لرزتے ہاتھوں سے نھنوں میں اسپرے فيدر القاراسيرے في كرده قدرے نارل موا تھا۔ من

' ڈیوڈ شاتم نے خود کوادر سب کوکس مصیبت میں پھنسالیاہے۔'

''بڑے مقصد کے لیے تکلیفیں سہنا پردتی ہیں۔'' ''بعاژ میں گیا تمہارا بڑا مقصد ۔'' میں نے کسی قدر بعنا كركهات ماراكياتصورے؟"

"متم لوگ مجبور ہوت'اس نے صاف کونی ہے کہا۔"ای دجہ سے مرے ماتھ ہو۔" و متہیں معلوم ہے وادی بہاں سے کتنی دور ہے ادر

مميں كتے دن لگ سكتے ہيں؟"

"اس بارہم نے مکنہ حد تک سنر نصابیں طے کیا ہے اور بہال ہے وادی صرف تین دن کی مسافت پر ہے۔اگر ہم آسام کی فضائی اسٹرپ ہے سفر کا آغاز کرتے تو یہاں تک آنے میں مزید چارون اور لگ جاتے۔ یوں سمجھ لوکہ ہم نے سنرگا ساٹھ فیمد حصہ کم کرلیا ہے۔

دد مگرتین دن بھی بہت ہوتے ہیں مجھے راجا عمر دراز نے بتایا ہے کررائے میں بائیس بزارفٹ بلند پہاڑ ہی آتے

"بیہ درست ہے ان پہاڑوں کو سر کرنا لازی ہے۔"اس نے سر ہلایا۔" مہم شام تک ان پہاڑ دل تک پہنچ جا میں ہے۔''

" میں اپنی اور ادشا کی بات نہیں کرتا کیکن کیا تم

اس کی آتھوں میں ایک لیے کے لیے تر درآ یا مراس نے سر ہلایا۔ " ہان میں اس کا تجربے رکھتا ہوں۔"

بیسارا دن ہم ای کلیشیر پرسنر کرتے رہے ہتے۔ بلند ہاڑاں کلیشیرے آخری سرے پرتھے۔ہم شام تک ان کے وامن من الله محك سف يهر بح جب مم في يداؤ والالو ايول 2015ء

ماسنامهسركزشت

سب اہتر حالوں میں سے محکن ، سروی اور فکف حصول میں ورد کی کیفیت تھی۔ وہ پہر کا کھانا کس ایسے ہی کھایا تھا اس میں گوشت کے البخر ہے اور آلو کے قتلے سے سیسٹن بند خوراک تھی۔ کیونکہ گرم نہیں کیا گیا تھا اس لیے سب کون کی بند خوراک تھی۔ کیونکہ گرم نہیں کیا گیا تھا اس لیے سب کون کی بستہ کھانا پڑا تھا۔ ڈیوڈ شانے میری وجہ سے خاص طور سے طال گوشت کے شن لیے سب نک کے فرائف انجام ویتا اوراس میں اسٹوو ویتا اوراس میں اسٹوو میں کرلیا۔ اس کی گرمائش کے لیے سب بی اس کے فیے میں کس آئے تھے۔ سفر میں پہلی بار حرارت کی تھی اور سب میں ہیں ہیں بار حرارت کی تھی اور سب سے پہلے میں نو ڈائر سوپ چین کیا اس کی گرمائش نے ہمیں جینے پھر اس سے لطف اندوز ہور ہے سے سین نے سب سے پہلے ہمیں نو ڈائر سوپ چین کیا اس کی گرمائش نے ہمیں جینے پھر اس کے بعد چائے اور کافی سرو ہوگی ۔ ساتھ جی خدوہ رات کے کھانے کی تیاری جی میں محدود رات کے کھانے کی تیاری جی میں محدود و اس کے بعد چائے اور کافی سرو ہوگیا۔

مارک نے کہا۔''کل ہمیں پہاڑوں کوسرکرنا ہے۔'' ''کیا ہم کل کے ون میں سرکر سکتے ہیں؟''ڈیوڈ شا زیہ جہا

"دارنی روگی تو سب کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرا خیال کے ار فی رو گئی تو سب کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرا خیال ہے اکثر لوگ اس کے عادی نہیں ہیں۔کوئی بیار رو گیا تو اس کے عادی نہیں ہیں۔کوئی بیار رو گیا تو اس کے لیے بہاں ہم کے نہیں رسک سکے ۔اس لیے ہمیں رسک نہیں گیا ہوگا۔" جھے تو مہرت ہے کہتم لوگوں نے آج کادن کیے گزارلیا۔" جھے تو جمرت ہے کہتم لوگوں نے آج کادن کیے گزارلیا۔"

وولم بونکہ ہم عام لوگ نہیں ہیں۔' ڈیوڈ شانے کہا۔'' ٹریوڈ شانے کہا۔'' ہم فکرمت کروہم میں ہے کوئی نہ تو بھار پڑے گااور نہ ہی ہماری رات پہاڑوں پر بسر ہوگی۔ہم کل شام انہیں عبور کر چکے ہوں گے۔''

ور اللہ ہوں۔ کے لیے منروری ہے کہ ہم کل منع سویرے روانہ ہوں۔ "میں نے کہا۔" ہم زیادہ لوگ ہیں اور سامان مجی زیادہ ہے۔''

ووتم فیک کہ رہے ہو۔ ارک نے تائید کی۔ وجمیں ذہن بنالینا ہے کہ کل ہم ان دو پہاڑوں کے دوسری طرف ہوں مے۔ '

روسر سرس برس بی است ہاسو کی فیمے میں مخبائش بیس تھی اس لیے وہ پاس بی بیٹا ہوا تھا اور اسے کھا تا چیا و بیں سپلائی کیا جارہا تھا۔ کھا لی کر ذرا جان آئی تو سب کے خیمے لگائے جانے گے۔ سب سے پہلے زیمی اپنے فیمے جس تھمی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک تھی

تمروہ اس سفر کے دوران میں جیب رہی تھی اوراس نے مجھ ہے یا اوشاہے چھیڑ جھاڑ بھی نہیں کی تھی۔ درحقیقت اس سفر مس كى حالت بعى تعكيب ميس محى جوجسماني طور بر تعيك تنه وہ وہنی کیاظ سے پریشان تھے۔بیسب ہائی آلٹی فیوڈ اور بہت کرم میٹریل ہے ہے ایسے تھے تھے جن میں منفی تمیں ورجرُ حرارت میں جمی رات خزاری جا علی تھی۔ان میں ہارےسلینگ بیگزر کھے گئے تھے بیہی بہت کرم میٹریل سے بنے ہوئے تھے اس کے باوجودلگ رہاتھا کہ اس برف خانے میں ہماری پہلی رات ہر گز سکون سے جیس گزرے کی۔شام ہوتے ہی درجہ حرارت میک وم خاصا کر کیا تھا اور تحربا میٹر کا یار ہنفی سات تک آھیا تھا۔ رات میں اس میں مزيد كى كا بورا امكان تعافي في كاكرسب اسين اسين خيمول میں مس کئے تھے سوائے اوٹیا کے جومیرے فیے میں آگئی تنتمی اوریهاں اتن مخوائش نہیں تقی کہ ہم ذرا فا صلے پر ہوکر بیشہ سکتے۔وہ مجھ سے چیک کرمیتی تھی۔ مگر درمیان میں ہارے ات مو فے لباس منے کہ جھے اس کے بوں یاس میشنے پر کوئی اعتراض نبیں ہوا۔اوشانے کہا۔

''شہبازیہ میں کہاں لے جارہاہے؟'' اگر چہل اے کسی قدر بتا چکا تھا کہ ڈیوڈشا کی منزل کہاں ہے؟ مگر اب موقع ملاتو ہیں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ہم کہاں جارہے تھے اور وہاں کیا کیا تھا۔اگر چہ ہیں خود سی سنائی ہا تھی بتارہا تھا مگر یہ بھی اتن جیرت انگیز اور نا قابل یقین تھیں کہ اوشا کی آئی جیزیں ہیں؟''

'''کیا کہا جا سکتا ہے گیونگہ میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی اُڑکی اتن زہر ملی ہو کہ جسے کاٹ لے وہ منٹول میں مرجائے۔''

''شہباز میرامن جا ہتا ہے کہ تیرے سارے وشمنوں کو مارووں۔'' اس نے جذباتی لیجے میں کہا۔''یہ کھنے کتنا نگ کرتے ہیں۔''

. ''قست کی بات بھی ہے۔' میں نے شنڈی سائس لی۔'' مگر تو السی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ جمعے تیری زعدگی اتن ہی عزیز ہے جننی کدا جی زعدگی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم یہاں عام حالات سے کٹ گئے ہیں یہاں سب کوایک ووسرے کی ضرورت ہے۔''

ودبن میں سوچ کررہ جاتی ہوں کہ سخیے تعیک نہ کے محراتو صرف ایک ہاراشارہ کردے تو ...... "

لبهل 2015ء

191

مابىتامىسرگزشت

"اوشا لو سوج سكتى ہے كہ مي بھى تخبے استعال كروں كا؟" من نے اس كى بات كائى۔" من اس كم كا آدى ہوتا لو كيا استان لوگ جھے سے يوں بوتا لو كيا استان لوگ جھے سے يوں بوت موبت كرتے ؟"

اس نے سوچا اور نئی جس سر ہلایا۔ '' تو تھیک کہدرہاہے جس اور دوسرے تھو سے اس لیے تو عمبت کرتے ہیں کہ تو دوسر دن کوایئے جیسا مجمعتاہے۔''

باہری فضاکے مقابلے می دیم می موسم بہت بہتر تھا اس کیے جبرات کے کھانے کے لیے بلایا حمیاتو دل پر جر كرك بابرنكلتا يداتها وكن تك جات جات براحال بوكميا تھا۔ تمر وہاں کی مرم فینا اور مرما مرم کھانے جی مرہ آیا۔سب ایک جگہ ہوگر بیٹے تھاس لیےجسموں کی کری سے بھی ماحول بہتر ہوا تھا۔سین نے اگر چہ پہلے سے تیار کھانا ہی کرم کرکے چین کیا تھا تکروہ بھی حرے کا لگا۔ تو بج ہم والیں اسے قیموں میں جا میکے تھے۔ اوشا کا خیمہ میرے تھے کے پاس تھا اور اس کے پاس بی ڈیوڈ شااور باسو کے خیے تھے۔ دوسری چیزوں کی طرح باسو کا خیمہ بھی خاص تھا۔ یہ سائز میں بوا تھا اور اس کا سلینگ بیک بھی اس کی جسامت کے لحاظ سے تھا۔ جس نے محسوس کیا کہ دوسروں کے مقابلے میں اسے سردی نے اتنا متاثر جیس کیا تھا اور وہ آرام سے تھا جب کہ ہم کانیتے تھے اور سردی سے بہتے کی كو اورجهامت في أيداس كي قوت اورجهامت في أي سردی سے بھی محفوظ رکھا تھا۔ ڈیوڈ شااور ہاسو کے ہمارے پاس رے کا مقصد ماری عرانی می تعا۔

حسب توقع رات بہت دیر سے نید آئی کونکہ سردی موری ہیں۔ بہت کرم خیمہ اور سلینگ بیک بی سردی رو کئے جی تا کام ثابت ہور ہے تھے۔ جس وقت کی سے نکل کرخیموں جی آئے تو موم خطرناک ہو چلا تھا اور ہوا جی بیت تکری اور خلی آگئی ہیں۔ یہ ہوا اور پہاڑوں سے اتر بی بیت تکری اور خلی آگئی ہیں۔ یہ ہوا اور پہاڑوں سے اتر رہی تی اور کی دریا کی طرح مسلس بہہ رہی تی ۔ اس کے دباؤے نے کی ویوار دبی تی ۔ اس کا شور کا توں جی جہتا دباؤے نے کی آوازی آئی تھی ۔ اس کا شور کا توں جی جہتا اور ثینے ہے مسلس چینے اور نے کے اور نے ہے اور نے ہے مسلس چینے اور نے کی آوازی آئی اور آئی اور آئی اور آئی ہے۔ ہوا کی بہدر ہا ہواور یہ ساری آوازی تھی تھی کی کرکھ کی ہیں ہوا کی بہدر ہا ہواور یہ ساری آوازی تھی تھی کھی کرد کہ کا ہی ہوا کی ہے اور ہے۔ ون جی جب دھوپ تیز ہوتو برف پھیل جائی ہے اور گلیشیر کے انگر زندیاں روان ہو جائی ہیں رات جی بیزدیاں گلیشیر کے انگر زندیاں روان ہو جائی ہیں رات جی بیزدیاں

م جاتی ہیں مر بورے طور پر بیس بلکہ نیم پیکملی ہوئی حالت میں۔ اتحلے دن کری ہے یہ پھر پلمل کر روال ہو جاتی ہیں۔ کی بارائی آ واز وں ہے آ کھ ملی اور میں دوبارہ سونے کی کوشش کرتا رہا۔ حقیقی نیند کا دورانیہ بہت کم رہا محرجم کو آرام ل ممیا تھا۔ مع کے قریب نیند آئی تھی کہ اسمنے کا وقت ہو مما۔

وبود شاكا كهنا تقاكروادي يهال سے اب مرف دو ون کی مسافت پر محی اور جب ہم پہاڑ سر کر کیتے تو اس کے بعدایک دن کاسفراور تھاجس کے بعدہم وادی کے کنارے تك كالى جات من كى روتنى نمودار موت بى سب الله كے تھے۔ یہاں منہ ہاتھ دھونے کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔ سب نے تعور سے سے کرم یانی سے چھوٹے تو لیے لگا کرمنہ مان کر لیے اور برش کر کے گلی کرلی۔ اس کے بعد ناشتا ہوا ادر مراا عدازه درست لكلا جب ناشتا كرم وليد، البليّا عثرول اور شهد برمسمل لكلا- بيتوت بخش ناشنا تعاجو بمين يهال توانانی می ویتا اور سردی کا مقابله کرنے کے قابل بناتا۔ جب تك سورج طلوع مواسامان بيك كياجا چكا تعالمي ك وقت شال سے نہایت سرد ہوا بہدر ہی سی اورجم کے بھلے حسول پر بول لگ رہی می جیسے چھوڈ تک آز مار ہے ہول۔ سامان باعده كريم آ محروانه بوع كيونكه مارك ميلي بى كبد چكا تقا كداكر بم رات سے يہلے بهاڑوں كے دوسرى طرف نه پینے کو رات بہت خوفاک کزرے کی۔ یہاں مردى مارے ليے تا قابل برداشت موكى - ۋيوۋشا، زيى، بارک اور باسو ساتھ تھے۔ بیس ،اوشاء کری،اورسین ددسرے کروپ میں تھے۔ عربمیں ایک بی راہے سے اور یاں یاں رہتے ہوئے سرکرنا تھا۔ گزشتہ شام تک ہم تقریباً باڑے یاں بھی کے تعال کے جب آغاز کیا تو فررا ى كوە يالىشروغ موڭى كى\_

اگر ہالیہ سلط کے دوسرے پہاڑ دیکھے جائیں تو ہے وہ چوٹیاں ان کے مقابلے میں کچھ بھی تبین مقیں۔ ماہر کوہ پیا ہنے کھیلتے انہیں سرکر لیتے۔ میرے ،سین ، مارک ، باسواور کرتا کے لیے بھی زیادہ مشکل نہیں تھیں۔ محرز بی ، اوشا اور سب سے بودھ کر ڈیوڈ شاکے لیے یہ بہت ہی مشکل مشکل محمیں۔ ہمارے کروپ میں سین سب سے آئے تھا اس کے میں اور میرے پہنچھے اوشا تھی سب سے آخر میں کرال تھا۔ زبی کے بارے میں میراا ندازہ غلا تا بت ہوا تھا کہ وہ ماہر کوہ پیانبین ہے۔ پڑھائی کے آغاز میں اس کی مہارت ماہر کوہ پیانبین ہے۔ پڑھائی کے آغاز میں اس کی مہارت ماہر کوہ پیانبین ہے۔ پڑھائی کے آغاز میں اس کی مہارت ماہر کوہ پیانبین ہے۔ پڑھائی کے آغاز میں اس کی مہارت

مإسنامسرگزشت

192

سائے آنے گی۔ وہ بہت مشکل راستوں ہے بھی ہا آسائی گزرر بی تھی اور اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ اس سفر کا اہل ہے۔ کرتل سب ہے آخر میں تھا میں نے اس سے کہا۔''تم اوشا کا خیال رکھنا میہ ماہر کوہ پیانہیں ہے۔''

''تم فی کارمت کارو۔''کرٹل نے اردو مجھارنے کی کوشش کی۔'' میں کماری جی کاخیال رکھےگا۔''

اوشااس کی بات پرہنی۔ "دبیس کہاں ہے کماری ہوگئ

آج بھی اوشا کا جمرہ سرخ ہور ہاتھا اور اس کے انداز میں ذرا بھی کمزوری نہیں تھی۔ ڈیوڈ شاکا کہنا درست ثابت ہور ہاتھا کہ وہ مردول سے زیا وہ ہمت والی تھی کم سے کم ڈیوڈ شاہے زیاوہ ہی ہمت تھی جے اس سفر کے آغاز میں ہی یاسو کے سہارے کی ضرورت پیش آگئی تھی۔ باسوای مقصد کے کیے آگ کے ساتھ تھا۔ جہاں کوئی مشکل مرحلہ آتا ڈیوڈ شا ان کی مدو ہے آگے بردھتا تھا۔اس کے برعس اوشااپ تک بغیر سہارے کے اور جڑھ رہی تھی اور اس نے کہیں بھی کی کی مدر تیس کی محی۔ ڈیوڈ شاکا کروپ آ کے تھا اس لیے میں البيس برصة وكيور باتعارايك محض بعداصل جرماني شروع مونی می اب تک ہم پہلے ہاڑ کی ڈھلان پر چڑھ رہے تھے۔ ہمیں ہاتھ اور اوز اراستعال کرنے پڑے تھے مراب تك رسول كى منرورت چين نبيس آئى تھى جمراكك ميھنے بعد رسول کی ضرورت چین آتھی۔ یہاں سے میمیں بدل نئیں۔ سب ہے آ مے مارک اور سین ہو گئے۔وہ راستہ و مکھ رہے تے اور کیلیں لگا کر رسال با ندھ رہے تھے تاکہ باتی ان کی مدوے اور چڑھ ملیں ۔ ووسرے ان کی طرح اور میں جا <u> يكتر تقر</u>

جیے جیے بلندی کی طرف جارہ ہے۔ موسم خراب اور داستہ مشکل ہوتا جارہ تھا۔ راستے نگ اور دیجیدہ ہوگئے سے اور وونوں شیمیں پاس پاس تھیں۔ پہلے ڈیوڈ شاکی ٹیم گزرتی تھی اور پھر ہماری ٹیم جاتی تھی۔ گر پاس ہونے سے ہم تقریباً ایک ہی ہم ہوگئے تھے۔ زینی ہا سو کے تقریباً بیچھے میں تھا۔ ہیں ہزارفٹ کی بلندی پر ہوا تیز اور برف کے ہاریک ذرات اڑر ہے تھے۔ درجہ حرارت منفی پندرہ تک چلاگیا تھا اور ہماری سانسوں کے ساتھ مندو ناک سے جوئی خارج ہور ہی تھی وہ برف بن کرمو چھوں اور شعو پر جم رہی تھی۔ پہلے سانس لینا دشوار تھا اور اب دشوارت ہوا ہور کی طرح میں اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح میں ہوگیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح میں ہوگیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح میں ہوگیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح میں ہوگیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح میں ہوگیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح کیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح کیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح کیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح کی خالی تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح کیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح کیا تھا۔ ہوا جیسے خالی تھی اور ہمارے سینے دھکنی کی طرح کیا تھا۔

چل رہے تھے۔ ہر چند قدم کے بعد رک کر ہمیں سائس ہموار کرنا پڑتا تھا تب کہیں مزید آھے جانے کی ہمت پیدا ہوتی تھی۔میری حالت بری تھی تمر جھے اوشا کا خیال تھا اور میں ہار ہار مڑ کرا ہے و مکیور ہا تھا۔ میں جب بھی اسے و مکما تو وہ ہونٹ پھیلا کر بتاتی کہ وہ ٹھیک ہے اور مسکر اربی ہے۔

ایک ہار میں نے مڑکر اوشا کی طرف ویکھاا ور پھر پلنے والا تھا کہ جھے او پر سے چنے کی آواز سائی وی اور میں برفانی دیوار سے چیک کیا۔ای کسے میرے پاس سے ہاسوگزرا۔ وہ کر رہا تھا ظراس کی بیلٹ سے رسا بندھا ہوا تھا۔یدری او پر ڈیوڈ شا، مارک اورسین سے بھی بندھی ہوئی تھی۔یدری او پر ڈیوڈ شا، مارک اورسین سے بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے خطرہ بھانپ لیا اور چلا کرکہا۔ 'مب اپنی جگہ چیک جا تیں۔'

میں نے کلہاڑی کی نوک برف کی دیوار برماری تھی اوروہ اس میں تھس گئی۔ ہاسو کی ری کی حد ختم ہوئی تو ڈیوڈ شا تھنیا آیا تھا۔زیم محفوظ رہی تھی اس لیے میں نے برف سے كلبارى نكال كراس رى ير مارى جس عدد يود شابندها موا تھا۔وہ ابھی کرنے ہے بیا ہوا تھا کیونکہ سین اور مارک نے برف من این کلہاڑیاں گاڑ ہدی تعیں۔ باسو ایک شیاف ے لئک رہاتھا جس کے بیٹے گئی سوفٹ کی مجرائی تھتی اور اگر و اگر جا تا تو اس کے نکینے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ میری چلائی کلہاڑی نے ری کاف وی اور ڈیوڈ شاکرتے کرتے رک میا۔ مگر باسو کو ری کا جو سہارا تھا وہ اچا تک ختم ہو میا۔ایک کھے کولیگا کہوہ کر گیا ہے۔ مرجب میں نے ملیث كريتي ديكها تووه كل كزينج ايك ماتھ سے سياف ہے لاكا ہوا تھا۔وہ راہتے ہے ہٹ کیا تھا اس کیے پینے اوشا اور کرنل کواس سےخطرہ میں تھا کہ وہ کرتے ہوئے البیں بھی لیبٹ س لے جائے گا۔ میں نے ویووٹ اے کہا۔ ''ایل ری دو۔''

مروہ ساکت رہا۔وہ سجھ کیا تھا کہ بین اس کی ری
باسوتک پہنچا کرائے خفوظ کرنا چاہتا ہوں اوروہ اس کے لیے
تیار نہیں تھا۔ اگر باسو کا ہاتھ اس چھجے سے چھوٹ جاتا تو وہ
گرتے ہوئے دوسروں کو بھی ساتھ لیے جاسکتا تھا اس کے
تقریباً پونے ووسو کلوگرام وزن کوسہارنا کسی کے بس کی بات
نہیں تھی۔ بین نے پھرری دینے کو کہا تو ڈیوڈ شانے تفی بی
سر ہلایا۔''اسے بچانا مشکل ہے۔''

وو کوشش تو کی جاسکتی ہے۔ " میں نے جلا کر کہا۔ یہاں ہوا کا شور اور دیا ؤبہت زیادہ تھا اس لیے جلا کر ہات

ليول 2015ء

193

مابىنامەسرگزشت

كرنى يروري مى اورايك بارجلان كي صورت من سالس خلاص ہوجائی اور ووبارہ بولنے کے لیے کم سے کم دوسائس پڑتے تھے۔میرے دوسرے بار کہنے پر بھی جب ڈیوڈ شا نے رسی میں دی تو میں نے اسے دل ہی دل میں سنائیں۔ ا كريس رى ندكاناً تو اجها تما باسوات بمي ساتھ لے جاتا ہم ایک تو اے ساننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور دوسرے اس میں ہمی مشانت لتی۔ میں پلٹا توزی نے بے چين کي مي کها۔

"بدكياكرد بهوات بجانابهت مشكل ب" میں نے اس کی طرف توجہ تبیں دی اور یعے اترنے لگا-اس طرف راسته تبین تغااور واحد جمیا تفاجس پر باسوایکا موا تھا۔ میں نے اترتے ہوئے برف میں کیلیں گاڑنا شروع کیس اور ری کوان ہے منسلک کرتا رہا۔ بین کیلوں کے بعد میں نے رسی باسو کی طرف احیمال دی۔''اسے پکڑلو مکر اہمی اوپر چرمنے کی کوشش مت کزنا۔ میری بات سمجھ رہے ہونا؟'' اس نے سربلایا اور ری تھام کی مرووسرے ہاتھ ہے چېجانبيل چپوژا تما ده دونول پر زور د يتے ہوئے خود کو قائم ر مے ہوئے تھا۔ بہال برف کی تہدی اوراس میں لی کیل ایک حدے زیادہ وزن برداشت ہیں کرستی تھی۔اس لیے میں زیاوہ سے زیاوہ کیلیں لگارہا تھا کہ جب باسو چھے ہے او پرآنے کی کوشش کر ہے تو بیکیس اس کا وزن پر داشت کر علیں۔اوشامی دیکھرہی تھی اس نے کہا۔ 'شہباز اگر یہ میا الوسب كولے جائے گا۔"

'' بیتم نے اچھایاو ولایا۔'' میں نے کہااور جود کو اس ری ہے الگ کر لیا جس ہے زینی، اوشا اور کرنل بند ھے موے تھے۔اوشا جلالی۔

" بيركيا كرر ہے ہو؟"

''اب تم تینوں کوخطرہ تبیں ہے۔'' میں نے رس کے مہارے نیچ جاتے ہوئے کہا۔اب یاؤں تکانے کی جگہ مبیں تھی اور میں بہاڑ سے لیٹا ہوا تھا۔میرے یاس کل جھ کیلیں تھیں۔ بیرسات آٹھ ایج کمبی تھیں۔ان کے سروں پر رنگ جمی کئے تھے جن ہے رس یا کلی مسلک کے جا سکتے تتے۔اوشا چلا چلا کر مجھےواپس آنے کو کہدری تھی۔ پھراس نے خود کوری ہے الگ کرنے کی کوشش کی مگر کرٹل نے اسے روك لياروه جانا تما كراوشاز بريلي باورات عمياميا تووہ اے بی کاٹ نے کی اس نے اس نے حکمت ملی کا مظاہرہ کیا اور اے سمجھانے لگا کہ وہ اپنی جگہ رہے کیونکہ وہ

میری کوئی مدونہیں کرسکتی ۔کرٹل میری مدد کرسکتا تھا اس لیے وہ میری مدو کو جائے گا۔ اوشا مان کی اور کرس ری سے الگ ہو کر آ کے آیا۔اس دوران میں باسو کوشش کر کے اپنا دوسرا ہاتھ بھی جھمج تک لے آیا تھا۔اب وہ سی قدر محفوظ تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ ' جب میں کہوں تم او پرآنے کی کوشش كرومي\_ من اتناكرسكا مون كدري كوتفا مد ركمون -

باسونے سر ہلایا۔اس مشکل ترین صورست حال میں مجى اس كاچرو بسے جذبات سے عارى تما۔ اور يول لگ رہا تما جیسے اس کی جان کوخطرہ نہ ہو۔ بلکہ بیسب سی تعمیل کا حصہ ہو۔جسمانی برموری نے اسے دہنی طور پر بیجیے کر دیا تھا اور وہ مرف تھم ماننے اور شجھنے والاروبوٹ بن کر رہ کیا تھا۔ میں نے آخری کیل جمعے ہے کوئی جارگز او پرلگائی اور ری ان سات کیلوں سے مسلک تھی جو کیے بعد دیرے بندی تھیں۔بہ ظاہربہ خاصام منبوط سہارا تھا تمرجب میں باسو کے وزن كود يكما توميرااعتاد ۋانوان ۋول ہوجا تا كه پيکيس ميرا اور باسوكا بوجه برداشت كرعيس كى؟ من بهت بردارسك مول لےرہا تھا۔ آخری کیل لگانے کے بعد میں ایک چھوتی سی جگہ كمرًا تما يهاں سے يعج دائيں طرف چھجا تما اور ميرے قدمول تلے لا متنابی خلا تھا۔ میں نے ایک بارری کو سی کر كيلول كى جانج كى اور پھر باسو ہے كہا۔" او برآ جاؤ۔

ایں نے سربلایا اور اوپر چڑھنے کی کوشش کی ۔ بیاس ك غلطى تقى ائے چھچا چھوڑ كر بہاڑى ديوار سے چبك جانا جا ہے تھا اور محرری کے سہارے اور آنا جا ہے تھا۔ مگراس نے چھے یر ج سے کی کوشش کی جب تک میں اے خردار کرتا۔اس کے وزن سے برف کا چھچا خوفتاک آواز کے ساتھ ٹوٹا اور یا سؤجھکے سے پنچ کیا۔اس کا پوراوزن ری پر آیا تفااور ری میخی-اس کے ساتھ ہی میرے زویک کی کیل برف سے لکل می ۔ پھر دوسری اور تیسری کیل بھی نکل می۔ اس دوران میں جھکے کا زورختم ہو گیا تھا اس لیے ہاتی کیلیں بوری طرح بابر تو نبیس آئیس لیکن وه مجنی نکلنے مکی تحتیں۔اولین جنکے نے میرے قدم بھی اکھاڑ دیئے تنے اور من اس جكه كمز ا مواد محكار ما تفا-اگر مين كرجا تا تو ميرااور باسو کامشتر که وزن لا زماً باقی کیلوں کوبھی نکال ویتا۔ میں خود كوسنعيا لنے كى كوشش كرريا تفا تحرميرانوازن درست نہيں تھا اور میں آ کے کی طرف جار ہا تھا۔ بالآخر میرا تو از ن عمل طور يرخراب مواادر من آمے كى سمت كيا تما۔

(جاريء)

مابىنامىسركزشت

194



( نگارا کبر مجرات کاجواب ) نزبت افشال مهوره ...... فتح جنك اک شام وہ آئے تھے اک رات فروزال می وه شام نهیں لوتی وه رات نہیں آئی (قمرانحن ساہیوال کاجواب) عنایت سی سرایی انظار دوست كتنا انتشار أنكيز باب در دیکھتے ہے میں مری مجرا کئیں جانب در دیکھتے ہے مکھیں مری مجرا کئیں نا دره اسلم خان ..... لا مور ارباب افتدار کی مٹی میں اہلِ فن ب لاگ تبرے ہیں نہ آزادی خیال ميمونه سلطان ..... كراچي اذيتول مين مجمى ذوق طلب نهيس مرتا یہ عظمید طلب عم کسی کو کیا معلوم منیراحسن....فانپور آف غضب ہے تفافل تہارا ہم ند تم کو سمجی یاد آئے سللی حیا.....سراچی لدینے دامن پہ وہ اک قطرۂ اشک اک شکتہ ساگر یاد آیا (فداخسین طوری ماراچنار کا جواب) عباس على .....سكرندُ يقين ہے لے كيا ہو كا وہ ائے كمر جھ كو مِي جِهورُ آيا تَمَا كُلُ رات خود كُو مِلْ مِن ستخ خان .....راولینڈی به مانا ضبط عم حل مربه و زاری نه کر یائے جمعیایا کل ممر خوشبو کی تد داری نبیس کر یائے سلمی متاز.....الا ہور بید دل کہیں کا نہ رکھے گا اعتبار نہ کر نہ کر خدا کے لیے میرا انظار نہ کر

(محرفر قان، ملائكه سودا كربوره كاجواب) أتعم جمال....لا مور ارتی می خاک خنگ تما چشمه حیات کا کھولا ہوا تھا دورپ سے یائی فراک کا رملايونس ..... كراحي اشتی ہیں بھی ول سے غموں کی جو مھٹائیں احساس کا دریا مجی بہا دیتی ہیں آتکھیں ارشدخان...... ئى تان خان اک بار گاب عارض ولب کے ترے مبلیں اک برق عجم پر جو چک جائے تو اچھا امتياز ميمن .....مير پورخاص اللي والش عام بين كمياب بين اللي نظر کیا تعجب ہے کہ خالی رہ کیا تیرا ایاغ يريزادخان.....دينه اجبی لک ہے سادا منظر اف خدا جانے کہاں میں ہم لوگ (العمشمرادغانبوركاجواب) مبارك حسن...... جهلم غم تے جتنے وہ تسکین جال بن کے زندگی رفته رفته بسر هو مختی (احمرترین چنیوٹ کاجواب) ذا کرعلی .....بدین روح . قائد و کمچه تیرا ٹولیوں میں کلویوں میں بٹ میا محراصف ..... شكار بور رنگ لائیں کی اک دن یہ خوش فہیاں آپ کے راز داروں سے ڈرتے میں ہم

لهيل 2015ء

195

مابىنامەسرگزشت

(ناعمه تريم كرا في كاجواب) عدت فیاض.... کراچی یاد میں س کی افک خول نہ برسانا بڑے کیسی کیسی ستیاں اس خاک میں آباد ہیں اشرف سعيد ..... تشخو پوره یٹرب کے بادشاہ کی ہے جبتو مجھے چرتی ہے اس کی یاد لیے کوبہ کو جھے (رانا حبيب الرحمن لا بهور كاجواب) مديق عناني ..... دي آئي خان 🛁 📑 نہیں ہے سے نہ سی چشم التفات تو ہے ی ہے برم طریق کہن کی بات کرو وحيد قيم بمنى ..... جفتك نہ منزلوں کا نشاں ہے نہ رہبروں کا بتا غبار راہ بریشاں ہے کاروال کے لیے (اليم الفنل كمرل نكاندصاحب كأجواب) تعیم اتنیاز بمونیجوروی ...... سلمر برس کی تو یقینا اواد کے چھوڑے کی یہ جمکی جمکی ہوئی سرپہ جو گھٹا ہے بہت نازش متاز ..... حيدرآباد 🕝 🖖 بند وروازے کھولیے صاحب تھر میں تازہ ہوا ضروری ہے نعمان مصطفیٰ ...... جہلم مجولے سے ربط خاص کا اظہار کر گیا ورّنه وه اینا طرز ادا تجولاً بهی نصيرادريس....العين (بواساي) بعد خلوص و محبت بحسرت و ارمال تهام اہل وطن کو سلام کہہ وینا نزمت پروین.....عیررآباد بری مدت سے قسمت آزمانے کی تمنا ہے کسی کو خاتۂ دل میں بہانے کی تمنا ہے

بیت بازی کااصول ہے جس حرف پرشعرختم ہور ہاہے ای لفظ سے شروع ہونے والاشعر ارسال کریں۔ اکثر قار میں اس اصول کونظر انداز کررہے ہیں۔ بیجیا ان کے شعر ملف کردیے جاتے ہیں۔ اس اصول کومذ نظر رکھ کربی شعر ارسال کریں۔

ابريل 2015ء

196

(انجداكرام بهاوليوركاجواب) سيم مظر ..... كرا في من سیج کیوں کی محر پھر ممی بار جاؤں گی وہ جموت ہولے گا اور لاجواب کردے گا ۔ ( نگارائمکم ملک لا ہور کا جواب) احمد جاويد . . . . . . لا بور زندگی میں درس عبرت لے ثبات کل سے تو شب کو چنکا مبح مبکا دن وصلے مرجعا میا تصبيح بخاري .....ملتان زعر کی ایک نی راہ میں رکمتی ہے قدم موت انجام نہیں ہے مرے افسانے کا آزرسلطان ..... کراچی زعرگانی کی شام ہو تو سی یه کبانی تمام بو تو سبی آصفه احمد.....کراچی زندہ ولوں کو گکر غم یہ زعری نہیں جنت اسے بناتے ہیں دوزخ بھی کر ملے تازش ملك .....لا بور زاز لے سہم مے آندھیاں گھرا سی محکیں کیا قیامت ہے وہ نظروں کا خفا ہو جانا ( فَكُلُفَةُ مُثَنَّاقُ لا بور كاجواب) بيكم مشتأق.....اسلام آباد نازک لطیف سانچ میں ول میرا و حال کے آماجگاه رج و الم کیوں بنا دیا رو فی با نو . . . . . . بالا بازال من کہ اس شوخ نے چر یاد کیا ہے محفل سے اٹھائے کے توقیر تو دیکھو (جاويدالحن مظفر گڑھ کا جواب) کنیش دیوریه .....عیراآباد وریانیوں کو اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں آج جب تک کمیں تھے گھر میں تو گھر جا گتے رہے فلك شير ..... عاصل بور وہ جب احمان کی عقیدت چکانے پر اتر آیا رے خاموش ہم، لیج کو بازاری ند کریا ہے

ماننتامهسرگزشت

| -4                                  | مير عنال ساس مرتبدر يانت كام فخميت كانام                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| على ترازه                           | تام: : : : : : : : : : : : : : : :                                  |
| 113                                 | :t                                                                  |
| ,2015 JA 30                         | انعام یافته ہونے کی صورت میں جمعے جاسوی اسسینس یا کینوں سرگزشت[     |
| 2.000                               | ایک پر اس کیجیے۔<br>کی ایک پر اس کیجیے۔                             |
| نمبرٌ 982 كراچى74200 يرارتمال كرين" | كوين كي بمراه الي جوايات مورى 30 إيل 2015 وتك على أن أش 113 بيت يمر |





# 993-000

اداره

#### مابناهه در گزشت کامنفر د انعاس طعه

اہنامہ مرگزشت کے قاری" کی معمی سرگزشت" کے عنوان کے منفرد انداز میں زندگی کے مختف شعبوں میں انبال مقام رکھنے والی کی معروف فخصیت کا تعارف پڑھتے رہے ہیں۔ ای طرز پر مرتب کی گئی اس آ زبائش میں وریافت کردہ فرد کی شخصیت کو بہ جھنے کی میں دریافت کردہ فرد کی شخصیت کو بہ جھنے کی میں دریافت کردہ فرد کی شخصیت کو بہ جھنے کی میں کوشش کریں۔ پڑھیے اور پھرسوچے کہ اس فاکے کے پیچے گون چھیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو شخصیت آ ب کے ذبین میں ابھر سے اس آ زمائش کے آ خریس وید کے کہ بن پر درج کر کے اس طرح اس اس آئی دائش کے آخریس وید کے بیٹے گوئی پر درج کر کے اس طرح اس کے بعد جو شخصیت آ ب کا جواب بھی ابھر سے اس آ زمائش کے آخریس وید کے کوئین پر درج کر کے اس طرح سرد ڈاک بچھے کہ آ پ کا جواب بھی ابھرے اس کا درست جواب دینے والے قار کین انعام کے سنتی قرار یا نمیں میں ہے۔ تا ہم باغ سے میں خراد کے جواب درست ہونے کی صورت میں بذرید قرعداندازی انعام یا فتگان کا فیملہ کیا جائے گا۔

اب بر معیاں ماہ کی شخصیت کامخضر خا کہ

14 فروری کوچکوال بیں پیدا ہوئے۔1938 ویمی نوج میں کمیشن عاصل کیا۔ قیام پاکستان کے وقت اسٹان کالج کے واحد مسلمان انسٹر کیکٹر سے محر بعد میں وہ تاریخ پاکستان کے سب سے متازع کر دار قرار دیے گئے۔ واحد مسلمان انسٹر کیکٹر سے محر بعد میں وہ تاریخ پاکستان کے سب سے متازع کر دار قرار دیے گئے۔ علمی آئر ماکش 110 کا جواب

مولانا غلام رسول مہر 15 اپریل 1895 میں پیول پور جالندم (مشرق بنجاب) میں پیدا ہوئے۔ کیار وبرس کے من میں بیتم ہو سے ۔ تعلیم سے خصوصی دلچی تھی۔ لکھے لکھانے کا شوق بجین سے تعارا بن عمر پر وہنچے بینچے کافی نام پیدا کرلیا اور محافت کی آبر و کے خطاب سے اواز ہے گئے۔

انعام یافتگان

1-عنایت علی -لاز کانه 2-ویم باری - چنیوث 3-انعام الحق جاوید - کھر 4-زاہدہ ادریس -میرپورآزاد کشمیر 5-نیاز کھوکھر -لاہور

ان قار تین کے علاوہ جن لوگوں کے جوابات ورست تھے۔

بول 2015ء

198

ماينامسركزشت

مهيل احمد كمترى -سيدتو فيق الداد امام رضوي مسزز بيده خاتون يميني كا دواني محمد فيضان نياز احمه مثنا الله فاروقي وفتح احسان أس محمه محسن اختر بلوج 'احمد اعزاز' اختيار الدين معد يتي 'سليم عمار' ثنا يتول امجد سعيد عطاري' عامم ملك ' شكيله فاروقي ' خالده اوريس سلفي ' شوكت على لتبليم ضيا" كوثر جهال آ فآب منعور للك غلام على سنجيد واحمه حسن خان الحيكز كي سيدعزيز الدين يروين كنول جميل عثاني " نعت مرزا ٔ اختر عباس ٔ المهرحسین ٔ تانیه احسن ٔ امیرالاسلام ٔ زبیر کمک ٔ جبینا کوژ ٔ نویدحسن زبیراختر ٔ جاویدا قبال تو قیرحسین ، غلام شبر عابدي، خاقان خان، نرجس فاطمه، درده بتول، انيس احمه چادُله،محد فتح ياب خان اچكز ئي،محد فيضان،محرسليم كھوڭمر، ہارون محمہ،سعیدالدین مردت،نہیم بٹ ،خواجہ خیرمحمہ۔خیر پور ہے احماعلی زیدی ،نورین اصغر، قیام الدین ، ارشاد العصر\_ معجرات سے ذیشان علی سید، محد طاہر، داتق علی ، ارشاد زیدی ، نعمان فاردق ۔ شادی پور سے احمد علی ، سیم نیازی ، ہاردن اشرف، نیاز بٹ۔خانیوال ہے ارشد علی تغییر حسین ، عابد سلطان ،عمران حیات خان ، ڈی آئی خان ہے یا درحسین ، زاہد علی، اللہ بخش،سلمان اشر فی ۔ ڈی جی خان ہے یونس احمد، نذرعلی سید، خا قان اشرف،نصیرعلی نعیر۔ جھنگ ہے نورین ملك، التماس عباس، كائنات فاطمه، زاہر على ، وقار على \_ تله كنگ ہے قصيح الدين، مرز ا انعام، كليم الدين ، اختر عباس ، توصیف حسین سید۔ شجاع آباد سے غلام پنجتن ،عباس حیدر، نبیل خان ، جنیدعلی صدیقی۔ چنیوٹ سے گتے یاب خان ، ماہا زیدی، فرمان علی، صولت حیات، اشرف علی خان ، سرگودها ہے محمد یامین ، الیاس صادق بث ، انعام حسین ، مجرسلیم الدین - جامل پور سے فرمان الیاس، فربین، کما ٹال سے سلیم کامریڈ ۔ لڈن سے انیس احمہ، غیاث الدئین ۔ سیالکوٹ سے شغق تیکی مجلز سے محمہ عارف قرایتی ، نرکس خان ۔ میر پورخاص ہے نوشین فاطمہ زیدی ،علی عباس ، حیات محمد ، رخسانہ جاند يو، فرحين رضا، نعمان قائم خاني ،شرحس حمكين فرحت الاسلام محدعاقل ارشيسليم شابداسلام خان غز الدشاجين عبدالقيوم شنجزا وبمعين منوبر جونيجا فرحت الله بمثوالغم خورشيد فاصل جنوني نعمت جوكهيؤ محر بماوطه بإسين نسرين اشرف نزمت يروين زينب فريداصنهاني كوكب سيم موكى بلوچستان سے :محد المل قرفيصل آباد سے :عتيق اللم منورسليم نفرت جهال عباس على العبهاني خاقان خان ذرا يُورُ دلاورحسن دلدار بمغي كاشف شفيق خاقان عرفان مروت حمين اختر' زيب على ملك شفيق' حمان حسن شازيه احس \_رحيم يارخان عيد : همورالا من بالوي زيو كاشان لاشاري فاطمه فرحت نصرت اساعيل شبير حسين شبيري اساعيل اجانك اتمیاز احد نازش عمار یامز محرعاید کیف مردی مکل بازخان زیب النسار بدین سے: مهاس علی سا مرشا دعلی رچکوال سے: عادف احمرُ احمد جاديدُ وسيع احِمرُ صاحب جان ملكي ممتاز \_راولپنڌي سے ظغر اساعيل ،سرفر از خان ، قيام الحن ، کاظم جعفري ، حيات محه، يا مين محمه، قيام الحسن، انعبار الهرين، احسن مهمة زوفر قان جعفري، معدف حسن ،عنبرين عنايت على ، ذيشان مصطفي وطفيل احمد ، محمد ذیشان ، رقتی مصطفی ، نظیر حسین ، انیسه جعفری ، نیاز علی ، کل فراز ، کلیم رئیسانی ،سلمان تو قیر ، ارباز خان ، وروه علی سيد ـ اسلام آباد سے نيلوفرشا بين ـ لا مور سے مسرت اسلم ملك \_ظغر الحسنين ،عباس على سيد، نيضان بث، عارف مديقي ، رشیدعلی ، ثمر پاسین ، کا نتات بث، نیاز چوبان ، مثنین لا ہوری ، سلمان احمد بث ، اشرف علی ، تا ثیراحسن ، رحیم بخش ، فہیم احد على مصلفي مياں ساحد دوا كھرى (محوجرہ) محد نويد اخر عبدالببار (كماليه) خان بيله سے: عائشة عبدالرشيد يمسلم ياغ (بلوچستان) ے: رحمت اللہ باغ ۔ تصورے: رائے عبدالوحید کمرل (ہتوکی)میر بور آ زاد کشمیرے: محمدسین ۔ ساہیوال سے ارباز خان ، زویا بتول شیخو پورہ ہے انیس احمہ پشادر ہے عباس طوری ، الیاس کل ، فرحان خان ، نوازش کاظمی ، فصیح الدین ، کبیرالحسن ، رجيم الله، بحم الدين ، نوشين ملك ، ارشدمهدي ، نياز كھوسو ، فرقان سيد ، مظهر حسين بھيكو ، شاہد خان آ فريدي ، سلمان ا ميكز كي ، سلمان محمد، احمد شاہین مینک، فرزانہ ملک، تعیم الحسن ۔ پشاور خان کل عزیز ،سر فراز کل ۔ بہاد لپور سے کاظم علی، ثنا کوژ ،رحیم داد چود مری، نوراللی نضل، فیضان مصطفی، عباس علی، منظر حسین ، کاظم علی، انیس احمد مدیقی ، ما با نیازی، بلونیازی، ثنا نيازى ميانوالى يءعبدالخالق (كالاباغ)

بیرونِ ملک سے احد خان، یاسین گل، احمد مدیقی (شارجہ) ،اشرف علی خان (دیمٌ)، اسلم شاہد (جرمی)، جمہ رائیل (منقط)،ار باز خان (ٹو کیوجا بیان )،گل صنوبر (بحرین)

ليول 2015ء

199

# DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM



جناب معراج رسول السلام عليكم

سرگرشت میرا محبوب رسالہ ہے۔ اسے میں بڑے شوق سے بڑھتا ہوں۔ اس بار میں نے بھی ایك سے بیانی بھیجی ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے۔ قسمت نے مجھے میری محبت كس طرح لوثائی اسے میں نے اپنے لفظوں میں بیان كیا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی نے مجھے كس كس طرح جہوٹے بھائی نے مجھے كس كس طرح جہوٹے بھائی نے مجھے كس كس طرح حہل دیے یہ بھی بیان كردیا ہے۔ اگر میری كاوش پسند آجائے تو كسى نزدیكی اشاعت میں اسے جگہ ہے دیں۔

عمران (دیثی یو اے ای)

فائز يتياوران كي خوابش من كرنتمان بمائي اعلى تعليم ماصل كر كے كى اچى يوست سے إينا كيريئر شروع كريں۔اى لیے دہ شروع سے بی ان کی تعلیم پر خاص توجہ وسے رہے تے۔رابعہ، رامقہ اور ش اوسط در ہے کے طالب علم تھے اور ہرسال امتحان میں اعظم تروں سے یاس موکر اللی کاس میں يروموث موجات\_الدك اطمينان كے ليے يى كانى تھا\_ انبول نے بھی ہم نتنول سے بیش ہوجما کہ ہمارے مضامین كيابيں۔ آمے چل كركس فيلڈ ميں ذكري حاصل كرنا ہے وغيره وغيره - كامران كولو انبول نے بالكل بى آزاوجمور ديا تھا۔اے بڑھنے سے بالکل بھی ولچسی تبین تھی اوراس کا زیادہ وفت تحميل كودياني دي ويمين من كزر جاتا البية وه بهت فرمین تمااورسال کے آخری مبینوں میں تیاری کر کے امتحان یاس کرلیتا۔اس کے ابواس کی جانب سے بھی معلمئن تھے۔ كمروالول كاؤىار فكامران كوحدورج ضدى اور خودسر يناديا تعاروه بم بهن بمائيول شرسب سي زياده و بهن اور خوب صورت تھا۔ال لیے شروع سے بی سب لوگوں کی توجہ کا مركز بن كيا- خاص طور سے اى تواس پر دارے صدقے جاتى تعیں۔اے میراشنرادہ کبر بلاتیں اوراس کی ہرجائز وناجائز فرمائش بوری کرنے کے لیے تیار ہتیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے

"زينت جھے پندے" کامران کی زبانی بہ جملہ س کر یوں لگا جیے کس نے میرے کانوں میں بلملا ہواسیسہ انڈیل دیا ہوا کر اس کی مكركوني ادريه بات كهتاتو على اس كامنه و ثرويتاليكن كامران کے ساتھ الیا کھے نہ کرسکا۔ وہ میراجھوٹا بھائی تھا۔ کمر بحر کا لا ڈلا اور انتہائی مندی۔جس چیز کے لیے محل جاتا اسے لے کری چیوژ تا۔اس کی ہر فریائش اور صدیوری کی جاتی جب كه دوسرے بهن بحائى اس توازش سے محروم يتھے۔ حالانك محریس بزے بھائی نعمان کا سکہ چانا تھا اور ان کی ہات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی لیکن جھے یاد بیس کہ جین میں انہوں نے کوئی فرمائش کی ہو یا ضد کر کے اپنی کوئی ہات منوانی ہو۔ ووسب بہن بھائیوں میں بڑے تھے۔اس کے شروع سے بی ان میں ایک خاص می بردیاوی سنجیدگی اور متانت آگئی ۔ان سے چھوٹی رامنہ بابی میں جب کہ میرائمبرتیسراتھا۔میرے بعدرابداور پھرکا مران پیدا ہوئے ال طرح وه كمر بحرى توجه كامر كزبن كميا-

تعمان بھائی شروع سے بی پردھائی میں بہت تیز سے۔اس لیے ابونے ان سے بہت ی امیدیں وابستہ کرلی معیں۔وہ خودایک دواساز کمپنی میں درمیانہ درجہ کی پوسٹ پر

لى 2015ء

200

ماسنامسركزشت



کرایک دفدرات کے دو بیجاس گاآگھ کل کی۔اس نے ای کوہمی سوتے ہے جگا دیا اور ان ہے پراغما کھانے کی فرمائش کی۔ای نے فورا بستر چھوڑ دیا اور پچن میں جاکراس کے لیے پراٹھا تیار کرنے ماکر و بیشتر کیا کرتا اور امی ہسی فوشی آبیں پورا کرتی رہتیں۔ خوشی آبیں پورا کرتی رہتیں۔

کامران کھ بڑا ہوا تو
اس نے بھے تختہ میں بنانا شروع
کردیا۔ بیری جو چیز اسے بیند
آجائی۔ جھ سے پوجھے بغیر ہی
قلم غرض ہر چیز اس کی دستری
میں تھی۔ پھر اس نے میرے
میروع کردیا۔ بھی میری قیقی
مرتبہ میں نے کرنا
مرتبہ میں نے منع کیا تو وہ او نے
مرتبہ میں نے بیار آیا اس نے بھے
مرتبہ میں نے بیار آیا اس نے بھے

خوب سنا میں اور الٹا ای ہے جاکر میری شکایت لگا دی کہ چھوٹے بھائی نے بچھے گائی دی ہے۔ وہ تو شکر ہوا کہ نعمان بھائی میں ساراتما شاو کھے دہ ہے۔ انہوں نے ای کے سامنے ای کامران کوجھوٹ ہو گئے پر ڈانٹا تو میری گلوخلاصی ہوئی ور نہ ای کامران کوجھوٹ ہو گئے پر ڈانٹا تو میری گلوخلاصی ہوئی ور نہ ای کہ بیان کی بجھے ہی برا بھلا کہتیں۔ اس کے باوجودوہ کامران کی حمایت کرنے سے باز نہ رہ تکیں اور منہ بناتے ہوتے ہوئیں۔ ممایت کرنے سے باز نہ رہ تکیں اور منہ بناتے ہوتے ہوئیں۔ منابی کی ہوا ہوائی ہے۔ منابی کی ہماری چیزوں پر تھوڑ ابہت حق بنتا ہے۔''

اس کے بعد میں نے کامران کے معاملے میں بولنا چھوڑ ویا کیوں کہ اس کا کوئی فاکدہ نہیں تھا۔ سب کھر والے اس کی سائیڈ لیا کرتے تھے۔ البتہ اب میں نے اپنی چیز وں کی حفاظت کرنا شروع کر دی تھی۔ کپڑوں کی الماری میں تالا ڈال دیا اور قیمتی ضروری اشیاء بھی اس میں رکھ دیں لیکن ایک گھر میں رہے ہوئے بیمکن نہیں تھا کہ میری تمام چیزیں اس کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ آئے ون وہ کی نہ کی چیز پر کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ آئے ون وہ کی نہ کی چیز پر کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ آئے ون وہ کی نہ کی چیز پر کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ آئے ون وہ کی نہ کی چیز پر کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ آئے ون وہ کی نہ کی چیز پر کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ آئے ون وہ کی نہ کی چیز پر کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ آئے ون وہ کی نہ کی چیز پر کی دسترس سے محفوظ رہیں دل مسوس کر رہ جاتا لیکن آئیک مرتب

اس نے وہ حرکت کی جس کا بھے کی دنوں تک افسوس ہا۔

ہوایوں کہ میٹرک کے امتحان میں پاس ہونے پر ابواور

دوسرے دشتے داروں نے بھے انعام کے طور پر جو بھے دیے

ان سے میں نے ایک اچھا ساکر کٹ بیٹ خریدا جس کی بچھے

انک ع سے خواہش تھی کیوں کہ جب پریکش کے لیے جاتا

ایک عرصے سے خواہش تھی کیوں کہ جب پریکش کے لیے جاتا

و پچھاڑ کے اپنے بیٹ ساتھ لے کر آتے اور انہی سے کھیلا

مرتے ۔ بید کھی کر میرے دل میں بھی اپنے بیٹ کی خواہش

جاگی لین میں کس سے کہتا۔ ابو کی تو ای مجائی اپنے بیٹ کی خواہش

جاگی لین میں کس سے کہتا۔ ابو کی تو ای مجائی اپنے بیٹ کی خواہش

ماگی لین میں کس سے کہتا۔ ابو کی تو ای مجائی اپنے جی جی نہیں ہو

میسے کی دیائے کی کوشش کرتا تب بھی استے بھی جی نہیں ہو

سے کچھ بچانے کی کوشش کرتا تب بھی استے بھے جی نہیں ہو

سے کچھ بچانے کی کوشش کرتا تب بھی استے بھے جی نہیں ہو

سے کے کہ میں آسانی سے اپنی پسند کا بیٹ خرید سکا تھا۔

پیسے لل گے کہ میں آسانی سے اپنی پسند کا بیٹ خرید سکا تھا۔

یوں لگا جیسے بچھ بخت آئیم کی دولت مل کئی ہو۔ میں

یوں لگا جیسے بچھ بخت آئیم کی دولت مل کئی ہو۔ میں

یوں لگا جیسے بچھ بخت آئیم کی دولت مل کئی ہو۔ میں

یوں لگا جیسے مجھے مغت اقلیم کی دولت مل کئی ہو۔ میں بڑی شان سے بلالہرا تا ہوا میدان میں پہنچا۔اپنے ساتھیوں کی جانب و مکھ کر فخر میدا نداز میں مسکرایا۔سب نے ہی اس بیٹ کی دل کھول کرتعریف کی۔ایک دونے تواسے ہاتھ میں

کے کر و کھا اور فرضی اعداز بین اس سے کھیلے گئے۔ جب
میری بینک کی ہاری آئی تو اپنے بیٹ سے کھیلتے ہوئے بین
بہت ٹراعاد لگ رہا تھا۔ اس روز بین نے تقریباً ہر بال پر
آگے بوٹھ کرز ور دارشاٹ لگائے اور خوب جم کر کھیلا۔ سب
نے ہی میر سے جار جاندا نکا تھریف کی اور اس روز معلوم
ہوا کہ اپنے بیٹ سے کھیلنے کا حرہ ہی کچھاور ہے۔

اب بدروزانه كامعمول بن كميا- بين بلا ناغه بريلش کے لیے جانے لگا۔اینے بیٹ سے کھیلتے ہوئے میرے اعتاد یں دن بدون إضافه مور ما تفااور میں باری آنے برخوب دل کمول کر سائقی بالرز کی بٹائی کرتا۔ فیم کا کپتان بھی میری کارکردگی سے بہت خوش تھا اور اسے آمید می کہ میں آنے والي على من كوكى بدا اسكوركرن من كامياب رمون كاليكن میرخوشی عارضی ثابت مولی اور چندروز بعد بی بس این اس عزین از جان ملے سے محروم ہو گیا۔حسب عادت کا مران نے ميري غيرموجودكي ش ايناكام دكمايا \_اس كي فيم كاكوئي في تعا اوروه مجھے سے بو چھے بغیروہ بلا کے کریج کھیلنے چلا کیا۔ جب یں پریشس پرجانے کے لیے تیار ہواتو بھے اپتابید کہیں نظر نہیں آیا۔ بوے بمائی نعمان این کرے ہیں بیٹے بردھ رے تھاورو سے بھی البین کرکٹ وغیرہ سے کوئی دیسی ہیں محی لبذان ہے کچھ یو جمنا بے کا رتھا۔البتہ کا مران مجھے نظر میس آیا توای سے اس کے بارے میں یو چھااور انہوں نے تقیکہ بین کردی کہ وہ میرابیٹ لے کرچھ کھیلنے کمیاہے۔ بیان کر يس في المامر يبيد ليا اورسوية لكا كذنه جاف وه اس بليكا كيا حشرك كا-اى نے ميرك جيرے كے تاثرات بعانب کیے اور بمیشد کی طرح اس کی طرف داری کرتے ہوئے بولیں۔"اباے کھمت کہنا۔ بڑے شوق سے جی كميلنے كياہے - بلاوجہ بى اس كادل خزاب موكا۔

" الیکن ای اے کم از کم جھے سے پوچمنا تو جاہے تھا۔" میں نے اپنا غمہ منبط کرتے ہوئے کہا۔

"اوہو، تو کون ی قیامت آگئے۔ بھائی کی چیز پراتا حق تواس کا بھی ہے۔"

اس کے بعد ای سے مرید کھے کہنا ہے کارتھا۔ ہیں مبر کر کے بیشے کیا اور دل ہی دل میں اپنے ہلے کی بحفاظت واپسی کی دعا کیے لگا اور پھروہی ہواجس کا بجھے ڈرتھا۔ مغرب سے کچھ دریہ پہلے کامران کی دالیسی ہوئی تو وہ خالی ہاتھ تھا۔ اسے دیکھ کرمیرا دل دھک سے رہ کیا۔ جب میں نے اس سے یو جھا کہ بلاکہاں ہے تو اس نے بیزی بیروائی

ے جواب دیا۔'' کھوگیا۔'' ''کھوگیا۔'' میں نے تقریباً چینتے ہوئے کہا۔'' کیے کھوگیا؟ کیا میدان میں چھوڑآئے؟''

''نبیں وہاں سے جلتے وقت تو میرے ہاتھ میں تھا۔ راستے میں ایک ہوٹل میں رک کر ہم لوگوں نے جائے پی تھی۔بس وہیں رہ کمیا۔''

میرا دل چاہا کہ مار مارکراس کا حلیہ بگاڑ دوں لیکن کچھ بھی نہ کرسکا کیوں کہ ایسی صورت میں میرااپنا حلیہ بگڑ جانے کا اندیشہ تھا کیوں کہ سب گھر والے میرے پیچھے پڑ جاتے اور وہ مظلوم بن جاتا لہٰ ذابڑی مشکل سے اس خواہش کو د بایا اور بولا۔ "چلومیرے ساتھ ، شاید وہ بلاا بھی وہیں ہو۔"

" بیک کار ہے۔" وہ منگراتے ہوئے بولا۔" اہب تک دہ بیٹ کی دکان پر پہنے چکا ہوگا۔ایسی چیز میں کون چپوڑتا ہے۔" " پھر بھی ایک وفعہ کوشش کر الینے بیس کیا جرج ہے۔" میں نے اس کا ہاز و پکڑتے ہوئے کہا۔" چلو!"

بادل نخواسته ده مير اساته مولياليكن مارى يدكوشش رائیگال کی۔وہ مول کا ہوں سے محرا ہوا تھا۔ہم نے ایک ایک ميز برجا كرد يكعاليكن وه بلاكهيل نظرنهآيا \_ كا دُنٹر پر بيٹھے حض ادر بیردل سے بھی پوچھالیکن وہ کوئی جواب نہدے سکے کیسی نے وہ بلا ویکھا اور نہ بی اس کے بارے بیں انہیں کچھلم تھا۔ میں شدید ماہوی کے عالم میں وہاں ہے آسمیالیکن کامران کو اس کا کوئی ملال جیس تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نارس اور میرسکون نظر آر ہاتھا۔ابوکومعلوم ہوا تو انہوں نے اسے خوب ڈا شااور سیبید كردى كرآينده وه اجازت كے بغير ميرى كى چيزكو باتھ ند لگائے۔ نعمان بھائی نے بھی اس کی کلاس لی کین اس پر کوئی اثر نبین بوااور ده دُ حیث بناسب کی سنتار ہا۔ ده حد درجہ خو دسر اور ضدی ہو چکا تھا اور ہمیشہ اپنی من مانی کرتا۔سب سے بردھ کر يدكداسا مى اور بهنول كى حمايت حاصل محى \_اس دافع يرجمي رافعہ باجی نے مجمعے بی قصور دار کردانا اور یہاں تک کہد یا کہ مں نے ذرای بات کا بھٹار بنادیا جس کی وجہ سے کامران کوابو اورنعمان بھائی کی ڈانٹ سنتا پڑی۔

یہ اور اس متم کے دیگر واقعات روزہ مرہ زندگی کا معمول بنتے جارہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے معمول بنتے جارہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کا مران میں سنجیدگی اور پر دباری آ جائے گی لیکن ایسانہیں ہوا۔ بلکہ اس کی عاوتیں پختہ ہوتی چلی گئیں۔ سب سے زیادہ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں نے انٹر سائنس کے بحد الجینئر تک یو نیورٹی میں وا خلہ لیا۔

لېرىل 2015ء

202

مابئامهسرگزشت

ابوریٹائر ہونے والے تنے اور میں ان پرکوئی ہو جو ٹیس ڈالنا چاہتا تھا۔ لہٰذا ٹیوٹن کر کے اسپے تعلیمی اخراجات پورا کرنے لگا۔ اگر بھی بچھ پسیے نکی جائے تو ان سے اسپنے کیے کپڑے بوالیۃ الیکن انہیں پہننا بہت کم نصیب ہوتا۔ کامران کا جب ول چاہتا دہ میری کوئی بھی شرف نکال کر پہن لیتا اور اس کے ول چاہتا دہ میری کوئی بھی شرف نکال کر پہن لیتا اور اس کے بعد وہ میرے استعال کے قابل نہیں رہتی ۔ تنگ آ کر میں نے نئے کپڑے بنانا ہی جھوڑ دیے۔

نعمان بھائی کوایم بی اے کرنے کے بعد بینک میں اچھی ملازمت مل کی تو ہمارے کھر کے حالات بہتر ہوتا شروع ہوگے اور کامران کی بھی لاٹری نکل آئی۔ابو سے تو اسے لگا بندھا جیب خرجی بی ملیا تھا کیکن نعمان بھائی سے وہ بلا تکلف بیسے ما تک لیتا اور انہوں نے بھی اس کی فر مائش رو منہیں کی گین اس کے باوجود کامران کی دست در ازیوں میں موبائل ۔وہ اب بھی پہلے کی طرح میری چیز وں پر مائس موبائل ۔سب چیز ول تک اس کی رسائی تھی۔وہ میرا کمپیوٹر اور موبائل ۔سب چیز ول تک اس کی رسائی تھی۔وہ میرا کمپیوٹر اور موبائل ۔سب چیز ول تک اس کی رسائی تھی۔وہ میرا کمپیوٹر اور موبائل ۔سب چیز ول تک اس کی رسائی تھی۔وہ میرا کمپیوٹر اور موبائل ۔سب چیز ول تک اس کی رسائی تھی۔وہ میرا کمپیوٹر اور موبائل کا استعال کرتا تو میری کی فائلیں ڈیلیٹ ہوجا تیں۔موبائل کا اور بین اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیتیں اور میں اپنا مامنہ لے کوارہ جاتا۔

امی، نعمان بھائی کی شادی کرنا چاہ رہی تھیں لیکن ابو نے اس کی مخالفت کی۔ آن کا خیال تھا کہ پہلے را تعہ باجی کے فرض سے فارغ ہو جا بیس پھر نعمان بھائی کے بارے بیس سوچیں ہے۔ را قعہ باجی کو پڑھائی ہے کوئی خاص و پہلی منبیں تھی۔ البتہ ان کا شار ہر سال پاس ہونے والے طالب علموں بیس کیا جاسکا تھا۔ اس طرح وہ گرتے پڑتے بینورٹی تک بہنے گئی تھیں اور ابو کا خیال تھا کہ ماسٹرز کرنے کے بعد ان کی شادی کردی جائے اس سلسلے بیس رشتہ کروانے والی عورت سے بھی کہہ ویا گیا تھا اور وہ بڑے کروانے والی عورت سے بھی کہہ ویا گیا تھا اور وہ بڑے نور وشور سے را فعہ باجی کے لیے مناسب لڑکا تلاش کردہی میس اس کی کوششیں رنگ لائیں اور رزلٹ آنے کے چند روز بعد ہی را فعہ باجی کارشتہ فرخ بھائی سے بطے پاگیا۔

روز بعد ہی را حد ہائی کارشتہ قرح بھائی سے بھے پالیا۔ رافعہ ہائی کی شادی میں ہی میں نے پہلی بارزینت کو دیکھا۔وہ میری خالہ زاد تھی اور وہ لوگ لا ہور میں رہا کرتے شعے۔خالو کا اپنا کارو بارتھا لہٰذا وہ معروفیت کی وجہ ہے بھی کراچی نہیں آئے۔البتہ خالہ دو تمین مرتبہای سے ملئے آپھی تعمیں۔ میں نے زینت کو سات آٹھ سال پہلے ویکھا تھا۔

اس ونت وه جھے ایک معمولی می اسکول کرل نظر آئی تھی کیکن جوانی میں اس نے خوب روپ نکالا تھا کو کہ یو نیورٹی میں مجمی کی لڑ کیاں میرے ساتھ پڑھتی تھیں لیکن میں نے زینت جیسی خوب صورت الرکی اس سے بہلے بھی تہیں دیکھی تھی۔ بچھے تو وہ نسی اور ہی سیارے کی مخلوق کئی \_ گورارنگ، بینوی چېره ،ستوال ناک، بردي بردي روثن آتهيس، تر اشيده لب اور کمبے مجھنے سیاہ بال۔ قدرت نے اسے بھر پور حسن سے نوازا تھااور شایدا ہے بھی اینے حسین ہونے کا احساس تھا۔ ای کیے بہت لیے دیے رہا کرتی۔اس سے چھوٹے دو بھائی مجمى ساتھ آئے تھے لیکن ہارے گھر میں ان کے ساتھ کا کوئی مہیں تھا۔وہ دونوں کامران ہے چند برئے ہی چھوٹے ہوں مے۔اس کیے انہیں تھمانے پھرانے کی ذیتے واری اے ہی لیما رم ی نعمان بھائی صبح کے محتے شام کو واپس آتے۔ ہیں مجھی یو نیورٹی ہے آنے کے بعد ٹیوٹن پڑھائے قال جاتا اور میری والیسی مغرب کے بعد ہی ہوتی۔ اس طرح ماری ملاقات رات کے کھانے پر ہی ہوتیں اور مجی مجھے زینت ے دوجارہا تین کرنے کا موقع ملتا۔

بھے پہلی ہی نظر کئی وہ بہت اٹھی گی۔ میراول جاہتا تھا کہ وہ سمامنے بیٹی رہے اور میں اس سے خوب ہاتی کی کرتارہوں کیکن مملا میمکن ہیں تھا کیوں کہ میری مصروفیات ہی اس نوعیت کی تھیں کہ جھے گھر میں بیٹھنے کا بہت کی موقع ملک۔ ووسرے وہ انتہائی کم کواورا لگ تھلگ رہنے والی لڑی مقی اور خاص طور پر لڑکوں سے جبے تکلف ہونے میں بے آرای محسوں کرتی تھی ۔ کم اڑ کم میر سے ساتھ تو اس نے بہت آرای محسوں کرتی تھی ۔ کم اڑ کم میر سے ساتھ تو اس نے بہت ہی سروم ہری کاروبیا فقیار کررگھا تھا۔ میں اس سے چارہا تیں کرتا تو وہ جواب میں ایک آ دھ جملہ کہدو تی ورنہ مونا ہوں ہاں پر ہی اکتفا کرتی ۔

وہ لوگ را نعرباتی کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی آگئے تھے اور ان کی وجہ ہے ہمارے کھر میں خوب چہل پہل ہوئے ہوگئی تھے۔ ابو کا خاندان بہت مختصر تھا۔ مرف ایک بڑے ہمائی تھے جوہم لوگوں سے بہت کم ملتے تھے۔ ای طرح ای کا بیاب بھی کوئی بھائی ہیں تھا۔ اس لیے ہم لوگ خالہ کو ہی اپناسی پھی ہوئی بھائی ہیں تھے اور وہ بھی ہم لوگوں سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ زینت میں بھی اپنی ماں کا پھواٹر آیا ہوگا اور وہ ہم لوگوں سے تھوڑی بہت انسیت کا اظہار کرے ہوگا اور وہ ہم لوگوں سے تھوڑی بہت انسیت کا اظہار کرے ہوگا اور وہ ہم لوگوں سے بات کرنے میں جھی کھوں کرتی ہیں سمجھا کہ شاید وہ لڑکوں سے بات کرنے میں جھی محسوں کرتی ہوتا کے اس کاروبیدہ کھوں کرتی ہیں سمجھا کہ شاید وہ لڑکوں سے بات کرنے میں جھی محسوں کرتی ہیں سمجھا کہ شاید وہ لڑکوں سے بات کرنے میں جھی محسوں کرتی

لىپىل **2015**ء

203

ماستامسرگزشت

ہے کیکن جب ایک روز میں نے اسے کا مران کے ساتھ انسی فران کے ساتھ انسی فرت ہوگی۔ فران کے ساتھ انسی فیرت ہوگی۔

زینت اور کامران کے درمیان برحتی ہوئی بے تکلفی و کھے کرمیرے دماغ میں خطرے کی منٹی بجنے لکی تھی۔ میں بہاتو تہیں کہ سکتا تھا کہ جمعے زینت ہے محبت ہوئی تھی کیکن وہ مجمعے بہلی بی نظر میں پسند ہمی تھی اور میں نے ول بی ول میں سویخ لیا تھا کدا ہے شریک زندگی بناؤں گائیکن انجمی بیمنزل دور می ۔ مجھ سے پہلے بڑے بھائی نعمان کا تمبر تھا۔اس کے بعدعین ممکن تھا کہ ای ابو، رابعہ کورخصت کرنے کے بارے مس سوچے اور پرمیری باری آئی۔ کو یا اسکے یا یکی سال تک میری شادی کا کوئی امکان شدتھا۔ ویسے بھی میں ابھی پڑھ رہا تقا۔ منروری نبیں کہ ڈ کری ہاتھ میں آنے ہی جھے توکری ال جائے۔ کیا زینت اتنا عرصہ میرے انتظار میں بیٹھی رہے کی۔ ہوسکتا ہے کداس سے پہلے ہی اس کی شاوی ہوجائے۔ اس کا ایک بی حل تھا کہ اگرای ، خالہ ہے میرے اور زینت کے رشتے کی بات کریں اور وہ مان جا نیں تو اس طرح زینت کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو سکتے تھے کیکن اس ے پہلے یہ جانتا ضروری تھا کہ کیاوہ بھی جھے پسند کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منت ساجت کر کے ای کورشتے کی بات كرنے كے ليے آمادہ كروں اوروہ انكار كروي ۔ يہ مى ہوسکتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہویا اس کارشتہ کہیں طے ہو گیا ہو۔اس کے میں نے فیصلہ کرلیا کدرا فعدیا تی کی رحمتی

کے بعد میں کسی شرح زینت کا عندیہ لینے کی کوشش منرورکرںگا۔

شادی کا ہنگامہ خم ہوا تو خالہ نے بھی والہی جانے کا قصد کیالین ای نے اصرار کر کے انہیں مزید ایک ہفتے کے لیے روک لیا۔ اس ووران ایک ایبا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میر ے اور زینت کے درمیان فاصلہ کچھ کم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ سب لوگ رافعہ باجی کے ولیے میں جانے کی تیاری کررہے تھے کہ اچا تک رابعہ میرے پاس آئی اور بولی۔ مرجہ وٹے بھائی ،ایک کا م کردو۔''

میں خوواس وقت اُپنے سوٹ کے لیے ہم رنگ ٹائی تلاش کرر ہاتھالیکن وہ نہیں ال رہی تھی اوراس کی وجہ ہے جھے پر بھی تھوڑی کی جھنجلا ہٹ سوار ہوگئی تھی۔ میں نے سیدزاری سے کہا۔'' کیسا کام؟''

" زینت نے ولیے میں پہنے کے لیے ایک بہت ہی خوت صورت جوڑا بنوایا ہے لیکن اس سے میچنگ چوڑیاں لینا بھول کی ۔ ورٹیاں ہیں لینا بھول کی ۔ ویسے تو اس کے پاس بہت ی چوڑیاں ہیں لیکن ان میں سے کوئی جی تہیں کر رہی۔"

" كرون؟"

'' ابھی تو روائلی میں پھے وقت ہے تم اسے بازار لے جاؤ۔ تا کہ وہ اپنے لیے میچنگ چوڑیاں خرید سکے۔ کامران منہ جانے کہاں غائب ہوگیا ور نہ وہ چلاجا تا۔''

میرے دل میں خوشیوں کے چراغ جلنے گئے۔ یہ تو میں بھی موج بھی بیس سکتا تھا کہ زینت میر ہے ساتھ بازار جائے گی۔ وہ تو سیدھے منہ جھے سے بات بھی نبیس کرتی تھی۔ میں نے اپنے جذبات برقا ہویا تے ہوئے کہا۔

''کیایہ ہات زینت نے کمی ہے؟''

'' گاہر ہے۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہ سکتی۔ بھائی جلدی کرو۔وہ بہت پر بیثان ہے اور کہدری ہے کہ اگر چوڑیاں نہلیں تو وہ ولیمہ میں نہیں جائے گی۔''

"اچھاٹھیک ہے تم اسے تھی دو۔ میں ہائیک نکالا ہوں۔"

تھوڑی ویر بعد بی زینت بھی آئی۔ اس نے باہر
جانے کے لیے لباس تبدیل نہیں کیا بلکہ کھر کے کپڑے بی
پہنے ہوئی تھی۔ البنہ اس نے پورے جسم کے گرد ایک سیاہ
چاور لیبٹ رکمی تمی ادر اس کے ایک کونے سے چہرے کو
نقاب کی مانند ڈو جانپ لیا تھا۔ میں اس کا بدروپ و کھے کر
چیران رو کیا اور بولا ۔" آپ تو پردہ نہیں کرتیں ۔"
جیران رو کیا اور بولا ۔" آپ تو پردہ نہیں کرتیں ۔"
ہال کیک کھرسے باہر نظنے وقت اپناچہ ہ ضرور ڈو جانپ

204

مابىنامەسرگزشت

لتى بول\_ بىس كى غير مر د كواپنا چېرونېيى د كھانا چا ہتى \_'' '' میں بھی تو غیر ہوں۔'' میں نے تعوز ا سا شوخ ہوتے ہوئے کہا۔

دونہیں آپ ممر کے فرد ہیں۔اس لیے آپ کا شار غيرول مين تبين موتا-

میں نے موثر سائکل اسٹینڈ سے اتارتے ہوئے کہا۔ ''اجھا چلیں۔ بیٹے جا تیں۔ دم ہور بی ہے۔ جارے پاس زياده وفت اليس ب-"

بجيالًا كهوه ميرے ساتھ بائلك پر بيٹے ہوئے كھ المچکیا رہی تھی۔اس نے لحہ بحر توقف کیا پھر بحالت مجبوری اے بیشنا پڑا۔میری یا تیک میں کیریئر تبیں تعااس لیے میں نے کہا۔'' ذراعمبل کرمینیس۔''

وہ میرا مطلب مجھ کئی ادراس نے اپنے ددنوں ہاتھ میرے کندھوں پررکھ لیے پھر کہنے گی۔'' ذرا آ ہت جلائیں مجھے بائیک پر جھنے سے بہت ڈرلگا ہے۔

'' بے فکر رہیں۔ انشاء اللہ آپ کو بحفاظت دالیں لے کرآ دُں گا۔''

میں نے مور سائکل اسارٹ کی تو وہ مجھ سے اور قریب ہوئی۔اس کے جمع کے اس سے میرے بورے بدل میں سنسنا ہے ہونے کی۔ زعری میں پہلی بارسی عورت کی قربت کا نشه محسوس کیا تھا۔ مجھ پرسرشاری کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔اس کیے ایک عجیب سی خواہش میرے اندرا بحری۔ . کاش دہ اس طرح ہمیشہ میرے ساتھ چیک کرمیتی رہے اور من بانک چلاتار موں۔ اگروائی آنے کی جلدی شہوتی تو میں پور ہے شہر کی سرم کوں پر بائیک ووڑا تار ہتا۔

اس نے خریداری کرنے میں زیادہ دیر ہیں لگائی اور ایک محفظ سے بھی کم وقت میں ہم کمردا پس آ گئے۔البیتان دوران ایک ایبا داقعہ ہوا جس نے میرے دل میں آمید دل كے جراغ روش كرديے۔ ہوا يول كه جب وو وكان ير چوژیاں د کھے رہی تھی تو میری نظر شوکیس میں رکھی ہوئی ٹائیوں بر تی تھوڑی در پہلے میں اینے کیے سوٹ سے ہم رتک ٹائی تلاش کررہا تھا۔ میں نے سوجا کے مزید دفت ضائع . كرنے سے بہتر ب كمايك في ٹائى خريدلوں - ميں نے وكان دارے ٹائياں وكھانے كے ليے كہا تواس نے پوراؤب میرے سامنے رکھ دیا۔اس میں ایک سے بردھ کر ایک خوب صورت ٹائی تھی۔میری سمجھ میں نہیں آیا کدان میں ہے کس کا انتخاب کروں۔ میں نے زینت کی طرف دیکھا۔ وہ

جوڑیاں خرید چی تھی اور میرے قارغ ہونے کا انتظار کررہی تھی۔ میں نے سر کوشی کے انداز میں اس ہے کہا۔ "كياآب ميري مجمد دكر على بين؟" ووكيسي مدد؟ 'وه جران موتے موتے بولی۔ '' درامل مجھے آج ولیمہ میں بلیک سوٹ پہننا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹائی لیرا جاہ رہا تھالیکن سمجھ میں تہیں آر ہا كىمىرىگ كى ٹائى كاانتخاب كردں۔''

'' بیجی کوئی مئلہ ہے۔ سیاہ سوٹ پرتو ہر طرح کی ٹائی چل جالی ہے۔

مد كبه كراس في وبي من الحدد الا اورايك مركي رقك كى ٹائى ميرى طرف برد حاتے ہوئے بولى۔" يەنمىك رے كى۔ والعی بہت خوب صورت ٹائی می ۔ پس اس کے ذوق کی دادد یے بغیر ندرہ سکا۔ میں نے ٹائی کی قیت اداک ادر بولا۔''ابہمیں چلنا جاہے۔سب لوگ ہفاراا تظار کررے

اس نے دکان ہے باہر آگر إدهر أدهر ديكھا اور یولی۔'' بہاں کہیں گولڈ ڈریک کل جائے گی۔ بیاس سے میرا حلق خنگ ہور ہاہے۔''

" كولدُ وْرِيك كانوْ يَانْهِين \_البينة سامن أيك آس كريم یار ار نظر آر ہاہے۔ اگر آئس کریم کا موڈ ہوتو وہاں چلتے ہیں۔" "اس وقت محريمي ال جائے سبال جائے گا۔ میں نے اے بائل پر بیٹنے کا اشارہ کیا اور ہم ودنول بإرار من عطي مكئيرو بال بيضن كالجمي انظام تعاليكن دفت کی کی وجہ ہے ہم نے کھڑے کھڑے ہی آئس کر ہم حتم کی اور جب میں نے بیسے دینے کے لیے جیب ہے ہؤہ نكالا تواس في ميرا ماتھ بكر ليا ادر بولى-" ييمبس موسكتا-يه منك من كرول كي-"

"جى تېيى آپ جارى مېمان يى ادرآپ كى خاطر كرناجارا فرض ہے۔

دہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ "میہ آپ زیادلی کردہے ہیں۔

اس میں زیادتی دالی کون می بات ہے۔ جب ہم لا مورآ ئيس تو حياب برابركر ديجي كا-"

" آپ ایک دفعه آئیں توسی پھر دیکھیں آپ کی کیسی خاطر ہوتی ہے۔' دہ عجیب سے انداز میں بولی میری حكه كوئى ادر موتا توشد يدتهم كى غلطتهى من جتلا موسكتا تعاليكن اتی جلدی کوئی بتیجہ اخذ کر ناٹھیک نہیں تھا۔ میجھی تو ہوسکتا ہے ايريل 2015ء

مابستامه سرگزشت

كايرانبين مناتى-''

''مگویا آپ نے بجھے دوست کا درجہ دے دیا۔'' میں نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

" ہمارے درمیان دشنی کب تھی؟'' وہ شوخ کیج میں بولی۔ '' وہ تو ٹھیک ہے کیکن اب تک آپ کا جو رویہ رہا، اسے و کیھ کریمی محسوں ہور ہاتھا کہ آپ الگ تعلک رہنا پہند کرتی ہیں ادر کسی سے بے تکلف نہیں ہوتیں۔''

'' وراصل میری عادت ہی پچھاں قسم کی ہے کہ اپنی طرف سے پہل نہیں کرتی۔ای لیے لوگ جھے مغر در، برتمیز اور نہ جانے کیا پچھ بچھتے ہیں حالا تکہ الی بات نہیں ہے اگر کسی سے دوئی کرلوں تو حی الا مکان اسے نبھانے کی کوشش کرتی ہوں۔''

" " آپ تو بھے سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھیں پھر بیا تقلاب کیے آمیا؟"

''اس کی تعور تی بہت ذہبے داری آپ پر بھی جا گذ ہوتی ہے کہ آپ کی مصروفیت و کھے کر میں نے بہی اندازہ لگایا کہ ہمیں کہنی وسینے کے لیے آپ کے پاس بالکل وفت نہیں ہے۔اس لیے میں نے بھی آپ سے بے تکلف ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی لیکن آج آپ نے جس طرح میرا مسئلہ ل کیااس کے بعد میری رائے بدل کئی۔ میں مجھتی ہوں کہ دوسروں کے کام آتا سب سے بڑی نیکی ہے۔' میں میں میں میری روت ہے جل کر مزید

رون کیول آئیں ہیں ہمیشہ آپ کوشچا اور مخلص و دست سمجھتی رہوں گی۔''

بھے یوں لگا جیسے دنیا جہاں کی دولت مل کی ہو۔ کہاں تو وہ جھے ہات کر ناائی شان کے خلاف جھی اوراب اس نے کہوہ بھے اس نے کہوں مطلب نے کہوہ بھے اس کا مطلب نے کہوہ بھے پہند کرتی ہے اور عین ممکن ہے کہ کسی وقت بیدوسی مجیت میں بدل جائے۔ ام ید پر دنیا قائم ہے۔ میرے دل نے سلی وی اور جس مطمئن ہوکر کھانے جس مصروف ہوگیا۔

اسکے سات ونوں میں وہ بڑی تیزی سے میرے قریب آئی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ زیاوہ سے زیاوہ وقت گزارنے کے لیے اپنی مصروفیات میں کمی کروی تھی۔ بہلے یو نیورٹی میں خالی ہیریڈ کے دوران لائبریری چلا جاتا تھا کیکن ایک ہفتہ کی جھٹی کر لی سے بھی ایک ہفتہ کی جھٹی کر لی سے بھی ایک ہفتہ کی جھٹی کر لی سے آنے کے بعد کھر میں بی

كماس في رسما ايما كهدديا و

مرینے ورابعہ بے جینی ہے ہاراا تظار کررہی تھی۔ اس نے مجھ ہے تو میکونہیں کہالیکن زینت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یولی۔''اتن ویرلگا دی۔، یہاں سب لوگ جانے کے لے تیار بیٹے ہیں۔بس جلدی سے کپڑے کئن کرآ جاؤ۔'' وہ تیار ہونے چلی گئی تو میں بھی اپنے کرے میں المميا-جلدى سے شادرليا اور سوث كىن كر با برآيا تو سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھر ہے تھے۔میری نظرزینت پر کئی اور میں دل تھام کررہ میا۔اس کی سج وجع سب سے زال تھی۔ ودمری لڑکیاں بوتی یارارے تیار ہوکرآئی میں جب کہاس نے تھریر ہی بلکا سامیک اپ کیا تھا اور اس میں بھی غضب و معار ہی منی ۔ اس نے شاکنگ پنگ کلر کا تھیروار کریداورای ر تک کا چوڑی واریا جامہ پہنا تھا اور کندھوں سے ڈھلکتا ہوا ہم رنگ وہ پٹاخوب سج رہا تھا۔ دونوں کلا ئیاں چوڑ یوں ہے و من مونی تعیں۔اس نے جھے دیکھا تو ایک ادا ہے دونوں ہاتھ میرے سامنے لہرا دیے۔ میں نے إدھراُ دھر و یکھا اور اس کے قریب جا کر کہا۔

"مبهت المحمى لك ربى بين \_"

'' کون؟ میں یا چوڑیاں۔''وہ انجان بنتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ '' دونوں۔'' میں نے آ ہتہ ہے کہا۔ دہ کھلکصلا کرہنس پڑی اور ہولی۔'' آپ بھی کسی ہے کم

مہیں ہیں۔اس سوٹ پر بیٹائی خوب بھی کررہی ہے۔'' ''واقعی۔آپ کے انتقاب کی داودیتا ہوں۔'' اس سے پہلے کہ دہ کھھادر کہتی ۔رابعہ آگئی اور تنک کر

، ن سے چہے کہ دہ چھادر ای رابعہ الاراب یولی۔''چلو بھی گاڑی میں بیٹھو۔دیر ہور ہی ہے۔''

ولیمہ کی تقریب مکس گیدرنگ تھی۔ ودنہا والوں نے ہمیں ایک علیحدہ میز پر بٹھا دیا۔ بجھے زینت کے سامنے والی نشست ملی۔ اس طرح وہ مکمل طور پر میری نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ اتنی خوب صورت لگ رہی کی کہ اس کے چہرے میں نظر نہیں ہٹ وی کھی۔ شایداس نے بھی میری نگاہوں کی شہر محسوں کر لی تھی۔ وہ جھینتے ہوئے بولی۔

''ایسے کیاو کھورہے ہیں کیامیر بے سر پرسینگ اُگ

ا سے ہیں . " و و رتا ہوں کہ کہیں آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔اس لیے زبان سے تعریف کرنے کی بجائے آنکھوں کامہارا لے رہا ہوں۔''

" آپ کو جو کہنا ہے کہدریں۔ میں دوستوں کی باتوں

ماينتاماسركزشت

206 لبريل 2015ء

ر ہتا۔ میں اور زینت خوب باتیں کرتے۔ کیرم کھیلتے۔ ایک دو مرتبديس اسے اور رابعہ كوآئس كريم كملانے بھی لے كيا۔ جمعے ڈرتھا کہ مہیں کامران بھی کماب میں بڈی بننے کی کوشش نہ كرك كيكن وه كمريش بهت كم نظرا تا تعارات بميشه ين محومنے پھرنے کا شوق تھا۔ وہ روزانہ ہی زینت کے بمائيوں كوممانے چلاجا تا اوران كى واپسى رات كے موتى۔ جس ون زینت کی روانگی تھی۔ اس رات میں اور زینت بہت دریتک باتیں کرتے رہے۔ بار بارمیرے دل میں ایک ہی خواہش سراٹھا رہی تھی کہ کئی طرح ان لوگوں کی روائلی ملتوی ہو جائے لیکن اس کا دور دور تک کوئی امکان مہیں تھا۔ میں نے بے حدجذ باتی انداز میں زینت ہے کہا۔ " آب او کول کے آنے سے بڑی روئق ہو گئی گی۔ ين آپ کو بهت مس کروں گا۔''

و عانا لا ہے آج نہیں تو کل۔ " وہ سجیدہ ہوتے ہوئے بوئی۔"اب آپ کی باری ہے۔ چمٹیوں میں لاہور ضرورا نيس-

وور الله المحمر المحمول ير- اكر حالات في اجازت دى تو منرورآ وَل كاللَّين بيرآنا جانا كب تك لكام كان كيااييا مبیں ہوسک کہ آپ ہمیشہ کے لیے کراچی آجا تیں۔ " میں نے معنی خیزا عداز میں کہا۔

" مونے کوتو سب مجمہ موسکتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت بين لكعابو-"

اس کا جواب س کر جھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے و حکے جھیے الفاظ میں دل کی بات کی تھی اوراس نے بھی ای انداز میں جواب دے کر مجھے مطمئن کر ویا تھا۔ یہ کویا اشارہ تما کہ اگراس کے لیے میر ارشتہ کیا تو وہ انکارٹیس کرے گا۔ اس ز مانے میں موبائل فون کی سہولت میں تھی۔ تیلی فون بھی چند کھروں میں ہوتا تھا۔میں نے اس سے کھر کا فون نمبر مانكا تووه اس شرط يرتيار مولى كهيس ونت بوتت اس فون نبيس كرون كالمالوب حد سخت كيراور قدامت بسندانسان تے اور انہیں پندسیں تما کہ لڑکیاں نا محرموں سے بات كريں۔ مارے درميان بيطے يا كياكہ وہ موقع و كھ كرخوونى مجھے فون کیا کرے گی۔میرے کیے یہی کافی تھا کہ وہ کم از کم محصد فون پر ہات کرنے کے لیے تیار ہوگی تی -

ا ملے چند ماہ بری بے کیفی میں گزرے۔امتحان سریر الم محتے منے۔اس لیے میں سب کھر بھول کر برا حالی میں لگ ممیا۔ میرمیرا فائنل اینز تقا اور اس میں اجھے مبروں سے پاس

ہونا بہت منروری تھا۔ زینت بہت محاط لڑکی تھی۔ اس نے یہال سے جانے کے بعد مرف دویا تین مرتبے فون کیا تھا۔ میں جانیا تھا کہ امتخان کے دنوں میں وہ مجھے بالکل ڈسٹر پنہیں كرے كى۔اس كى طرف سے نااميد موكر ميں نے اينا دل یوری طرح بر حاتی میں لگالیا۔ میں نے خوب محنت کی تھی۔اس کیے استھے مبروں ہے یاس ہو کمیا اور تعور ی کی بھاک دوڑ کے بعد بجمے جاب بھی ل تی۔اب میں شدت سے انظار کررہا تھا کے نعمان بھائی کی شادی ہو<del>تا</del> کہا*ں کے* بعد میں بھی ای ہے زینت کے دشتے کیات کرنے کے لیے کہوں لیکن ایبا لگا تھا كدنعمان بھائى كوشادى سے كوئى دلچيى تبيس ہے۔ ابوكى ریٹائر منٹ کے بعدانہوں نے بورے کمر کی ذھے داری اینے مرلے لی می اورای وجہ سے شاید انہیں اپنی ذات کے بارے میں سوینے کی فرصت نہیں اُتی تھی۔

میں نے فون پر زینت کو اپنی کامیابی اور ملازمت ملنے کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔اس نے ایک بار مچراصرار کر کے مجھے لا ہورآ کے کی دعوت دی لیکن میرے كي فورى طور برلا مورجا تامكن نه تقا كيول كهني في ملازمت سمی اور چھ ماہ کی آ ز مائٹی مدت کے دوران میں کوئی مجھٹی حبیں کرسکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو وہ لحہ مجر کے لیے خاموش ہوگئ پھراس نے جھے سے وعدہ لیا کہ میں موقع ملتے ہی لا ہور کا چکر ضرور لگاؤں گا۔

ونت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں پریقین پختہ ہوتا کیا کہ وہ مجھ ہے محبت کرتی ہے کو کہ وہ تیل نون پر بہت کم گفتگو کرنی محی لیکن اس کا ایک ایک لفظ محص سے عامت کی مواہی ویتا تھا۔ پہلے کی نسبت اس کے لیج میں شیر بنی آسمنی می اوروه اس انداز میں جھے ہات کرنی جس میں اپناین جھلکا تھا۔ کئی بار میں نے سوحا کہ کمل کراینا مرعا بیان کردوں اور اس کے دل کا حال جانے کی بھی کوشش کروں لیکن پھر خیال آیا کہ جب کے بغیر بی سب مجھ ظاہر ہو گیا ہے تو بے وفت کی را گئی چھیٹرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے رہ رہ کر یہ فکرستا رہی تھی کہ کہیں زینت کے والدین اس کا رشته کسی اور سے ندکردیں ۔اس کیے ضروری تھا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے بی زینت کے جملے حقوق میرے نام محفوظ ہو جائیں۔اس راستے میں سب سے بڑی ر کاوٹ نعمان بھائی تھے۔ جب تک ان کی شاوی نہ ہوجاتی میں اپنی بات نہیں کرسکتا تھا۔ چنانچہ میں نے نعمان بھائی کو شادی کے لیے آمادہ کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور ایک دن ہمت

لىرىل 2015ء

207

ماسنامهسركزشت

اینے لیے اوپرایک کمرا بوالیا تھا۔ کا مران سونے سے پہلے كمرے كى لائث بندكرنے كے ليے اٹھا تو میں نے كہا\_ "الك منك ، جمعة م ع محد بات كرنا ب-" اس نے چو تکتے ہوئے مجھے دیکھا اور پولا۔'' مجھے نیند آری ہے کیادہ بات مجمع تہیں ہوسکتی۔'' وجہیں مج مجھے جلدی آفس جانا ہے۔اس لیے یہی ونت مناسب ہے۔' ''احچما کہو۔کیابات ہے؟'' وہ بستر کے کنارے پر بتھتے ہوئے بولا۔ ''میں سوچ رہا ہوں کہاب نعمان بھائی کی شادی ہو جانی جا ہے۔ خیریت تو ہے۔ مہیں ان کی شاوی کی فکر کیوں موری ہے۔ لہیں اپناراستہ توسید حالمیں کرنا جا ہ رہے؟'' مہیں مدخیال جمع اس لیے آیا کدرانعہ باتی کے جانے کے بعد کھر بہت سونا ہو گیا ہے اور کھر کے کام کا سارا یوجھای پرآممیا ہے۔ نعمان بھائی کی شادی ہو جائے تو کمر میں رونق ہو جائے گی اورا ی کوتھوڑ ایہت سہارا ملے گا۔'' کہتے تو تم ٹھیک ہولیکن میرتو ای ادر ابو کو سوچنا واہے ہم کیا کر عظم ہیں۔ ''ان کی خاموجی میری سمجھ ہے باہر ہے۔ نعمان بھائی کونو تم جانتے ہو۔ وہ بھی اپنے منہ ہے جیں کہیں گے۔اس لے ہمیں بی کچھ کرنا بڑے گا۔میرا خیال ہے کہ تم ای ہے ہات کرکے دیکھوٹ " تم خود يه نيك كام يكول تبيل كريكت " اس في مكراتي ہوئے كها۔ و دنہیں میں جا بتا ہوں کہتم ان سے کہو۔ وہ تمہاری بات بھی ہیں ٹاکیں گی۔'' '' واقعی کھے کرنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہے تو ساری اچھی لڑ کیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ میں ای سے بایت کراوں گالیکن ایک شرط پر۔ '' دیکھومیری شادی میں ابھی در ہے۔ پہلے نعمان

بھائی پھرتم اوراس کے بعدمیرانمبرآئے گااکر چھ میں رابعہ کا

سلسلہ چل نکلاتو مزید تا خر ہوسکتی ہے۔اس لیے میں جاہتا

ہوں کہ نعمان بھائی کی شادی کے نوراً بعد ای میرا رشتہ جمی

بطے کردیں ورنہ دہ الرکی ہاتھ سے نکل جائے گی اوراس سلسلے

اب میرے چو تکنے کی باری تھی۔ کامران تو چھیا رہتم

كرك ان سے كهدى ويا\_ " بعائی! آپ شادی کیوں نیس کر لیتے؟" وہ رات کو کھانا کھانے کے بعدائیے کمرے بیں بسز ر کینے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میراسوال س کر چونک معے اور یو لے۔'' مہیں میری شادی کی فکر کیوں ہے؟' '' مسرف بین بی ایس بلکه سب لوگ اس بارے بین سوچے رہے ہیں۔آپ ویکھمیں رہے کہ رافعہ باجی کے جانے کے بعدا ی تنی تنہا ہوئی ہیں۔رابعہ کا بح چلی جاتی ہے اور و یسے بھی اسے کمرے کاموں سے کوئی دلچپی تہیں۔سب کھای کوئی کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی شادی ہوجائے تو ان کی تنہائی دور ہو جائے کی اور انہیں تموڑی بہت مدد بھی ملتی ''اگرشهیں ای کی اتن فکر ہے تو خودشادی کیوں نہیں كركيتے جمعے كيوں پمنسارے ہو؟" و نیے کیے موسکنا ہے کہ آپ ہے پہلے میری شاوی ہو جائے۔آپ آکے برمیں کے تومیر انبرآئے گا۔ میں خود تو ای ہے جیس کہدسکتا کہ میری شادی کردیں اگرتم جا ہوتو بات کر کے دیکھ تو۔" نعمان بھائی ہے مطمئن ہونے کے بعد جس سو چنے لگا کہ ای ہے کس طرح بات کی جائے۔ مجھے ڈر تھا کہ تہیں جواب میں ڈانٹ سننے کونہ ل جائے کیوں کہ میں بھین سے یں ان کی جعر کیاں سنتا آیا تھا۔ لاؤ بیارتو در کنار انہوں نے بمحی سید ہے منہ جھ سے بات بھی تہیں کی تھی۔ بھی بھی تو یوں لکتا جیسے میں ان کا سویتلا بیٹا ہول یہ ان کی ساری محبت دونوں بیٹیوں اور کامران کے لیے وقف تھی۔ پہلے دہ نعمان بھائی کو مجمی زیادہ لفٹ تہیں کروائی تعیں۔ البتہ جب سے وہ کماؤ يوت ہوئے تو تھر میں ان کی اہمیت بڑھ کئی تھی۔ ویسے بھی دہ ا پنی دنیا میں ملن رہنے والے انسّان تھے اور ابو بھی ایمیں بہت عائے تھے۔اس کے انہوں نے ای کے رویے کی بھی پروا تہیں کی۔اس کے برعلس میں بہت حساس واقع ہوا تھااور ذرا ی بات میرے دل میں کا نے کی طرح چینے لگتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے کامران کی مدد لینے کا

فيعله كيا ـ وه ا مي كا انتها كي چهيها اور لا ژلا بينا تقا اور مجھے يقين تما کہ اگر وہ نعمان بھائی کی شادی کی بات کرے گا تو وہ مرور مان جائیں گی۔اس رات جب ہم سونے کے لیے لینے تو میں نے موقع کل دیکھ کر ہات چھیر دی۔ شاید میں بتانا مجول کیا کہ ہم دونوں کا ایک ہی کمرا تھا۔نعمان بھائی نے

PARSOCK IN

208

مابىتامەسرگۈشت

ابريل 2015ء

میں تم اور نعمان بھائی میری مدوکر دیگے۔''

لکلا۔ بڑے بھائیوں کی شادی کا دور دور تک پہائیں تھا اور اس نےلڑ کی بھی پہند کر لی۔میرانجسس بڑ مد کیا اور میں نے پوچھا۔ ''کون ہے وہ خوش نعیب؟''

و وشر ماتے ہوئے بولا۔''زینت مجھے پہند ہے۔ میں ای سے شادی کروں گا۔''

اس کے بعد جھ سے پھے نہ سنا گیا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہائیکن میرے کان بند ہو سکے تنے۔ میں نڈ حمال ہوکر بستر پر گرگیا۔ اب میرے پاس کہنے سننے اور سوچنے کے لیے پہر بین کی جیسے کی طرح سب سے قبتی متاع بچھ سے چھین کی تھی۔ میں جانیا تھا کہ اسے جو چیز پند متاع بچھ سے چھین کی تھی۔ میں جانیا تھا کہ اسے جو چیز پند آجائے وہ اسے حامل کر کے چھوڑتا ہے۔ اب میرے پاس خاموں دیا کہ زینت کوئی خاموں دیا کہ زینت کوئی خاموں دیا کہ زینت کوئی سے جان چیز ہیں بلکہ ایک جیتا جا گیا وجودتی اور عین ممکن تھا کہ وہ کا مران کی پیند پر جس اپنا تی جیتا جا گیا وجودتی اور عین ممکن تھا کہ وہ کا مران کی پیند پر جس اپنا تھا۔ بچھاس کا وجودتی اور عین ممکن تھا بھائی کے مقالے پر جیس آسکیا تھا۔ بچھاس کا دقیب بنا گوارہ بھیل تھا۔ اس لیے خاموتی سے فکست تسلیم کر ئی۔

وہ رات میں نے انگاروں پرلوٹے ہوئے گزاری۔
انچا ہوا کہ زینت سے ول کی بات نہیں کمی تعی اور معالمہ
اشاروں کنایوں تک بی محدود تھا۔اس طرح میں بے وفائی
کاطعنہ سننے سے نئے گیا۔ جھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زینت
کے دل میں میر بے لیے کیا جذبات تھے۔ آیا وہ بھی جھے
بسند کرتی ہے یا بحض دوست بجو کرحسن سلوک سے پیش آرہی
متمی۔اکر وہ جھے چا ہتی ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
بیند بدگی ظاہر کردی تھی اور ہمیشہ کی طرح سب محروالے
پند بدگی ظاہر کردی تھی اور ہمیشہ کی طرح سب محروالے
اس کا ساتھ ویے۔میر سے لیے بھی بہتر تھا کہ راستے سے
ہٹ جاؤں۔اب بیزینت اور اس کے محروالوں پر مخصر
ہٹ جاؤں۔اب بیزینت اور اس کے محروالوں پر مخصر
ہٹ جاؤں۔اب بیزینت اور اس کے محروالوں پر مخصر

ہے کہ وہ کا مران کا پر و لوزل ہول کر لے ہیں یا ہماں۔

ورسر ہے دن جی نے ایک انہی شہرت رکھنے والے
ریکر وٹنگ ایجنسی سے رابطہ کیا اور ہیر ونِ ملک ملازمت کی
خواہش ظاہر کی۔ جی مشرق وسطی کے کسی ملک جی سیٹل ہونا
عاہ رہاتھا کہ کمر والوں سے زیادہ دور نہ جاؤں اور سال جی
م از کم ایک مرتبہ پاکتان آسکوں حالانکہ میر ہے گئ
ورست امریکا جانچے تھے اور بجھے بھی بلانا چاہ رہے تھے کین
میں کی وجو ہات کی بتا پر امریکا ہ کینیڈ ایا یورپ کے کسی ملک

تمتی ان کے پاس فیجی ریاستوں کی جاب آتی رہتی تعیں۔ چند ہفتوں کے اندر ہی مجھے بھی دبئ میں ملازمت ہل گئی جس میں معقول تنخواہ کے علاوہ رہائش ، ٹرانسپورٹ اور میڈیکل مجمی کمپنی کے ذیتے تھا۔

جونی کمروالوں کو میرے ہاہر جانے کی خرہوئی۔ان
کے چہرے خوشی سے کمل اضحے۔ابو کے جھکے ہوئے کند سے
پھرسید سے ہو گئے جیسے ان کی جوائی پھر لوٹ آئی ہو۔ای کی
خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ وہ میری بلا ئیں لیتے نہیں تھک
ربی تھیں۔انہیں اظمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ رابعہ کی شادی
وقوم وہام ہے کر سکیں گی۔رابعہ بھی میرے آگے بیچھے چکر
لگاری تھی۔کا مران ہمیشہ کی طرح اپنی و نیا بیس مکن تھا۔اس
نے کی خاص روم اس نیسلے کی مخالفت کی۔ انہوں نے
کی خاص روم اس نیسلے کی مخالفت کی۔ انہوں نے
کہا۔"کیا ضرورت ہے در بدر ہوئے کی۔ تم کوالیفائیڈ
انگانات ہیں پھرکیوں جارہے ہو؟"

" کہاں کے پانچ سال اور وہاں کی ایک سال کی کمائی کے برابر ہے۔ " میں نے آہتہ ہے کہا۔" آپ کا بوجھ ہاکا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی شادی ہوگئ تو ذیتے واریاں بھی بردھ جا کئیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹرسکون ہوگئ زندگی کا آغاز کریں۔"

" بہتمہارا خیال ہے۔ کامران کی جاب لگ جائے گ تو ہم مینوں ل کر با آسانی بہ بوجھ بانٹ سکتے ہیں۔ " " معالی مجمعے جائے ویں۔ ایک موقع ملا ہے۔ اس سے فائد المانا جا ہتا ہوں۔ "

"میک ہے۔" وہ شندی سالس کیتے ہوئے ہولے۔ «جمہیں روکوں گانیں کیکن جھے تمہاری فکرر ہے گی۔" میں نے وی جانے کی تیاری شروع کر دی۔اچا تک ہی مجھے زینت کا خیال آیا۔ آئی ہمت نیس تھی کہ تون کر کے اسے اپنے دی جانے کی اطلاع دوں کیکن ایسا نہ کرنا غیر افلاقی ہوتا۔ وہ بی سوچی کہ شاید میں نے دھر کتے دل کے ای لیے بتانا منروری نہ مجھا۔ میں نے دھر کتے دل کے ساتھ اسے نون کیا۔ یہ می اچھا ہوا کہ ریسیورای نے انھایا۔ ساتھ اسے نون کیا۔ یہ می اچھا ہوا کہ ریسیورای نے انھایا۔

ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہوں۔''وہ بولی۔''خبریت تو ہےاس وقت کیسے فون کرکیا؟''

209

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTIAN

مابىنامسرگزشت

"بیر بتانے کے لیے کہ جمعے دبئ میں ملازمت ال مگی ہے۔ اورای ہفتے میری روائل ہے۔"
ہے اورای ہفتے میری روائل ہے۔"

"واؤید تو بوی خوشی کی خبر ہے۔" اس نے چیکتے ہوئے کہا۔"اب تو آپ بڑے آوی ہوجا کیں مے۔الیانہ ہوکہ وہاں جا کرہم غریوں کو بھول جا کیں۔"

اس کی بات من کر جمعے بہت افسوس ہوا۔ وہ مجمی دوسر ہوا۔ وہ مجمی دوسر ہوا وگوں کی طرح ہاوی انداز میں سوچ رہی تھی جب کہ میں یہ تو تع کر رہا تھا کہ یہ خبر من کراس کا دل بجھ جائے گا اور وہ کہ ہوا سو کا تاثر وے گی۔ جیسے اسے میر ہے جانے کا من کر دکھ ہوا ہو۔ لیکن وہ سیاٹ لیجے میں بولی۔ "مخمبری میں ای کو بلاتی ہوں۔ آپ یہ خوش خبری انہیں بھی سناویں۔ "

دل جاہ کہ فون بند کرووں کین اب خالہ سے بات
کرنا منروری ہو گیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئیں اور
و علی و بے ڈالیس کین میرے سینے میں ایک
عالی چھرر او گاتھی۔ زینت کی لاتفلقی اور بے رخی نے
مجھے بہت کچھ موجے پر مجبور کردیا۔ کیا وہ مجھے ایک ووست
اور کن سے زیاوہ کھی میں جھی ۔ شاید ایسا ہی ہے۔ ورنہ
اس کا لہجہ جذبات سے خالی نہ ہوتا۔ اسے مجھ سے کوئی
انس کا لہجہ جذبات سے خالی نہ ہوتا۔ اسے مجھ سے کوئی
انسیت نیس کی میں ہی بلا وجہ خوش نہی میں جٹلا ہو گیا تھا۔
انسیت نیس کو گئے ہوئے ول اور ناکام آرزوکا ہاتم کرتے

ہوئے دیار غیر میں آگیا۔ شروع کے چند دن تو بہت بخت

گزرے۔ اپنا کھر ، محلّہ۔ شہر ، سب پچھ بہت یاد آرہا تھا پھر
آہتہ آہتہ احول کا عادی ہوتا گیا۔ میں سب پچھ بھلا دینا
عابتا تھا۔ اس لیے میں نے آپ کو پوری طرح معروف
عابتا ہوئی ووست تھانہ ہم راز۔ جس سے دل کی بات کہ سکتا۔
ماتا۔ کوئی ووست تھانہ ہم راز۔ جس سے دل کی بات کہ سکتا۔
مجھی بھی نعمان بھائی کونون کر کے گھر کے حالات معلوم
کرلیتا۔ وہ بے چارے میری طرف سے بہت فکر مند تھے۔
ہمیشہ جھے اپنا خیال رکھنے کی ہدا ہت کرتے۔ میں نے پہلا فراف ان کی جا ہا تھی اپنا خیال رکھنے کی ہدا ہت کرتے۔ میں نے پہلا فراف ان ہوئے اور ہولے۔
ہمیشہ جھے اپنا خیال رکھنے کی ہدا ہت کرتے۔ میں نے پہلا فراف ان ہوئے اور ہولے۔
ہمیشہ جسے اپنا خیال رکھنے کی ہدا ہت کرتے۔ میں ہے پہلا فراف ان ہوئے اور ہولے۔
ہمیشہ بھے میرے پاس تہاری امانت ہیں۔ جب تم

آؤے تو لوٹا دوں گا۔'
'' کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پینے میں نے رکھنے کے
لیے نہیں بلکہ خرج کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ میری فکر نہ
کریں میرے پاس اپنے گزارے کے لیے بہت پچھے ہے۔'
چچہ باہ بعد معلوم ہوا کہ نعمان بھائی کی شاوی ہور ہی
ہے۔ جھے چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔اس لیے میں نے ای سے

کہا کہ شادی کی تاریخ آھے بڑھا دیں کیوں کہ بیں سال

ہورا ہونے پروطن واپس آسک تھالیکن وہ بولیں کہ ایساممکن

مہیں کیوں کہ لڑک کے والدین کینیڈا شفٹ ہورہے ہیں۔

اس لیے شاوی اس تاریخ پر ہوگی۔ بیس دل مسوس کررہ کیا۔

ایک بار پھر گھر والوں نے جھے غیرا ہم ہونے کا احساس ولا

ویا تھا۔ بیس جان گیا تھا کہ انہیں صرف میرے پیسے سے

ویا تھا۔ بیس جان گیا تھا کہ انہیں صرف میرے پیسے سے

ویا تھا۔ بیس جان گیا تھا کہ انہیں صرف میرے بیسے سے

ویا تھا۔ بیس جان گیا تھا کہ انہیں مرف میرے بیسے سے

انہیں کوئی فرق نہ پڑتا۔

ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا۔ کیوں کہ شاوی میں خالہ کا خاندان بھی ضرور شرکت کرتا اور میں زینت کا سامنا کرتا ہیں جاہد کا خالہ کا خالہ ان ہے ہوں ہے ہوئے کہ اس کے یقینا وہ زینت کی جانب بڑھنے کا اظہار کر دیا تھا۔ اس لیے یقینا وہ زینت کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتا اور شاید وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتی میری آئی جیس یہ منظر کیسے و کھے تقین تھیں ۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا تے ہوئے ای دست موال دراز کرتیں اور شاید خالہ خالو کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ کامران گھر کا اڑکا تھا اور غیروں کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنے کی مرضی گے آگے سر جھا دے گی۔ کرنے کا فین جانیا تھا۔ جھے یقین تھا کہ زینت بھی ماں باپ کی مرضی گے آگے سر جھا دے گی۔

نعمان بھائی کی شادی ہوگئی۔اس موقع پر کسی کومیری
کی محسوس نہیں ہوئی۔ صرف نعمان بھائی نے ایک مرتبہ فون
کر کے کہا تھا کہ بیس کسی طرح بھی دو تین دن کے لیے
پاکستان آ جاؤں جو مملا ممکن نہ تھا۔وہ لوگ میری خاطر کمپنی کا
قانوں نہیں تو رُسکتے۔ بیس نے اپنے باس سے بات کی تو اس
نے بجھے مجھاتے ہوئے کہا۔ '' تمہارے بغیر شادی ہو سکتی
نے نیکے مجھاتے ہوئے کہا۔ '' تمہارے بغیر شادی ہو سکتی
میرا مشورہ ہے گیا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے
ایس طاز مت قسمت سے ملتی ہے۔اس لیے میرا مشورہ ہے
کہ بھائی کی شادی کو بھول کر کام پر توجہ وو۔''

پندرہ دن بعد کامران کا فون آیا۔ وہ خوتی ہے ہے مال
ہور ہاتھا۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا۔

''جھوٹے بھائی، خالہ مان گئی ہیں۔ انہوں نے
زینت کا رشتہ بھے سے طے کردیا ہے۔ خالو نے بھی کوئی
اعتر اخل نہیں کیا اور زینت سیمرا خیال ہے کہ وہ بھی جھے
لیند کرتی ہے کو کہ میری اس سے براہ راست بات نہیں ہوسکی
لین اس کا جرہ بتا رہا ہے کہ اس نے جھے تبول کرلیا ہے۔
البتہ خالہ نے شرط لگا وی ہے کہ وہ شاوی اس وقت کریں گی
جب میری جاب ہو جائے گی۔ اس کے لیے وہ سال وو

لبيل 2015ء

210

مابسنامهسرگزشت

سال انتظار کرسکتی ہیں۔ چھوٹے بھائی میرار زلٹ آئے والا ہے تم میرے لیے دبئ میں کوشش کرو۔ یہاں کی ملازمت میں تو میراگز ارونہیں ہوگا۔''

وہ بولے جارہ تھا اور میرے دماغیں آندھیاں ی
چل رہی تھیں۔ پہلے میں نے کا مران کی بات کو ہنجیدگی ہے
سن لیا تھا اور میرا خیال تھا کہ اس نے یونہی کہدویا ہے لیکن
اب تو اس نے ای کو چی میں ڈال کر زینت کا ہاتھ ما تک لیا
ادر بیرشتہ قبول بھی کرلیا گیا۔ اس طرح اس نے اپنی ڈگر پر
چلتے ہوئے میری عزیز ترین متاع مجھ سے چھین کی یہ اس کا
میشہ کا د تیرہ تھا۔ میری جو چیز اسے پندا آجا ہے میری قیمی،
کوٹ، ٹائی، کتابیں، پین، گھڑی، کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ
کوٹ، ٹائی، کتابیں، پین، گھڑی، کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ
عزض ہر چیز اس کی دسترس میں تھی لیکن زینت کوئی چیز نہیں
ایک جیتا جا گا دجود تھی لیکن اس نے اسے بھی نہیں نخشا اور
ایک جیتا جا گا دجود تھی لیکن اس نے اسے بھی نہیں نخشا اور

''کیا ہوا چھوٹے بھائی؟ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں۔کیا تہمیں پہنرس کرخوشی نہیں ہوئی؟'' وہ مسلسل میرے زخمول پر نمک آگراک دیا تھا۔ میں نے داغ میں اٹھٹے دائی مکسوں کو درائی دیا ورنہیں ہے

و ماغ میں اٹھنے وائی ٹیسوں کو و باتے ہوئے کہا'۔' دہمیں بہت خوشی ہوئی ۔خداتم وونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔'' '' پھر مجھے کب بلار ہے ہو؟''

'' تنمهارارزنت جائے تو اپنے کاغذات بھیج ویٹا۔ میں کوشش کروں گا کہ مہیں جلد بلالوں۔''

ور نہ خالہ بدرشتہ ختم بھی کرسکتی ہیں۔ چھوٹے بھائی انھی طرح س لو۔ اگرزینت نہ کی تو میں مرجاوں گا۔''

''مری تمہارے وہن۔'' میں نے پورے خلوص سے کہا۔'' فکرنہ کرد ۔ میں جہیں جلدہی بلالوں گا۔''
انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتادہی ہے جوقسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ کا مران کارزلٹ آتے ہوئے ایک مہینا بھی نہیں ہوا تھا کہ دہ شدید بیار ہوگیا۔اسے ہیا ٹائٹس کی ہوگیا تھا۔ پہلے تو اسے معمولی برقان مجھ کرجھاڑنے دالے بابا کے بیاری نہیں تھی جو جھاڑ بھو تک اور حکیم کی دوا سے تھیک ہوجاتی بیاری نہیں تھی جو جھاڑ بھو تک اور حکیم کی دوا سے تھیک ہوجاتی بیاری نہیں تھی جو جھاڑ بھو تک اور حکیم کی دوا سے تھیک ہوجاتی بیاری نہیں تھی جو جھاڑ بھو تک اور حکیم کی دوا سے تھیک ہوجاتی بیاری نہیں میں واغل کر دیا گیا۔اس کے مختلف نمیسٹ ہوئے اسپتال میں واغل کر دیا گیا۔اس کے مختلف نمیسٹ ہوئے الیکن جب مرض کی تشخیص ہوئی تو بہت دیر ہو چھی تھی۔

ڈ اکٹروں نے علاج تو شردع کر دیالیکن وہ اس کی صحت یا تی

کے ہارے ہیں ہو بتائے ہے کریز کردہے تھے۔
جب بیصاس کی بہاری کی اطلاع کی تو رہانہ گیا۔
سال ہورا ہونے ہیں ابھی ایک مہینا ہاتی تھااس کے بعد بی
بھی ہمٹی لمی لیکن جب ہیں نے ہاس کو کامران کی حالت
سے آگاہ کیا تو اس کا ول پسی گیا اور اس نے انسانی بھر روی
کے پیش نظر افسران ہالا سے میری چھٹی کی سفارش کی اور اس
طرح میں کامران سے طنے پاکستان آگیا۔ اس کی حالت
واقعی بہت خراب تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچا بن چکا تھا۔
دانعی بہت خراب تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچا بن چکا تھا۔
فالہ، خالو اور زینت بھی آئے ہوئے تھے بچھے و کھے کر اس
خالہ، خالو اور زینت بھی آئے ہوئے سے بچھے و کھے کر اس
کے چہرے پر ہلکی کی مسکر اہٹ ووڑ گئی۔ اس نے سب لوگوں
کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا اور میری طرف ہاتھ

ہے اور بچھے تم سے بہت باتیں کرئی ہیں۔'' '' فی الحال تہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ پہلے تھیک ہوجاؤ پھرجتنی جاہے باتیں کرلیتا۔''

''اجما ہوا چھوٹے بھائی کہتم آگئے۔ بیرے پاس وفت کم

''میرے نیخے کی اُمید بہت کم ہے۔ ڈاکٹرزنے زبان سے تو مجونیں کہالیکن میں ان کے چہرے پڑھ سکتا ہوں، وہ میری طرف سے ناامید ہو چکے ہیں۔ پھر نہ جانے بیموقع ملے یانیس۔ زینت کوبھی بلالو۔اس کی موجودگی میں بیہ بات ہوجائے تو اچھاہے۔''

یں جلدی ہے باہر نمیا اور زینت کو لے کرآئمیا۔اس نے ڈبڈبانی آنکھوں ہے اسے دیکھا اور بولا۔''زینت جھے معاف کردو۔ میں نے تہمیں اور چھوٹے بھائی کوان جانے میں بڑا دکھ دیا ہے۔خدا کی تتم اگر سمعلوم ہوتا کہتم ایک ودسرے کو پہند کرتے ہوتو مجھی تہماری کرون میں اس رشتے کا طوق نہ ڈالنا۔''

''خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ کامران۔'' زینت مجرائی ہوئی آداز میں بوئی۔''اس دفت ہم سب کے لیے تہاری زندگی سے زیادہ اہم پھوئیس۔''

" مجھے مت ردگوزینت، درند میری ردح ہمیشہ بے چین رہے گی۔ چھوٹے بھائی اگر بیہ معلوم ہوتا کہتم زینت کو پیند کرتے ہوتو بھی اس کا نام بھی زبان پر ندلا تا۔ میں نے جب پہلی بارتمہارے سامنے زینت کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تو تم ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئے ادر میں بہی شمیما کہتم میری خوش میں خوش ہو۔ جب میں نے

الريل 2015ء

211

مابستامهسرگزشت

ای ہے ہات کی۔اس وقت بھی جھے اس حقیقت کاعلم نہیں تھا اور شایداب بھی نہ ہوتا اگر جس تہاری ڈائری نہ پڑھ لیتا۔'
میں اور زینت دونوں ہی چونک گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ بیتانا میول کیا کہ جھے ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ زینت ہے بہاں ملاقات کے بعد دبئ جانے تک جھ پر جو گزری۔ وہ سب ڈائری میں لکھر کھا تھا۔ البتہ دبئ جاتے وقت اپنے سامان میں بیڈائری رکھنا بھول کیا بھر نہ جانے بیکس طرح کامران میں بید ڈائری رکھنا بھول کیا بھر نہ جانے بیکس طرح کامران میں بید گئی اوراس نے وہ سب بچھ پڑھ لیا جے میں نے ساری دنیا ہے چھیایا ہوا تھا۔

"حموت بمائى تم جائة ہو مجھے ہمیشہ سے تمہاري چزوں میں تھینے کی عادت تھی۔ ایک دن کچھ لکھنے کے لیے را نُنْک پیڈ کی ضرورت بڑی تو تہاری الماری کھول کر و محصے لگا كەشاندكونى برا تابيد برا موا مور ميرى مطلوب چزتو نہیں می کیکن تمہاری ڈائری پر میری نظر پڑی تو بیسوچ کر اے اٹھالیا کہ اس میں سے ایک خالی صغہ بھاڑ کرا پنا کام چلا لوں کالیکن ڈ ائری کے تمام صفحات بمرے ہوئے تنے۔ میں نے مارے بحس کے انہیں پڑھنا شروع کیا اور ایک صفحے پر زینت کے بارے میں تمہارے احساسات و جذبات جان كرايك جمينًا سالكا مزيد مفات بره كراحساس مواكه محمد ہے انجانے میں کتنی بروی علطی سرز دہوگئی۔ میں نے اسپنے بى بِمَا كَى كَ مُحبت بِرِوْ ا كَا وْ الا تِمَا \_ آ فرين ہے زينت بركه اس نے بھی والدین کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنی مجیت کی قربانی وے دی لیکن چھتادے کا احساس ناگ بن کر بحصے ڈیس ریا تھا اور اس علطی کی تلافی کی کوئی صورت نظر نہیں آری می کی بارسوجا کہ اس شتے ہے انکار کردول لیکن سے سمجھ میں نہیں آیا کہ انگار کی وجہ کیا بتا وُں گا۔ انہی ونوں اس بہاری کا انکشاف ہوا اور میں وقتی طور پر اینے علاج میں معروف ہو کیالیکن اب مجھے اسپنے بیخے کی کوئی اُمپیز نہیں آرہی۔اس کیے جاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ابی ملطی ک حلانی کردوں اور اس کی میں ایک صورت ہے کہ تمہاری اما نت واپس لوڻا دول-''

و بہر سے ہوائی۔' میں نے میرے بھائی۔' میں نے رویتے ہوئے۔' میں نے رویتے ہوئے ہا۔'' میں نے میری ڈائری پڑھ لی۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ میں اس روز تمہارے تن میں وستبردار ہوگیا تھا جب تم نے کہا کہ زینت کو پہند کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ زینت کو پہند کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ زینت کو پہند کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ اور ہمیشہ تمہاری خواہش کے میں نے کہا کہ اور ہمیشہ تمہاری خواہش کے

سائے سر جھکا دیا پھریہ کیے ممکن تھا کہ بھائی کا بی رقیب بن جاتا۔ بیس جانبا تھا کہ تم انتہائی ضدی، سرکش اور ہث دھرم ہو۔جو چیز پسند آجائے اسے حاصل کر کے ہی دم لیتے ہوای لیے بیس نے تمہاری خواہش کے آگے سر جھکا دیا۔''

"بیری آخری خواہش ہے چھوٹے بھائی۔"اس کی نقاہت برحتی جارہی تھی۔" آج کے بعدتم سے بجھ نہیں انقاہت برحتی جارہی تھی۔" آج کے بعدتم سے بچھ نہیں ماگوں گا۔ "اس نے ماگوں گا۔" اس نے تکمیہ کے بیچے دیا۔" میں نے ممیت لکھ دی ہے۔ میں لے دمیت لکھ دی ہے۔ میر ہے مرنے کے باوجودز بنت ای گھر میں آئے گی اور تم اسے اپنی دہمیں بنا کر لاؤ ہے۔ میں نے میں آئے گی اور تم اسے اپنی دہمیں میری بی مند بھی پوری کرنا میں بات منوائی ہے اور تہمیں میری بی مند بھی پوری کرنا ہوگی ور نہم جانے ہوکہ میں بچھ بھی کرسکا ہوں۔"

سافری الفاظ تعیجواس کی زبان سے اوا ہوئے۔
اس نے زور کی بھی لی اور اس کاسر آیک جانب ڈھلک گیا۔
میں اور زینت وحاڑی مار کر رونے گیے۔ ہماری آہ و
بھا میں من کر دوسرے لوگ بھی اندرآ گئے اور کی گوجی اپنے
آنسوؤں پر اختیار ندر ہا۔ ہمارے لئے وہ قیامت کی گھڑی
تقی ۔ کھر بھر کا لاڈلا میر اخودسر اور ضدی ہمائی دنیا سے چلا
گیالیکن جاتے جاتے ہی اپن ضد پوری کر گیا۔

عالیہ ویں کے بعد میں نے جھے ہوئے دل کے ساتھ وہ لفا فیدائی کے حوالے کیا تو وہ اس میں رکھا ہوا خط پڑھ کر رونے کی رونے کی سے آئیس میں مشکل سے آئیس فا موش کر دایا تو وہ بولیس ۔ ''میں دیکھ رہی تھی کہ دہ کئ دنوں سے بے چین تھا جسے کہ کہنا جا وہ باہو لیکن کہنیں یار ہا۔ یہ میرے جئے کی آخری خواہش ہے جو ضرور پوری ہوگی۔''

ای نے ایک بار گھر خالہ کے سامنے دائمن کھیلا دیا۔

دہ اتن سنگ دل نہ میں کہ غمز دہ بہن کی بات نہ مانتیں میرا

دشتہ قبول کرلیا گیا اور کھی عرصہ بعدزینت میری زندگی میں

آگئ۔ ضروری کارروائی ممل ہونے کے بعد میں اسے اپنے

ساتھ دبئی لے گیا۔ اب میں اور زینت خوش گوار از دوائی

زندگی گزارر ہے ہیں لیکن کا مران کی یادا کش ہمیں بے چین

کر دیتی ہے پھر ہم ممنوں اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہے

ہیں۔ اکثر سوچتا ہوں کہ اگر کا مران کو پہلے روز بی بتادیتا کہ

میں اور زینت ایک دوسرے کو پہند کرتے ہیں تو اس سے یہ

ملطی سرز دہیں ہوتی اور وہ بعد میں پچھتا وے کی آگ میں

نہ جانا۔ خدااس کی مغفرت کرے۔

نہ جانا۔ خدااس کی مغفرت کرے۔

لىيل 2015ء

RSPK PAKSOCIETY COM

212

مابستامهسرگزشت

'' کیانام تھاتہارے دادا کا؟'' " ولدار حسين - "من في بتايا -

"دلدار حسين -" وه مجرسوييني لكا تعا-" تهاري دادارہے کہاں تھے؟ مجھمعلوم ہے مہیں؟"

'' کیول مہیں جناب، اینے باپ دادا کی شاندار روایات کے بارے میں جانتا تو بہت ضروری ہوتا ہے۔"

" بياجي بات ہے۔" اس نے اپني كردن بلائى۔ "انسان کواتی بیک کراؤنٹریا در کھنا جاہیے۔ویسے تم نے بتایا مبیں کدان کی رہائش کہاں تھی۔''

'' کرش نگر میں ان کی بہت بردی حویلی تھی جناب'' میں نے گخر ریطور پر بتایا۔

''شہر بار!'' امجد نے جمعے ناطب کرتے ہوئے اس بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔"ان سے ملو یہ ہیں الکل حشمت، یه براش آری میں کرال ہوا کرتے ہتے۔آج کل جوني افريقاش رہتے ہيں۔"

" خوشی ہوئی آپ سے ل کر۔" میں نے مصافح کے کیے ہاتھ بروحادیا۔

اس نے بھی بہت گرم جوثی سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ ''مسٹر! ذرااہے بارے میں بھی بتاؤ۔کہاں سے علق

"میرے دادا پر اش آری میں میجر ہوا کرتے ہتے۔" میں نے بتایا۔ ''برکش آرمی میں میجر!'' وہ بوڑھا چونک گیا تھا۔



محترم ايذيثر سلام مستون

لونگ دوسروں کی کہانیاں سناتے ہیں، میں خود بیتی کے ساتہ حاضر بوا ہوں، مجھے شناخت کا کون سا مسئلہ درپیش تھا یہی کچہ بیان کیا ہے۔ دراصل یه واقعه ہر ایك كے ليے سبق كا درجه ركهتا ہے.



وی۔''شیریارصاحب ایک منٹ۔'' میں رک کر اس تخص کو دیکھنے لگا جو تیز تیز چاتا ہوا میرے پاس آر ہا تھا۔ وہ ایک عام سا آ دی تھا جس طرح عام ہے لوگ ہوا کرتے ہیں۔

اس کالباس بھی بس ہوں ہی ساتھا۔ وہ میرے ہاس آکر کھڑا ہو گیا۔ 'مشہریار صاحب مجھے صفدر مرزا مہتے ہیں۔''اس نے بتایا۔

. "\_/43"

" آپ سے پچھ ہاتیں کرنی ہیں۔"اس نے کہا۔ "کیا ہات ہے۔"

''جناب! من اس وقت وین بر تفاجیب اس بوز ہے نے آپ کے واوا کی شان میں گتائی گی تی ہے'' اس نے بتایا۔'' اور اس وقت میں نے اپنے طور پریہ فیصلہ کرلیا تھا کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ اس سے اپنی تو بین کا بدلہ کے لیں ۔ در

سن د "اوہ دوہ کیے؟" میں اس کی باتوں میں ول چھی لینے نگا تھا۔" میں بدلہ کیے لئے سکتا ہوں۔"

''جناب! اب یہاں کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہو سکتی۔'' اس نے کہا۔''ہم کہیں بیٹے جائیں تو میں آپ کو یوری تفصیل بنادوں۔''

ر " ال ال م اليا كرو .... تبارك ياس كارى

'''نیں جناب!میرے پان کوئی گاڑی نبیں ہے۔'' '''لو پھرتم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کمر چل کر ہات ہو

وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے بجر ہمارے ورمیان کوئی ہات نہیں ہوئی تھی۔ بیں نہیں جا ہتا تھا کہالی ہاتیں ڈرائیور بھی من لے۔

مل نے اس آ دی کواپنے شاندار مکان کے شاندار ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا۔ وہ احساس کمتری کی وجہ سے اس طرح سکڑ کر جیٹھا ہوا تھا جیسے ایسے فیتی صوفوں پر جیٹھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہو۔

" إلى أب يتاؤتم مير ، ليركيا كر سكة مو؟ " من نے يو جمار

" ''جناب! پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں۔'' اس نے کہا۔

"كياتعارف مروري عيد" ميس في حك ليعيس

'' کرش گر۔ دلدار حسین۔'' وہ بڑ بڑائے لگا۔ پھر چونک کر بولا۔'' کہیں تم اس کی ہات تو نہیں کررہے جس کے ماتھے پرزخم کا ایک نشان تھا۔''

"" کی جناب میں ان بی کی بات کررہا ہوں۔ وہ نشان کی جنگ میں نگاتھا؟"

'' جنگ شرآبیس تبهارے دادا کپڑے دھوتے ہوئے دھو بی گھاٹ میں کر پڑے تھے۔'' اس نے کہا۔'' ماتھے پرزخم آھیا تھا۔''

"اس لیے کہ تہمارے وا وا ہماری چھاؤنی کے وهو بی تھے۔"اس نے بتابا۔

"کیا بات کررہے ہیں وہ وطوبی کیوں ہونے

"ارے بھائی! اس میں ٹاراض ہونے والی کون کی
بات ہے۔ وہ ایک مخت کرنے والا انسان تھا۔ پورے شہر
میں اس سے بہتر کپڑے وہونے والا کوئی نیس تھا اور ہاں
اس کا ایک شوق بھی تھا ہم فوجیوں کی ورویاں وہلنے کے لیے
اس کا ایک شوق بھی تھا ہم فوجیوں کی ورویاں پہن کہ اس کا کہتے ہا کہ کہتے ہا کہ کہتے کہ اس خایا کرئی تھیں وہ وردیاں پہن کہتے ہیں کہ

اسے زیادہ سنتا میرے بس کی ہات نہیں تھی۔ اس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی نہس رہے تھے۔ ذرای دریمی میری عزت خاک میں ل کررہ گئ تھی۔

وہ معززین میں شامل تھا۔ وہ لوگ جن کا ماسی
تابناک رہا ہو۔ جن کے باپ واداشا عدار روایات کے امن
دہ ہول۔ جو کی بڑے عہدے پرفائز رہے ہوں۔ ایسے
لوگوں کے ورمیان وموبی کے پوتے کی کیا قیمت ہوئئی تھی۔
میں بھنا کر باہر آیا تھا۔ میرے جانے والے بچھے
آوازیں دیے رہ گئے۔ لیکن میں ان کونظر اعداز کرتا ہوا
گلب سے باہر آئمیا۔ الی تو بین میری پہلے بھی تیس ہوئی ہو

میرے ڈرائیورنے بچھے دور بی سے دیکولیا۔ دواہی گاڑی لے کر میرے پاس آگیا۔ کیا شاعرار گاڑی تھی میری۔ نیکن اب ایسی چیزیں کیا فائدہ دے سی تھیں۔میری عزت تو تیاہ ہو چی تھی۔

من كارى من بيشف على والاتحاكم كس في جيمة وارُ

214

مابىنامىسركرشت

"كى جناب! بہت ضروري ہے۔ كيوں كه اس كے بغیر میں آپ کے کام بیں آسکوں گا۔ ''جلوہمّاؤ۔کیاہے۔''

''جناب میرا نام مغدر مرزا ہے۔'' اس نے بتایا۔ ''میں ایک ولیل ہوں۔آپ کی خوش مستی ہے کہ آپ کی تو ہین ایک ولیل کے سامنے ہوئی اور دلیل بھی ایہا جواس تسم کے کیسر کا خاصا تجربدر کھتا ہے۔ وہ تو بین کرنے والے کی اینٹ سے اینٹ بجادے گا۔'

'' کیا دافعی تم ایبا کر سکتے ہو۔'' میں اب پوری طرح ال کی طرف متوجہ ہو کیا تھا۔

"جناب ميرے باب دادا بھي يمي كرتے تھے" ای نے بتایا۔ " آپ نے تواب رام پوراور مہارا جا برودہ دالا كيس تو منر درسنا بوكاي

' و تنبیں ، میں نے نبیس سنا۔''

''اس میں، بھی ایسا ہی ہوا تھا جناب،مہارا جا بر ُووہ نے نواب رام پورکی تو بین کردی تھی۔جس برنواب ماحب نے اس پرکیس کردیا تھاا ورنواب صاحب وہ کیس جیت کئے تھے۔وہ کیس میرے دادائی نے الواقعا۔"

"واوايرتوبهت زيردست كهانى ب-" "جی جناب! فرا آ مے بھی س کیں۔"اس نے کہا۔

· 'آپ کومشہور منعت کار خان زادہ اورمشہور شاعر فیروز اداس بورى كاليس يادي-"

' و رسیس تو ، مجھے تو یا دسیس ہے۔'

ہوا پر تھا جناب کہ خان زادہ نے ایک محفل میں اداس ہوری کو دوکوری کا انسان کمددیا تھا۔ بے جارے اداس بوری کی اعموں میں آنسوآ مے تعےددہ اس کا محصیل بگاڑ سکتے تھے۔ اتفاق سے میرے والدصاحب بھی وہیں موجود تھے۔جس طرح آج میں آپ کی تو بین کے وقت موجود تھا۔ خراد والدماحب نے فروز اداس بوری کی طرف سے عزت بنک کا کیس لژا اور خان زاده کواس کیس میں پچاس لا كوكا جريانه بواتعا \_

" تمهادا كياخيال يه كمتم مراكيس جيت لو مح؟" "سوقعد جناب، ليكن شرط بيد ككيس كرنے والا ا بنی تو بین کا بدلہ لینے میں ول چھپی رکھتا ہو۔ مرقی ست اور كواه چست والى بات تبيس مونى عاسي-" '' کسی بات کررے ہو میں تواہے بورے وجود میں

سلک رہا ہوں۔ ' میں نے کہا۔ ''اگر میرا بس مطلے تو میں جان سے ماردوں اس کو۔''

دونہیں نہیں ایسا نہ کریں۔اگر اس کو مار ہی دیا تو پی<sub>ہ</sub> كونى بدله توجيس موانا-''

"تو پ*ھر کیا کر*دں؟"

''اس کوسسکا سسکا کر ماریں ۔کوڑی کوڑی کومخاج کردیں۔اس کوابیا کردیں کہ ہر کوئی اس کے حال پرافسوں كرے۔ اس نے كہا۔

"لكن بيرب كيے بوسكا ہے؟"ميں نے يو چما-" بہلے بیربتا تیں کیا آپ اس وقت چیچے تو جہیں ہٹ جائیں کے جب بیمعاملہ چل پڑا ہو۔'' "سوال عليس پيدا موتاء"

"لو چربسم الله كرين آب كل ميرے دفتر تشريف لے آئيں۔" اس نے كہا۔"وي وكالنب تا ع يرسائن موجائ كا إورد يكرمعاطات مى طے ہوجا تیں کے۔

اس کے جانے کے بعد میں اس کے بارے میں سوچتا رما \_ ایر وه تعیف کهدر با تما چراتو می دافعی اس کم بخت بور مے سے اپنی تو جین کا بدلہ لے سکتا تھا۔

اس نے تو مجھے سوسائٹ میں حرکت کرنے کے قابل بمى نبيس رہنے ديا تھا۔ كلب والے جوكل تك مجمعے بہت معزز سجمتے تے اس کی بکواس سننے کے بعد کیا سوچ رہے ہول

بات عزت کی آئی می ۔ اس کیے ہرمال میں مجھے اس ولیل کی خدمات حاصل کرنی تھیں۔ جو نیلی کے کسی فرشتے کی طرح اجا تک میرے سامنے آ کیا تھا۔

دوسرے ون جمعے برداشت سیس موا۔ اتی جلدی مور بی می کہ میں دس ہے بی اس کے دفتر میں کیا تھا۔اجما خاصا دفتر تقااس کا۔

مجمے دیکھ کر دہ جمران رہ کمیا تھا۔''ارے شہریاراتنے سورے لکتا ہے رات میں آپ کو نینڈ میں آئی۔' " ال تعلك كت موتم" من في كما " دات بمر بدلد لینے کے لیے بے چین رہا ہوں۔ جسٹی ملدی ہو یہ کام کر حاؤبه

" بر لیس وکالت تاہے پر سائن کرویں۔"اس نے ميزكي دراز سے ايك وكالت نامه لكال كرمير ب سامنے ركھ

اييل 2015ء

215

ماستامسركزشت

''جناب! اپنے دوآ دمیوں کو اعثریا بھیج رَبا ہوں۔'' اس نے بتایا۔'' سارابند وبست ہو کیا ہے۔' ''ووکیا کریں گےانڈیاجا کر؟'' '' دہ دیاں ہے آپ کے دادا کو تلاش کریں مے۔'' "كيا بكواس كررب مو-ميرے دادا كوتو مرے ہوئے بھی زمانیہ و کیا۔اب کہاں سے تلاش کریں ہے۔'' '' آپ نہیں سمجھے جناب! انتقال آپ کے ان دادا کا ہواہے جو دحولی تھے یہ ددنوں پرکش آری اعظین آری ہے آپ کے دا داکے جعلی کا غذات بنوا تیں گے جعلی ثبوت اور گواہیاں ہوں گی۔ جو بیاثابت کردیں گی کہ آپ کے دادا لیجررہ چکے ہیں۔ان کے دعولی ہونے کا سارا ثبوت مٹا دیا جائے گا۔وہ با قاعدہ سے فلیٹ لے کرا کیں ہے۔ " كيا دانعي؟" من خوشي سے الحول پر اتعا-" كيا ايبا ميراتو كام ي يي ہے جناب۔اكرا پ قيمت ادا كريں تو ميں آپ كے دادا كو نيولين كا داماد بھى ثابت كرسكتا دونہیں نہیں اتنای کافی ہے۔ تم انہیں میجر ثابت کر دو ادروس لا کھی کوئی بات میں ہے۔ لے جاتا دیس لا کھے۔ میں نے مزیدوس لا کھ اوا کردیے۔لیکن بیکوئی اتنا برُ اایشونہیں تھا۔ جب منزل قریب ہوتو ایسی ہاتوں کی پر وا دس بارہ دنوں کے بعد ولیل خودمیرے پاس آ کیا۔ وہ بہت خوش اور مرجوش دکھائی دے رہا تھا۔'' آپ کی منزل اب بوری طرح آپ کے سامنے ہے۔ و کوئی پروکریس موئی ہے؟ "مس نے پوچما۔ "الی ولی ہم امل بندوں تک کھی گئے ہیں۔ "اس نے کیا۔ ' مرتش آرمی کا ریکارڈ بدلا جارہا ہے۔ جس کے مطابق آپ کے داد اکامیجر ہونا ٹابت ہوجائے گا۔" " بياتو بهبت زير دست پر د کريس مو کي " ''ا تنائی نہیں جناب۔اس کے علاوہ مجی بہت کچے ہوا ہے۔ عارے آدی براش آری کے ریٹائرڈ بندوں سے انٹرویوکرتے پھردہے ہیں۔'' ''وہ کیوں؟'' دوہم ایک طرف تو آپ کے داواکومیجر ثابت کرنے کی کوشش کرر ہے ہیں اور دوسری طرف اس مخص کے داوا کا

میں نے سائن کر کے و کالت نامہ دالی کر دیا۔ ''اب جناب مبری میں پانچ لاکھ کا چیک دے " یا کچ لا کھ!" میں نے حمرت سے اس کی طرف و يكما-" تهاري فيس يا ي لا كدي؟" '' جی جناب! کیوں کہ ہیمعمولی کیس تبیں ہے۔ یہ آپ جیسے معزز آدی کی تو بین کا کیس ہے اور جس نے بیا توین کی ہے وہ مجی کوئی عام آدی ہیں ہے۔اس کے خلاف يوراجال بجيما نا مو**كا**-' ایہ بات ہے۔ " میں نے محصوب کر کردن بلا دی- "دے دہاہوں چیک سیکن کام کب سے شروع ہوگا۔ " کل بی سے شروع ہوجائے گا۔" اس نے بتایا۔ " اگراس نے پریس کانفرنس کرے آپ سے معافی نہیں ماتھی توميرانام بدل ديجي كا-" "بال بيه بات موكى نال-" مين خوش مو كميا تقا "اب اس کاحل پریس کانفرنس بی ہے۔" میں نے اس کو ما یکی لا کھ کا چیک دے دیا۔ اس شام ایک ہول میں اپنے ایک ہم مرتبہ دوست ے باتمن کرتے ہوئے میں نے متایا۔ ومیں نے اس بوز مے كاعلاج و موتذ ليا ہے تم ديكھ ليما ميں اس كے ساتھ كيا سلوك كرتابول-" " يارتم اس كالمحضين بكار سكتے" ووست نے كہا\_ ''اس نے تمہارے داوا کے بارے میں جو بھی کہا ہوگا سوج كرى كما موكا-" " بکواس کی ہے اس نے ۔" میں نے براسامنہ بنایا۔ ''بہرحال تمباری پلانگ کیا ہے۔ کیا سوچا ہے تم '' بيتم خود بي ديمير ليها \_ وه با قاعد ه پريس كانفرنس كر ك بحد معالى الله كال دوست محصنه بجعنے والے انداز میں خاموش ہو گیا۔ دودنوں کے بعدو کیل کا فون آخمیا۔ 'مشمر پارمهاحب مبارک ہوآ ب کے کیس کومعبوط کرنے کاراستہ سامنے آئیا ہے۔'' ''وہ کیاہے؟'' ''اس کے لیے دس لا کھ کی ضرورت ہے۔''اس نے وو كمانے كاركى بات كرد ہے ہو۔ كس بات كے دس

216

مابستامهسرگزشت

لىدل 2015ء

سراغ لگانے کی کوشش کررہے ہیں۔'' '' لیعنی تمہارا مطلب ہے حشمت کے دادا کا سراغ <u>'</u>'' "جى بال- يونويا مل چكا يے كداس كا دادا تجام تقا۔ "وكيل نے بتايا۔" ليكن اب مجھے لمل پروف ما ہے۔ دستاویزی شوت میرے آدمی آج کل میں کررہے ہیں۔" '' داوتم نے تو دل خوش کر دیا۔''میں چیک افعا۔''اگر میرثابت ہوجائے تو میں اس کی الی کی تیسی کر کے رکھ دوں

"بو جائے گا تابت۔ بس مرے بندوں کو کام

''اور ہاں اگر کچھ اور پییوں کی ضردرت ہو تو بتاوینا۔ 'میںنے کہا۔

"بس بالح لا كوروي ادر-" اس في بتايا-"ان بندون كوججوانا بين\_"

" الال بال كيول تبيس في حانا يا عج لا كه " ال طرح اب تك مير الكون خرج موسيك تق کیکن کوئی ہات جیس تھی۔ اپنی عزت کے کیے تو پیسب کرنا عی

ایک ایک دن بے چینی سے کزرر ما تھا۔ میں نے کلب کی مفرف جانا بی جیموژ دیا تفاادراس دن جانا تھا جب اس حشمت کے خلاف سارے جوت میرے یاس آ جاتے۔ بالآخروہ وال آئی میا۔ جب ولیل نے میرے وفتر آ کر جمعے خوش خبری سنائی ۔ ' مبارک ہو جناب ، کام ہو گیا۔ اس حشمت کے داوا کے خلاف سارا شوت ل کیا ہے۔ ووجمهیں میرے دادا کی بوزیش مجی تو کلیئر کرتی تھی

"رہے ویں جناب آپ کے دادا والی دعولی تنے۔" اس نے کہا۔" مزار کوششوں کے باوجود میرے بندے البیں میجر ثابت نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن حشمت اور اس کے داوا کا کام موگیاہے۔"

''چلو یمی سمی نتا و کیا مواہے۔''

'' دستاویزی شبوت ، دکان کی تصویریں ، تحلے دالوں ك كواميان، سب سے اہم يہ بات ثابت ہوئى ہے كہ حشت کے دادا جام تھے۔ اس نے ایک فائل میری طرف برهادي- " آپ بيافائل و كيوليس - آپ كوخودا عدازه ہوجائے گا کہ ہمارے آ دمیوں نے سنی محنت کی ہے۔' داقعی وکیل نے تو کمال کر دکھایا تھا۔ کتنی ممل فائل

تھی۔اس کرال حشمت کے دادادانعی ایک جام تھے ادرخود کرنل اینے آپ کومعزز خاندان کا فروطا ہر کیے جارہا تھا۔ اسرونگ بیک گراؤ تھے۔اب اس کےاسرونگ بیک گراؤ تھ ک د مجیال بھرنے والی تعین۔

م کوئی پروانہیں اگر میرے مالیس بچاس لا کھٹر ہے ہو مجئے مصفواس سے کیافرق پڑتا تھا۔انسان اپی عزت کے کے سے محقربان کرسکتاہے۔

وليل يمّار ما تما-"جناب عالى! اب آپ دهر ل ي كلب جالين اور جنب كرش منت سامن آجا ي واس سے لہیں کہ وہ بریس کا نفرنس کر کے آپ سے معافی ماتلے ا كراس نے ايمائيس كياتو آب بمرے كلب ميں اس كا يول کھول دیں مے۔"

، و تینی میں اسے بلیک میل کر جاؤں۔ "میں نے خوش ہوکر ہو جھا۔

"جناب سي تو موقع ہےاہے بليك ميل كرنے كا\_" الل في كياء" اور جب وه وكاتميس وكمان كياتو آب تھام پورہ کا حوالہ دے دیں۔بس وہ وہیں جماگ کی طرح

'ادر بیرجام پوره کیاہے۔''

'' جناب! بير حجاموں كى بہت بردى كالونى تقى۔''وكيل نے بتایا۔ وحشمت کا دادااس کا لوئی میں رہا کرتا تھا۔" ''واه داه زیردست۔شایاش بیہ بات ہوئی نا۔ابتم و كيدلينا من اس كے غبارے سے يسى موا تكاليا موں \_ "

اور این شام کو بیل ایک نے عزم ادر نئی شان کے ساتھ کلیب کی کیا۔ آج تو میرا اندازی کچھ اور تھا۔ میں ایک فاع کی شان سے کلب میں داخل مور ما تھا۔

چونکہ بہت ونوں کے بعد کلب آیا تھا۔ اس کیے جانے دالے ملنے کے لیے جلے آرہے تھے لیکن میری نگامیں اس کرش کو تلاش کرری تعیس۔

محروہ جھے دکھائی دے کیا۔ وہ شہر کی ایک معزز خاتون کے ساتھ ایک طرف کمڑا ہوا باتیں کرر ہاتھا۔ میں ایں خاتون کو بھی جانتا تھا۔وہ ایک بہت بڑے کمرانے ہے

من ابھی اس کے یاس جانے یا نہ جانے کا سوچ عل ر ما تھا کہ دہی وکیل نہ جانے کس طرف سے نمودار ہو کر میرے یاس آ میا۔وہ اس وقت بہت مرجوش و کمائی وے رہا تھا۔ '' بھائی شہریار صاحب۔'' اس نے ومیرے سے

217

مابستامهسرگزشت

ابريل 2015ء

کہا۔ ''بہت زیر دست موقع ہے افیک کرویں اس پر۔'' ''تہارا مطلب ہے پریس کانفرنس میں معافی کی ہات کروں۔''میں نے بوچھا۔

''ہاں کین وو چارتا بڑتو ڑھلے کرنے کے بعد۔''اس نے کہا۔''میرا مطلب ہے کہ پہلے بی حملے میں اسے بو کھلا دس۔''

"او كيم و يمية ربويس كيا كرتابول-"

پھر میں خہاتا ہوا کرتل کے باس پہلی گیا۔ جھے و کھوکر اس کے ہونوں پر ایک طنزیدی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ''او ہوشہریار صاحب! خبریت ہے۔ بہت ونوں کے بعد وکھائی دیے۔''

''کیابتا وُل کرتل صاحب جمعے اپنے ہالوں کی کثتگ کروانی بھی کیکن کوئی ڈ سنگ کا مجام نہیں مل رہا تھا۔'' میں نے اس پر پہلا حملہ کر دیا۔

"اجھا۔ کمال ہے بھائی۔ "وہ ہس پڑا۔" پورے شہر میں آپ کوکوئی ڈ منگ کا تجام نہیں ملا۔"

" بنایا می افی اس کے جمعے جام پورہ جانا پڑھیا۔" میں نے بتایا۔ "میں نے وہاں کے ایک مشہور جام کرامت کا نام س رکھا تھا۔ لیکن بدشتی کہ اس سے ملاقات نہیں ہو سکا۔ "

کرتل کے ہونٹ جھینچ مجے۔اس کوانداز ہ ہوگیا تھا کہ میں نے کون می واستان چھیڑدی ہے اور میں کیا کہنے جار ہا ہوں۔

"نواس کا مطلب بیہ ہوا کہ آپ جام پورہ سے ناکام دالی آگئے۔"اس معزز خاتون نے شیتے ہوئے پوچھا۔وہ بھی میری بات س کر کچھ گڑیرا ای گئی تھی کہ میں نے کس طرح کی بات چھیڑوی ہے۔

'' میں بیبتاؤں کہ شہر یارصاحب کی ملاقات اس جام سے کیوں نہیں ہوئی۔'' کرتل نے کہا۔

دولیس کرتل ..... بمائی کیوں تہیں ہوئی۔'' خاتون و حصا۔

"اس لیے کہ اس مجام کا اب سے بچیس برس مہلے انقال ہو چکا ہے۔"

ن اوه تو کیا آپ اس مجام کوجائے ہیں کرتل؟''میں معن عرب سے اور جوا

نے مصنوعی جمرت سے پوچھا۔ ''بہت اچھی طرح کیوں کہ وہ میرے واوا تھے۔''

كرتل فيتايا-

مابىنامەسرگزشت <u>218</u>

" کیا!" بھے ایک زور وارشاک سالگاتھا۔
" بی بھائی۔" کرتل ہنس پڑا۔" اور شاید آج آپ
یی ثابت کرنے آئے ہوں گے۔ تو میں خود بی بتارہا ہوں
کہ وہ میر ہے وادا تھے اور جھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں
ہے کہ میرا واوا ایک تجام تھا۔ کیوں کہ وہ ایک بہت بڑا
انسان تھا۔ اس نے خود تو تعلیم حاصل نہیں کی لیکن اپنی
اولا دوں کو اعلیٰ تعلیم ولوائی اور اس کا بوتا کرتل حشمت آپ
کے سامنے کھڑا ہے۔ جھے اپنے واوا پر فخر ہے شہریار
صاحب۔ آئی سیلیو نے ہیم۔"

"اور ہاں شہر یار صاحب ایک بات اور۔" کرتل نے کہا۔" آپ تو جانے ہیں کہاں کلب کی مجرشپ مرف ان بی کولئی ہے جن کا بیک کراؤ تڈ بہت اعلی اور شا ندار ہو۔
لیکن جھے اس لیے دی گئی کہ میں نے اپنے ماضی کو چمپانے کی کوشش بھی نہیں گی۔ سب پھے بتا دیا اور اس کر دار کی بنیاد پر جھے مجرشپ دی گئی ہے۔ میراخیال ہے کہ میر ہے دادا کو دریافت کرنے کے اول کے اور میں اس تکلیف دریافت کی اس تکلیف کی۔ اگر جھے سے ہو چھے لیتے تو میں اس دن آپ کو بتا دیا۔"
میں نے بیچے مر کر دیکھا۔ وہ کم بخت وکیل منحوں سی صورت بنائے ایک طرف کو اہوا تھا۔ میں نے کرتل ہے تو میں اس کو دوچار کی بیان بینے کرتاں کو دوچار کو دوچار کو دوچار کو دوچار کو دوچار کو دوچار کے پاس بینے کرتاں کو دوچار کو دیکار دیگار دیے۔

جو بات بجھے مفت میں معلوم ہوسکتی تھی اس کے لیے اس بدمعاش نے مجھ سے تمیں جالیس لا کھ خرچ کروا دیے تھ

بہرحال وہ ون ہے اور آئ کا دن میں ووبارہ اس کلب کی طرف بیں گیا ہول اور اس کہانی کو لکھنے کا مقعمہ ہی کہا ہول اور اس کہانی کو لکھنے کا مقعمہ ہی کہا ہوں اور کسی مرتبے کو بی جھے ہیں تو کہیں اپنے ماضی کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔

آپ کے باپ واوا بی آپ کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی پہچان ہوں۔

ہیں۔ آپ کی شناخت وہی ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔
اگر دہ محنت کش تھے تو اور بھی تخریبہ تا کیں کہ دیکھوا کے محنت کش تھے تو اور بھی تخریبہ تا کیں کہ دیکھوا کے محنت کش تھے تو اور بھی تخریبہ تا کیں کہ دیکھوا کے بیا۔

آپ بھین کریں آپ کی عزیت دوگی ہوجائے گی۔

آپ بھین کریں آپ کی عزیت دوگی ہوجائے گی۔

لهول 2015ء

## المرخدا ملا

محترم معراج رسول السلام عليكم

ایك عورت كى بے وقوفى كس طرح بنستے بستے گهر كو برباد كريتى ہے اس کے لیے ٹمینه کو بطور تمثیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرلی۔ اس کی غلطی کی سنزا کتنے لوگ بهگت رہے ہیں اس پر ضرور غور کریں۔

محمد عارث قريشي (بهکر)

#### DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM



كوبيب بإيا-ميرے شوہر كواس قصبے ميں بحثيب واكثر تعينات ہوئے چندہی ون گزرے تنے کہ وہاں کے سب سے بڑے زمیندار کی بوه پر فالح کا حملہ ہوا اور وہ چلنے پھرنے سے

منسنا بستا اورخوشيوں بمرا تمرجب بھی یادآ تا ہے میرا کلیجد منه کوآنے لگتا ہے۔ کاش میں جہان آباد کے زمیندار کی دعوت براس کے محر ند تی ہوتی۔ کھ الیاسحر تعا اس ک آ جموں میں کہ میں جب وہاں سے دائیں آئی تو میں نے خود

219

مابسنامنه سركزشت

لىيل 2015ء

معذور ہوگی۔ نوری طور پر میرے شوہر سے رابطہ کیا گیا۔
انہوں نے اپنی رواتی دیانت داری اور اپنے پیشے کی ذمتہ
دار یوں کومسوس کرتے ہوئے ملکانی کاعلاج بری توجہ سے کیا
اور شاید یہ ان کے خلوص اور محنت کا ہی بتیجہ تھا کہ ان کی
مریفنہ جلد تکررست ہوگی۔ اپنی شفایا بی پر ملکانی تو میرے
شوہر کی ممنون تھی ہی اس کے توجوان اور اکلوتے بیٹے جاوید
نوہر کا خاصا معتقد بن گیا۔ عالبًا اس تا ترکور قر ادر کھنے کے
شوہر کا خاصا معتقد بن گیا۔ عالبًا اس تا ترکور قر ادر کھنے کے
لیے اس نے اپنے کھر کھانے کی دعوت دی جس میں جھے بھی
خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔

میں اس روز پہلی دفعہ ان کے گھر گئی تھی۔ کیوں کہ میرے شوہراس اعداز کی دعوتوں سے پر ہیز کرتے ہے۔ کسی بڑے آدی کے گھر جانے سے تو وہ بہت کتر اتے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکاری ملازم کا اس طرح کی دعوتیں قبول کرنا بھی رشوت میں شار ہوتا ہے۔ جاوید کی دعوت بھی انہوں نے بردی پس و پیش کے بعداور ملکانی کے زیر دست اصرار پر قبول کی اور پر مقررہ و فت بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔

اس سے پہلے میں نے جاوید کودیکما بھی نہ تھا۔ مر ملی بنی ملاقات میں وہ میرے ول میں گئب کیا۔اس کی میر وقار شخصیت اور مفتکو کے دلکش اعراز نے میرے ذہن کو ا یکدم منتشر کردیا تھا۔ جتنی دریمیں وہاں جیتمی رہی، میری سوچ ای کے گرد محومتی رہی اور پھر کھر آ کر بھی میں نے خود کو اس کے بارے می سوچے ہوئے بایا اور میری خوشموار ازووایی زندگی میں زہر شامل ہونا شرویج ہو گیا۔اے میں ا پنی بدستی کہوں کہ میں تو اس سے متاثر تھی ہی، وہ بھی اینے دل میں میرے لیے ایک جذب محسوس کرنے لگا تھا اور پرائی جذب کو بروان ج مانے کے لیے وہ ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے ہاں آنے لگا۔ بظاہر وہ خود کواحسان نا فراموش ظاہر کرتے ہوئے میرے شوہر سے ملنے آیا کرتالیکن میں اس کی آ مد کا اصل مقصد پہلے دن ہی جان گئی تھی ، کیوں کہ اس کی باتوں اور نظروں کی مخاطب عموماً میں ہی رہتی۔ میرے شوہرنے جی اس بات کو پھیٹا محسوس کیا ہو گا کیلن انہیں مجھ پر اس قدر اعتاد تھا کہ وہ میری کمراہی کا تصور مجی نبين كريكة تخادر جب انبين اس امر كااحساس مواتوبات بہت آ ہے پڑھ چکی تھی۔ میں انہیں چھوڑ کر اپنی آیندہ زندگی کے لیے ایک سے ساتھی کا انتقاب کر چکی تھی۔ درامل میرے دل کے کسی کونے میں جاوید کی جا ہت کی جو چنگاری

میرے حالات کی وجہ سے دب چکی تھی۔ وہ اس کے مسلسل سامنے آنے سے لکی اور پھر اس روز تو وہ ایک شعلہ بن گئی جب ہمیں اتفاق سے پچھ وقت تنہا گزارنے کا موقع ملا۔ میرے شوہراس دن کسی مریض کو دیکھنے ایک قریبی گاؤں گئے ہوئے تھے۔

قبل ازیں چونکہ دل کی بات زبان پر لانے کا کوئی موقع نہ ملاتھا۔اس کے اب تک ہم ایک و مرے سے بے خبرایں اپی آگ میں جل رہے تھے کین جونمی تنہائی میسر آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ بیآ گ دونوں طرف ہے اور پھر ہم نے بلا سوچے سمجھے اقر ار محبت کرلیا۔ میرے شوہر کی چند ٹانیوں کی دوری نے ہمیں ایک دوسرے کے بے حید قریب کا نیوں کی دوری نے ہمیں ایک دوسرے کے بے حید قریب کردیا لیکن صرف روحانی طور پر اور بہی وہ بڑی وجہ تھی جس نے بھی جاوید کی شخصیت کا حزید کرویدہ بنا دیا کہ ہم خاصی ویر تک تنہا رہے مگر اس دوران اس نے ایک مرتبہ بھی جھے ویر تک تنہا رہے مگر اس دوران اس نے ایک مرتبہ بھی جھے میری دنیا ہی بدل چی تھی اور جب میرے شوہر واپس آگے تو میری دنیا ہی بدل چی تھی ہے۔ میں آئیڈہ کے لیے خود کو جاوید میری دنیا ہی بدل چی تھی۔ میں آئیڈہ کے لیے خود کو جاوید سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کرچکی تھی۔

پھرائی دائی سے میں اپنی از دوائی زندگی سے فرارک جبتو میں رہے گی لیکن میرے شوہرائ سے بے خبر تھے۔
کتے سادہ اور تعلق شے دہ کہ میں ان سے دامن چھڑانے کی مذہبر میں کررہی تھی اور دہ بدستور جھ سے پیار کیے جار ہے تھے۔ بھی کھار میں سوچی کہائی قدر جا ہے والے شوہر اور تھی بیارے بچوں کو میں کیے چھوڑ سکوں کی لیکن تیں بیارے بچوں کو میں کیے چھوڑ سکوں کی لیکن میرے ذبین پر جادید کے قش کا جو بھوت سوار تھا۔ اس نے میرے ذبین پر جادید سے اقرار محبت کے الحکے روز سے میں میری گھریلوز ندگی میں طل واقع ہونے لگا۔ میں نے گھر میرے شوہر سے بے کرستی اور بچوں میں دلیے کی ایکا چھوڑ دی۔ شوہر سے بے نیاز رہنے گئی۔ یہ صورت حال دیا جھوڑ دی۔ شوہر سے بے نیاز رہنے گئی۔ یہ صورت حال دیا جھوڑ دی۔ شوہر کے شکر میرے شوہر کی میں خواتو اہ ان سے الجھ پڑتی ہوں۔ بچوں کو بلاوجہ سنے کہ میں خواتو اہ ان سے الجھ پڑتی ہوں۔ بچوں کو بلاوجہ سنے گئی ہوں۔ خانہ واری کے امور میں میری دیجی بندرت کی میور ہی ہیں۔

ایک روز میرے شوہرنے مجھ سے پوچھا۔" تمہاری طبیعت تو تھیک ہے تمیین؟"

" آپ کواش سے کیا۔ " میں نے تلی سے کہا۔ اپنی محقول ہات کا انتہائی نامحقول جواب س کروہ بوے چیران ہوئے اور کہنے تکے۔ " حمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو ایک مثالی بیوی تعیں۔"

220

مابستاممسرگزشت

جواب میں، میں نے زہر بجرے کیے میں کہا۔ ' ہاں ہاں! اب آپ کو مجھ میں خامیاں ہی نظر آئیں گی۔ پانچ سال باندی بن کر خدمت جو کی ہے۔ اس کا یہی صله ملنا تھا مجھے۔ بس خدا مجھے موت دے۔' اور دہ کو گو کو کی کیفیت میں باہر چلے گئے۔

ان دنوں میں نے بلا ناغہ جادید کے کمر جانا شروع مردیا۔ کیوں کہاب وہ ہمارے ہاں کم آنے لگا تھااور میری کیفیت میمی کہ میں ایک لحہ بھی اے دیکھے بغیر نہیں رہ عتی محی۔ حالانکہ وہ مجھ سے کہ چکا تھا" میں شادی کردں گا تو تم سے کیلن ڈاکٹر صاحب سے تمہاری علیحد کی کی ذمہ داری تم پر ہے۔ کیوں کہ میں اس سلسلے میں ان کا سامنانہیں کرسکتا۔'' اور پھرایک روز ریسویے بغیر کہ جارے معاشرے من بیوی کااسیخ شوہرے طلاق مانگنا کتنامعیوب ہے، میں نے ان سے طلاق کا مطالبہ کردیا۔اس پران کا چرہ ایکدم بجھ کیا ادر انہوں نے کہا۔ 'میں سوج محی تبیں سکتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسر المحض تہاری زندگی میں قدم ر کے گا۔ جاوید کی طرف تہارا جمکا دیس کی ونوں سے محسوں کررہا تھالیکن اس لیے خاموش تھا کہ مہیں خود اپنی عظمی کا احساس ہوگا اورتم لوٹ آؤگی محرابیا لکتا ہے کہتم نے میری محبت ومكران كافيمله كرليا ب-في الحال من تم ي مرف ا تنا کہوں گا کہ ہو سکے تواہیے اس مطالبے پر نظر ثانی کرلو۔'' کیکن میں نے ان کی اس بات کو چندال اہمیت نہوی اور بدستوراہے موقف پر قائم رہی۔ جب کہ میرے شوہر نے اس روز مجمع بتائے بغیر گزشتہ تمام واقعات اور تازہ ترین صورت حال سے میرے مردالوں کو آگاہ کردیا۔ تیسرے روز وہاں سے ای اور بیرے بوے بھائی آن منجے۔ای نے ممرمی داخل ہوتے ہی مجھے آڑے ہاتھوں

لیا۔ان کی ساری تفکلو بھے آج تک یاد ہے۔
''شمینہ! تمہارا د ماغ تو نہیں چل گیا؟ یا گل ہوگئ ہو
گیا؟''انہوں نے آیک بی سانس میں مجھ سے گئی سوال کر
والے بچھے خود معلوم نہیں دوسب کیا تھا کہ گزشتہ ساری
زندگی ماں کے سامنے زبان ندکھو لنے والی بٹی نے آیک دم
سمتاخ لڑکی کی طرح منہ پھاڑ کرکہا۔

'' ہرانسان کو اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ماصل ہے ای۔ آپ نے میری شادی میری مرضی کے بغیر کر دی تھی۔ میں نے بوی کوشش کی کہ نباہ ہو جائے گرابیا نہیں ہوسکا اور اب میں مجبور ہوئی ہوں۔''

مابسنامسركزشت

اگر چہریہ کہتے ہوئے میراچ ہرہ چنلی کھار ہاتھا کہ میں حجوث بول رہی ہوں کیکن میں نے دوسری طرف منہ پھیر کر میرسب پچھے کہددیا۔

یہ سب بات ہدریا۔ "تو کیا تو نے کوئی اور خصم ڈھونڈلیا ہے؟"ای نے بڑے غصے میں یو جھا۔

" ہاں! میں نے اپنا آئیڈیل یالیا ہے اور بھے یقین ہے کہ وہ آیندہ زندگی میں میرے لیے ان سے بہتر ساتھی ٹابت ہوگا۔''

''کون ہے ہو؟ ''انہوں نے ای کیفیت جم ہو چھا۔

''کوئی بھی ہو؟ آپ کواس سے کیا مطلب؟ آپ نے جہا سے جہ انہیں میر ہے لیے متخب کیا تھا تو کیا جم نے ہو چھا تھا کہ دوکون ہے؟ آپ نے تو اپناانتھاب بھی پر نمو نسے جس اتنی جلدی کی تھی کہ بھے ایم اے کے امتحان جس بھی بہی تہیں ہے ہونا تھا۔ اس دفت جس نے بہتے دیا جو مرف تین ماہ بعد ہونا تھا۔ اس دفت جس نے اس میں بندکر کے آپ کا فیصلہ قبول کرلیا تھا۔ اس امید برکہ آپ کا وہ فیصلہ درست تا برت نہیں ہوا۔ اس لیے بھی جس برستوراس کے سامنے برستانی کیا ہوگا گین اس لیے بھی جس برستوراس کے سامنے برستانی خم کے دہنے کی سکت نہیں دی۔ ''

ایک ہی سانس میں میری اس طویل ادر تکی تقریر کے
بعدائی کومورت حال کی تقینی کا احساس ہوا تو ان کالہج بزم پڑ
گیا اور انہوں نے خوشا مد کے انداز میں جھے سے کہا۔ 'خدا
کے لیے ہوش میں آؤ ہمینا بنائیس تو ان معصوموں کا ہی کچھے
خیال کرد۔' انہوں نے باہر کھن کی طرف اشارہ کیا جہاں
میرے تینوں نیچے حالات کی نزاکت سے بے خبر کھیل رہے

میں نے ایک نظران پر ڈالی۔ایک دفعہ تو مجھے اپنا دل کتا ہوا محسوس ہوالیکن دوسرے ہی کمجے جاوید کی جاہت مجھے پرغالب آئٹی اور میں نے ان سے نظریں ہٹا کر بردی گئی ہے کہا۔

''ای! به میرا ذاتی معاملہ ہے۔ بہتر ہے آپ اس میں دخل ندویں اور به من لیس کہ میں نے ان سے علیحد می کا فیملہ کرلیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت جمعے اس پڑمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔''

یہ کو یامیری طرف سے حرف آخر تھا جے سننے کے بعد ای سکتے میں آگئیں اور پھر ان کی آگھوں میں آنسو بھر آئے۔ووائمی قدموں سے واپس لوٹیس اور یہ کہتے ہوئے

221

ليول 2015ء

کہ 'وہمہیں خدا میجے'' میرے کمرے سے باہر چل گئیں۔
مین سے گزرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر رکیں کانیخے
ہونٹوں سے میرے بچوں کو چو ما اور کہا۔'' تمہاری قسمت
میرے بچو۔''

بعد میں معلوم ہوا کہ میرے بڑے بھائی اس دوران میرے شوہر کے پاس استال میں بیٹے رہے۔ ای جھے سے مل کر کئیں اور انہیں ساری صورتِ حال بتائی جس کے بعد ای ادروہ کمروا پس جلے مجے۔

میرے شوہراس رات کمرنہیں آئے۔ اگلی سے میں اہمی سوری تھی کہ میرے سر بانے کھٹکا ہوا۔ میں نے ادھ کھی آئے۔ اور کھی آئے۔ اور کھی کہ میرے سر بانے کھٹکا ہوا۔ میں نے ادھ کھی آئے۔ آئھوں سے اور دیکھا۔ وہ میز پرکوئی چیز رکھ رہے تھے۔ بھے بیدار ہوتے دیکھ کر انہوں نے کہا۔ ''میں نے تہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ خدا کرے تہارا سے فیصلہ تہارے حق میں بہتر تا بت ہو۔''

یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر گئی اور ایکے لیمے وہ کرے سے باہر چلے گئے۔ ہیں ایک جسکے سے آخی اور ہاتھ برط کروہ کا غذا تھا لیا جو وہ ابھی ایک جسکے سے رہ کا کروہ نہ ہے ہے وہ طلاق نامہ تفا۔ میری ان سے آزادی کا پروانہ۔ ایک لیمے کلاق نامہ تفا۔ میری ان سے آزادی کا پروانہ۔ ایک لیمے کے لیے تو بجھے یوں محسول ہوا جسے اسے یا گر میں بہت بردی غلطی کر بیٹے ہوں کو تو بہی جا وید سے اپنی مستقل وابستگی کا خیال آیا۔ تمام خدشات ہوا ہو گئے۔ میں نے چہرہ اور بال درست کے اور دوسر نے کمرے کی طرف چلی جہاں ہم اپنے درست کے اور دوسر نے کمرے کی طرف چلی جہاں ہم اپنے بحوں کوسلایا کرتے ہے گئے گئے اور دوسر نے کمرے کی طرف چلی جہاں ہم اپنے کے اور دوسر نے کمرے کی طرف چلی جہاں ہم اپنے کے اور دوسر نے کمرے کی طرف چلی نہ تھا۔ بچوں کے بستر خانی شے۔ شاید وہ انہیں سوتے میں اٹھا کر لے گئے سے۔ درنہ اتنی جلدی ان کا خود اٹھ کر کہیں جانا تو بعید از امکان تفا۔

'' چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ ورنہ بچوں سے جدا ہوتے وقت شاید میرا دل بھر آتا۔' میں نے سوچا اور اپنے طور پر مطلمئن ہو کر جاوید کے گھر کی طرف چل دی۔ میں پہلی فرصت میں اسے یہ خوش خبری سنانا چاہتی تھی مگر وہاں پنجی تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ ملکانی نے حسب معمول خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا کیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں مستقل طور پران کے گھر آگئی ہوں تو اس کے چبرے کہ میں مستقل طور پران کے گھر آگئی ہوں تو اس کے چبرے کارنگ کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کارنگ کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کارنگ کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کارنگ کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کارنگ کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کریم کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کریم کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کریم کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

کارنگ کیمر بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔

اس دفت مجمعے احساس ہوا کہ بیس نے ملکانی پر بیسب مجمد ظاہر کرنے میں بہت جلدی کی ہے۔ دراصل میرا خیال

تفا کہ جاویدئے میرے معالمے بیں اپنی والدہ کو پہلے سے اعتاد میں لےرکھا ہوگا اور وہ میرے اس انکشاف پرا ظہارِ مسرت کرے کی محرو ہاں تو بازی ہی بلٹ کئی۔

ال ال بھے چیورڈ کر کمرے سے باہر جا چی تھی اور پیل اس موج پیل جنائی کہ اب کیا ہوگا؟ کہ استے ہیں باہر سے جا دیر کی آ واز آئی۔ ہیں خوش سے باہر لیکی۔ ادھر سے ملکانی بھی و دسرے کمرے سے نکل آئی۔ بیراایک قدم دروازے کے اندراورایک باہررہ کیا اور زبان کو جیسے تالے لگ گئے۔ جا وید اس وقت میں کھڑا تھا اور ملکائی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی اسے گھورے جارہی تھی۔ جا ویدنے ایک نظر بچھے دیکھا پھراپی ہاں کی طرف اور پھر جیسے وہ مسب پچھے سبجھتے ہوئے اپنی ہاں کی طرف اور پھر جیسے وہ مسب پچھے سبجھتے ہوئے اپنی ہاں کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کہ سبجھتے ہوئے اپنی ہاں کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کہ سبجھتے ہوئے اپنی ہاں کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کہ بڑے اندر واخل کمرے کے دروازے سے جا گئی۔ جا وید نے اندر واخل کمرے کے دروازے سے جا گئی۔ جا وید نے اندر واخل کمرے کے دروازے سے جا گئی۔ جا وید نے اندر واخل میں آ ہستہ آ ہستہ چاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ہوئے اندر واخل کمرے کے دروازے سے جا گئی۔ جا وید نے اندر واخل میں آ ہستہ آ ہستہ چاتی ہوئی ہوئی۔ ہوئے بی بان کی خاص کے دروازے سے جا گئی۔ جا وید نے اندر واخل میں آ ہستہ آ ہستہ چاتی ہوئی ہوئی۔

''ائی جان! میں معانی جاہتا ہوں۔ میں آپ سے آج تک سے بات چھپاتا رہا۔ دراصل میرا خیال تھا کہ ۔۔۔۔۔!'' ابھی وہ اتنا ہی کہہ بایا تھا کہ ملکانی نے اس کی بات کا دی۔

'' مجھے سب معلوم ہو چکا ہے جاوید؟ اور ابتم میرا نیملہ بھی من لو''

''اوہ! میری پیاری امی جائ ۔'' جا دید نے انجانے میں کہا۔

'' میں تمہیں بھی اس حرافہ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔''مکانی نے کہا۔

''مگر کیوں ای ؟''جادید نے جیرانی سے پوچھا۔ ''تمہارے لیے کنواریوں کی کی ہے کہم ایک مطلقہ سے شادی کرو۔''مکانی ہوئی۔

''مراس میں حرج ہی کیا ہے؟'' جاوید نے دوسرا سوال کیا۔

''اس کا پہا تو تنہیں اس وقت چلے گا جب بہتہیں چھوڑ کرکسی اور کے ساتھ چلی جائے گی۔ جوعورت ایک مثالی شوہر کے ساتھ وفانہیں کرسکتی۔'' ملکانی کی بات اجمی کممل نہیں ہوئی تھی کہ جاوید پول پڑا۔

"اہے میرمی محبت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے ای جان در نہ.....!"

222

ماستامعسرگزشت

ليهل 2015ء

### سلیکون کے کرشمے

عجولا في 1981 م كواستيمن فيك ناى يائلث تے مسى توانا كى سے چلنے والے مواكى جہاز كے ذريعے روا بار انگستان عبور كياراس يرواز يس سازه عي ايج محفظ مرف ہوئے، طیارے کا نام سوار چیلنجر تھا اوروہ بلاسٹک کا بنا ہوا تھا۔اس کی دم اور پرول پرسولہ ہزار ننے تنے تھے سل نصب منے۔ مدسورسل جے فوٹو ودلڈیک سل مجی کہا جاتا ہے، سورج کی روشن بلاواسطہ بکل میں تبدیل کردیتے میں، انہیں بکل پیدا کرنے کے لیے دخانی الجن یا جزیر استعال نبیل كرنا يرت سواسل جارس فرنس نامى ايك سائنسدال نے 1889ء میں ایجاد کیے ہتھے، وہ چھوٹے جھوٹے سکوں کی مانند ہتھ۔ انہیں بہتر بنانے کی سرتوڑ كوششين بوتى ربين، آخر 1954 من امريكاك عل لیبارٹری کے سائنسدانوں نے ایک ایساعضرور یافت کر بی لیاجوسورسل کو بہت زیادہ بہتر بنانے میں مراب موسک تھا۔ میعمر تھاسلیکون اجوریت جیسی معمولی شے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشک توانا کی ایک بالکل نی در یافت ہے لیکن السی ممی کوئی بات نہیں -تاریخ پرایک تگاہ ڈالئے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قدیم کا انسان مجی تنسی توانائی ہے آگا و نعا، بلکیہ بیہ کہنا ہے جانہ موكا كناس كى زغر كى كازياده ترافهمارم رف مسى تواناكى بى يرتفا\_تاريخ كدومهذبالوك جنبول في سب سي يمل سورج کی شعاعوں کو گرفار کیا، بونانی ستے، انہی نے سب سے بہلے توانائی کے اس بے مثل ذریعہ کواپنا غلام بنایا۔ دہ اہنے محروں محلوں اورعوامی چورا ہوں کا رخ ہمیشہ جنوب کی طرف رکھتے ہے جہال سورج کی روش کرنیں زیادہ شدت اور خام زاویے سے کرتیں ان کے بعد روی تہذیب کوعروج نصیب ہوا توان لوگوں نے مجی ہونا نیوں ک دیکھا دیکھی این رہائش گاہیں اور بلازے اسی کے طریق پرڈیزائن کیے۔انہوں نے صاف شیشہ ایجاد کہا جو سورج کی شعاعیں ممروں کے اندر تک لے جانے بیل کار آمد ثابت موا سورج كي تواناكي كوزياده ي دواستهال كرنے كے ليے انہوں نے جا بجا كرين باؤس بنائے جن من ووساراسال سبزيان اور محل كاشت كرسكت سقي مرسله : نعمان صغدرٌ لا بور

''میں سب جانتی ہوں؟ بعد میں اسے کی اور کی مجت مجبور کرد ہے گی۔'' ملکانی نے دوسری مرتبہ میرے کردار پر شک کا اظہار کیا تو جھے ہے برداشت نہ ہوسکا اور میں آئے بڑھ کر کمرے میں داخل ہوگئ۔ جاوید نے جھے دیکھتے ہی حجمت سے کہا۔

'' شمینہ! تم ابھی یا ہر کھبرو۔'' جس کے جواب ہیں، میں نے اس سے کہا۔

'' بجمعے ای جان سے صرف دو باتیں کر لینے دو، جاوید۔''اور پھر میں ملکانی سے ناطب ہوگئ۔

" آپ نے جھے غلط سمجھا ہے، ای جان۔ مجھے ان کے نارواسلوک اور آپ کے بیٹے کی محنت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ورنہ میں بھی ایک مثالی بیوی تھی۔"

'' و و اکثر صاحب اور نار واسلوک؟'' ملکانی نے جیرت لیمار کیا

برامشکل مرحلہ تھا۔ ایک جموث کو بالنے کے لیے جھے اب کی جموث ہو بات ہیں بن جھے اب کی جموث ہو لئے تھے لیکن بھے سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ جاوید اور ملکانی استفہامیہ نظروں سے میری طرف د کھے رہے شے بالآخر میں نے زبان کھولی۔

وری ہاں! ان کاسلوک میرے ساتھ انہائی ظالمانہ ملے میں نے ایک طویل عرصہ اسے برداشت کیالیکن اب میں عاجز آئی تھی۔'' ملکائی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگی۔ اس دوران میر ہے اور جادید کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور مجنے ۔ دوسرے بنی لیے اس کی آ داز ہمارے کا نول میں ہماتیا ہواسیسہ انڈیلٹی چلی گی۔ وہ کہدر بی تھی۔

پھلیا ہوائسیسہ اعراضی کی کا ۔ وہ ہمدرس کا۔ دو پھر بھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کر خود کو احسان فراموش کہلوا نالپند نہیں کردل گی ''

''اس نے اس مخص سے بے وفائی کی ہے جس نے بھر میں رکھنا محصے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ سوا سے اپنے کھر میں رکھنا احسان فراموثی نہیں تو اور کیا ہے۔'' ملکانی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"و و تو مجھے طلاق دے کر بہاں سے چلے گئے ہیں۔" میں نے آخری کوشش کے طور پر کہا۔ "دو و فرشتہ خصلت انسان کہیں ہمی ہو، میں اس سے

و وفرشة خصلت انسان كہيں ہمی ہو، میں اس سے غداری كانصور ہمی ہیں كركتی \_ ' ملكانی نے فيصله كن ليج مداری كانصور ہمی نہيں كركتی \_ ' ملكانی نے فيصله كن ليج میں كها -

ليهل 2015ء

223

ماييتامىسرگزشت

سلوک بھیے ہے روار کھا ہوا تھا۔ اس سے یوں لگتا تھا کہ وہ ساری زندگی تو کیا عدت کے دن بھی جھے وہاں گزار نے نہیں وے کی لیکن میں وصیٹ بن کر جاوید کی تسلیوں کے سہارے پڑمی رہی۔

جوں جوں ون گزررہے تھے میرابیا صاس قوی ہو ر ہاتھا کہ میرے سینے اومورے ہی رہیں گے۔ جاویدا کرچہ اس کمر کا ما لک تھا مگر وہ ہے اختیار تھا۔ وہاں کا تمام کاروبار ملكانى ك اشار برجاما تقار وراصل جس وقت برا ملك (جادید کا باپ) نوت موا، جادید بهت چمونا تھا سو کمر اور باہر کا تمام انتظام ملکائی نے است ہاتھ میں لے لیا اور اس وفت سے میدا نظام اس کے پاس تھا۔ جادید تو اس کا ایک تمایندہ تھا۔ زمین کی پیداوار کا صاب کتاب، مزارعوں سے لین وین انوکروں کا اہتمام اور ویکر خاندانی امور بظاہر تو جاوید کے ہاتھوں سرانجام باتے مگر ان کے بارے میں آخری فیصله ملکانی بی کرتی۔ بیسلسلہ چونکہ عرصے سے چلا آرہا تھا اس کے نہ بھی جادید نے اپنی حد سے برجے کی كوشش كى اور ندملكانى نے اس كے اختيارات من اضافه کیا۔ دیسے بھی جاویدِ ایک فرمانبروار نوجوان تھا اور عام زمینداروں کے بچوں کی طرح اس میں خود سرمی اور ہٹ وحری نام کوند تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں اکثر سوچنے پر مجبور ہو جانی کہوہ کس طرح اپی مال سے بدیات منوا لے گا جب كديهال آج تك بركام ملكاني كي مرضى سے بواتھا۔

پر ایک روز بالآخر بیخواب ٹوٹ کیا اور جاوید کی ساری با تیں طفل تنگیاں گابت ہو کئی۔ ہوایوں کہ ایک روز میں کھانا کھا کر اشخے لگی تھی کہ ملکائی نے جھے مخاطب کرتے ہوئے گا۔ ''بالآخر تمہار نے جموٹ کا پروہ چاک ہوگیا؟'' میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ''میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔

''تم نے کہا تھا کہ ڈاگر مساحب کے تارواسلوک کی وجہ سے تم نے ان سے طلاق لی ہے۔ جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ اس الزام کی اصل سختی تم ہو۔'' ملکانی کاجواب تھا۔ ''آپ یہ کیسے کہ سکتی ہیں؟''میں نے ہزارا ندیشوں ۔ کرساتی سوال کہا

" معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر معادب نے یہاں سے اپنا تبادلہ کرالیا ہے۔ استال کا ساراعملہ اور پورا قصبہ اس بات پر جیران ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب کہ وہ یہاں بہت مطمئن تھے۔ اب ہا چلا کہ ان کے اس اچا تک فیصلے کی وجہتم ہو۔ تہمارے تو بین آمیز رویے اور میرے بیٹے

''مگر امی جان۔'' جاوید اثنا بی کہہ پایا تھا کہ ملکائی نے اس کی بات کا شنتے ہوئے کہا۔ ''جاوید! تم کسی طوا نف سے شاوی کرلومکر میں تمہیں

''جاوید! تم سی طوانف سے شاوی کرلوعر میں تہمیں اس کواپی شریک حیات بنانے کی اجازت نہیں وے سکتی۔'' اور دو کمرے سے باہر چل گئی۔

ای کمیح جادید اور ش نے ایک دوسرے کی طرف ویکھا۔ میں اس دفت حسرت دیاس کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ جادید نے آگے بڑھ کرمیرے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور میری آگھوں میں جما تکتے ہوئے بولا۔"ای نے آج تک میری آگھوں میں جما تکتے ہوئے بولا۔"ای نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹائی۔ خدا جانے آج آئیں کیا ہوگیا ہے میری کوئی بات نہیں ٹائی۔ خدا جانے آج آئیں کیا ہوگیا ہے کیکن تم فکر نہ کرو۔ میں بہت جلد انہیں آ ما وہ کرلوں گا۔ اس وور ان تمہاری عدت کی مدت بھی گزر جائے گی اور پھر ہم وور ان تمہاری عدت کی مدت بھی گزر جائے گی اور پھر ہم وور ان تمہاری عدت کی مدت بھی گزر جائے گی اور پھر ہم

'''کین جھے تو اپنے خواب بگھرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔''میں نے کہائہ

''محبت آکرنے والے تو بوے پختہ عزم کے مالک ہوتے ہیں مکرتم تو بوی کمزورول واقع ہوئی ہو۔ تہہیں جھ پر اعتافہیں کیا؟'' جاویدنے جھے تبلی دی۔

"" میری زبان میری زبان میری زبان میری زبان میران تفینه و سکی \_

و میں اور کی ہے۔ ہوئے بوجھا۔

" مالات بالكل مارے خلاف جارے ہیں۔ جاوید مجھے ان سے ڈرگنا ہے۔ " میں نے اپنے خدشے كا اظہار كیا۔ " مالات كو كولى مارو؟ اور جس طرح جمہیں التی محبت كا يقين ہے۔ اس طرح جمھ پر يقين ركھو۔ میں ای كوتمہیں اس كھركى بہو بنانے پر راضي كرلوں گا۔ " يہ كہ كر جاويد با ہر جانے نگا تھا كہ میں نے اسے روك كركہا۔

"دوہ تو میں بی بیوں کو لے کر یہاں سے چلے میں بیں۔اب میں دہاں کیےرہ سکتی ہوں۔"

دوجمہیں وہاں جانے کوکون کہتا ہے۔ تم ابھی ہے اس کمر کو اپنا کمر سمجھوا در اطمینان سے بہاں رہو۔ آخر کل کو حمہیں اس کمر کی مالکن بنتا ہے۔ ' جاوید کا جواب تھا۔ اور پھر میں وہیں رہنے گی۔ بقول جاوید یہ تقسور لے کر کہ کل میں اس کمر کی مالکن بنول کی کیکن چندہی دنوں میں بحصے یہ انداز وہو کیا کہ میرایہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ملکانی کے ہوتے ہوئے کیوں کہ اس نے جو

ماستامسرگزشت

224

لىيل 2015ء

میں تمہاری ولیس نے انہیں یہاں سے ملے جانے رمجور كيا-اسب بولوايل مغائي مين كوئي اور مجموسه تراشو-" ميرے ياس ملكاني كى اس بات كاكوئى جواب ندتما۔

سویل کھے درے کے لیے خاموش ہوگئ۔ پھریس نے کھے کہتے کے لیے منہ کھولا بی تھا کہ اس نے تقریباً چینے ہوئے کہا۔

''ابئم میری بهو بننے کےخواب یہ بکنا حجموڑ دواور شرافت سے اپنا راستہ پایو۔ اب تک میں مہیں صرف اس کیے برداشت کررہی تھی کہ شاید تہاری باتوں میں کھے حقیقت ہولیکن آج مجھ پرتمہارا کیا وهرا منکشف ہو گیا ہے۔ اسبتم اس کھر میں ایک دن بھی نہیں روستیں۔'' پھراس نے جاوید کوئ طب کرتے ہوئے تحکمانہ کیج میں کہا۔

م جاوید! تم بھی کان کھول کرین لوکہ میرے جیتے جی يتمهاري دلهن ليس بن عتى بهتر بالے آج بى يهال سے

''ای جان! میری بات سنے۔'' جادید کھے کہنے لگا تھا كد ملكا في سف مد كراس حيب كراديا.

و میں مجموسنتانہیں جانتی۔اس کھر میں اس کی ڈولی مرف میری لاش پر آسکتی ہے۔' اور وہ اپنے کمرے میں

اب كيا موكا جاويد؟ "ملكانى كي بابرجات على يل نے جاوید سے سوال کیا جواس وقت بالکل خاموش تھا۔ یوں لكا تما جيے اس نے اين مال سے كست تعليم كر لى مو-اس وقت مجمع شدت ہے آجہاں ہوا کہ میں نے اس کی محبت میں جتلا ہو کر بہت بڑی علطی کی ہے لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ ای دوران ایک خیال میرے ذہن کے پردے پر انجرا۔ جاوید ابھی تک جب تھا۔ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔

'' جاوید! کیا ایبانبیں ہوسکیا کہ ہم کمی دوسرے شہر ما كرشادى كرليس اورايي عليحذه زندگى كا آغاز كريس-وو تهارا مطلب ہے میں مال کو جمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ 'جادیدنے چونک کرکہا۔

دو کوئی ضروری تبیں، ہم کچھ عرصے بعد واپس بھی آ کے یں۔ ال آخر ال ہے۔ مکن ہے ہمیں ایک بندھن میں بندھا دیکھ کروہ ہار مان لیں۔ 'میں نے اپنی تجویز کی ومناحت کی۔

و متم امی جان کونہیں جانتیں ۔ وہ اینے قول کی بروی كى بيں يى نے ايك وفعدان كى نافر مانى كى تؤوه عربير

میری شکل نہیں دیکھیں گی۔' جاؤیدنے مایوی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم نے مجمع دحوکا ویا ہے۔ ' مجمع

" بيه بالكل غلط ہے۔ ميں آج بھي تم سے پہلے جيسي محبت کرتا ہوں مکر.....ا می جان \_' وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بول رہا تھا \_ ''تم مجھے تو چھوڑ سکتے ہوجس نے تہارے کیے اپنا کھریا را در بچے تک چھوڑ دیے لیکن اس مال کوئیس چھوڑ سکتے جوبلا وجد کی صد کررہی ہیں۔ " میں نے جل کر کہا۔

'' و کیموثمینه! مجھے غلط نه مجھو۔ دراصل میں ای کواس لیے جعی نہیں چھوڑ سکتا کہ میرے علاوہ ان کا اس دنیا میں ادر كوئى تېيى \_انهول نے جمعے نەمرف مال بلكه باپ بن كريالا ہے۔میرے لیے انہوں نے اپن جوالی بیوکی کی نذر کردی اور چرمیرے یہاں سے بطے جانے سے اتن بری جایداد بے انظای کاشکار ہوجائے گی۔''جادید کا جواب تعا۔

"ای جان! تم ہے بہتر منظم ہیں۔" بین نے اسے ائی راہ پرلانے کی ایک اور کوشش کی۔

ودو اب بورسی ہو چی ہیں اور بندرت ایل ذیے واریاں مجھے منظ کررہی ہیں۔"اس نے کہا۔

"اس كا مطلب ہے مہيں جايداد محم سے زياده يارى ہے۔ " میں نے اے اپن محبت كا احساس ولا تا جابا کیکن ایسامعلوم ہوتا تھا کہ دہ میر اپیار کلی طور پر فراموش کر چکا ہاورمیرے کیے اپنے تعاتھ باٹھ ترک مبیں کرسکیا۔ کیوں كرميرے اس سوال كے جواب ميں اس نے فيصله كن ليج

امن تم سے محبت ضرور کرتا ہوں کیکن تمہار ہے لیے این مال کوچیوژیمین سکتان

ظاہر ہے اس کے بعد مزید اصرار تعنول تھا۔ چنانچہ ای قسمت کوکوش ہوئی ہی صائم کے کمر آئی ۔ صائمہ میری کلاس فیلورہ چکی تھی۔اس کے تحریس رہتے ہوئے میں نے ایم اے کی تیاری شردع کروی۔شادی سے پہلے جہاں سے من نے تعلیم منقطع کی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کردی۔ بمرايك برائبويث كالج مين ليجرارشپ فل مي أور مين فيصل

آج اس دافعے کو 13 سال کزر بھے ہیں تمریس اب بھی اسے بعول نہیں یائی ہوں۔میری تمام بہنوں سے التجا ہے خدارامیری علظی کوئی اور ندد ہرائے۔

المول 2015ء

مايمنامهسركزشت



محترمة عذرا رسول السلام عليكم

یہ میری روداد نہیں ہے۔ میری ایك واقف كاركى ہے۔ اسے دنیا والوں نے کس طرح ستایا اسے ہی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُمید ہے قارئیں کو بھی اس درد کی ماری کی آپ بیتی پسند آئے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر نرگس وقار (کراچی)

مكدكرتى كهبيمردول كامعاشره باسمعاشر مي عورت کا کوئی مقام نہیں۔اکٹر بیٹی کی نویدس کر ماں تجیبی ہستی کے چېرے پر بھی متاکے نور کی جگہ تاریک سائے نظر آجاتے ہیں۔ اسے بیرجی گلہ تھا کہ اس کی پیدائش پر باپ نے اسے ا نظر بھر کر بھی نہ دیکھا تھا مگر اس کے بلکتے وجود نے ماں کے سينے ميں متا كے سوتے جگا ديے تھے۔ مال پھر ماں ہوتی ہے اورمتا کا جذبہ ہر جذبے پر حاوی ہے۔ شاید یہی وجمعی کہ ماں شانو ہے میری پہلی ملاقات آنس کولیک کی حیثیت ہے ہوئی۔ وہ اس آفس میں میرے بعد آئی تھی کیکن بہت جلد ہم دونوں کودوی جیسے سیچے اور میر خلوص رشتے نے جگر کیا۔وہ کم کوئی مگر جب بولتی تو ایسا لگتا که دنیا جہاں کا در داس کے دل میں ہلکورے لے رہاہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دہ اس بات ہے بھی شاکی تھی کہ

اس کے باب نے بھی اس کے وجود کو قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ

PAKSOCIETY 1

ابريل 2015ء

مالىنكامەسرگۈشت

نے اسے واں و جان سے قبول کر لیالیکن باپ کاروبیا کھڑا اُ کھڑا ہی رہا۔

آفس میں گئی بریک تھا۔ شانو اپنا چرہ ہاتھوں پر نکائے کسی سوچ میں تم متی۔ میں نے ہولے سے اس کا کندھا ملا یا تھا۔ وہ چونگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''کن خیالوں میں ہو؟''

میری بات پر وہ مسکرائی۔ پہنے بل خاموشی میں کئے۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ '' جب سے ہوش سنجالا ہے باپ کو نشے میں دھت ویکھا اور ماں کومحنت کی چکی میں پستے لیکن باد جو داس کے ماں بہت نیک اور محنت ہے۔ اس نے زندگی کے کچے دھا تھے میں دکھ ہی دکھ پرو نے ہیں۔

وہ چھٹی کا دن تھا۔ شانو میر ہے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا۔'' شانوتم آج جھے اپنی ماں کی کہانی سناؤان کی زندگی میں استے دکھ ،کرب اور تلخیاں کیوں ہیں۔''

شانو کھے مل خاموش رہی۔ پھر پرت در پرت وہ مال

کے دکھ کھولتی چکی گئی۔ اس نے نم آنکھوں اور کلو کیر کہے ہیں

ہتایا کہ ماں کوجنم دے کران کی ماں یعنی شانو ۔۔۔ کی نانی منوں

مٹی تلے سوکٹی ۔ نانا نے نانی کی قبر کی مٹی سو کھنے کا بھی انتظار

نہ کیا اور شاداں نام کی ایک تورت کو بیاہ لایا۔ مال سو تکی مال

کی کود میں پردان چڑھنے گئی۔ جیسے جیسے وہ پردان چڑھی۔

وکھ بھی امبر بیل کی طرح مال کے وجود سے لیٹ کر پردان

چڑھتے گئے۔ نانا کے سامنے تو مال کے وجود سے لیٹ کر پردان

خاصا بہتر ہوتا لیکن ان کے کمرسے نکلتے ہی وہ ناکن کی طرح میں

خاصا بہتر ہوتا لیکن ان کے کمرسے نکلتے ہی وہ ناکن کی طرح میں

عدی کارنے گئے۔

اں بے جاری سارا سارادن کولہو کے بیل کی طرح کام میں بھتی رہتی لیکن صلے میں وہ جیٹھے بول بھی نہ ملتے۔ ماں شام کی شدت سے منتظر رہتی۔ شایداس لیے کہ نانا شام کو گھر پر ہوتے ہتے اور مال کے دجود سے لیٹا شادال کا خوف کہیں

وہ بھی معمول کی ایک شام تھی۔ نانا کھر نہیں لوئے تعے۔شادال اپنے کمرے میں سور ہی تھی اور مال تحن میں بچھے پائک پرانظار کرتے کرتے اونکھ کی تھی کہا جا تک کسی نے کھر کا دروازہ پیٹ ڈالا۔

روروں پیکے و رویا کر اٹھی۔ جلدی سے کنڈی کھولی سامنے ایس ہڑ ہوا کر اٹھی۔ جلدی سے کنڈی کھولی سامنے ایس پیٹل ہے ایس کھڑی تھی۔ اہل کا سفید چادر میں لپٹا ہے جان وجود کن میں بچھی چار پائی پیڈال دیا۔ تانا قبر میں کیا گئے، مال کی تمام خوشیاں بھی قبر کی مٹی

میں رُل مِل کئیں۔ شاداں مال کو بول دیکھ رہی تھی جیسے کیا جبا جائے گا۔ دہ ہرعورت کو بکڑ بکڑ کر مال کی کردن پیسیاہ دھبا دکھار ہی تھی۔ شادال کا کہنا تھا کہ ریدھ میانحوست کی علامت ہے۔

مادان ہما مل کہ بیدا ہوست ن من سے ہے۔ وہ بین کر کر کے بتارہی تھی کہ بید منحوں پیدا ہوتے ہی مال کو کھا گئی اور اب باپ کو جاٹ گئی۔شادان کا خیال تھا کہ اس کے شومرکوبس نے نہیں بلکہ اس منحوس نے کچلا ہے۔

اں ہے حوہروں سے بین بلدان وں سے پہرہائی میں ہیں۔
ماں بے چاری کوئی ہمری بنی سب من رہی تھی۔ کرچی
کرچی دل ادر فق چہر ہے کے ساتھ وہ باپ کے بے جان دجود
کوائی آنکھوں میں سمور ہی تھی۔ بیسوچ اس کی رکوں میں لہو
منجد کررہی تھی کہ چھے بل کے بعد سیشنی چہرہ ہمیشہ ہمیشہ کے
لیے کہیں کھوجائے گا۔

ماں بتاتی ہیں کہ دکھ کے ان کھات میں بول لگتا تھا کہ دل بھٹ جائے گا۔ سانسیں تھم جا میں گی اور اپنے ہاپ کے ساتھ ساتھ دہ بھی بے در دو نیاچھوڑ دایں گی۔

سا ھرما ھوہ می ہے دردوری پاردویں ہے۔
انکین ایما کی جھرمی نہ ہوا۔ شاید اس کیے کہ رب اپنے
ہندوں کو بہت جاہتا ہے۔ بے شک وہ ہم سے ہمارے
ہماروں کو جدا کر کے ہمیں دکھوں کے سمندر میں دھکیل و بتا ہے
گیاں پھر پہاڑ جیسے اس دکھ کوسینے کی ہمت اور طاقت بھی وہی

آہ گزرتے وقت کے ساتھ تمام دکھ مبرکی چادر میں لیٹ جاتے ہیں ادرانسان ددبارہ سے دنیا کے جھمیاول میں کم ہوجاتا ہے۔وقت کی چلتی جرخی کے ساتھ شادال نے گارمنٹس فیکٹری میں پیکنگ کا کام شروع کردیا۔ مال بے چاری سارا دن گھرکے کام کام شروع کردیا۔ مال بے چاری سارا دن گھرکے کام کام سنجالتی۔

وہ گرمیوں کی آیک پہتی ہوئی دد پہرتھی۔ کام کاج سے فارغ ہوکر ماں ذراستانے کولیٹی تو آئے گولگ گئی۔ا چا تک ڈور بیل کی تیز آواز پر مال ہڑ بڑا کرائھیں اور بھا گتی ہوئی درواز ہے برپہنچیں۔

وی، '' دروازه کھولو۔'' شادال کی آوازسن کر ماں سنبھلی اور پھرجلدی ہے کنڈی کھول دی۔

شادال کے دونوں ہاتھوں میں شاپیک بیک تھے۔ وہ مال کوتھاتے ہوئے بولی۔ "اس میں نکاح کا جوڑا ہے۔ آج شام رمضانی کے ساتھ تہارا نکاح پڑھوار ہی ہوں۔"
مال مضافی کے ساتھ تہارا نکاح پڑھوار ہی ہوں۔"
مال نے لرزتی آواز میں شاداں سے کہا۔" اہاں اتن جلدی۔ سسے کہا۔" اہاں اتن جلدی۔ سسے کہا۔"

227

مابىنامىسركزشت

شادان نے ہاں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ''تم جائی ہو

ہیں نہ سنے کی عادی نہیں ہوں۔ رمضانی میرا دیکھا بھالا

ہے۔ فیکٹری کے تمام لوگ اس کے اخلاق کے گن گاتے

ہیں۔ وہ جہیں خوش رکھے گا اور پھر تمہارے باپ کے مرنے

کے بعدتم میری ذمہ داری ہو۔ شہر کے طالات اچھے نہیں۔
تہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہی سب سوچ کر میں نے
تہارے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ رمضانی میں کوئی بڑی برائی
تہیں۔ بس وہ سنے کا شوقین ہے۔ تہماری ذمہ داری پڑے

میں تو دہ بھی چھوڑ وے گا۔''

لی تو دہ جی چیوڑ و ہے گا۔'' ماں ہونق بی شادال کودیکھتی رہ گئیں۔شاداں مال کو کم معم دیکھ کر بولی۔''جاؤ جلدی ہے سر میں پانی ڈالو۔ گلی کے کلڑ پر پارلر والی بانو باتی کو میں نے کہہ دیا ہے۔ وہ تہمیں سرخی یاؤڈرلگا کر تیار کردے گی۔''

مال، شادال کی با تیس س کراس سے لیٹ کی اور بہت منت ساجت کی کیہ جھے خود سے الگ مت کرو۔ بیس تہارے ساتھ رہول گی۔ لیکن شادال نے مال کی ایک ندئی اور کہا کہ بٹی تو پرایاد شن ہوتی ہے۔ میکے کے آنگن کی چڑیا، دانہ چھا اور مجراز گئی۔ مال سسک رہی تھیں کے رمضانی آگیا۔

شادال نے مال کو اندر جانے کے کیے کہا اور پھر رمضانی سے مخاطب ہوئی۔"رمضانی لگتا ہے تہیں تکاح کی بہت جلدی ہے۔"

" دنبیں شادان! نکاح کی جلدی نہیں، ورامل کھر معاملات ایسے میں جو میں نگائے سے پہلے طے کرتا جا ہتا موں۔''

ماں غیرارادی طور پر دروازے کی آڑیں کھڑی ہوکر دونوں کی ہاتیں سننے کی۔ دونوں دھیمے لیجے میں ہاہتے کررہے سنتے۔ پچھ مجھ میں نہیں آرہا تھا۔ اچا تک شاوال کی تیز آواز کانوں کے پردے چیرتی گزرگئی۔

شادان غصے بین رمضانی سے کہدر بی تھی'' لگتا ہے تو نے پہلیں ہزار میں جیلہ کے ساتھ ساتھ بھے بھی خریدلیا ہے۔'' پھر بل خاموثی میں کئے پھر رمضانی منها تا ہوا بولا۔ ''شاداں آیا بات پہلیں ہزار کی نہیں بات ہے اصول کی۔ جب میں نے تمہاری بین کی قیت دی ہے تو جھے کام بھی پکا حرنا ہے۔''

کرناہے۔'' شادال مینکارتی ہوئی بول۔''رمضائی تو کیا جاہتا ہے۔نکاح کے دفت کورے کاغذ براس کا انگوٹھا لگوا دون بلکہ دو جارجا عنت پایس ہے۔اپنا نام بھی لکھ دے گی۔رمضائی تو

فکرنہ کر میں نے تختے زبان دی ہے میں اپنے فیصلے سے پیچے نہیں ہوں گئے ہوتا الط طے کرنی ہوں لکھ لینا۔ جھے کوئی اعتراض کو پکڑ لا کوئی اعتراض کو پکڑ لا اور بس اب جلدی سے قاضی کو پکڑ لا اور بال قاضی کو پسیے خود دینا۔ میں اب ایک لکا بھی نہیں دول می اور ویسے بھی قاضی کا خرج الڑ کے والوں کا ہوتا ہے۔''

میسب سن کرامال نے پاؤل تلے سے زمین کھسک رہی معی۔ شادال نے امال کی محبول اور خدست گزاری کا بیصلہ دیا۔ مال کے جسم کی بولی لگا دی۔ چند کلول کی خاطراس نے اللہ بکارچہ نظر دا

امال كاوجود في ديا\_

المال کو گھر سے بھاگ جانے کا خیال آیائیکن اسکلے ہی بل اس سوچ نے قدم جکڑ دیے کہ اس محلے میں اہا کی بڑی عزت تھی۔جوسنتاوہ یہی کہتا کہ باپ کے مرنے کے بعد جوال بٹی گھر سے بھاگ گئی۔

اس کے بعدامال کو پھے ہوش ندرہا۔ کب قاضی آیا کس کاغذ پرانگوٹھالگا ،کہال نام لکھا ، کب نگاح کا جوڑا پہنا ،کس نے سرڈی یا دُ ڈرلگایا ، کب اور کیسے ابا کا گھر چھوڈ کر پیا گھر پھٹوڈا۔ شادی کے بعد بھی بدھیبی نے امال کا بیچھا نہ چھوڈا۔ شروع دنو ل بیں ابا امال کا بہت خیال رکھتے لیکن زیادہ عرصے کے لیے وہ خود پرخول نہ چڑھا سکے۔آ ہستہ آ ہستہ اپنی پرانی ڈگر برآ مجے۔

شادی کے کچے دنوں بعد جب ابا اپنی فیکٹری مسے تو پتا چلا کہ فیکٹری مسلسل نقصان میں جارہی تھی۔اس لیے بہت سے مزووروں کونکال دیا ممیا۔ نکا لے جانے والوں میں ابا مجمی شامل تھے۔

نوکری کیا می گھر جین کھانے پینے کے لالے پر مجئے۔ شروع شروع جی ابائے نوکری کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن ہر بار مایوی ہوگی۔

ابا کو بر بادکرنے میں اس شہرکا بھی برا ہاتھ ہے۔ کئی کئی سے تھنٹوں کی سلسل لوڈ شیڈ تک سے نیکٹریاں بند ہوتا شروع ہو سکئیں اور بھرسونے پرسہا کہ بہتا خوری نے رہی سبی کسر بوری کردی۔ شہر کے کئی بڑے برنس مین اینا برنس یا کستان ہے شفٹ کر کے دوسر سے مما لک کی طرف لے مجے۔

ائنی وجوہات کی وجہ ہے ابا کوکہیں کا مہیں ٹل رہا تھا۔ چارونا چار کھر کی دکر کون حالت دیکھ کرامان نے کھرے باہر قدم نکالا۔

مر الا الله من جو خالہ رہتی تغییں۔انہوں نے اماں کو ایک بنگلے پر کام ولا دیا۔ جو خالہ کواپنے گا وُں علی پور جا نا تمالیکن بیٹم

لهيل 2015ء

228

مابىنامىسرگزشت

"آئي ہوں\_"

اماں کے آنسودک سے ان کا دامن تر تھا۔ ہیں نے اماں کوسلی دینی جابی تو امال سسکتے ہوئے بولیں۔'' بیٹی! اب ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ زندگی بھر دکھ ڈھوتے ڈھوتے تھک گئی ہوں۔حوصلے امیدیں سب دم تو ڑھتے ہیں۔'' میں نے سسکتی ہوئی امال کو محلے لگالیا۔

وعائیں موقع کی رخ ایمی نے اہا کی زندگی کے لیے بہت دعائیں مانگیں لیکن رب کو پھھاور ہی منظور تھا۔میری ادرامال کی دعائیں عرش سے نکرا کرلوٹ آئیں۔

ا با کی حالت بکڑتی چلی کی۔رات کا نہ جانے کون ساپہر تھا۔ جب ابانے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موندھ کر مجھ سے اور امال سے ناتہ تو زلیا۔

ا با کے دجود کوسفید جاور میں لیٹاد کھی کرا مال پرسکتہ طاری ہو گیا۔ ہجو خالہ بھی ماں کو مطلے لگاتی تو بھی جمعے حدما ، جی

ماں ہمیں ہیں شانو تیراباپ جیبا بھی تعادمیرے
سر پراس کے نام کی چادراتو تھی۔ رب نے دہ بھی تعالمی کی جانے گیا۔
مال کورب نے آگ بار پھرمبر کی دولت سے مالا
مال کردیالیکن وہ آکٹرنم آنکھوں اور زرد چہرہ لیے بچھ سے
کہتی ہیں۔

ہی ہیں۔ ''شانو! جانے جھ سے الی کون ی خطا سرز د ہوئی ہے جومیر ارب جھ سے ردٹھ گیا ہے۔''

ماہ دسال بناجاب کے گزرتے رہے۔ مال مسح سے شام تک لوگوں کے ہاں جماز دیرین گرتی ادر میں نے خود کو کا ایس میں کم کرلیا۔

وت کررنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ میری ادر مال کی زیرگی میں خوشیوں ہرادہ دن آگیاجس کا مال فے شاید برسوں انظار کیا تھا۔ میں نے نہ مرف بی اے کرلیا تھا بلکہ کا لیج ... میں ٹاپ کیا تھا۔ میلے دالے ہار پھول ادر مشائی لے کر مال کے پاس آرہے سے ۔ محلے دالوں نے میری ادر مال کی خوشی کو سیلیر بیٹ کیا تھا۔ مال کی آتھوں سے خوشی کے آنسو بہدر ہے سیلیر بیٹ کیا تھا۔ مال کی آتھوں سے خوشی کے آنسو بہدر ہے آرام کریں گی اور میں توکری کردل گی۔ کیول کہ دہ زیرگی مجر آرام کریں گی اور میں توکری کردل گی۔ کیول کہ دہ زیرگی مجر میں میری خاطر محنت کی چکی میں پستی رہی ہیں۔ مال نے مسکراتے ہوئے کو کری مل تو جیسا ہو لے گی میں دریا ہی کردل گی جیسے دول کی والے کی میں دریا ہی کردل گی جیسے دریا ہی کردل گی جیسے دریا ہی کردل گی خود جاتا ہی کین پہلے تھے تو کری مل تو جاتے۔ بیٹی میں خود جاتا ہی کیکن پہلے تھے تو کری مل تو جاتے۔ بیٹی میں خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تکھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے خود جاتا ہی ہی لیکن میں نے زیرگی پڑھے تھے لوگوں کے تھے تو کری الی سے تو تو کی پڑھے کی پڑھے کی کھور کے تھے تھے لوگوں کے تھے تھے کی پڑھے کی پڑھے کی کھور کی کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کھ

صاحبہ سے چھٹی ٹبیں ل رہی تھی۔ امال نے بیٹم صاحبہ کا کام سنبال لیا اور بچوچھٹی پر چلی کئیں۔ امال بے چاری کا دن مجاڑ د برتن اور بیٹمات کی جمڑ کیاں سنتے گزرتا۔ ابا سارا دن نشے میں دھت بانگ تو ژتار ہتا اور رات کو جوئے کے اڈے پر پہنچ جاتا۔ بیٹم صاحبہ کا دیا ہوا صدقہ خیرات اور امال کی کمائی سب جوئے کی نذر ہوجائی۔

زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ایک شام رب نے مجھے ماں کی کود میں ڈال دیا۔

ابا کو جب میری پیدائش کاعلم ہوا تو دہ بہت ناراض ہوئے۔ساہے ابانے بجھے نظر بحر کردیکھا بھی نہیں تھا بلکہ امال بے چاری پر بیالزام بھی دھردیا کہ بیچا تھ چروبید گے۔ دوپ نہ تیراہے ندمیرا پھرتم نے کس کے ساتھ منہ کالاکیا ہے۔

ال فاموتی ہے ابا کی افغی سے رہتی۔ دفت کے بہتے دھارے میں، میں نے باؤں باؤں چلنا شردع کردیا۔
اماں ہردم جھے اپنے ساتھ رکھتی۔ جب میں بانج برس کی ہوئی اوال نے بیٹم صاحب کے کہنے پر جھے بستی کے قریب ہی آیک گورنمنٹ اسکول میں داخل کرادیا۔

ابانے اب مجی شراب کا استعال بھی شردع کردیا۔ ابا کومیری ادراماں کی کوئی فکر نہتی۔

وقت کا بہا کمومتار ہا اور جس نے آٹھویں جماعت کا امتحان پاس کرلیا۔ ایاں مجمعے بہت پیارکرتی لیکن ابا کے پیارکو میں ہیں ہیں جہوتی موثی میں ہیں ہیں جہوتی رہی۔ بھی کھار ابامیرے لیے کوئی چھوٹی موثی چیز لیا تاتو میں کئی د توں خوش مرسی ۔

وقت نے کروٹ بدنی ایک روز اجا تک اہا کی طبیعت مجڑ می۔ میں اور امال جیسے تیسے اہا کو لے کرسرکاری استال مہنے ۔ ویوٹی رموجووڈ آکٹر نے اہا کا بغور معائنہ کیااور پھرامال کی طرف و کی کر بولا۔ '' کیا یہ نشہ کرتا ہے؟''

"جي واکثر صاحب، کي شراب محي بهت پينے لگا

ہے۔'' بی بی!مریض کی حالت اچھی نہیں ہے۔ بیدددائیں نوری طور پر جاہئیں۔'' کہتے ہوئے ڈاکٹر نے پر چی امال کو متعادی۔

میں اور اماں میڈیکل اسٹورکی طرف بڑھ گئے۔ "اماں پیسے ہیں؟"

''اماں میے ہیں؟'' ''ہاں بھی تو پر بیٹان مت ہو۔ بیٹم صاحبہ کواللہ بہت دے۔ میرے اس کڑے دفت میں انہوں نے بہت مدد کی ہے۔ آج بھی میں ان سے در مینے کی ایڈ دانس محوّاہ لے کر

ماستامسرگزشت

مر ال نے ایک مری سائس لی۔ مجھ بل خاموش رہیں اور پھرمیرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولیں۔"شانو! میں نے بنگلے والے سیٹھ صاحب سے تہاری نوکری کی بات کی سی۔وہ کہ رہے تھے جیلہ تہاری بنی بی اے ماس ہے مر یہاں بغیر سفارش کے تو ایم اے یاس بھی جو تیاں چنخاتے "-<u>ست</u>نس-"

''امال سینٹھ صاحب سونی مندور ست کہدر ہے ہیں۔ ر شوت اور سفارش جیسی لعنتوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد كرويا بيكن امال مجعاب او يرجروسا باور من الله کی ذات سے پُرامید جی ہول کہ وہ میری محنت کا صلہ دےگا۔ کہیں نہیں مجھے نوکری ال جائے گی۔''

مل ہرروز بڑے وهمیان سے بورا اخبار پڑھتی تھی اور جہاں کوئی جاب کا اشتہارنظراؔ تا فوراا پلائی کردیتی۔ رم تقریباً جھ ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخراس فیکٹری میں پرسل سیریٹری کی جاب ل گئی۔ شخواہ بھی اچھی تھی اور سب سے بڑی بات کہ یک ائنڈ ڈراپ کی سہولت بھی تھی۔اس لیے به جاب جوائن کرتی ہے ''

شانونے سکتے ہوئے آئی کہانی ختم کی تومیری آئیس

میں کئی بارشانو کے مگر جا چکی تھی۔شانو کی امال یعنی جیلہ آنٹی بہت محبت کرنے والی خانون تھی۔ ان کا برتاؤ اور محبت بالکل بیٹیوں کی طرح تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ میری شانو کوتمباری صورت میں بہن ال کئ ہے۔

میں اور شانو بہت انجوائے کرتے۔ شایک ساتھ کرتے۔اس کے علاوہ جب موڈ بنتا مبھی پرا ہٹ تو مجھی میکڈونلڈ میں چھنچ کرخوب مزے اڑاتے۔

اب بجھے احساس ہوتا ہے کہ بیربات سونی معدورست ہے کہم کی راتیں بہت مھن اور طویل ہوئی ہیں جب کہ خوتی کے ون بہت مختصر ہوتے ہیں اگر و کھ کا کوئی بل زندگی میں ور آئے تو لگتا ہے ہم صدیوں سے اس و کھ کا بوجھ اسے کندھوں یر اٹھائے پھر رہے ہیں لیکن خوشی کا بل ملک جمیکتے گزر جاتا

اس روز خلاف معمول شانو آفس دریہ سے پہنچی ۔ میں نے تیزی سے اپی سیٹ کی طرف بر منے ہوئے شانو سے کہا۔ 'شانوآج همهیں *دیر ہوگی۔*''

"بس مار کیا بتاؤں۔ اس شہر کے آئے ون کے ہنگاموں نے زندگی اجیرن کررکھی ہے۔ کہیں ٹائر جل رہے ہیں تو کہیں ٹریفک جام ہے۔ تو کہیں دھرنا چل رہا ہے۔ ابھی شانونے سیٹ سنجالی بھی ہیں تھی کہ پیون نے آکراطلاع دی کہاہے ہاں بلارے ہیں۔

شانوفورا ہی اٹھ کر آفس کی طرف بڑھ تی۔ کھے دیر بعد جب وہ باہرآئی تو غصے سے اس کا چہرہ لال بصبھو کا ہور ہاتھا۔وہ سیدهی میرے یاس آئی اور غصے میں بولی۔

'' بیہ بتاؤ کون یا گل ملک صاحب کی سیٹ پر جیٹھا ہوا

"ارے....ارےوہ یا کل نہیں وہ ملک صاحب کا بیٹا عیان ہے۔عیان زیاوہ تر انگلینڈ میں ہوتا ہے۔سال میں ایک ووبارآ تاہے۔

''میری بلاسے وہ ایک باراآئے یا دس بار-اس کو بات كرنے كى كميزيس -اسے باب سے كس قدر مختلف ہے۔ كہاں ملک صاحب کی بحز و انگساری اور حلیم طبیعت اور کہاں اس کا تاک پیدهزاغمہ اوراین لال انگارہ آتھوں سے مجھے یوں کھور ر القاصي كاچاجائكا

''اچھاشانوابتم بھی غیبہ نہ کرد۔'' "ارے کیا غصرنہ کرول۔ آج میں میں منٹ لیٹ کیا ہوگئ اس نے بچھے اتن یا تیں سنا ڈالیں جیسے میں اس کی ذاتی ملازم ہول۔ جب کہ آنس سے لیٹ ہونے میں تصور میر البیں شیرعلی کا ہے۔وہ چھلے ووون سے بچھے یک جیس کررہا۔ "شانو! شرعلی بے جارہ مجی این پریشانی میں ہے۔ اس کی بیوی کو ڈینگی بخار ہے۔ اس کی حالت امھی مہیں ہے ۔۔۔۔۔ خیر چلواب غمر تھوک دو اور جلدی سے اسپنے کام نمٹا اسے ''

شانو خاموثی سے کام میں لگ کئی۔ دو خاصی محتاط ہوگئ تھی۔عیان کے رویے میں بھی کھتندیلی آئی تھی اور وہ خلافی معمول اس بار یا کتان می برنس کے معاملات و مکیر ہاتھا۔ ملك صاحب الكلينذر دانه هو محئة يتهي " شانوا کڑ گئے بریک میں عیان کوڈ سکس کرتی۔ مجھے كہتى كل يانبيں كيوں مجھے عيان كى آئلموں سے خوف آتا ہے۔ بجیب طبیعت کا مالک ہے۔ بھی تو وہ ملک صاحب کا پر تو نظر آتا ہے اس کی ذات سے بجز وا عساری پھلکتی ہے اور بھی سمی معمونی سی بات پر اتنا غصہ کرتا ہے کہ ہر چیز جہس نہیں كرويتا ہے۔ اتى بے بھاؤكى ساتا ہے كدول جابتا ہے اى

المهل 2015ء

230

مايىنامىسرگزشت

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTIAN

كمع جاب جيمور وول -''

میں بڑے رسان ہے اسے سمجماتی ۔" ویکموشانو تم پریشان مت ہو۔ بڑے لوگوں کی اولاوس ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مرف میں سننے کی عاوی۔ لفظ نوان کی ڈکشنری میں نہیں ملا۔ روگئی بات ان موصوف کی تو یہ چند دن کے اور مہمان ہیں۔ ملک صاحب اپنے چیک اپ کے بعد پاکستان واپس آجا کمیں ہے۔"

بہ سی میں دنوں سے عیان کے آفس کے معمولات میں خاصی تبدیلی نظر آری میں۔

عیان نے آفس آنا خاصا کم کردیا تھا اور جب آتا تو تبہی شانو سے کو معاملات و سکس کرتا اور جلاجاتا۔
شانو سے بی سے مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی لیدر فیکٹری گانے کی بلانگ کردیا ہے۔ فیکٹری کی جگہ وغیرہ کے لیے بھی سروے کردیا ہے اور تقریباً تمام معاملات طے یا چکے ہیں۔
اس معرد فیت کی وجہ سے ہی وہ آفس کو بھی ٹائم نہیں دے اس معرد فیت کی وجہ سے ہی وہ آفس کو بھی ٹائم نہیں دے

جوم ہے۔ جمعے وہ دن اچی طرح یاد ہے۔ جب میں آفس پنجی تو طلاف معمول شانوموجود تھی۔ کھ ہی دہر میں عیان بھی آئیا۔ عیان نے آتے ہی شانو کواپنے کمرے میں بلایا اور پھر پھھ پیپر ڈرٹیار کرنے کو دیے۔شانو خاصی مصروف تھی۔ کئے ہریک سے پچھ دہریل وہ میرے یاس آئی۔

سے بھردیں اوہ میرے ہیں ہات طے کرلی ہے۔ آج کھی معمان نے فیکٹری کی بات طے کرلی ہے۔ آج کھیے لیٹرز وغیرہ اور چیپرز تیار کرنا ہیں۔ مجھے بھی ساتھ چلنے کؤ کہدرہا ہے۔ بلیز تم بھی ساتھ چلو۔''

ہے۔ ہیر میں ماہ ہوت میں اور میان ہارے ورمیان گئی میں۔ بھے و کیستے ہوئے بولا۔ ''رکال رخ! میں اور شانو تی میں۔ بھے و کیستے ہوئے بولا۔ ''رکال رخ! میں اور شانو تی میں کی کے معاملات و کیسنے جارہے ہیں۔ میری واپسی سے آفس کی ذمہ واری آپ کوسونپ کرجار ہاہوں۔''

ا تکلے ہی میل وہ شانو سے مخاطب تھا۔''شانو چلیے ۔'' شانو نے اسکارف سیٹ کیا۔ بیک کندھے پر ڈالا اور مجھے دیمتی ہو کی وہ عمیان کے ساتھ نگل گئی۔

نے دیسی ہوں وہ عیان ہے سا تھس ں۔ اگلے دن شانو آفس نہیں پہنچی تو میں نے اسے فون کیا تو

پاچلا کہ وہ بخاریش پینک رہی ہے۔ ووسرے ون بھی آفس سے غیر حاضر پاکریش اس کے محمر پہنچ ممی ۔ شانو کی امال محمر رنبیں تعیس ۔ شانو مجھ سے لیٹ کرایئے جذبات پر قابوندر کھے گی۔ وہ سکتے ہوئے بولی۔ ''خل رخ تمہاری شانو مرکئ ۔ تمہارے سامنے اس کی

لاش ہے۔ جانتی ہو وہ فیکٹری وکھانے کے بہانے بجھے ایک ممارت میں لے گیا۔ وہاں کھ مزدور کام کررہے تھے۔ میں نے اس سے استفسار بھی کیا کہ یہاں آپ کس سے ملئے آئے میں۔اس نے پلیٹ کر مجھے دیکھا اور بولا۔ ''سیکنڈ فکور پڑینیجر مساحب اوران کی فیلی ہے۔''

بلڈنگ کے دوسر ئے فلور پر پہنچ کراس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور چیتے کی می گھرتی سے میرا ہاتھ پکڑ کراندر تھسیٹ لیااور دروازہ اندر سے لاک کردیا۔

وہ کیے بہت بھاری تھے اور وقت بڑا کڑا تھا۔ جب
میں بے بی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی کین اس ظالم
پر پھی اثر نہ ہوا اور وہ سب ہو گیا جو ہونا نہیں چاہے تھا۔
اپنی من مانی کر کے وہ یہ کہ کر کمرے سے نگل گیا۔
''شانو تہ ہیں اپنی عزت پہ بہت نازتھا۔ جانتی ہوخوب
صورت لڑکیاں میری کمزوری ہیں اور ہاں میں نے جب چاہا
جس سے چاہا دوئی کی ہم پہلی لڑکی ہوجس نے میری دوئی کو جس سے بھارایا اور تم اپنے جس حسن پر ناز کرتی ہوآئی میں نے اس کو مشکل کردیا ہے۔ اب تم خود اپنے وجود سے نفرت کردو

''اب جينے كودل نہيں كرتا وعاكر و جيمے موت آ جائے۔

اللہ نے تمام زندگی صرف دكھ ڈھوئے ہیں چند ملی نوشی کے

میں نے اس کی جعولی میں ڈالے سے لیکن میں نہیں جانتی تھی

کرخوشی کے ان کھوں کے ہوش مان کوائٹا بڑا د کھ سہنا پڑے گا۔

گل رخ! ماں نے ہمیشہ جھ لے کہا بٹی ہم غریبوں کے پاس
سونے چاندی کے ڈھے نہیں، بنگلا گاڑی نہیں جس کی ہم
شاظت کریں۔ لے دے کے اس جھونپڑی میں ہم غریبوں کی
فیاظت کریں۔ لے دے کے اس جھونپڑی میں ہم غریبوں کی
فیاظت کریں۔ لے دے کے اس جھونپڑی میں ہم غریبوں کی
فیاظت کریں۔ لے دے کے اس جھونپڑی میں ہم غریبوں کی
فیاظر جان ہے بھی گزرنا پڑے تو گزر جانا مگراسے پا مال
مونے ہے بچالیں۔ بتاؤ میں مال کو کیسے بتاؤں کہ جس چبرے
کووہ چاند چبرہ ہتی ہے، اسے کہن لگ چکا ہے۔ شاید میں اب
کووہ چاند چبرہ ہتی ہے، اسے کہن لگ چکا ہے۔ شاید میں اب
آفس میں دے ویزا۔''

"شانو حوصلے سے کام لو۔ جاب چھوڑنے میں جلد بازی مت کرو۔عیان تو کل رات کی فلائٹ سے انگلینڈ جلا کیا ہے۔ ملک صاحب ایک دوروز میں پاکتان داپس آ جا کیں کے۔ میں خودان سے بات کروں گی۔ وہ بہت غریب پرور انسان ہیں۔ضروراس مسئلے کا کوئی حل نکالیں ہے۔"

مابستامهسرگزشت

ميرا اندازه درست لكلار چند روز يعد ملك صاحب آ مجے \_ آفس جوائن کرنے کے بعدسب سے میلے انہوں نے ثانو کوغیر حاضر یاکراس کے بارے میں یو جما۔ میں نے

انبیں بتایا کہ ثانو چھٹی پرہے۔ <sup>وو</sup> اچھا۔'' ملک صاحب کمی سوچ میں کم تھے۔

میں نے ہمت کر کے کہا۔" سر بھے آپ سے شانو کے متعلق بجمه بات کرتی ہے۔''

ملک صاحب نے سراٹھا کر جھے دیکھا۔ان کے ماتھ رسوچ کی لکیریں بڑی گہری تھیں۔ کچھ بل خاموشی میں کث معے ۔ وو مرسوج اعداز میں مجھے دیمتے ہوئے بولے۔ "کل رخ میں خود مجی شانوے ملنا جا ہتا ہوں۔ میں نے اسے بیٹی کی طرخ سمجالیکن اس نے بہت برا کیا۔عمان نے جب بچھے مب بتایا تومیر اسرش سے جمک کیا۔اس نے تومیر سے مفید بالول كي محلاج بيس رهي-"

سرآب کیا کہدرہ ہیں۔شانو بے جاری تورخوہ

هلک مها حب میری بات کاث کر انتهائی درشت کیج میں بدلے ۔ " کل رخ! آپ کومعلوم میں شانومعمومیت کی عادراوڑ مے لئی سیاہ کاربوں میں ملوث ہے۔اس نے عمان یر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ بقول عمان وہ اسے بلیک میل کر کے اس ہے شادی کرنا جائتی ہے۔آپ اہمی اور ای وفت شانو کوآفس بلوائے۔ میں فوری طور براس سے ملنا

مل صاحب کا بارہ ہائی ہوتا و بھر کر میں خاموثی سے آفس ہے باہرآ گئے۔

شانو کونون کیا کہ ملک صاحب نے بلوایا ہے۔ وہ نہیں آنا جا ہتی می کیکن میں نے اسے زور دیے کر بلایا۔

مجددر بعدوه زرد چره اورجمي بحى اشكبار آنكمول ك ساتھ میرے سامنے گی۔

میں اسے لے کر ملک صاحب کے تمرے میں گئی۔ ایک کمی کوتواس کی حالت و کی کر ملک صاحب بھی تحتک گئے لیکن اسکلے ہی مل وہ معبل مسئے اور حقارت سے شانو کود میستے ہوئے بولے۔''یی بی تم عمان کو بعث کے جال میں بمنسا کر شادی کرنا جا ہی تھیں۔ بیسب پھی تم نے چھو تکوں کی خاطر كي \_ جمع بناؤ كلفت بي ما يمس تم في الي عزت كي ولي كتي لكالى بي بولوجواب دو يس مهيس بليك چيك ديابول ووبس ملك ماحب بس آب كيدين في الوعز التار

تار کی تھی مرآ ہے نے لؤ جھ سے جسنے کا حوصلہ ہی چھین لیا۔''وہ رکی ہے ہری سائش نے کر بولی۔" ملک صاحب میں صرف اتا کھوں کی کہاس فائی دنیا کی عدالت میں تو آب جیسے امراء ودلت کی جینکار میں جھ جیسی غریب کی آواز و ہا کرانصاف خرید سکتے ہیں۔ کیکن ..... ' وہ ودہارہ رکی۔اس نے ملک صاحب کے چبرے کا جائزہ لیا پھر ہولی۔''ایک عدالت اور بھی ہے۔ میرے دب نے جا ہاتو میری ہے گنا ہی اور معمومیت کا شوت وہاں آپ کو ملے گا اور آپ کے بیٹے کی گرون میں انصاف کا يعندا بوگا-"

شانو خاموش سے آنسووں کے کروے محونث بیتی آفس سے نکل کئی۔ میں نے اسے روکنا جا ہالیکن وہ ایک بل مجمی آفس میں ندر کی۔

يلك صاحب كردية اور بالول مي يمي بحي ول

پایتا کرسوار موگی۔ جمیلہ خالہ کلی میں س سکیں۔" آؤ بیٹی آج تم مجلدی المُكْمِينِ مِنْ الْوَنْبِينِ آتِي ؟''

مین نے چرے کی بریشانی کو محراہت میں جمیاتے ہوئے یو جمار " کیوں ٹانواب تک پہنی ہیں ہے" البحی میری بات مل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایمولینس کے سائران في دلول كود بلا ويا\_

"الله خرر" كمت موئ آني درواز ، كل طرف يرمين كر كے مامنے أيموليش كوري كي۔ سفید جاور میں لیٹی اؤش کوائل محلّہ ایمولینس ہے اتار

میں جیلہ آئی کے لرزتے وجود کو تفاے کمڑی تعی۔ ایمولینس والےنے بتایا کہ بیک سے شناحتی کارڈ ملاہے۔اس يرتكصافيرس كود كيمكريم الن كاذ فيرباذى فيراس كراسة بيل-جبليه آنتي چيخ کليس- مميري شانو چلي کلي وه معي ميرا ساتھ چپوڑ گئی۔ چلی گئی میری شانید ..... " کہتے کہتے وہ اس کی سیت کے برابر مل زمن پرڈ میر ہوائیں۔

مسنة كرجيلة في كوافهانا ما بالكن ان ك روح محی شالو کی روح کی بمسار موچی می اور میں کھڑی سوج ری کی کدی افر سول کو صفح کا کو کی حق بیس ہے۔

£2015 Jul

232

مابىنامىسرگزشت



السيلام عليكم

انسان کی زندگی بذات خود ایك كهانی بے اس میں وہ تمام لوازمات موجود ہوتے ہیں جو ایك بہترین افسانے، کہائی، ڈرامے کے لیے ضروری ہے۔ اب ساون کی زندگی ہی کو دیکہ لیں۔ اس معذور و معصوم بچے کے حالات کتنے سبق آموز ہیں۔ اسی لیے میں نے اسے سرگزشت میں بھیجنے کا فیصله کیا ہے۔

ظهيرمرزا (کراچی)

> ساون کوائی زندگی سے نفرت ی ہونے کی تھی۔وہ جاہے پرجمی اسے حتم نہیں کرسکتا تھا اور نہ جی سکتا تھا۔سالوں بستر ير بيار يزے پڑے وہ خودكو بے جان سامحسوس كرنے لگا تھا۔ یہ ہے بیگ ہے کیف زندگی ہی اس کے لیے کھی کم

عذاب نقى كمفيكيدارحشمت نے اسے اسے كھر بلواكراس کی زندگی کومزیدامتخانوں میں ڈال دیا تھا۔ ساون کولگتا تھا کہ وہ منحوس ہے۔ کیونکہ اس کے دینا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باب کی موت ہوگئ، مال

مابينامهمركرشت

233

اپريل 2015ء

فرزانہ نے جاب کر لی اور زندگی کے کڑے دن جیسلنے لگی ممر يبيں اس كى آز مائشۇں كى ائتباند ہوئى بلكہ بيارى نے اسے سانوں کے لیے بستر پرلاڈ الا ستم بالاستم مید کہ ماں نے بھی قبركا كونا سجاليا \_إب زيمر كي مرف اميدون اورخوابون تك محدود ہوکررہ کئی تھی زندگی کا ہردن اس کے لیے نی آن مائش بن كيا تعا\_

ساون کے ماموں تھیکیدار حشمت اے اپنے گھرلے آئے۔ان کے دومنزلہ گھر میں جہاں ساون کے دوسرے یاموں بھی رہتے تھے ساون کے رہنے کے لیے جگہ تو مل سکتی سمی مردلوں کی تھی نے اسے دالان تک محدود کر دیا۔اس کی آید پرسب سرجوڑ کر بیٹھے۔کوئی اپنا جصہ خالی کرنے یا اسے ر كف كاردا دارند تفالبذابيط بايا كمن اور باور حي خانے کے درمیان والان میں اس کا بستر لگادیا جائے اور ایک د بوار ا معادی جائے یا چرلکڑی کے کیواڑ دل کے دو بہف لکوا دیتے جاتیں جن کو بند کرنے ہے اس جگہ کو کمرے کی سی شکل دے دی جائے گی تا کہ ساون رہ سکے ۔ بیرسب شاید ساون کے آنے ہے پہلے سوجا جاتا تو ہو بھی سکتا تھا مگراس کے آنے کے بعداس کام میں سب کی وچیس کھن باتوں تک رہ گئے۔ اور ایک موٹا پردہ ڈال کر گام چلالیا گیا۔ جودن کے وفتت کھول ویا جاتا اور شام کو گرا دیا جاتا تا که ساون کو احساس ہوکداے ایک کرادیا گیا ہے۔

ساون کی معذوری کو د عکھتے ہوئے سے جھی طے کیا جانے لگا کہاس کے کا موں کی زمرداری س کی ہوگی ،اور ا گر کئی لوگوں کی ذمہ داری ہوں کی تو کون کون کب وہ کا م كرے كا مكران معاملات كو بھى اس خونى سے نبھايا كيا كہ خیال بین کردیا گیا" اس کے لیے ایک الگ نوکر رکھ دیا جائے گاجو ساون کو نہلانے وحلانے ادر کھانا کھلانے کے -62-506

ميرسب ويكھتے ہوئے ساون جورات دن اپلی صحت یا لی کے کیے ظرمندر ہا کرتا تھا اب اپنی موت کی آرز و کرنے

میے ہوتے ہی سارے کھر کے کاموں کا شوروغل ساون کوسنائی و يتارود هوالا ،اخبار والا ، کام والی اور بچوں کے اسکول کی گاڑی کے ہارن کی آوازوں سے وہ جھنجلانے لگتا \_ممرجلہ بی اے ان آ واز وں کی عادت ہوئی \_ممرجو چیز اس کے ذہن کے لیے شدیدا ذیت کا ماعث تھی وہ تھی تھیکیدار ماحب کی بوی نفیسہ بیٹم کے جلے کئے جملے۔

مابىتامەسرگزشت

وه بهاں چھے بھی بدل ہیں سکتا تھا بس اتنا ضرور کرسکتا تھا کہ جب نفیسہ بیکم باور چی خانے کی طرف آتیں اور دالان میں بیٹھ کرایی نو کرانی دلاری سے کام کروایا کریش تو ساون ای آنکھیں بند کر کے بے سدھ سا ہوجا تا جیسے سور ہا ہو۔اس دن بھی جیسے ہی اس نے نفیسہ بیکم کو آتے و یکھا تو آتکھیں موندلیں \_نفیب بیکم کی باتوں ہے اے ایے یاضی کی کھھالیں باتیں بھی معلوم ہوتیں جوا ہے ہیں بتائی کی تھیں محران کاہر ہر جملہاہے خنجر کی طرح لگا۔

"اے ہے یہ تو غیرمسلم ہے ..... چرتو اس کے برتنول کوئھی الگ کردو بھیا۔' ' تھر کی بوڑھی ملاز مددلاری نے ہولتے ہوئے کہا۔

''خاک مسلمان ہوگا ..... جب اما*ن کو بی کوئی فرق* نہ پڑتا تھا تو اسے کیا تربیت کی ہوگی۔' نفیسہ بیکم نے جنگ کر

" ایائے کس کا ذکر کردیا مس کی یادولادی سے جاری فرزانہ کی بھی کیسی قسمت تھی۔ اگر اس کے شوہر کے مرنے کے بعداے بلالیا ہوتا تو کھے تو دن اچھے کزر جاتے اس ے۔ واری نے سے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

'' كُوِلَى فا مُده تبين تھا۔تم جانتی تہيں ہواس اندھی محبت نے فرزا نہ کو کہیں کا نہ چھوڑا۔اچھا خاصا شفقت چھا جان کے ہے کارشتہ موجود تھا مگراس نے گلریز کی وجہ سے کھریار چھوڑا جواس کے ساتھ یونی ورٹی میں پڑھا کرتا تھااور شادی کرلی۔ چلوخیر شادی تک بھی بات قابل قبول ہوتی اگر گلریز مسلمان ہوتا کوئی اس سے ملتا جلتا نہیں تھاسب نے ہی تعلق توزليا تقاً-"

دلاری نے سبزی کافتے کافتے ہاتھ روک کر کہا " برا ہوا بی اری کے ساتھ \_اب اس بن ماں باپ کے بیچے کود مکھ کردل پھٹا ہے۔ دیکھوا چھا خاصہ جوان بچہہے۔ جب اس کے باپ کی موت ہوئی تقی تیب تو مشکل سے سال بھر کا ہوگا ير-تب اى اسے لےآتے تو كم ازكم ہمارســــــــ ندہب كو توجانتا\_''

"سب چھ کر کے دیکھ لیا تھا دلاری۔ مجے تھے تھیکیدار صاحب خود۔ پر اس وفت جمی فرزانہ کے دماغ آسان پر رہے۔آنے سے منع کرویا۔ جاب کر لی پھر ہم بھی خاموش رہے۔ ہو گئے۔فرزانہ کے انقال کی نمی خرینہ ہوئی۔ خیراس نے این محروالوں کو بھی اپنی میت پر آنے سے منع کیا تھا۔ نیہ ب تو الجمي يا چلا ہے جب اس لڑ کے کی رشتے کی پھولی لهيل 2015ء

نے آکر بتایا۔"نفید بیگم نے غصے میں کہا۔" ہماری قسمت میں تو پریشانیاں بی پریشانیاں لکمی ہیں ..... پہلے کیا کم پریشانیاں لکمی ہیں ..... پہلے کیا کم پریشانیاں تھیں کہ اب یہ مصیبت ہمارے کلے پڑمئی ہے۔" پریشانیاں تھیں کہ اب یہ تو کیا پوری ددھیال میں ادر کوئی نہیں تھا۔" دلاری نے تیوری چڑھا کر کہا۔

''کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔ بھی تواسے لاتا پڑا۔''نفیہ بھی نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا''اگر اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ، کچھ کام کاج کر سکتا۔ چار پیسے کمانے کے قابل ہوجاتا تو شاید دسیوں جانے والے نکل آتے ممر اب اس بوجھ کوڈ مونے کے لیے کون آئے گا؟''

''تم پریشان کیوں ہوتی ہو'یوں کرد کہاہے جعم ہے کبو کہ اسے کسی بیٹیم خانے میں داخل کرادیں ..... بیجے کی دیکھ بھال بھی دہ لوگ اچھی طرح کرلیں سے اور تہہیں جسی بے آرامی نہیں ہوگی۔' دلاری نے مشورہ دیا۔

" کوئی فائدہ ہیں ہے دلاری کھے کہے سننے کا۔ جو معلیدار صاحب کے بی میں آتا ہے دہی کرتے ہیں اور مہیں آتا ہے دہی کرتے ہیں اور مہمیں تو بات ہوالفظ پھر کی لیر ہے۔ اس کی زبان سے لکلا ہوالفظ پھر کی لیر ہے۔ اب تو بیرونا زندگی بحرکا ہے۔ "نفیسہ بیگم نے بے ہی ہے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔

گریس موجود کوئی فردہی ساون کی آید پرخوش نہیں تھا گرفرق صرف اتنا تھا کہ کوئی ساون ہے کم برارو بیر کھتا تھا اور کوئی زیادہ ۔ اس لیے ساون کی سب سے زیادہ قربت صرف بہوسے ہو پائی تھی کیونکہ دہ اس کا ہم عمر بھی تھا اور اس کی حیثیت بھی ساون سے زیادہ مختلف نہتی ۔ بوتھا تو تو کر مگر کے حیا سے کہ میٹیت بھی ساون سے زیادہ مختلف نہتی ۔ بوتھا تو تو کر مگر کے فرد کی طرح تھا لیکن بوسے ہر خص اس لیے بھی بات کرتا تھا کہ دہ ہر خص کی ضرورت بن گیا تھا۔ گھر کے ہر فرد کا کوئی بھی کام اس کی مدد کے بغیر کھمل نہ ہوتا تھا ۔ اس کی مدد کے بغیر کھمل نہ ہوتا تھا ۔ اس کی مدد کے بغیر کھمل نہ ہوتا تھا ۔ اس کی مدد کے بغیر کھمل نہ ہوتا تھا ۔ اس کی مدد کے بغیر کھمل نہ ہوتا تھا ۔ اس کی مدد کے بغیر کھمل نہ ہوتا تھا ۔ اس کی مداتھ دہ بھی مولوی صاحب لیے گھر کے دوسر سے بچوں کے ساتھ دہ بھی مولوی صاحب سے سیپارہ پڑھا کرتا تھا اور کھا نا بھی سب لوگوں کے ساتھ دہ بی کھا اگرتا تھا۔

ببوکو جب بھی موقع ملتا وہ ساون کے پاس آ جاتا اور دنیا جہان کے قصے سنا یا کرتا تمر جیسے ہی کوئی اسے کسی کام لیے پکارتا وہ دالیس ووڑ جاتا۔ ببونے ساون کو بتایا تھا کہ دہ چارسال کی عمر سے ای کھر میں ہے اور اس کا ہاپ گاؤں میں رہتا ہے جواس سے ملنے بھی بھی تھی آیا کرتا ہے۔ ساون کا دل مجد در کے لیے اس کی ہاتوں سے بہل جاتا تھا۔ دل مجد در کے لیے اس کی ہاتوں سے بہل جاتا تھا۔

ساون ہے ہو چھ بی لیا۔

روا اسے اس کی معصومیت پر بساختہ کسی آئی اور اس کھر دیا اسے اس کی معصومیت پر بساختہ کسی آئی اور اس کھر میں آنے کے کئی دنوں بعدوہ شاید پہلی بار ہی ہنداتھا۔ "دراصل کھر میں سب لوگ جو با تیں کرتے ہیں تو میں سمجھا تھا کہ .....، "بو نے ذرا شرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت کی۔

'' وہ مجمی پاکتانی تھاور .....ادر انہوں نے اسلام بھی قبول کرلیا تھا ..... ہال میرے داداد غیرہ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ کر پچن تھے۔'' سادن نے بوکو سمجھاتے ہوئے کہا۔

''اچھا، اچھا۔ تو پھر سب لوگ الیمی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ ..... خبرچھوڑ و ،تم کس کے پاس رہیجے تھے؟'' ببونے تجسس سے یو چھا؟

" میری بس آیک آئی ہیں روز آئی۔ دہ میرے ابو کی کزن ہیں۔ ان کے پاس رہتا تھالیکن ..... "سادن نے افسر دگی سے جواب دیا ' جب وہ بھی بہت زیادہ بھارر ہے لگیں تو انہوں نے بچھے بہال بھجوا دیا۔'

بونے افسوں کرتے ہوئے سر ہلایا۔ چند کمے دونوک خاموش رہے۔''تم اسکول جاتے تھے؟'' ایک دن بونے ساون سے بوچھ لیا؟''

''ہوں '''ساون نے اثبات ہیں سر ہلا کر کہا۔ '' میں گرامراسکول ہیں تھا گر جب پولیو ہوا تو پھر میں صرف گھر پر ہی بکس پڑھنے لگا نے میرے یاس بہت می کتابیں ہیں۔'' '''نہونے حیرت '''نہونے حیرت

ہے ہوچھا۔ '' جمعے ر دز آنی لاکر دیتی تھیں۔ وہ اسکول میں ٹیچر میں ادران کے پاس بکس کا بہت بڑا کلیکشن ہے۔'' ساون نے یادکرتے ہوئے کہا۔

'' اُف تم کو بیاری میں بھی اتنا پڑھنا پڑتا تھا۔'' ببو افسو*س کرتے ہوئے ب*ولا۔

بوباتوں باتوں میں اس کمر کے اور کمر دانوں کے بارے میں بہت پکھ بتا تاریتا تھا۔ ببوکی زبانی اسے سارے محمر دانوں کے بارے میں پتا چلتاریتا کہ کون کیا کرتا ہے' کہاں پڑھتاہے کیسے رہتاہے۔

'' بوی آئی ہیں ناب فائز ہ آئی .....وہ تو بری قابل ہیں۔انگریزی کی الیم موثی موثی کتابیں یوں پر متی ہیں فر

فر .....وہ عاصم ہے تاں عاصم اس کی باجی ہیں .....اور فرید بھائی جان بھی پڑھنے میں بڑے استاد ہیں ..... افسر ہیں

ا فسر\_' 'بوتعریفوں کے پُل باندھ دیتا۔

''اور کون کون ہے گھر میں .....کیا کام کرتے ہیں باتی سب لوگ؟''ساون نے تجسس سے پوچھا۔

'' بلقیس چی ہیں ،اور ان کے تین بیٹے سہیل بھائی حان اور کامران بھائی ، اور بٹی ہیں شازیہ باتی۔سب بیچ اسکول جاتے ہیں ..... میں بھی پہلے جاتا تھا ان کے ساتھ اسکول مجر پھر ٹھریکیدار صاحب نے منع کر دیا تو اب نہیں جاتا۔''

بوروانی میں کہتار ہا۔

ساون کواس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اس کے ایک
ماموں فرید بھی ہیں مگر ملازمت کی وجہ سے حیدر آباو میں
رہتے ہیں اور بھی بھی کر ابئی آتے ہیں ۔اے لگتا کہ ان
سب لوگوں کی زندگیوں میں سکون ہی سکون ہے ۔ساون
سارادن لینے لینے بھی و کھتار ہتا کہ کمر کے بچے اسکول سے
واپس آتے ہیں وکھیلتے کودتے لڑتے جھڑ تے ہیں اور شام
مان کی میں کھیلتے کودتے لڑتے جھڑ تے ہیں اور شام
مان کی میں کھیلتے نکل جاتے ہیں مگراس سے بات کرنا تو وور کی
بات و کھتے تک نہیں ہیں ۔اس کو اپنی حیثیت کمر میں پڑے
بات و کھتے تک نہیں ہیں ۔اس کو اپنی حیثیت کمر میں پڑے
بوسیدہ کا ٹھر کہا ڑسے بھی کم کانے گی۔

ساون کواپنا کمر شدت سے یاد آنے لگا ، اپی روز النی کی محبت کو یاد کرنے لگا۔ پھر اس کا ذہن ان کی مجوریوں کی طرف چلا گیا جنہوں نے اسے یہاں ہیجے وقت اس سے میدوعدہ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ان لوگوں میں مطل کی رسینے کی کوشش کرنے گا اور اسی وعدے کی بناپر ہر تعلیف ہر واشت کرنے لگا تھا۔

پ کریں ہو ہے۔ ساون خاموش رہا۔ ناظم میاں بھی پاس آ کر بیٹے مے۔ انہوں نے ساون کو بغور دیکھتے ہوئے کہا'' چلوکل ہم فون پرتمہاری آنٹی ہے تمہاری بات کرواویں کے .....فیک ہے؛

ساون کا چبرہ خوشی ہے تمثماا تھا۔ وہ دیر تک بلقیس اور مادن کا چبرہ خوشی ہے تمثماا تھا۔ وہ دیر تک بلقیس اور

تاظم میاں سے اپنی روز آئی کے بارے میں ہاتیں کرتارہا۔
ساون کی ہاتوں ہے تاظم میاں کو معلوم ہوا کہ ان کی بہن
فرزانہ کی خواہش تھی کہ ساون کی تربیت ان درست خطوط
بر ہو کہ وہ عملی طور پر حقیقی اور بہتر مسلمان بن کے زندگی
گزار نے تو نخر ہے ان کی گردن تن گئے۔ ساون نے انہیں
بتایا کہ ای وجہ ہے اس کی روز آئی نے اسے اسلام ہی نہیں
ویگر اقوام و غداہب کے بارے میں بہت می باتیں بتا کیں
مگروہ یہ بھی کہتی تھیں کہ اس کے پاس غرجب کو بجھنے کے لیے
مگروہ یہ بھی کہتی تھیں کہ اس کے پاس غدہب کو بجھنے کے لیے
کوئی عملی تصویر موجود نہیں ہے اور اس خلاء کو ختم کرنے کے
لیے ساون کواپے لوگوں میں رہنا چاہیے بھی وہ اپنے غذہب
کوبہتر طور پر بجھ سکے گا۔

اس تھر میں ساون کی ایک مشکل حل نہیں ہو پاتی تھی کہ دوسری پیدا ہو جاتی تھی ، رات کوسروی کی شدت ہو ھا جانے سے ساون کو بخار آگیا ، کسی سے ووا کے لیے کہنے کی اسے ہمت نہیں ہورہی تھی۔ وہ بہی سوج رہا تھا کہ عاصم کلی کے بچوں کے ساتھ ایک بلی کا بچہ گھر میں لے آیا اور ساون کے بیٹ کے بیٹ کی کے بیٹ کو وودھ پلانے کی گوشش سارے بیٹ کی کراس بلی کے بیٹ کو وودھ پلانے کی گوشش سارے بیٹ کی کراس بلی کے بیٹ کو وودھ پلانے کی گوشش سارے بیٹ کی کوشش کرنے گئے ، ساون کا سردروسے پھٹا جارہا تھا ، نفیسہ بیٹم کی مان فران کو والی ماس می اس سے بھٹا وارہا تھا ہم گھر میں کام کرنے والی ماس مینا کے سامنے وہ بھی بے بستھیں۔ ساون کی وجہ سے وہ ذرا ذراس بات پر جھلا نے لگتی ، بھی اس سے فرش دھلوایا جاتا یا کوئی اور اضائی کام کروایا جاتا۔ اٹھتے فرش دھلوایا جاتا یا کوئی اور اضائی کام کروایا جاتا۔ اٹھتے طالت میں ساون کے والی جانے کے متعلق پوچھتی رہتی ان ختم ہونے گئی۔

اسکے روز ساون کی خوشی کی اختیا نہ رہی ، اس کی روز آنی کا فون آئی کی افون آئی کی اختیا نہ رہی ہے ہوچھی ۔ روز آنی کا آواز سنتے ہی اس کی آئھوں میں بھی آئی ساون امنڈ آیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا' بتا تا چاہتا تھا گر وہ کوئی امنڈ آیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا' بتا تا چاہتا تھا گر وہ کوئی بات نہ کر سکا بس روتا رہا ، ساون کی حالت و کیھ کر روز آئی بات نہ کر سکا بس روتا رہا ، ساون کی کہ وہ اپنی بیاری سے لڑ رہی اس لیے اس کی فرصہ داریاں نہیں سنجال سکتیں گر رہی ہیں اس لیے اس کی فرصہ داریاں نہیں سنجال سکتیں گر گر کی اس کے اس کی فرصہ کی ذمہ داریاں نہیں سنجال سکتیں گر گر کی لہذا بس کچھ عرصہ کی نہ کی طرح گر ار لے۔

میں اس کے عرصہ کی نہ کی طرح گر ار لے۔

میں اس نے ساون کی بے قراری کود کھتے ہوئے ساون کی بے قراری کود کھتے ہوئے اس بات پرخوش ہو تا چا ہے کہ یہاں اسے تو اس بات پرخوش ہو تا چا ہے کہ یہاں

236

مابىنامەسرگزشت

اس کی زندگی مللے کی زندگی سے بہت مختلف ہوگئی ہے۔ بہت سی خوشیاں ملی میں۔وہ اینے کمر والوں کے ساتھ شب برائت ، رمضان ،عید ، بقرعید اور محرم وغیر ہیں شریک ہے تکر ساون نے کوئی رومل ظاہر نہ کیا۔

روز آنٹی نے ساون کوسلی دی کہا گراس کا ملنے کو بہت زیادہ ول ماہتے کے تو ایک ڈائری میں روز اینے ون کا حال المعدد ياكر \_\_ اس نے يهال كيا ديكھا ،كيا سيكھا كيا منتمجما ..... تا کہ جب اس سے ملاقات ہوتو اس کی ہر ہر بات ان کومعلوم ہوجائے اور اس طرح پیمحسوس ہوگا کہ وہ اس ہے باتیں کررہی ہیں اس سے دورہیں ہیں اس کے یاس ہی

ساؤن نے ایک بار مجر حالات ہے مقالمے کے لیے ہمت پیدا کی ،اس نے بدایت پرمل کرنا شروع کردیا۔وہ ہر روز جود کچتا جو مجمتا اور جو نہ مجمد سکتا تھا سب اس نے اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کردیا مگراس کے اینے بہت ہے

سوالوں کے جواب میں ل پارے تھے۔ شام میں ممر کے بچوں کو قران پڑھانے مولوی صاحب مجی آیا کرتے تھے۔ ناظم میاں ساون کی تربیت کے کیے فکر مند ہتے ۔ان کی خصوصی ہدایت پرمولوی صاحب بجوں کو دین کی بہت ی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔اکثر بچوں کوجموٹ مغیبت سے بیخے اور ماں باپ کی فر مانبرداری اورحق موئی کی اہمیت کے متعلق اخلاقی ورس بھی دیا کرتے تنے۔ساون بھی ان کی بالوں کو بہت توجہ ہے سنا کرتا تھا تگر سى بيج كى كسى علطى بإن كاروبينها يت يخت موجاتا تقاءان كى قبرآ كوده نكابول اوركرج و في في كانداز ، دُرجاتا تھا ۔ساون کے ول میں بار بار سے خیال آتا تھا کہ جب سارے نداہب محبت کا درس دیتے ہیں تو لوگوں کے ورمیان اتنی نفرتیں کیوں ہیں لیکن ساون نے بھی اینے کسی سوال كاجواب معلوم كرنے كى مت بيس كى -

ا کے دن ساون کی آتھے معمول کے مطابق دلاری کی آواز ہے تعلی \_رات سردی کی لہر بڑھ تی تھی اور ساون کودیا ممایرانالحاف اس شدیدسروی سے بچاؤ کے لیے ناکانی ہو ر ہا تفا مرساون کو بجھ ہیں آر ہا تھا کہ اس بارے میں کس سے بات کرے۔کون اس برا تنارح کرے گا کہ اس کی تکلیف کو معجے ۔ کی میں سل بے کوئے والے کوروک لیا تھا ہے کم كرانے يرولاري بك بك كرراي مى \_ پھراس نے محن ميں ى سل سے ركمواكر كوانے شروع كرد ئے۔اس كى سلسل

تھک ٹھک ساون کے دیاغ پرلگ رہی تھی تکرکرتا تو کیا کرتا۔ غاموش لینار ہااور سونے کی کوشش کرنے لگا۔

معکیدار حشمت کا تمس بیٹا عاصم سیاون سے بہت مانوس ہوگیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے جیپ کربھی بھی ساون کے پاس آ جاتا۔ ساون نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے اس ہے یا تیں شروع کردیں۔

دوتم بروفت كيا لكھتے رہتے ہو؟ "عاصم نے ساون کی و ائری کود عصتے ہوئے جس سے بوچھا۔

ورس کے شہیں ..... بس ایسے ہی جب میں ذرا بور ہوجاتا ہوں تو کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔" ساون نے متحراكركها\_

''ایک بات تو بتاؤ ..... پہلے تہارے ابومسلمان كيول ميس تنع مارے ابوتو ميں - "عاصم اس سے ب تنکلفی ہے یو چھتا۔

اس بجے کی زبان بر مجی وہی سوالات ستے جن کا جواب اے بھی ہمیں کل سکا تھا ، ذرا تو قف کے بعد ساون نے آہتدے کہا۔

وه ..... بات پیه ہے کہ ..... ویکھو ..... سب لوگوں کوئو God نے بنایا ہے تال ..... ہم سب جو پکھ کرتے ہیں ، عاے معدمی جانیں یا چرچ می جانیں اسب کھوای کیے کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو۔ پھراس سے کیا فرق .....

"ساون نے اے مجمانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی یقین ولانے کی کوشش کی مراس کا جملہ ممل ہونے سے مہلے ای نفید بیم کی ایک زورداردها ژبنانی دی \_

'' عاصم .....ا مع عاصم ..... ادَهَر آ ..... مهيس لتني بار منع کیا ہے کہ اس طرف مت جایا کرومرتم تہیں مانے ناں اب دیکمومی تمهارا کیا حشر کرتی ہوں۔''

" حكر من نے تو صرف بيہ بتايا ہے كه فرب تو در حقیقت .....ساون نے اپنی صفائی میں پچھاکہنا جا ہا مکر نغیب بیکم نے جھڑک دیا۔''

" " بس بس سے مع بتانے کی ضرورت نہیں ہے ار كيا مارے بيحتم جيسول ہے يكھيں سے بھلا ..... مارے سارے بچوں کوتم ہے بہت زیادہ پاہے دین ونیا کا ..... تماز قرآن پڑھنے کے عادی ہیں، چھ کلے زبانی یاد ہیں۔اب آیندہ ان سے کھے نہ کہنا ..... مجھے۔ ' نفیسہ بیم نے سارے جہان کا غصر ساون پرا تاردیا۔ ساون خاموش روممیا۔ اس نے آسکمیں بند کرلیں

مابىنامەسرگزشت

تاکداس کا فم آتھوں ہے بھلک نہ جائے۔ ساون کے ول کی بیدوا حد آرز واس کی سب سے بڑی تمناین گئی کہ کاش وہ دن جلاآ ہے جب سلم کی تعریف پر پر کھا جائے اور اس کسوٹی پر وہ پورا انزے۔ اگلے دن بھی ساون کی آتھ دلاری کی وووھ والے کے ساتھ جھڑنے نے سے کھل ۔ مروبوں کی آ مرابی کی آمر تھیں ہلکی وھوپ لگانتی۔ نفیسہ بیٹم اور دلاری نے کھافا ورکبل کو دھوپ لگانے کے لیے پھیلائے ہوئے تنے۔ ولاری نے تسلے میں مٹر کی پھلیاں لاکررھیں ہوئے تنے۔ ولاری نے تسلے میں مٹر کی پھلیاں لاکررھیں اور اس کے وانے نکالنے تکی۔ نفیسہ بیٹم کی ویورانی بلقیس عاصم کے کیلے گدے اور کپڑے وھوپ میں ڈالنے گئیں کہ ہے عاصم کے کیلے گدے اور کپڑے وحوب میں ڈالنے گئیں کہ ہی عاصم کے کیلے گدے اور کپڑے وقع نفیسہ بیٹم اور باتی عاصم کے کیلے گدے اور کپڑے وقع نفیسہ بیٹم اور باتی عاصم کے کیلے گدے اور کپڑے میں گئی گئے۔

ساون جوابی تک ندہب کی حقیقت کو جانے کے
لیے کوشاں تھاسب کھے بھلا کر گھر کی بدلتی ہوئی فضا کو بچھنے کی
کوشش کرنے لگا۔ ساون کے لیے یہ بڑی جیران کن بات
تھی۔۔ کچے دیر تو ساون سوچتار ہااوراندازہ لگانے کی کوشش
کرتا رہا کہ یہ کون رشتہ دارہے۔سب اس تخص سے یاور
بھائی کہ کر بات کررہے ہے۔ان لوگوں کی یا توں ہے بھی
اس کی بچھ میں نہ آسکا کہ نفیسہ بیگم اور سب لوگ اس مہمان کو
اتی اہمیت کیوں وے رہے ہیں۔

روس بہتے ہیں اسے بیارے بھتے کو بیس پہلے بھی گی ہار بچا چکا ہوں مگر ہر بارایسانہیں ہوسکتا ..... پہلے وہ اپنے آ وارہ ووستوں کے ساتھ لڑائی جھٹڑوں میں تھانے میں بند ہوجا تا تھا تو الگ بات تھی محراب اے اپنی کر پشن والوں نے جعلی وواوس کے کاروبار کے جرم میں پکڑا ہے۔اس کے خلاف ثبوت ہیں۔' یاور نے نفیسہ بیٹم کو سجھاتے ہوئے کہا۔

''میں کچھ نہیں جانتی یا در بھائی .....آپ تو ایڈو کیٹ میں آپ کے آگے کسی کی کیا چلے گی' آپ نے الور بھائی کو مجھی تو عدالت سے بری کرالیا تھا۔ان کا جرم پچھ کم تھا کیا۔'' نفیسہ نیکم ہاریاننے کوتیار نہیں تھیں۔

میں میں کی ایمی ایمی ہے مگرتم سمجھتیں کیوں نہیں ابھی تو میں مسلے کو انہوں کسی اور مسلے کو سلجھانے کے لیے ۔'' ایڈوکیٹ یاور نے جان مسلے کو سلجھانے کے لیے ۔'' ایڈوکیٹ یاور نے جان میٹرانے کی کوشش کی۔

''میں سے کہ درہی ہوں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔وہ بڑاسیدھا بچہہے محربس اپنے ودستوں کی دجہ ہے پھنس جاتا ہےاور دہ جواس کا و دست راجو ہے تال سارااسی کمبخت کا کیا

دھراہے۔''نفیسہ بیکم نے حبث سے کہا۔ ''احیما میں کوشش کروں گا ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ اب تم چائے پلواؤ اور ٹھیکیدارصاحب کو بلواؤ۔۔۔۔۔کہاں رہ مسکتے مجھے بلواکڑا یڈوکیٹ یاور نے ٹالتے ہوئے کہا۔

''ارے ہاں ہاں کیوں نہیں ..... تم آرام سے بیٹھ نے فوق ہوکر ایری آرہے ہیں۔' نفیسہ بیٹم نے فوق ہوکر ایروکی آرے بیون شل ایروکی آ واز وی ''ارے بیون شل فانے بیس کرم یانی رکھ ویا ہے تو اوھر آ اور ووڑ کے جا بازار .... یاور بھائی کے لیے طوا پوری لے کے آ جلدی ہے۔' نفیسہ بیٹم نے اپنے آپل میں سے دس رویے تکال کر بو نفیسہ بیٹم نے اپنے آپل میں سے دس رویے تکال کر بو کے ہاتھ پررکھ کر رعب جماتے ہوئے تھم ویا۔'' دھیان سے جا کھومت وینا اسے کل کی طرح .... ایدوکیٹ صاحب کو غصر آسمیا تو تھے تھا نے میں بند کراوی ہے۔' سے نفیس سے دس ایدوکیٹ صاحب کو خصر آسمیا تو تھے تھا نے میں بند کراوی ہے۔' سے نفیس سے دس سے ایکا کی طرح .... ایدوکیٹ صاحب کو خصر آسمیا تو تھے تھا نے میں بند کراوی ہے۔' سے نفیس سے دس سے دس

بوتیزی ہے چلا گیا۔ ٹھیکیدار آگر یاور سے بغل گیر ہوئے۔علیک سلیک کے بعد یاور سے ذرا راز دارانہ کیج میں بولے۔'' بھی یاور! تمہیں تو بتا ہے ابا جان کے مزاج کا …… کتنے دن ہو گئے بین اس مسکلے کو شکتے شکتے ۔۔۔۔۔اب کیم

'' حشمت بھائی جان! بات سے ہے کہ مکان کے کاغذات اباجان کے ہی نام ہیں وہ رہتے بھی سکھر ہیں اخری پھپو کے شوہر اخری پھپو کے شوہر اخری پھپو کے شوہر چاہتے ہیں کہ اباجان کا بیرمکان بک جائے اوران کا حصہ ان کول جائے تو اس میں کیا کیا جاسکتا ہے۔'' یاور نے سنجیدگی سے کہا۔

'' میں تو مسلہ ہے ۔۔۔۔ میں چاہتا ہوں کہ ابا جان مکان میرے نام کرویں تو اختری پھپو کا حصہ خو د بخو ونہیں رہے گائے تھیکیدارصاحب نے تیزی سے کہا۔

" میراخیال ہے کہ آپ کے آبا جان مکان صرف آپ کے نام کرنے پر بھی راضی نہیں ہوں مے۔ " یا در نے خدشہ ظاہر کیا۔

" میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ بید معاملہ نمٹائے بغیر ابا جان کو سکھر نہ جائے وو مگر کوئی سنتا ہے میری اس کھر میں ، پہلے ہی کیا کم لوگ ہیں اس کھر میں حصہ وار بنے ہوئے جو اب اختری پھپو کے میاں بھی ضد پراڑ مجے ہیں۔ جانے کیا بنے گااس کھر کا۔ "نفیسہ بیٹم نے جل کر کہا۔ " مقمت صاحب نفیسہ بیٹم کو گھورتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ہو۔" حشمت صاحب نفیسہ بیٹم کو گھورتے ہوئے ہوئے ہوئے۔

مابىنامىسرگزشت

" اور یاورمیاں! میں اہمی تیار ہوکر آتا ہوں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔''

ہوں۔ حشمت صاحب کے جاتے ہیں بلقیس بیکم بھی قریب آ کرسلام کر کے بیٹھ کنیں۔

ایڈوکیٹ یا درنے ذراتو قف کے بعدراز دارانہ کہج میں کہا۔'' ایک تر کیب تو رہے کہ آپ اپ ابا جان کو یہاں لے آئیں اور .....

" اے لو ..... كتنى مشكل سے تو ججوايا تقا مم دونوں نے اور آپ کہدر ہے ہیں کہ ..... ، بلقیس نے بات کا ث کر مجھے کہنا جا ہا تمریا ورنے روک دیا۔

ووبهي توسمجه كي بات كرليا كروءبس جذباتي موجاتي ہو، سنو میں خود مجمی حشمت بھائی کو راضی کرنے کی کوشش كرتا مون اور بس ايك يبي آخرى صل هے كرتم ميال بوى ابا میاں کی جائے میں نیند کی دوا لما وو جب سوجا تمیں تو ان کا اتكونغا كاغذات يرلكوالو، بمركوئي بجينبين كرسكتا برچيز قانوني ہوجائے کی ....اب مجھےدر بہورہی ہے حشمت بھائی ہے کہو جلدی آجائیں ۔ 'ایدوکیٹ یاور کہتے ہوئے اٹھ کھڑے

و مستقر تو آب تعیک بین مرانبین راضی کرنا بھی بس آپ کا کام ہے۔' تفیہ بیٹم نے مطمئن ہوکر کھڑے ہوتے

'' زاہدہ بھانی کو بتا و بیچئے گا کہ چودہ تاریخ کوہم لوگ شاز ہے کی آمین کر رہے ہیں ،میلا وشریف میں ضرور آئیں'' بلقیس نے خوش ہو کر دعوت دی۔ ایدوکیٹ یاور ہای مجر کے تعکیدار حشمت کے ساتھ

چلے مجے نفسیہ بیلم ان کی باتوں سے قدر مے مطمئن ہو لئیں۔ ساون كوذين مي بهت سے سوالات الجھ رہے تھے

اورا ہے کوئی سرانہیں مل رہاتھا۔ساون سوجنے لگا کہ بسم اللہ، میلا دہنشرح وغیرہ کے بارے میں اس نے من تو رکھا ہے مگر اب تک ان تقریبات میں جمی شریک ند ہوسکا تھا۔وہ سو چنے لكائد ناظم ميال فعيك كت عقد اب وه ال تقريبات ميل شامل بھی ہوسکے گااوروہ ان دنوں کا انتظار کرنے لگا۔

وو پہر کے کھانے کے دوران میں اس نے پچھ اور باتیں ہمی سنیں ممروہ پوری طرح انہیں سجھنے سے قاصر تھا ، اس نے سنا کہ اس کے ماموں فرید کی شاوی ہونے والی ہے مر اے ہے ہیں آیا کہ ان کا نام آتے ہی تعکیدار صاحب غیمے

میں آ جاتے ہیں۔ کمر میں جھکڑا شروع ہوجا تا ہے۔ساون كو كمرك ماحول كوسمجها بهلي بي مشكل مور ما تھا۔شام تك ا ہے طلاع ملی کہ اس کی خالہ ور دانہ ملتان ہے آنے والی ہیں اور شایداب اے بھی ان کے ساتھ ملتان بھیج ویا جائے گا، ساون کو پچھ بجھ نہیں آر ہا تھا کہ کیا کر ہے۔ ہرنی بات اس کے لیے لا تعداد سوالات کمڑے کرویتی تھی۔ زیر کی ساون کو ہرروزایک نیاروپ وکھار ہی تھی۔

رات نی دی برخبرنامه د میسته موئے تھیکیدار صاحب سی خبر برآگ بکولہ ہو گئے ۔ ساتھ ہی گھر کے باقی مجی اوك بھى اس بارے ميں باتيں كرنے لكے فيكيدار صاحب کی زوروار آواز میں جلّانے سے ساون اتنا ہی سمجھ کا کہ ہیں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوا ہے جس پر ہنگامہ آرائی ہورای ہے۔ کھددراس نے سوجا کہنہ جانے کیا ہوا ہوگا مگر پھر کو تی بسر انہ یا کراس نے اپنے ذہمن کوخانی چھوڑ ویا۔

رات وریک اے نیزنبیں آئی۔ بلقیس ایک پلیف میں مشائی اور ایک کورا لے کرساون کے یاس آئی۔ ساون كومشاكى كاعكرا كلات موئ كيفي أليس ومكل نوچندى جعرات می متبارے ماموں درگاہ مجئے تھے وہاں سے سے ترك لائے تھے ، اور يد ..... وعاكا وم كيا ہوا يالى بحى لى لو ..... انشاء الله جلد اجتمع بوجاؤ مح توسيس مهيس خود لے

كروبال جاؤل كي-" ساون کوئی جواب نہ وے یایا تھا کہ عین اس کمھے نفیسہ بیم باور جی خانے ہے کوڑا لیے آتی نظر آئمیں ،انہوں نے ایک تہرآلودنظر ساون پرڈالی پیر پھنی ہوئی گلی کے دروازے پر چلی کئیں ، بلقیس نے ان کے رویے پر کوئی روّ عمل ظاہر نہ کیا تکران کی موجود کی میں خاموش رہی ،نفیسہ بیکم نے کلی میں جمانکا اور کوڑا بھینک کر حبت سے درواز ہ بند کر کے اینے کمرے میں چلی کئیں اساون کو یائی پلا کر بلقیس نے يارے اس كے سرير ہاتھ كھيرتے ہوئے كہا۔" اوروہ كب رہے تنے کہ تہارے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بھی تھریر بلائمیں

احیان مندی کے بوجھ سے ساون کا سر جمک گیا ، بلقیس اے بیار کرے اپنے کمرے میں چلی گئے۔ صبح اخبار کی سرخی و تکھتے ہی سارے ممر میں ایک المچل چے میں۔ ساون کمر والوں کے تبروں سے مجی انداز ب لگانے کی کوشش کرر ماتھا کہ بلقیس تیزی ہے زیے

امول **2015ء** 

مابينامهسرگزشت

ے ار کرا تیں اور ہاتیے ہوئے بولی۔ "تفیسہ باجی ..... پا ہے بلوائیوں نے چوک پر پھراؤ شردع کر دیا ہے۔ ''اے ہے نہ جانے کیا ہیر ہے ان انگر پزدل کو

مسلمانوں ہے۔ جو ہمارے دین ندہب کے خلاف لکھ دیتا ہے اے سر پہ اٹھائے اٹھائے مجرتے ہیں۔' نفیسہ بیکم نے غصد من كها-

''اب پائبیں کتے دن ہنگاہے ادر ہوتے رہیں گے ؟' بلقیس نے خور کلای کی ۔

"اب بیختم نہیں ہوتے بہن ، جب سے اس بد بخت نے ابی کتاب میں ہارے ندہب کے خلاف زہر اگلنا شردع کیا ہے اسے بھی ساری دنیا میں میرد بنا دیا ہے۔ نفسہ بیکم نے توری ج ما کر کہا۔

'' بیرتو مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے سارے ہی ہم ندہب ایک ہوجائیں گے اس بات پر تو۔" بلقیس نے بال مي بال ملائي-

و مسلمانوں کا تو خون ایبا ارزاں ہوگیا ہے۔خدا جانے اور کیا کیا ہوگا ۔" تغیب بیلم نے دمی لیجے میں کہا۔ "توہنگاہے کیا ادر پڑھیں ہے؟" بلقیں نے ہولتے

و کیا معلوم ..... بحرتمهارے بھائی صاحب کهدرہ تے کہ اگر اس معالم کوحل نہ کیا تو پھے بھی ہوسکتا ہے ..... بحصاتو لكتاب كركبيل حكومت ندر جلى جائے۔ " نفيسه بيلم نے

سادن سب مجمعتار ہتا محراسے مہی معلوم ہوسکا کہ سب کھ فد بہ کے نام پر ہور ہا ہے ۔ ادر بیرسب سی شاتم ر رسول کے خلاف سارے عاشقان رسول کررہے ہیں۔ چندر دز ایمی ہنگاموں میں گزر کئے۔سادن نے بھی ا پی پر بیٹانیوں کو میکسر بھلا دیا تھا ،روز کے معمول کے مطابق بولیجی لے کرسادن کا منہ ہاتھ دھلانے آیا پھر ناشتا دیا۔ بلقیس سخن میں بینی بچوں کے گرم کپڑوں پرتر پائی کر رہی تھی۔ یا شنا کرتے ہوئے سادن میں سوچتا رہا کہ آج خلاف توقع نفیسہ بیلم اپنے کمرے سے اب تک نکل کے نہیں آئی ہیں۔ معوری تی در میں نفیسہ بیکم اپنے کمرے سے باہرہ کیں عمران کا ۱۰۰۰ نداز ایک دم بدلا مواتعا - انبیس دیکی کرسادن کا منه کملا کا کملا رومیا۔ نفیسہ بیلم نے ایک بڑی سی سغید جا در ال طرح ادر هر محی می که مرف ان کی آئیسی د کمانی دیے

240

کے دائے کم ارای تعیں۔ ''ارے داہ بڑی بیکم، واقعی اب تم سیح میں اللہ والی لک رہی ہو۔ ارے میں تو اہتی ہوں تم ..... ولاری نے و یکھتے ہی کچھ کہنا جا ہا مرنفیسہ بیلم نے اثبات میں سر ہلا کر ہاتھ کے اشارے ہے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ برمی نخوت سے ایک بار اینے حلیئے کا جائزہ لیا۔ جادر کی سلوثوں کو درست كرتے موئے بوليس "صديقه آيا آنے بى دالى بيس میں ان کے ساتھ جا رہی ہول ..... اور ولاری تم ان کے ساہنے اپنا منہ بند ہی رکھا کرد۔''

و و مبئیں ..... محر اس وقت کہاں جا رہی ہیں بلقیس نے جرت سے پوچھا۔

''ارےان کا کُل جھی فون آیا تھا..... پار پارامرار کر ر ہی معیں ، ان کے ہال درس کی بڑی محفل ہوتی ہے اس میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے دوسری بہت ی خوا تین کے یاں جانا ہے۔"نفیسے بیکم نے جواب دیا۔

بوٹے یفیسہ بیکم کو جائے کا کپ دیا۔ وہ جائے ختم میں کر یانی میں کہ دردازے یر دستک ہوئی، ولاری مدیقه آیا گواندر لے آئی۔ سادن انہیں بغورد میصے لگا۔ان کا حلیہ بھی نفیسہ بیلم کے جیسا تھا۔ آتھوں پرنظر کا چشمہ لگا تھا ادر آ داز باریک می دولاری نے انہیں بھی کن میں موتڈ ھے

تفیسہ بیکم اٹھ کر جانے ہی دالی تھیں کہ بلقیس نے یاد د ہانی کرائی۔'' باجی لیکن شام کوز دار بھائی کے ہاں بھی تو جا تا ہے.....آپکویادےنال۔"

'' مول ..... تمر شايد ميرا جا نامشكل موجائے .....اييا

کرد..... ' نفیسہ بیگم نے تر دد کیا۔ دولیکن ان کے بیج کی تہلی خوشی ہے ۔۔۔۔۔ کتنے سال بعدان کے ہاں ادلا دموئی ہےاتے اصرار سے کہا تھا انہوں نے ۔ ' بیٹیس نے بات کاٹ کراصرار کیا۔

نفيسه بيكم الجمى اىشش بنج من تحيس ادر يحد كهدنديا كي تعیں کہ معدیقہ آیائے بڑھ کر کئی سے جواب دیا۔ 'ویکھے بهن ! اليي تقريبات تو موتى مى رئتى بين ..... ادّل تو اليي تقريبات مين كوئي شريعتي بات نهيس موتى مرف اسراف ادرلعودلهب موتاب اس ليحال تقريبات سے اجتناب برتنا جاہے ادر نہ کہ ہم لوگوں کومنع کریں ہم خود ہی ان میں بڑھ م المرشر يك موت إن كس قدرافسوس كى بات ہے۔ صدیقہ آیا کی بات سنتے ہی بلقیس کے تن بدن میں

ليول 2015ء

ماسنامسرگزشت

رای تھیں۔ ہاتھوں میں سیاہ دستانے بہنے ہوئے تھے ادر سیج

آگ لگ می وه انہیں کوئی جواب تو ندد ہے کی مرنفیہ بیلم سے بولیں۔'' وہ ہمارے ہاں ہرتقریب میں آئے ہیں۔ آخر اتنا قریبی رشتہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہیں برا نہ مان

مدیقہ آپانے پر بلقیس کو تھیں کرتے ہوئے کہا۔
''میرا آپ کو بھی بہی مشورہ ہے کہ بہن ،آپ بھی نفیسہ بہن
کی طرح ہماری محفلوں میں شرکت کریں تا کہ آپ جیسی
دوسری خوا تین کو بھی علم ہو کہ ہم بحثیت تو م کہاں جارہ ہوئے ہیں۔''
ہیں ،اور ہم کن دنیاوی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔''
نفیسہ بیکم اس صورت حال سے ذرا پریشان ہوگئیں۔۔

مدایقہ آپا کی بات ختم ہوتے ہی انہوں نے چلے کا اشارہ کیا تو وہ جاتے جاتے بلقیس کو مجھاتے ہوئے بولیں۔ ''میری بات برغور ضرور سیجے گا ..... ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ قصور در اصل آپ کا بھی ہمیں ہے۔ میسب غیر مسلم اقوام کا کیا دھرائے کہ آج ہم غیرب سے دور ہوگئے ہیں اور ونیا داری میں پھس کے ہیں۔ جب آپ ہمارے مال ونیا داری میں پھس کے ہیں۔ جب آپ ہمارے مال تشریف لائیس کی تو آپ کو یہ بات با آسانی ہجھ آجائے کی تشریف لائیس کی تو آپ کو یہ بات با آسانی ہجھ آجائے کی سے غیر مسلموں کی اس سازش کو ہم کس طرح ناکام بناسکتے ہیں، چلنے نفید ہمیں سیلے ہی در ہوئی ہے۔ '' میں بلیجی در ہوئی ہے۔ '' میں بلیجی در ہوئی ہے۔ '' میں بلیجی میں بلیجی کی در ہوئی ہے۔ ''

غصے ہے اٹھ کر بر تنوں کوا یک طرف پنجنا شروع کر ویا۔
جب بھی بھی مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے
رویوں کے بارے بیں بات تکلی ساون کا ول بیٹے لگتا ، وہ
سوچنے لگتا کہ اب پھر سے سب لوگ مسلمانوں کی تمام
ولتوں اور مسائل کا وحہ دار غیر مسلموں کو تفہرا تیں سے
حالا تکہ اس کی آئی کے کو تو مسلمانوں کو بڑی عزت وتی
جاتی ہے۔ مگر وہ یہ سوج بھی تہیں سکتا تھا کہ اس کا کوئی ملنے
والا ان کھروں بیس آجا ئے تو اسے بھی السی عزت وی جائے
والا ان کھروں بیس آجا ئے تو اسے بھی السی عزت وی جائے
میں ساون کا ذہن اپنے سوالات کی تھنگی کوختم کرنے کے
لیے جس قد رغور کرتا وہ اتنا بی زیا وہ الجھ جاتا۔

ا گلے روز ولاری نے ساون کو جگایا اور اسے کری پر بیضنے کی ہداہت کی ۔ ولاری نے بتایا کہ پانگوں جس کھٹل ہو کئے ہیں وہ اپنے بیٹک کے ساتھواس کے کھٹو لے کوجھی صاف کر رے گی ۔ اس نے کھولتا ہوا کرم یانی پلنگوں پر ڈ الناشروع کیا ۔ ساون بیزاری سے جیٹھا سب کچھ و کھٹا رہا ۔ نفیسہ وحوب کھانے والان میں جیٹھی ہوئی تیس بلقیس ساون کو ناشنا وسینے کے بعد باور جی خانے کے سامنے موتڈ ھے پر بیٹھ کر وسینے کے بعد باور جی خانے کے سامنے موتڈ ھے پر بیٹھ کر

جا دل چننے بیٹھ گئی۔جیسے ہی ساون نے سنا کے مہمان گھر میں آر ہے ہیں تو اس نے پوری توجہ نفیسہ بیکم اور بلقیس کی گفتگو پرلگا وی۔

''نفیسہ باجی! بیرہ بھیوتو فائزہ کی شادی کے لیے تاریخ طے کرنے پر کسی صورت تیار نہیں ہورہی ہیں حالانکہ اب تو ان کا بیٹا ڈاکٹر بھی بن گیا ہے پھر یہ کس لیے آرہی ہیں؟' جاول جنتے جنتے بلقیس نے نفیسہ بیٹم سے کہا۔

اور اس طرح تو فائرہ کی عمر اللہ جائے۔
اللہ چلی جائے گی۔ اجھیس نے غصے ہے کہا۔
اللہ چلی جائے گی۔ اجھیس نے غصے ہے کہا۔
الاس کو کی بے وقوف نہیں ہی السی کو کی بے وقوف نہیں ہوں، فائق بھائی کے لائے کونظر میں رکھا ہوا ہے۔ ان کے رشتے تو میں صاف مع نہیں کیا ہے ہے۔ اگر جاجرہ نے انکار کیا تو آر ہے بیں مگر فائزہ پڑھ رہی ہے۔ اگر جاجرہ نے انکار کیا تو میں نے بھی سوچ رکھا ہے جھٹ سے فائق بھائی کے لاکے میں ایک کے لاکے میں نے بھی سوچ رکھا ہے جھٹ سے فائق بھائی کے لاکے

ے رشتہ یکا کرووں گی۔'' ''اور جو جاجرہ رشتے پر راضی ہوگئیں تو ؟'' بلقیس '' تا بر رسی تا

نے ہاتھ ایک دم ردک کر تعجب سے پوچھا۔
'' اگر حاجرہ کے ہاں شادی طے ہوجاتی ہے تو بھی
کوئی مسئلہ بیس نے کونسا فاکتی بھائی ہے کوئی وعدہ کرلیا
ہے بس ……'' نفیسہ بیٹم نے زار دارانہ کیجے میں مسکراتے
ہوئے کہا اور بیج کے دانے معمانے لکیس۔

نفیہ بیکم نے دا وطلب نگاہوں سے بلقیس کو ایک نظر دیکھا ادر پھرنظریں چرانے لگیں۔ ناظم میاں کی اپنے کسی بیچے پر چینے کی آ واز آئی۔

"ارے جاکر دیموتمہارے میاں کو پھر شاید دورہ روسمیا ہے ہائیس اب کس پرنزلہ کررہا ہوگا۔" نفیسہ بیکم نے بلقیس کو بچ بچاؤ کے لیے جمعیتے ہوئے کہا۔ بلقیس تیزی ہے اٹھ کرا غدر چلی گی۔ ناظم میاں بچوں

241

ماسنامسرگزشت

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



كوژانث رہے تنے كوسل خانے كانكا خراب تعاتواسے رير بینز سے کیوں باندھا اسے تعیک کروانا جاہے تھا سارا دن یانی کی دھارسلسل بہتی رہی ہے۔ بلقیس نے بچوں کی حهایت میں ان کی مصروفیت کا کہا تو بھیس پر عصر ہونے سکے، بلقیس تاظم میاں کی اٹھی با توں ہے عاجز تھی۔ادرسادن کو تاهم میاں کی یہی باتیں بہت اسکی لئی تھیں۔

ساون ممرکے ان ہنگاموں سے فرصت ملتے ہی ایل واپسی کے لیے دِن گننا شروع کر دیتا۔ نہ جانے روز آنٹی اب کہاں ہوں کی ، اب کیسی ہوں کی اور کب مجھے کینے آئیں گی ..... اس طویل انتظار کی کوفت کوختم کرنے کے ليے اس نے ايك مشغله اپنايا۔ خالي ماچس كى ديا ير روعني کاغذیدیکا کرچھوٹے چھوٹے تھلونے صوفہ سیٹ وغیرہ بنانے شروع کرد ئے۔عاصم اور دوسرے نیج بھی اس کے ساتھ

س نے دیکھا تو شازیہ کے اسکول میں ہیجنے والی دستکاری کی ذمتہ واری ساون پر ڈال دی ۔ ساون نے جوتے کے ڈابول سے ایک خوبصورت سا کمرینایا۔ بونے اب بتایا کراس کا باب مستولی آنے والا ب-اوروہ جب بھی آتا ہے بھلوں کا ٹوکر الاتا ہے۔

اب کفریس گھرایک ہنگامہ رونما ہوگیا ، بیہ سکنح کلای ناهم میاں اور نفیسہ بیٹم کے درمیان ہوئی ۔اے کرے ہے سلے ملکے ملکے باتوں کی آوازیں آئیں پھر جب ناظم میاں جینے سکے تو اسے ایک ایک لفظ صاف سنائی دیے لگا۔ ساون کوان کی باتوں سے چھ دائے نہیں مور ہاتھا کہ مسئلہ کیا ہے مكروه انتاهم يايا كه نفيسه بيكم عاصم كوكسي مرس مين واخل کروا نا جائتی ہیں اور ناظم میاں اس کی بخت مخالفت کرر ہے

' میں تو سہ جانتی ہوں کہ سے لڑکا میرے بالی بچوں سے بڑھنے میں کمزور ہے سب تو اچھا پڑھ لکھ لیں گے اس کا بل ندبن سکے گاتو بیاس مررے میں ہی چلا جائے آخر کومولو یوں کی جمی گزراو قات اٹھی ہوتی ہے پھرہمیں اس کا تواب الگ ملے گا کہ میں نے اپنے بچوں میں سے ایک کو دین کے لیے دقف کردیا ..... شایدای عمل سے ماری بخشش ہوجائے۔''نفیسہ بیٹم نے مفائی میں کہنا شردع کیا۔ '' لیکن میں کہنا ہوں کہای بیچے کو کیوں جس کا ذہن

کندمعلوم ہوتا ہے اور نظر آر ہا ہے کہ جود نیا کی دوڑ میں آ مے نہیں بڑھ سکتا۔'' ناظم میاں دلیل دے رہے تھے۔

ماسنامه سرگزشت

'''مهمہیں تو عاوت ہوگئ ہے میری ہربات میں کیڑے لكا لنے كى \_ ميں نے تو يهى سوحا كه عاصم كے مستقبل كا معامله ہے اچھا خاصہ دین ونیا سب کاعلم حاصل کر لے گا تو ہرا کیا ہے۔''نفیسہ بیلم برہم موربی تعیں۔

" جي مان ..... اور اي پر ند هب کي ذمه داري ژال وی اور کل اے ہی نہ ہب کا عمیکیدار بنا دیا جائے گا ..... نہ السے لوگ دنیا کے نے افکار ، نے رجمانات کو بچھتے ہیں نہ ایجادات کو۔ پھر جب بات بے بات غلط فتو ہے دیتے ہیں تو آب ای لوگ پر بیثان رہتے ہیں۔'' ناظم میاں نے ویل

ووتم تواہے آ کے کی کو چھایس سجھتے اور یہی سجھتے ہو كەسارے مدرے ايے ہوتے ہیں۔''نفيئه بیگم نے تنگ

" چندایک نہ ہی ممرزیادہ تر الیے ہی ہیں ممر مجھے کیا آپ جائیں اور آپ کا کام۔'' ناظم میاں بھی اپنی بات پر

سادن کے ذہن میں نہ ہب اور مسلمانوں ہے متعلق جوسار بےتصورات تھے وہ گڈیڈ ہونے لکے۔

بروکے بات مستوئی کی عجیب حالت تھی۔ وہ ہرد فعد کی طرح نه چھلی لایا نه بی سبزی اور پھل وغیرہ ، بردی دیر تک تھیکیدارصاحب اور ناظم میاں سے رور د کرا ہے گاؤں کے حالات بتاتار ہا،ساون کی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ حالات ایک دم سے کس طرح بجڑتے جارہے ہیں۔سادن پورے طور پرتو اس معالم کونہ بھھ پایا تھا مگر اے صرف ا تناسمجھا كداب جوحالات بكر عاقوان كي وجد فرجب ميس تقاسد فسادات لسانی ہیں اور ایک علاقے کے لوگ دوسری زبان كوكول كونكالناج يت بين-

مستوئی کہر ہاتھا کہ سب کے تو تھریار، رونی روزی سب وڈیرے سائیں کے ہاتھ میں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب شہریں ہنگاہے ہوئے تھے اور اس کے بعد اس کے علاقے میں ایک ساتھ حار جوانوں کی لاشیں آئی تھیں جو يهال باسل ميں رہتے ہے۔جن لوگوں كاشېرے اس كاؤى میں تبادلہ ہوا تھا ان کی جان کوخطرہ ہواا در دہ نوک وہاں ہے ملازمتیں، کاروبار گھریارسب چھوڑ کر چلے آئے۔ سارے علاقے زبان کے لحاظ سے بث مجے۔ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں جانے سے ڈرنے لگے۔ان کے شہر میں واپس آنے کے بعدے مظامر آرائیوں میں شدت

ابريل 2015ء

آنے گئی۔ رات دن لوگوں کوموت کا خوف رہے لگا۔ پھر تو گاؤں والوں نے اپنے بچوں کوشہر سے بلوا نا جا ہا۔ بیمکن نہ تعااس لیے شہر میں اپنی اپنی سل کے لوگوں نے کروہ بنا کر ایک مجکہ رہنا شروع کر دیا۔

مر مرجو ہے ہم ہورہے ہیں وہ ہماری تسلیل کا نیس کی ۔' معکیدار صاحب افسوس کرتے ہوئے کہنے اورٹ مالات نے تو بدرخ دکھا نا ہی تھا جب آرٹ ،ادب اور کلچر کو پروان چڑھانے کی بجائے ان ساری باتوں کو اسلام کے نام پرختم کرنے پر تلے ہیں لوگ .....اور بوری سوسائٹی کو وحشت زوہ بنا رہے ہیں۔' ناظم میاں تقریباً حقانے کی جائے۔

دین کا مقصد حکومتی انقلاب کہاں سے ہوگیا اس کا مقصد حکومتی انقلاب کہاں سے ہوگیا اس کا جز مقصد ترکیہ گئی اس کا جز ہوگئی ہے اسے کل سمجھ لینا ،سرا سر خلطی ہے ناظم میاں اٹھتے جسٹھتے جسٹھا کر کہتے۔

بوگھر نے چلا گیا۔ ساون کواس کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ حالات کا رخ پلیٹ کیا تھا۔ گھر والے ہنا بولنا ، تفریح کرنا تقریباً بھلا چکے تنے۔فرید ماموں آ گئے اور حیدر آباد ہے اپنے ٹرانسفر کے لیے کوششیں کرانے میں مصروف یہو جمعے۔

تاظم میاں اکثر کڑھتے ہوئے کہتے تھے کہ ان حالات کے قصور وار در اصل عوام ہیں۔ چونکہ دہ اپنی خمیت کھور ہی ہے اور اخلاقی قدروں سے تعلق توڑر ہی ہے اس الیے محض رعایا بن من ہے۔

رفۃ رفۃ رفۃ حالات معمول پرآ مجے۔ان لوگول کی ہا تیل سنتے سنتے اس کی زندگی اسی ڈھب سے گزر نے لکی تھی۔کام کا ہو جھ بڑھ جانے کی وجہ سے مینا اپنے ساتھ آئی تارہ سالہ جی رانی اور چھوٹے بیٹے منوکو بھی لے آئی تھی۔ بھی بھی مینا اپنے ساتھ رانی کو جھاڑ ہو نچھ کرنے میں لگالیتی مگرزیا دہ تروہ بھی عاصم اور منو کے ساتھ کھیل کود میں مگن رہتی اور وہ سب و جی محن میں غدر بچاتے رہتے۔

ساون کوائی بوریت دور کرنے کا بہانہ ل کیا اور وہ
ان بچوں کو پاس بلا کر کہانیاں سنانے لگتا۔ رانی نے بتایا کہ
اس کا ایک بھائی مدرہ میں چلا گیا ہے۔ اس مدرہ میں
اس کا ایک بھائی مدرہ میں چلا گیا ہے۔ اس مدرہ میں
اس کا ایک بھائی مدرہ میں چلا گیا ہے۔ اس مدرہ کے کھانے
مجمی ملتے ہیں۔ ساون میرس سنتار ہتا۔ منو نے ساون کو بتایا
کہاس کا ایا نشر کرتا ہے۔ سارا دن گھر پر رہتا ہے۔ اب بھار

بھی رہنے نگاہے اور اس کا بڑا بھائی مدر سے سے اس سے ملنے نیس آتا۔وہ حافظ بن رہاہے بھرمولوی ہے گا۔

دروازے پر بھیر بریاں جرانے والی عورت آئی اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ دلاری نے باور جی خانے ہے بھوی گڑے لاکر دیئے۔ عاصم بحری کے بے کوخر مدنے کی ضد کرنے لگا۔ تھیں تھیں کر کے رونے لگا۔ اسی دوران ایڈو کیٹ یا درآ مجئے انہوں نے عاصم کو پچاس روبے دیئے عاصم رونا دھونا بھولِ ممیا اور ساون نے سکون کا سالس لیا ۔سب کھر والوں نے گھیرے رکھا۔ ہر مخص اپنے مسئلوں کے حل کے لیے ان سے مشورے ما تکما تھا۔ بڑوس کے ناصر صاحب بھی ملنے آمکتے اور اپنے دفتر کا مسئلہ لے کے بیٹے گئے کہ سرکاری ملازمت کررے تھے طبیعت کی قرالی کے بہانے چھٹیاں لیں اور بیرون ملک ملازمت کے لیے طے مئے مہاں بھی نوکری نہیں چھوڑی البتہ اسے محکمے میں ہر تموڑے عرصے بعدوہ ایک درخواست داخل کروایتے ہے۔ مر جب ہے حکومت نے سختی کی ہے تو وہ معتوب ہو گئے ہیں۔ایڈوکیٹ صاحب نے قانونی داؤج کے ذریعے انہیں بچا کینے کی ہای بجر لی پھر تو تا صرصا حب ان کے مطبع ہو سکتے۔ ناصر صاحب مطمئن ہوئے اور جلدی میں اٹھ کر اسے محر محے اور ذرا دیریس ہی وہ ایک بڑا سالفا فیہ لیے واپس آھے ۔ ایدوکیٹ یاورنے بہت منع بھی کیا مگر تا صرصا حب بھی بہند رے کہ میں عمرہ کرنے عمیا تھا تو خاص آپ کے لیے یہ تبركات اور كفريال لايا تھا۔ اس كے بعد وہ دم تك اين عمرے پر جانے کی روداد ساتے رہے ۔ اب تھیکیدار صاحب کے ایک اور دوست بھی ایروکیٹ صاحب کے یاس ملنے آنے کھے۔لیکن ساون کوان کی باتیں اتنی آساتی ہے سمجھ میں نہیں آتی تھیں محروہ اتنا ضرور سمجھ کیا کہ وہ کسی مالیاتی ادارے میں ہیں اور ادارے میں مالی بے ضابطکیوں اورائم تیل کے گوشوار وں ہیں چھرد و بدل کے متعلق یا تیں

ناظم میاں گھر کے بھیڑوں سے الگ رہتے تھے ایک دن ساون کے پاس پرانی تصویریں اور ایک پرانی ڈائری کے کرآئے اور اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ تنہیں معلوم ہے تمہاری ماں بہت اچھی شاعری کرتی تھی۔

ساون نے نفی میں سر ہلا یا مگر پوری توجہ اور تجس سے ناظم میاں کی بات سننے لگا۔

' وه ..... وه بهت بی پیاری ، بهت با همت اور همیشه

مابىنامىسرگزشت

مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی تھی ، دنیا سے بالکل مختلف۔'' ناظم میاں نے اپنی عرفزشتہ کو یا و کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ ر جیے تہاراتام اس نے بالکل مختلف رکھا ہے۔'

ناظم میاں بات کرتے کرتے رک سے ۔ چرکلو کیر آواز میں کہنے گئے ۔''وہ دنیا کی فرسودہ روایتوں کے مقابلے میں اپنے اندر کے سے کوحتم نہیں کرنا جا ہی تھی ..... معلوم ہیں ہم لوگ کیوں اب تک خود کو دوسروں کی نگا ہول ہے ویکھتے ہیں۔ ہم اینے اندر کے سے کو تلاش ہیں کر سکتے۔ کب تک اس ہے دور بھائے رہیں گے۔ آج ہم اس کے

ناظم میاں خاموش ہو گئے ۔ساون اپنی ماں کی پرائی تصويرين ويلماريا

یں۔ بیت ہے۔ ساون زندگی سے بہت سے سبق سکھنے کی کوشش کررہا تفأمكروه بهت ي با تول كي تشرت حيابتيا تفا ، اور كمريس كسي كو مسى بات سے چھ مطلب تہیں تھا۔ ہر حض اپنی اپنی دینا میں مكن تقاءاي افراتغري مين ال نے سنا كه شام كودر دانه خاله آر بی ہیں۔ساون کاول میشنے لگا۔ایک وقت تھا کہوہ یہاں ے جانے کے لیے بے چین تھا مگراب وہ کسی اور کے کھر جائے پرآ مادہ ہیں ہور ہاتھا۔ساون دل ہی دل میں دعا تمیں

سادن کی خالہ در دانہ شام تک آخلیں ۔ وہ ساون ے مل کر بوی در تک آنسو بہاتی رہیں ۔دردانہ خالہ ساون کے کھانے کے لیاسکٹ کے ڈیے اور نمکو کا بہت ساسامان لائی تھیں ۔ ہر لمحہ نئی داستان اس کی زندگی میں شامل ہور ہی تھی۔جتنی محرومیاں اے ملی تھیں قدرت اس کاازاله کرربی تھی۔

ں ترزن ں۔ در دانہ خالہ کے سامنے نفیسہ بٹیم جوسلسل ساون کو کہیں اور بھیخے پر بھند تھیں انہوں نے موقع دیکھ کرفورا اہنے تھر میں جگہ کی تنگی کارونا شروع کردیا۔اس کے مجھلے ماموں ناظم میاں نے نفیسہ بیٹم کوٹو کنا جاہا مروہ کسی کی کہاں سننے والی تھیں اپنی بات حتم کر کے ہی دم لیا ۔ ساون کولگا کے شایدوہ اے اپنے کھیر لے جانا جا ہیں گی تمر وہ نفیسہ بیکم کی بات سنتے ہی شیٹا کئیں ۔ تھبراہت کے مارے انہیں جائے کا تھونٹ اتار نامشکل ہوگیا اور اچھو تلکنے لگا۔ پھر ذرا تو قف کے بعد دھیمی آواز میں بتانے لگیں کہ وہ ساون کو لے جاتیں مگراینے شوہر کی وجہ ہے مجبور ہیں۔نفیسہ بیلم نے جائے کی پیالی کوز ور سے ٹر بے

میں رکھا اور بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر جانے لکیس ۔ ناظم میاں نے بات بدلنا جا ہی مکر ماحول میں وہی کشیدگی برقر آرر ہی ۔ سادن کوایل حیثیت کا انداز ہ ہونے لگا۔ ہرکھے اسے دنیا کے پر کھنے کا نیاڈ معنگ نظر آر ہا تھا۔

منونے باتوں باتوں میں بتایا کہ چھودن پہلے کھر میں ابا کا امال سے جھکڑ اہواہے۔وہ شادی کررہاہے۔وہ انہیں چھوڑ کر چلاتھیا تھا۔اکلے روز ایک اور کام کرنے والی عورت نے آگر بتایا کہ مینا کے شوہر کا ایکسیڈینٹ میں انتقال ہو کیا ہے۔ دو جار دن تک منواور رائی کی کوئی خیرخبرنہیں ملی ۔رانی اورمنونسی محلے دار کے ساتھ آیا کرتے تقے۔ چند دنوں بعد جب مینا آئی تو عجیب حالت تھی۔اس نے رور و کر بتایا کہ اس کے شوہر کے چھوٹے بھائی نے کھر ير قبضه كرليا اور ألبيس نكال ويا تما اور وه اس كے محلے كى منجد کا مولوی ہے۔ وہ اس کفریر اپنا حق جماتے ہوئے ای پر مدرسہ قائم کرنا جا ہتا ہے۔

مینا مجور ہو کر کسی دوسرے دور علاقے میں جھکی میں

رانی اور منو کے ذریع بساون کومعلوم ہوا کہ اس کے ایا کاایک دوست منظوران کے گھر آیا کرتا ہے۔اوران کی مدو كرتار مها ہے۔ رانی نے بتایا كه وہ نشه يجا كرتا ہے اور اس کے پولیس والوں ہے بھی تعلقات ہیں۔

شام کو جاتے وقت منو نے بتایا که رائی اب چلی جائے گی۔اس کے منظور جا جا کے دوست آئے تھے اور اب وہ رانی کو جج کرانے لے جاتمیں کے دہ امال کو بہت ہے یہے بھی دیں ہے جن ہے اہاں ایک دکان لے گی اور انہوں نے امال کو بہت قیمتی جوڑ ابھی دیاہے مگراماں نے انجمی کسی کو يه بات بتاني تبيس هـ

اب جو پچھ ہونے والا تھا سادن کو اس کا اندازہ ہونے لگا۔ساون ایک دم پریشان ہو گیا۔اسے چھ مجھ میں نہیں آرہاتھا کہ کیا کرے۔ کیاوہ کھریں کی ہے ذکر کرے .... مراس کے بتیج میں کہیں اسے کوئی مزید پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ رانی کو پھے مجھانا ہے کارتھا۔ وہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں ممن تھی ۔ بہت سوچ بیار کے بعدا سے اس مسئلے کا آیک طل .... سمجھ میں آیا۔ گھر میں بھی لوگ اس کے اطراف میں تھے۔ دیر تک وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ رانی ے کوئی بات کر سکے مگراہے کوئی موقع نیال سکا۔منواس کے ساتھ کھیلاً رہا۔ جاتے وقت اس نے رانی کے کان میں پچھ کہا

مابينامهسركزشت

رانی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سادن نے اپنے ہاتھ سے ہنائے ہوئے کاغذ کے چند کھلونے رانی ادر منوکو دے دیے۔ رانی کے جانے کے بعد سادن اس کے بارے میں دیر تک سوچتاریا۔

ساون نے سا کہ فرید ماموں کی شادی کے سلسے میں ویوان جی کے کھر والے آنے والے ہیں۔ دردانہ خالہ بھی بہت خوش ہیں نفیسہ بیگم بہت تیاریاں کر رہی تھیں مگر فرید ماموں کسی بات پر شدید تاراض ہورہے تھے۔ جب بو ہماں تھا تو ساون کواس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ دیوان بی بہت بورے آدمی ہیں۔اور بوے نہ بی بی بہت برے آدمی ہیں۔اور بوے نہ بی بی ان کے کھر سے شب برآت کے انھے کر بھی نماز پر صفح ہیں ان کے کھر سے شب برآت کے لیے بہت سے بٹانے بھی آیا کرتے ہیں۔اور محرم میں طیم کی دیا ہی جب تو ان کے بیٹے شر بت کی بیل لگاتے دیا ہیں۔ وہ آتے ہیں تو ان کے بیٹے شر بت کی بیل لگاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو ان کے بیٹے طرح طرح کے انہیں ہیں۔ جب بھی وہ آتے ہیں والگ ایک کمرا خالی کر کے آئیں میادن کا بی جا تا ہے اور وہ بیوکوسورو ہے بخشق بھی دیا کرتے تھے۔ میادن کا بی جا ہے اور وہ بیوکوسورو ہے بخشق بھی دیا کرتے تھے۔ میادن کا بی جا ہے اور وہ بیوکوسورو ہے بخشق بھی دیا کرتے تھے۔ میادن کا بی جا ہے لگا کہ وہ کسی طرح دیوان جی سے ضرور

وو نفیسہ باجی میں تو کہتی ہوں کہ جب فرید کی مرضی کی ہے تو آپ آخر تقدق چیا کی بیٹی شہناز سے بی فرید کی مرضی شادی کیوں نبیس کروادیتیں۔' والان میں بیٹھی ہوئی بلقیس نے فرید کی جمایت میں کہا۔

ے تریدی تمایت کی جا۔
''اے لو پر کیا گہر دیا تم نے ....اس کھر میں اب
ایسی بہوئیں آئیں گی جو دن بحر دفتر دن میں رہیں اور آ دھی
آ دھی رات کوغیر لوگوں کے ساتھ کھو میں چھریں۔''نفیسہ بیٹیم
نے تنگ کرجواب دیا۔

ہے تھی دوسرے پراعتراض کردہاہے۔ساون سوچنے
اعیر بن جی تھا کہ اسے خیال آیا کہ بیشہناز کون ہے؟ پھر
احیر بن جی تھا کہ اسے خیال آیا کہ بیشہناز کون ہے؟ پھر
اسے یاد آیا کہ تصدق چیا کا نام تو اس نے بہت سناہے۔ ببو
نے اسے بتایا تھا کہ تقعدق چیا کراچی جی بی بی رہتے ہیں۔
جب بہمی چینیوں میں وہ لوگ آتے ہیں تو گھر کا نقشہ ہی بدل
جاتا ہے۔ دات کے ڈھائی تین بے تک ہو ہائے ہوتی رہتی
ہے۔ تاش کھلے جاتے ہیں ، وی می آر پر تلمیں لگاتے ہیں۔
بیت بازی اور گانوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ روز رات کو آئس
کریم کھانے باہر جاتے ہیں۔ نہ بہ کے معالمے میں وہ
بھی بڑے جو شیلے ہیں۔ ان کے بال قوالی کی معالمے میں وہ
بھی بڑے جو شیلے ہیں۔ ان کے بال قوالی کی معالمے میں وہ

نو بوری کلی میں نمینٹ لکتا ہے۔ سال میں دو تین ہارتو وہ لوگ گاڑی کر کے سب کومزار پر لے جاتے ہیں۔

ا شخصے بیٹھے سب گھروا کے اندازہ ہوا کہ دیوان
ر ہے تھے۔ ساون کوان ہاتوں سے اندازہ ہوا کہ دیوان
جی اور تقدق چپا کی برسوں سے زبر دست لڑائی ہے اور
وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل و یکھنے کے بھی روادار نہیں
ہیں۔ گراییا کیوں ہے اسے پچھ معلوم نہ ہوسکا۔ اب بو
ہیں نہیں تھا جس سے اسے پچھ ملم ہوتا۔ کی اور سے
بوچھے کی اس جی ہمت نہیں تھی گر یہی پا چلا کہ یہ
جھگر انسلوں میں چلا آرہا ہے۔

درمیں پوچھتی ہوں آخر دیوان بی کی بیٹی نوشابہ میں کیا کی ہے بوفر بدمنع کررہاہے۔
کیا کی ہے جوفر بدمنع کررہاہے۔
گھر گھرستی کو اچھی طرح سنجالتی ہے پھرخوبصورت ہے میٹرک بھی کیا ہوا ہے۔'' نفیسہ بیگم نے بدستور جمایت کی اور مگر میں ایک بار پھرتو تکارشروع ہوگی۔

" پر دیوان جی کے کمر کا ماحول کیماسخت ہے کہ خدا کی بٹاہ .....خودتو و نیاجہان میں کھومتے پھرتے ہیں گر بی آپا اور بچوں پرکس قدرروک ٹوگ ہے۔" بلقیس نے زوروے

ای فرشیش کی وجہ ہے نئروں کی واحد تفریح کہی تھی کہ بھابیوں کی لڑائیاں بھائیوں ہے ہوں ، پیچاریاں اپنے رشتوں کے لیے خود کوشٹیں کرتیں کہ بھابیاں خو دکوایک عذاب میں گرفتار جھتیں اورایک ایک کرکے ون تنتیں کہ کب بیسا ہوکہ الگ مکان لے کیس اورای جنجال سے جان چھوٹ جائے ۔ انگ دن ناظم میاں نے کہا تھا۔

''ای کیے او آئے دن جادو ٹونے کرواتی رہتی

ہیں۔ '' آپ ایک بار پھرسوچ لیں ناں ۔'' بلقیس نے اصرار کیا۔

''توبہ ہے تم لوگ تو چیجے ہی پر جاتے ہو .....میرا کیا ہے جوجس کے جی میں آئے کرے۔'نفیسہ بیکم نے جینجلا کر کہااوراٹھ کرچل ویں۔

بیکون لوگ ہیں ،ان کا بھھ سے کیاتعلق ہے ، نہ جائے بھھ سے کیما ردیہ ہوگا اس کے ذہن میں ایسے بہت سے سوالات ایک ساتھ کردش کرنے گئے۔کون دین پر ہے کون نہیں ہے۔کیادین اور دنیا واقعی اس قدر مختلف ہوتے ہیں۔ میری آئی نے بچھے یہاں کس لیے بھیجا تھا۔ساون کے ذہن

مابىنامەسرگزشت

اینے گھروالوں کو بتایا ہے کہ اس گھر میں موجود معذور لڑکے نے رانی کو درغلایا ہے۔ وہ اس کے کہنے پر کہیں بھاگ کی ہے۔ ای لیے وہ لوگ اس لڑکے کو مار نے اور رانی کامعلوم کرنے آئے تھے۔ کام والی کا بیربتانا غضب ہوگیا۔ نغیسہ بیگم تو آگ بگولہ ہوگئیں ۔ غصے بیس ان کے منہ سے تھوک اڑنے لگا۔

''غصب خدا کا بیر عمر و یکھو اور اس کے کام و یکھو۔ میں تو پہلے ہی کہے دیتی تھی کہا ہے گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے پر میری کسی نے سنی ہی نہیں اب و یکھ لیا ..... سارے زیانے میں رسوا کر وار ہاہے یہ ....اس کی اتنی ہمت سارا دن ساون پر گرجتی برسی رہیں۔ سارا دن ساون پر گرجتی برسی رہیں۔

نفیسہ بیگم نے سادن کو گھر ہے نکا لیے کی کوئی کسر نہیں اٹھار کی تی ۔ان کا بس چانا تو ساون کو بستر سمیت، می سروک پر چھینگ دیتیں ۔ گھر میں ہر کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرر ہا تھا مگروہ غصے بین کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھیں ۔ ساون کو لگا جیسے پیراس کا اس گھر میں آخری دن ہے۔

ساون تولگا بیسے پیراس کا اس ھریس احری ون ہے ہرکو ئی جہاں بلقیس بیلم کوسمجھانے کی کوشش کرر ہا تھا وہیں سادن پر بھی بلامت کرر ہاتھا۔

یفین نبیں آتا کہ اس بچے نے ایسا کیا ہوگا۔ اے اس کے کیے کی سز اضر درملنی چاہیے تا کہ بیآیندہ ۔

۔ '' ایندہ کا سوال ہی کیا۔ میں تو ابھی اسے پیتم خانے میں بچوا کر رہوں گی تم لوگ سجھتے کیا ہو۔ ذرا تھیکیدار صاحب کو کمر آنے تو ود۔

سادن نے آئیس بند کرلیں۔ وہ خاموثی سے لیئے لیئے سب کے جملے سنتار ہا۔ وہ پھی کہنا چاہتا تھا پھی بتانا چاہتا تھا کی بتانا چاہتا تھا کی ضرورت ہی معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسول نہ کی۔

سادن کولگا کہ اس کا دل کسی نے مٹی میں بھینے لیا ہے
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے ۔ اسے اپنے سینے پر
اچا تک دباؤ سامحسوس ہوا پھر اس کے سینے میں ورد بردھنے
لگا۔ سر میں دھمک کی ہونے گئی، پیاس سے اس کا حلق خشک
ہوگیا۔ سادن کے ماستھ پر پسینا آئیا۔ ایک زور دار کر اونکل
ادردہ ہے ہوئی ہوگیا۔

مادن کی زندگی اے پھر ایک نے موڑ پر لے آئی۔ جن لوگوں کو دہ اپناسمحمتا تھا انہوں نے سادن کا ہاتھ ان

میں سوالات کی ایک یلفار ہونے گئی۔
سادن اکثر ان کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ ایک دن کھر
سادن اکثر ان کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ ایک دن کھر
کے در دازے کو کسی نے بہت زور سے کھنگھٹایا۔ دلاری
بڑبڑاتی ہوئی دروازے پر گئی۔ اس نے جھنجلاتے ہوئے
دروازے کا پٹ کھولالیکن ڈر کے بارے اس کی چنے نگلی اور
اس نے جھٹ سے دروازے پر کنڈی چڑھائی اور دوڑتی
ہوئی واپس آئی۔ کمر میں موجو وسارے لوگ بریشان ہو گئے
ہوئی واپس آئی۔ کمر میں موجو وسارے لوگ بریشان ہو گئے
سرایک اس سے پوچھ رہا تھا گمروہ ایک لفظ نہیں بتا پار ہی
سم نہیں آرہا تھا۔ ماون پریشان تھا گمرکوئی اسے حقیقت
میں نہیں آرہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے نفیسہ بیگم دروازے کے
بتانے والانہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے نفیسہ بیگم دروازے کے
بتانے والانہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے نفیسہ بیگم دروازے کے
بتانے والانہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے نفیسہ بیگم دروازے کے

ہو چھا'' کوئ ہے؟'' باہر چھا کھانے مارتتم کے ادباش دروازے پر موجود تھے۔اور آپس میں چیخ دیکار کالم گلوپ کرر ہے تھے۔ معدد دورا کیس میں اور کالی کار کالی کار کالی کار کالی کار کار کے تھے۔

" میں رائی کے باپ کا دوست منظور ہوں ..... میں رائی کو لینے آیا ہوں۔ " ان میں سے ایک آدی نے آئے برا میں ہے ایک آدی نے آئے برا ہوں۔ " میں ہیں ہے ایک آدی نے آئے برا ہے کہا۔

بڑھ کرکہا۔ ''کون رانی ..... یہاں کوئی رانی وانی نہیں ہے جلے جاؤ کی تھے۔'' نفیسہ بیٹم نے ہمت کرتے ہوئے زور دارا واز میں جواب ویا۔

میں جواب ویا۔ ''کیسے نہیں ہے ۔۔۔۔ میں رانی کو لیے بغیر داپس نہیں جاؤں گا۔منظور نے بدستور چینتے ہوئے کہا۔

'' کہددیا تال کہ یہال کوئی رائی وانی نہیں ہے ..... فوراً چلے جاؤیہاں سے ورندفون کر کے ابھی بلاتی ہوں پولیس کو۔''نفیسہ بیکم نے زور داراً داز میں دھمکایا۔

چند لمج ان لوگوں کی آپس میں چیمنگوئیوں کی آدازیر آئیں .... منظور ڈھٹا کی ہے اڑا ہوا تھا تکر اس کے ساتھ کے لوگ اے سمجھا بچھا کردا پس لے مجئے۔

ان کے جانے کے بعد دیر تک سب کے دل ہولتے رہے۔ گھر میں ہے کی نے باہر جھا نکا تک نہیں۔ بلکہ جلدی جلدی فون کرکے ایڈ دکیٹ صاحب اور تعکیدار صاحب کو گھر بلوایا۔ شام تک بیاس کو معلوم نہ ہوسکا کہ آخر رانی کا کیا معاملہ ہے ادر بیلوگ یہاں کیوں آئے تنے۔

ا محلے روز پڑوس میں کام کرنے والی ایک عورت کو بلوا کر معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ رانی کے بھائی منو نے

246

مابسنامهسرگزشت

لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جولا وارث لوگوں کے لیے پناہ كاوسين اوسة إلى-

ساون کے روز وشب ایک چھوٹے سے کمرے میں كزرنے لكے فرنيج بنہونے كے برابرتھا۔ أيك خشه حال ی میز کرے میں تھی۔ دیوار پر دوایک طغرے تھے۔ یرار کے کمرے سے بچوں کے سبق پڑھنے کی آوازیں آئی ممیں \_اسے اس ماحول میں <del>ؤھلنے</del> میں زیادہ دفت نہ ہوئی \_ بہ مارے لوگ ایک دوسرے سے بے حدمحبت کرتے تھے۔ وہ سوچ مجی نہیں سکتا تھا کہ ایک فلاحی ادارے میں استے مختلف ذہن ، قومتع ں اور مسالک کے لوگ ایک ساتھ مل جل كرمحبت ہے بھى رہ سكتے ہيں ۔ اور بيلوگ جو يہال كام كرتے ہيں ان ميں زيادہ تر لوگ رضا كارانه طور يركام

اسے زندگی کی ہر منے مختلف دکھائی دیے تھی۔ بھی مجعی اے تھیکیدار صاحب کے کمر کا خیال آتا تمروہ لوگ اے س جرم میں اینوں سے الگ چھوڑ مجئے میرسوچ کروہ

اے کتابیں پڑھنے کا دوبارہ موقع مل ممیا۔ وہ چند چھوٹے بچوں کو بر حانے بھی لگا۔اے اس کام کی با قاعدہ اجرت مجى دى جانے كى \_ ساون كوزندكى كے في معنى اور مفاجيم مجهين آنے لگے۔ يهاں بركوئي ايك فد بب امسلك يزيان اورقوم كالهيس تحاتكرابيا لكتاتما كه بيسب لوگ ايك مبل کے ہیں ۔اے اس آشیانے سے باہر کی دنیا ایک الگ د نیاللی منی \_ جہاں ان ہی بنیا دوں پرلو کون کے دلوں

ریں یں۔ اکثر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر جھی جھی اے رانی كا خيال آنا۔ نه جانے وہ اب كمال ہوكى .....كر دوسرے ہی کیجے جب اے نفیسہ بیٹم اور باتی سب کھر والوں کی باتیں یارآتیں تو وہ رانی کے عم کو بھول جاتا۔ اے اواس و کھے کرعنا ہے اپنے کام چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جا تااور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے یا تیں کرنے لگتا۔

عنایت یہاں دری تعلیم دیا کرتا تھالیکن ساول دے ساتھ وہ دنیا کے ہرموضوع پر بات کیا کرتا تھا۔ساون بھی مممی ان ہے اپنی زندگی کی سی مشکل کے یا د کھ کا ذکر کرتا۔ وہ اس کی ہمت بندھانے اور درست سمت دکھانے کے لیے بہت ی حکاتیں سایا کرتا۔

اس دِن جمّی ایسا آق عوا ۔ ساوان کواچی ماں بہت یا د آر ای سی سیکن است ای مال کی دمندت بر بهت افسوس مو ر ہاتھا کہ انہوں نے اسال کے ما وال کے یاس جموانے یراصرار بی کیوں کیا تھا۔ است دیکہ جور باتھا کہ آخر ند ہب کو بنیاد بنا کرلوگ اسینے داوں میں دوریاں کون بڑھا کیتے ہیں۔ اے ول کرفتہ و کچے کر عمایت اس کے پاس آ کیا۔اے ساون کے دل کی آواز سنائی دیے رہی ہے۔ وہ ساون کے ذہمن کو یر مصنا جاہ رہا تھا <sup>ہی</sup>ن ساون نے ان سے کوئی بات

'' ارے میں تنہیں ایک قصہ سنایا ہوں۔'' عنایت نے قریب آکر بیٹھتے ہوئے کہا۔" ایک بڑھیاا نے کمریس و جا کررہی کمی کدایک محض زخی مالت میں اس کے کھر آیا۔ تجوك بياس سےاس كى حالت فيرتقى -اس مخص في بتايا كدوه راسته بحنك ممياتها اورجنكي جانورے بيتا ہوا يہال تك آنا ہے۔ يوسيانے اس كى مرجم فى كى اور كھانا كھلايا۔ ال مخص نے برمیا کاشکریدادا کرتے ہوئے کہا کہ مجمع افسوس ہے کہ آپ آئی عبادت میں مشغول تعیم اور میری دجہ ہے آپ کو اپی عبادت رو کنا بڑی بردھیا نے مسکر اگر کہا که میری عبادت رکی کهان؟ میں تو انجمی مجمی عبادت ہی کر

ساون کے چہرے کی مسکراہٹ نے اس کے غم کے دور ہونے کا اعلان کیا ۔عنایت آہتہ ہے بولا'' تم جو پچھ سوچ رہے تتے مجمع معلوم تھا اس لیے کہ پہلے میں بھی اس اندازے سوجا کرتاتھا۔

ساون کے ذہن میں بہت ہے سوالات انجرنے لكے\_ساون نے مت كرتے ہوئے يو ميما-" تو يہلے آب کہاں تے ....کیا آپ محی کسی اور فرہب ہے ....؟

" پیانہیں۔" عنایت نے تنی میں سر ہلا کر کلے میں پڑا ایک ٹوٹا ہوا لاکٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ "معلوم نہیں مجھے یہاں کون چھوڑ کر حمیالیکن جب ان لوگوں نے مجھے یہاں اس جمولے ہے اٹھایا تھا تو بس بھی ایک نشانی میری پاس تم .....جس ہے کچھ بھی انداز ہیں ہوتا۔''

لاکٹ ہے نگاہ ہٹا کر ساون نے عنامت کے چبر ہے کی طرف دیکھا جس پر پہلی باراہے مسکراہث کے ساتھ کمی ممی نظر آئی ۔ ایبا لگتا تھا کہ عنایت کے جمرے کے نفوش میں اس کا دکھ مل اس کیا ہو۔ ساون عنایت کے ملے میں لٹکتے ہوئے لاکٹ کوبغورد مکھنے لگا۔

مابىنامەسرگزشت

منایت نے اپنے لاکٹ کو و کھے کرکہا۔ 'میں نے بھی بہت تورکیا تھا۔ بہت تجمنا چاہا کر بچو بتا نہیں چاتا۔ بھی یہ اور کیا نہیں چاتا۔ بھی یہ وختف لگتا ہے کمر بچھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ..... میں نے خود کو اس کی قید ہے آزاد کرلیا ہے۔ اس لیے کہ ہر قبیلہ میر اقبیلہ ہے۔ میں تو انسا نیت کا بیٹا ہول۔''

پندلیوں کے لیے عنایت نے اپنی آئیمیں بند کرلیں۔
اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو وانتوں میں دِبایا اور اپنا منہ
دوسری بیانب کرلیا۔ ساون گئے۔ ساہو کررہ گیا۔ وہ خودکواس
کے مقابلے میں بہت بہتر حالات میں محسوس کرنے لگا۔ اپنا
مم اسے بہت ہلکامسوس ہونے لگا۔ اس نے پچھ کہنا چاہا گر
کمہنہ سکا۔

کار فیرور میں آ ہٹ من کر اس نے بلیٹ کر دیکھا۔ ممکیدار صاحب ادارے کے سربراہ کے ہمراہ اس کے ممرے کی طرف آ رہے تھے۔سادن کو پچھاندازہ نہیں ہور ہا تھا کہ اب دہ کیوں آئے ہیں۔نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ممکیدار صاحب سے ملنا پڑا۔

و سادن کے ساتھ اس کے کرے بیں چلے گئے۔ معکیدار صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہتدہے کہا۔ہم سب کورانی بہت عزیز بھی محر حقیقت سے ہے کہ ہم اس سے بالکل بے خبر تھے ..... وراصل ہم سب یہ بچھتے تھے کہ رائی تمہارے کہنے پر کہیں بھاک کئی

نے وجیمے کیجے میں کہا۔ ''تو کیا۔۔۔۔۔رانی چلی گئی۔۔۔۔۔وہ اوگ رانی کو لے مجئے ہُا

ساون نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔
''نہیں بیٹا .....تم نے جیسا رانی سے کہا تھا۔ اس نے
وی کیااورا ہے رشتے داروں کوآگاہ کردیا۔ دہ اوگ منظور سے
لڑ پڑے اور انہوں نے رانی کو بچالیا گر .....' معکیدار صاحب
نے افسوں کرتے ہوئے کہا۔ رانی کو عاصل نہ کرنے پرمنظور
نے انتقام لینے کے لیے رائی کی مال کو مارڈ الا۔

ساون ایک دم انسر دہ ہو گیا ، پھر کیے تعکیدا رصاحب خاموش رہے۔ تھیکیدار صاحب نے ساون کو پیا ر کرتے ہوئے سمجھایا۔

'' خداکویہی منظور تھا گر.....گرتم پریشان نہ ہو، بس تم اپنا سامان با ندھو، میں تہہیں لینے آیا ہوں۔اب تم ہمارے ساتھ ہی رہوگے۔''

'' ''ن '''ن '''بیں ''بیں میں نہیں جاسکتا۔'' ساون کو پچھے سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا جواب دے۔

''مر ''مگر ''''مگر اب ایبانبیں ہوسکیا۔''ساون نے بے بے بی سے کہا۔

رد کیوں کیا ہوا .....اب ایسا کیا ہو گمیا ہے؟ " محمکیدار صاحب نے آبیتے ہوئے کہا۔

ساون غاموش رہا۔ محکیدار صاحب نے اسے بغور و کی اور فرہب ....... و کی محتے ہو ہے کہا۔ '' کیا .....کیاتم اب کوئی اور فرہب ..... ' ساون نے محکیدار صاحب سے نظریں ملاتے ہوئے کہا ''لیکن عمل نے یہاں نذہب کی روح کو سمجا ہے وہ دنیا کے تمام ملاتے ہوئے کہا ''لیکن عمل نے یہاں سکھا ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب عمل مشترک ہے اور دہ ہے احرام آوریت ۔ مذاہب عمل مشترک ہے اور دہ ہے احرام آوریت ۔ مذاہب اس دنیا سے کامقصد تزکیہ ونس اور نظریر نفس ہے ۔ غذاہب اس دنیا سے زیادہ ہمار کی دنیا عمل انتقاب برپا کرتے ہیں ۔ مگر رکوئی اس انتقاب برپا کرتے ہیں ۔ مگر کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ جھے اس آشیا نے سے زیادہ خدا ہیں تا وہ خدا ہیں ہوئی کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ جھے اس آشیا نے سے زیادہ خدا ہیں ہیں نظر نہیں آئی ۔'

فعیکیدارصاحب فاموش ہو مجے اور بناہ کی کے اٹھ کر جائے گئے ، دردازے پر جاکرایک بار مڑے۔ ساون کے قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی جھکنے گئی۔ فعیکیدار صاحب نے ساون کے چھرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تمام لیا اور اس کی چیزاں طرح یوسد یا جیسے زمین پر پڑا ہواکسی مقدس سجینے کا پیٹا ہوا ورق ہو۔

لهول 2015ء

248

مابستامسرگزشت

## انابرستي

جناب ایڈیٹر سرگزشت

سلام تهنيت

اولاد کی تربیت آسان نہیں ہے مگر کچہ لوگ جو اپنی انا کے خول میں بند ہوتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے بتائے ہوئے راسبتے پر چلیں بچے کی دلچسپی خواہ کچہ بھی ۔ اس کشمکش میں بچے کی انا کس طرح مجروح ہوتی ہے۔ یه عرفان صاحب کے ہاں میں نے دیکھا. آپ بھی ملاحظہ کریں

دانیه صدیقی (کراچی)

تا و ریدآئ گھرسرتھا ہے۔ بیٹی تھی۔ ابھی آ دھا گھنٹا پہلے
ہی عرفان بک جھکہ کرے گھر سے لکلا تھا۔ جنیداس کے سامنے
صوفے پر نڈ ھال سا پڑاتھا جبکہ زارا سہی ہوگی اس کے پاب
بیٹی تھی۔ وہ گھر جہاں تھوڑی در پہلے بچوں کے قبقیم کو بج
ر ہے جھے اب وہاں کسی قبر سیتان کا ساسٹانا چھایا ہوا تھا کہ آئ
صحبی عرفان کی بندرہ دن بعددہ بی سے واپسی ہوگی تھی۔ کے
اسے دیکھ کرخوشی سے اتھیل پڑے تھے اور وہ بھی بمیشہ کی طرح
ان کے لیے طرح طرح کے تھاؤ نے اور قیمتی کپڑے لایا تھا
ان کے لیے طرح طرح کے تھاؤ نے اور قیمتی کپڑے لایا تھا



جن کو پاکر وہ پورے گھر میں ناچتے پھر رہے تھے۔ ناویہ بھی بچوں کو فوش و کیوکر پھولے نہ ساری تھی۔ عرفان اس کے لیے بھی قیمتی ساڑیاں اور پر فیومز وغیرہ لایا تھا۔ وہ لوگ بنج کے لیے ایک قربی ریسٹورنٹ کئے پھر وہاں سے واپسی پر نادیہ نے آخر کار ہمت کر کے اسے وہ خبر سناہی دی جس کو بتانے کا سوچ سوچ کر پچھلے ایک ہفتے سے اس کا دم خشک ہوئے جارہا تھا۔ خبر کون کرعرفان کار ڈیمل حسب تو تع تھا۔

یہ شور دغوغا س کر کئی لوگوں نے اپ کوروں سے جھا زکا ۔ نادید یہ منظر دیکھ کر کٹ کررہ کئی اورزارا کا ہاتھ مقامے عرفان کے بیچھے کھر بیس واخل ہوگئی۔اس وقت کھر جنید کی دردناک چیوں سے گوئی رہاتھا ۔ وہ رور و کر اپنے باپ سے معافیاں ما تک رہاتھا اور یہ وعدے کر آبا تھا کہ اسکلے امتحانوں میں وہ اچھے مارکس سے پاس ہوگا کیکن عرفان آواس وقت جیسے بہرہ ہو چکا تھا۔ نادیہ نے ایک مرتبہ محرفان کا ہاتھ رو کئے کی کوشش کی تو وہ اس پر الٹ پڑا۔ مجموع فان کا ہاتھ رو کئے کی کوشش کی تو وہ اس پر الٹ پڑا۔ مجموع فان کا ہاتھ رو کئے کی کوشش کی تو وہ اس پر الٹ پڑا۔ کئی کے بیم میں نے تم لوگوں کے نخرے اٹھانے میں؟ تم لوگوں کے نخرے اٹھانے میں؟ تم لوگوں کی ہے میں نے تم لوگوں کے نخرے اٹھانے میں واخل لوگوں کی فرمائش منہ سے نگلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے شہر کے بہترین اسٹینڈرڈ کی تعریف میں واخل کے بہترین اسٹینڈرڈ کی تعریف کے بہترین اسٹینڈرڈ کی تعریف کی سے بہترین اسٹینڈرڈ کی تعریف کی کھا ایک ونیا کرتی ہے۔ وہاں سے نگلنے والے نے آج ملک

رکھی ہے کہ باپ کا نام ڈبو کر رہے گا!'' بولنے کے ساتھ ساتھ عرفان کے ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے اور اب جنید کی چینیں آسان چھور ہی تھیں ۔

نادیدا چیی طرح جانتی تھی کہ عرفان اب کسی کی نہیں سے گا۔وہ اس وفت استے شد پداشتعال میں تھا کہ اس کی استے کا ۔وہ اس وفت استے شد پداشتعال میں تھا کہ اس کی تشکمیں سرخ ہوگی تھیں اور ماتھے کی رکیس تک ابھر آئی تھیں۔ وہ زارا کو سینے سے لگا ہے بھرائی ہوئی آئھوں سے جنید کی ورگمت بنآ دیکھتی رہی ، یہاں تک کہ عرفان نے تھک کرخود ہی اسے چھوڑ دیا اور نادید کومزید ہے بھاؤ کی سنانے کے بعد گھرسے نکل گیا۔

اس کے گھر سے نگلتے ہی نادیہ لیک کرادھ موئے سے
پڑے جنید کے پاس پنجی ۔ زارا نے اسے پانی پلایا، پھر نادیہ
نے اسے بمشکل اٹھا کرصوفے پر لٹا دیا۔ جنید کے چرے پر
عرفان کی الگیوں کے نشان معاف نظر آرہے ہتے اور بالائی
ہونٹ بھی ہاکا میا سوج کیا تھا۔ اس کے جسم پر ہے نیل دیکھ
کرنا دیہ بے اختیار سسک اٹھی۔

آج بيجارے جنيد پر بيا فاد يہلے مرتبہ بيں ٹو تی تھی۔ اس سے پہلے بھی تی مرتبہ وہ عرفان کے ہاتھوں بری طرح ب چکا تھا۔ وجہ ہر مرتبداس کا خراب رزلت ہی بنا۔ بہبیں تها كير عرفان بهت ظالم مسم كا باب تقا بلكهاس كي تو جان جيون میں انکی تھی۔ دہ ان ہے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور ان کی ذیرا ى تكليف پرتزپ جا تاليكن جب بات پڙھائي كي آتي تووه ہر باب کی طرح جنید کوسب سے آھے دیکھنا جا بتا تھا بلکہ شاید اس کے اندر بےخواہش دوسرے والدین کی برنسبت زیادہ شدید بھی۔ای متصد کے تحت اس نے جنید اور زارا کا شہر کے بہترین اسکول میں داخلہ کروایا تھا جہاں امراء کے بیجے زیر تعلیم <u>نت</u>ے۔اس کا کارو بار دن دو کئی اور رات چو کئی ترقی پر تھا اس کیے اسکول کی بھاری قیس اس کے لیے کوئی مسئلہ نہتی۔ عرفان اینے جس دوست کے ساتھ برنس کرتا تھا اس کا بیٹا بھی اس اسکول میں پڑھتا تھا جہاں اس نے جنید کا داخله كروايا تقارده لركا جنيدي دوكلاس آمے تقااور برسال اس کا رزلت نهایت شاعدار ربتا، اسپورش بو یا تقریری مقالمي، وه برسركري عن بنه ينه كرهم ليها اور سالانه تقسیم انعامات والے ون ہراستا داس کے کن گار ہا ہوتا۔ اس کے مقالیلے میں جنید کا رزلٹ نہا بہت معمولی سار ہتا بلکہ اكثرتو ووكسى ندكسي سجيك من صرف ياستك ماركس عي حاصل کریا تا۔ اپنی کمزور جہامت کی بدولت وہ کھیل کوو کے 250

مابىنامەسرگزشت

مقابلوں میں ہمی حصہ ہیں لے پاتا تھا۔ نا دسیاس کو ڈائنی اور جسمانی طور پر طاقتور بنانے کے لیے سوجتن کرتی ، خشک میوہ جات، دودھ اور لیمن ، مقوی دوا کی اور ہر طرح کے کھل اور سر طرح کے کھل اور سبز یان اس کو کھلاتی ۔ یہاں تک کہ کوئی اسے دم درود یا دلیں ٹو ککہ بتا دیتا تو وہ جعث سے اسے جنید پر آزیانے کھڑی ہوجاتی لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین یات ہی لگا۔

ایسائیس تھا کہ جنید کوئی بہت ہی کم دور یا لاغر بچہ تھا،
بس وہ اپنے ہم عمروں کے مقابلے میں قدر سے چھوٹا سانظر
آتا۔ امتحانوں کے زیانے میں وہ اچھا رزلٹ لانے کے
کیے رات دن ایک کر دیتالیکن اس کے ساتھ یہ سئلہ تھا کہ
گر پر تو اسے سب پچھا چھی طرح یا دہوجا تا تھا۔ نا دیہ اس
گھر پر تو اسے سب بچھا چھی طرح یا دہوجا تا تھا۔ نا دیہ اس
سے سارے جواب تین تین مرتبہ من کر انہیں اپنے سانے
مکھواتی مگر جب وہ اکھے روز پر چہو ہے جا تا تو اس کا ذہمن
ارمور نے جواب اس کے ذہمن میں ہوتے وہ لکھ دیتا لیکن
ادھور نے جواب اس کے ذہمن میں ہوتے وہ لکھ دیتا لیکن
جب رزائے آتا تو کو یا گھر میں بھونچال ہی آجا تا، جس کی
دو میں جنید کے ساتھ ساتھ نا دیہ بھی آجاتی اور عرفان اس کو
جب جواب رزائے گا ذہبے وارتخبر اکر سخت سنست
نا تا۔ عرفان نے تو اس کے متواتر خراب رزائے کی وجہ سے
بھی جنید کے خراب رزائے گا ذہبے وارتخبر اکر سخت سنست
بھی جنید کے خراب رزائے گا ذہبے وارتخبر اکر سخت سنست
نا تا۔ عرفان نے تو اس کے متواتر خراب رزائے کی وجہ سے
بھیلے وو سالوں سے رزائے ڈے پر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔
نا ویہ بیسب و کھر کول مسوس کررہ جاتی۔

وہ انچی طرح جانی تھی کہ خراب رزلت میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں بلکہ وہ توا پی بساط سے بڑھ کر محنت کیا کرتا لیکن نجائے گیوں استحافی پر چہ ہاتھ میں آتے ہی گراہت کے مارے اس کے ہاتھ بیاؤں پھول جاتے اور گرفان ہواسب کچھ بھول جاتا پھر رزلت آئے پر بحرفان کو یا دکیا ہواسب کچھ بھول جاتا پھر رزلت آئے بر برفان کے ہاتھوں اس کی شامت آجاتی ۔ اس سے ایک سال چھوٹی زاراا چھارزلٹ لانے میں کامیاب ہوجاتی ادرا کثر اس کا نام اپنی کلاس کے ٹاپ میں ہوتا نیز وہ کمیوں کے مقابلوں میں بھی کوئی نہ کوئی انعام جیتنے میں کامیاب ہوہ کی خان انتانہ بنے کی جاتی ۔ و مکھا جائے تو جنید کے خراب رزلٹ کے سے بی جاتی حدیک عرفان کا بی ہاتھ تھا۔

یہ اور افت نادیہ اپنے شوہر کی محرومیوں سے اچھی طرح واقف مختی ۔عرفان جب تیرہ سال کا تھا تو اس کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے تنہے۔ان کی محلے میں اچھی خاصی چلتی ہوئی کریائے کی دکان تھی جس پر ملاز میں بھی کام کیا

كرتے سے بروع شروع من ولاز من نے ايمالداري كا شوت دياليكن جب انہوں نے ديكھا كه كوئى ان سے باز يرس كرنے والانبيس ہے تو انہوں نے حساب كتاب ميس و عرفان اس وقت آخوی کا فردی عرفان اس وقت آخوین کا اسٹوڈ نٹ تھا ، گھر میں بھی روپے پیسے کی کی نہ دیاسی تھی۔ اس کے والد اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔وہ خود مجمی یر ٔ حاتی میں بہت تیز تھا۔اے یقین تھا کہ انٹر میں وہ استے مار کس حامل کر لے گا کہ شہر کے کسی بھی بڑے میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ باآسانی ہوجائے گا۔حسب تو تع عرفان نے میٹرک بھی املیا زی تمبرزے یاس کیا۔ بیوہ مال نے منے کا شوق اور مرحوم شوہر کی خواہش پوری کرنے کی پوری كوشش كى كيكن دو بيٹيوں كو باعزت طور پر بيا ہے ادر خو دان کے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوجانے کے بعد علاج كے سليلے ميں سارا جمع جھہ تيزى سے خرج ہونے لگا۔ وهرے وهرے نوبت يهال تك آمني كه انتركے بعد عرفان نے ایسے ڈاکٹر بننے کے خواب کو چل کر کر ارے کے لیے کریانے کی وکان سنجال لی۔ جب اس نے رکان ك كمات چيك كيتوسائے ميں ره كيا۔ تمام كماتوں ميں وانسته طور پر چھیر جھاڑ کی تنی تھی۔ اس کو انداز ہ ہو گیا کہ دكان كى آمدنى تو سالاندلا كھول ميں ہے جيكيد ملاز بين سدا خسارے کاروناروتے ہوئے آ وھے سے بھی کم مناقع بتاتے ہوئے اصل مناقع اپنے کھر لے جاتے ہیں۔اب ان سے ہے ایمانی کا شکوہ کرنا بیگار تھا۔اس نے پہلی فرصت میں ان سب کا حماب می کڑے اہمیں چاتا کر دیا۔

اپی ذائت کے بل ہوتے پراس نے کھر تم ادھار کے روکان کو پہلے چھوٹے سے ڈپارمنعل اسٹور میں تبدیل کیا جہال کھریلوضر وربات کی اہم اشیاء دستیاب تھیں۔ آٹھ سال ہودا ہے دوست کی پارٹنزشپ کی آفر قبول کرتے ہوئے عرفان نے اپنے ڈپارمنعل اسٹور کو بڑی سی شپر مارکیٹ کی شکل دے وی جہال بقول شخص سوئی سے ہوائی جہاز تک ہر چیر موجود تھی۔ کراچی میں اس زمانے میں آج کی طرح جگہ جگہ شپر مارکیٹ کھلنے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اس لیے لوگ خریداری کے لیے یہیں کا رخ کرنے گئے۔ اب اس کے لوگ خریداری کے لیے یہیں کا رخ کرنے گئے۔ اب اس کے دوران اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا جبکہ دونوں بہیں دوران اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا جبکہ دونوں بہیں اپنے شوہروں کے ساتھ ملک سے با ہررہتی تھیں۔ دویوں بہیں دویوں ساتھی کی دویوں ساتھی کی

لى 2015ء

251

مابىنامەسرگزشت

طلب ہونے لی تھی جوترتی کی راہوں میں اس کے ہمقدم ہو۔ نا دیہ کواس نے ایٹے ایک کزن کی شاوی میں دیکھا تھا۔ نازک ی مکرے کمڑے نقوش والی نادیا سے الی بھائی کہ عرفان نے اے اپنی دلبن بنا کر ہی ۃ م لیا۔ شاوی کے ڈیڑھ سال بعد جب جنیدان کی گود میں آیا تو عرفان کوالیا لگا جیسے ونت کا بہیاتیزی سے الٹا محوضے لگا ہو۔ وہ جنید کی شکل میں ا بنا ڈاکٹر بنے کا خواب پورا کرسکتا تھا۔ای دن اس نے بیہ فیصله کرلیا تھا کہ جنید کوائی طرح محرومیوں کا شکار تبیں ہونے وے گا اوراہے شہر کے سب سے بہترین میڈیکل کا نج سے تعلیم دلوائے گا۔ جب جنید اسکول جانے کے قابل ہوا تو عرفان نے اس کے نام الگ سے اکاؤنٹ کھلوا کراس میں ہماری رقم جمع کروا وی تا کہ اس کے مالی حالات بعد میں عاہے جیے بھی ہوں جنید کس بھی میڈیکل کالج میں وا علہ لے تکے۔ نادیواس کی بے قراری پر ہشتی اور بھی بھاراس کے جنون سے خوفزدہ ہو کر اسے سمجھانے بیٹھ جاتی ۔ 'عرفان ، شردری تہیں کہ جینید بھی آپ کی طرح ڈاکٹر بنا جاہے۔ ہوسکتا ہے اس کا رُحجان سی اور جانب ہو۔ویسے مجی آج کل نت نے شعبے متعارف ہور ہے ہیں۔ مارابیا اگرائم فی اے یا۔۔ "لیکن عرفان اس کی بات ممل ہونے ے پہلے بی کاٹ ویا کرتا تھا۔ ' میرا بیٹا صرف ڈاکٹر ہی ہے كايتم ويكنا جب وه سفيد كوث مني الملي من الميتنمسكوپ لٹکائے ایک ایک مریض ہےان کی خیریت دریا دنت کرے گا تو كيها شاندار كه كاميرا توسيرون خون بره جائے كايے عرفان کی آتھوں میں مستقبل کے سینے جگمک کرنے تکتے۔

حالا تكه جنيد كے دنيا ميں آئے كے الحكے ہى سال زارا ک بھی پیدائش ہو گئی تھی ۔عرفان نے بیٹی کی پیدائش بھی دحوم دھام سے منائی کیکن اس کی بیاری تو تعات کا بحوراب مجمی صرف اور صرف جنید کی ذات تھی ۔ وہ اکثر اس کو پیار سے ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارتا۔ یہاں تک کہ جنید کے کھلونے بھی زیادہ تر پلاسٹک کے بنے ہونے کھلونا میڈیکل اوزار برمنی تھے جوعرفان اسے دفا فو قنا لا کر دیا کرتا تھا۔ نا دیداس کی جذبا تبیت و کیچه کر دل ہی ول میں ہولتی اور اللہ ہے بس میں دعا کیا کرتی کہ آنے والا وقت سب کے لیے بہتری لے کرآئے۔

وفت گزیرتا جار ہاتھا محرعر فان کے جنون میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی ۔ پچھلی مرتبہ جب وہ کام کے سلسلے میں دی گیا تھا تو دائسی پرجنید کے لیے بچوں کے لیے تیار کردہ

ا يك خاصام دي ميذيكل كث ليتا آيا تماجس يس ريز كا بالكل اصلی نظرائے دالا اسلیمسکوی، بلڈ پریشر کا آلہ، سرنج ، رنگ برتلی دوائیوں کی شیشیاں المسرے کی کا بیاں اور دوسری بہت سے طبی اوز ارشامل تھے۔اس میں خصوصی طور پر بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سفیدلیب کوٹ مجمی شامل تھا۔ جب جنیدوہ کوٹ بہن کراہیے ننھے ننھے ہاتھوں سے فرضی طور پر عرفان كابلذير يشر جيك كرتااوراس كوانجكشن لكاتا توعرفان کا چرہ خوشی کی شدت ہے تمتمانے لگتا تھا۔زارااور ناویہ بھی بهمی مریض اوربهمی نرس بن کراس کھیل میں شامل ہو جاتیں ادر گھران کے تہم ہوں سے کو نجنے لگتا۔

جنيداب يانحوين جماعت من آجكا تفاراتني كم عمري مں بھی جنید کے اوپر پڑھائی کی مینش اس قدر تھی کئہ امتحانوں کے زمانے میں وہ رات رات بھر جا گا کرتا تھا اور برچہ سا منے آتے ہی اس کے اعصاب جواب دے جایا كرتے شے۔ لگا تا ر جار سالوں كے فراب رزلت نے عرفان کو بہت دلبرداشتہ کر دیا تھا۔اب وہ جنیدے بات بھی تم بن کیا کرتا تھا۔رزلٹ ڈے پر جانا تو وہ چھلے ووسالوں سے چھوڑ نئی چکا تھا حالا نکہ تا دیہ نے اسے بہت مجھا یا تھا اور زارانے اس کی بہت منتیں کی تھیں لیکن وہ نس ہے مس نہ ہوا تقا-اے یہ بات علی نا قابل تول تھی کداس کا اکلوتا بیا جے وہ ڈاکٹر بنانے کے سپنے دیکھر ہاہے دراصل کااس کے تکھے بجول من شار ہوتا ہے ادر سوائے فائن آرش میچر کوچھوڑ کر تقریا ہراستاد کوایس سے شکایت رہتی ہے۔

جنید کی اسکینگ بہتر شاندار می داس نے این 20 2 20 1 2 1 3 mg 1 2 do do اسكيجزينا كراكائ بوئے تھے۔ايک مرتبہ جب نا ديہ نے لخر ہے اسے جنید کے ہاتھوں بنایا حمیا اپنا اسلیج دکھا یا تو گتنی دیر تک تو عرفان کو یقین نه آیا تھا کہ بیٹیسل اسٹروکس کسی دس سالہ نیجے نے لگائے ہیں۔وہ دل ہی دل میں جنید کی ڈرائنگ کا قائل ہو گیا تھالیکن اس کا مطلب پیہ ہر گزنہیں تھا كدوه اس كودُ اكثر بنانے كى خوابش سے دستبر دار ہو كميا تھا۔ اس کو میرموج کرنشفی ہوئی کہ جنید کومستقبل میں میڈیکل کی پڑھائی کے دوران دشوار اور پیچیدہ ڈائیگرامز بنانے میں خیالات کا اظہار ناویہ کے سامنے کیا تو ناویہ خاموشی ہے صرف اسے دعمیتی رہ گئی تھی۔ نادیہ نے ہی میٹے کے شوق کو و سکھتے ہوئے سچھلی

مابىنامەسرگۇشت

سالگروپرا سے ایزل ، کینوس ، مختلف اقسام کے پینٹس پینسلز اور پینٹ برشز وغیرہ گفٹ کیے تتے جن کو یا کر جنید کی خوشی کا کوئی ٹھکا نا نہ تھا۔اِب وہ ٹیوٹن اور ہوم درک وغیرہ ہے فارغ ہوکراسی میں مکن رہتا۔ زندگی اپنی ڈگر پر برواں وواں تھی بچوں کے سالانہ امتحانات ہے پچھ عربسہ بل عرفان کو اسكول سے ایک خط موصول ہوا۔ خط میں صاف طور پر بہ بات تکمی می تھی کہ اگر اس سال بھی جنید نے اپنی چھیلی روش برقرار رکھتے ہوئے خراب کارکردگی دکھائی تو اسے سیکنڈری میں بروموث بیں کیا جائے گا۔انہوں نے اے اسکول کی یالیسی مجمی واضح کی تھی جوان کے داخلہ فارم پر بھی ورج تھی بجس کے مطابق اگر کوئی طالبعلم لگا تارتین سال تک خراب كاركروكى وكھائے كا تو چوتھ سال اس كا نام اسكول سے غارج كرويا جائية كار

عرفا ل نے انتہائی پریشائی کے عالم میں پیخط نا دیہ کو و کھایا تو جیسے اس کی تو جان ہر بن آئی۔ ان دونو ل نے ال کر جبنید کو امتخانو ل کی تیاری کروائی۔جبنید بیجارہ خود بھی ایے والدين كى پريشانى مين پريشان بقا۔ ايس كا تھيل كود ، تى وى اور بہاں تک کداس کا پندیدہ مشغلہ اسلیجنگ تک اس سے خود مجمی نہیں جا ہتا تھا کہ اس کا بیاسکول اور پرا۔نے ساتھی اس ہے چھن جا کمیں۔اس کی محنت کود مکھتے ہوئے برل لگتا تھا کہ اس بارتو و ہ ضر درا متیازی تمبروں سے پاس ہوگا۔

رزلف آیا تو امیدول کے برخلاف جنید دو پرچول میں قبل ہو گیا تھا۔شاید بیرحد ہے زیادہ مینشن کا نتیجہ تھا جو اتے برے رزاف کی صورت میں سامنے آیا تھا۔اس کے برخلاف زارا کی پانچویں پوزیشن آلی گھی جبکہ نا دیاس مرتبہ جنید پر پوری توجہ دینے کے باعث زارا پر زیادہ دھیاں بھی نہیں وے یا کی تھی۔عرفان آج ان لوگوں کے ساتھ اسکول مجى چلاميا تھا كيونكه اسے مجى يقين تھا كہ جنيد اس بارات ما یوں مہیں کرے گالیکن وہاں پہنچ کرعر فان کو بھیے سانپ سو محمد الما تك كرزاراجو يوزيش لي كر آئي تفي اس كو ہمی شاباشی کے دو بول نہیں بو لے۔جنید بری طرح سہا ہوا تھا۔اے باپ کے تیور تھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ ناویہ بھی دھر کتے دل کے ساتھ ور ووشریف کا ور دکرر ہی تھی۔عرفان کے ہاتھوں جند کی در گت نے کا سوچ سوج کر اس کا ول

مشاحار باتما-والیسی کا سفر بالکل خاموشی ہے کٹا۔عرفان دانت

بھیجے چیپہ جاپ ڈرائیو کرتار ہا۔اس نے بینوں کو کھر ڈراپ کیا اورخو و کہیں چلا گیا۔ ڈر کے مارے نا دیے کی بھی ہمت نہ یری کہاس سے کچھ ہوچھتی ۔ رات کونو بجے کے قریب اس ک والیسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فارم تھا۔اس نے خلاف توقع جنيد كو پچھ نہ كہا اور كھانا كھا كرسوگيا۔ اگل صبح نا دید نے دیکھا کہوہ ناشتے کی میز پر بیٹھا گزشتہ رات والا فارم پُر کرر ہاتھا۔ نا دیہ نے غور کیا تو وہ کسی اسکول کا داخلہ فارم تھاجس کا یام بھی اوپر درج تھا۔اے لگا کہ اس نام کا اسكول اس نے كہيں و يكھا ہے مكريا دہيں آر ہا تھا كه كہاں ویکھا ہے۔ ناشتے کے بعدع فان نے اسے اور جنید کو تیار ہونے کا کہا اور تھوڑی دہرِ بعد ہی تاویہ اور جینید ،عرِ فان کے ہمراہ حیران پریشان سے ایک خشہ حال سے اسکول میں

يًا دبيه كواب المجمى طرح ما وآهميا تفأكه بيراسكول اس نے اکثر گزرتے ہوئے راہتے میں پڑنے والی بچی بستی کے قريب ديكها تهاريهال يربره صن والع تمام بج غميب طبعے ہے تعلق رکھتے تھے۔خود اسکول کی موتی تازی برکسل بمشکل انٹر پاس تکتی تھی اپنی کی عمرے بے نیاز شوخ رکوں کے کیے ہوئے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھی۔ جب اے میہ پا چلا کہ اسکول کے حمیت برایک چمچماتی ، نے ماڈل کی گاڑی آ كركلي بي تو ده كرتى يرنى خود بى ان كاستقبال كوآن بيكى تھی اور پھیلے دس منٹ ہے چڑھی ہوئی سانسوں ہے اپنے اسکول کی تعریقیں کرنے میں مکن تھی۔

منے کوتو بیا لیک پرائیوٹ اسکول ہی تھالیکین یہاں پر انتائی کم آرنی والے کھرانوں کے بیجے ہی زیرتعلیم ہے۔ ناویه بار بار بے لیفنی کی کی گیفیت میں عرفان کود مکھر ہی تھی۔ جنید بھی اسکول کے عسرت زدہ ماحول اور ٹوتی بھوتی و بواروں سے خوفز دہ نظر آر ہاتھا۔ جب عرفان نے وہیں بیٹے بیٹے جنید کے داخلے کی تمام کارروائیاں ململ کر کے ایڈوانس میں ایک سال کی قیس موتی سی پرکٹیل کے حوالے کی تو جنید بے اختیار رونے لگا۔وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس کے شدت بیند باپ نے اپنی خواہشات کے خون ہونے کابدلہ اس سے لے لیاہے۔

نادیہ بھی اینے شوہر کے اس انتہائی اقدام پر سکنگ بیشی می \_اے یقین تبیس آر ہاتھا کہ کوئی باپ اپنی اولا دے لے ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔وہ انچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا شوہرشدت پسندے محروہ اس انتہا تک جائینچے گا سے ناویہ

ايريل 2015ء

ماستامسركزشت

نے خواب میں بھی ندسوجا تھا۔ جب عرفان جانے کے لیے
کمٹر اہوا تو وہ دونوں بھی نقر با کھینے ہوئے اس کے ساتھ
باہر آ گئے۔ پر سپل بنفسِ نفیسِ انہیں باہر تک رخصت کرنے
آئی تھی۔اس کے چبرے پر بھی جبرت صاف پڑھی جاسکتی
معنی کہ اس قدر امیر آ دمی نے اپنے بیٹے کا اس قدر معمولی
اسکول میں کیوں ایڈ میشن کرادیا جبکہ شہر میں اس کے شایان

شان ایک سے ایک اسکول موجود ہیں۔

محر پہنچ کرنا دیہ غصے سے بعث پڑی۔''میں اپنے منٹے کواس تعرو کلاس اسکول میں پڑھنے تبییں دوں گی۔ آپ نے معیار دیکھا ہے وہاں کا؟ لکڑی کے تھے ہوئے فرنیچر، خت حال بلیک بوروز، بمشکل میٹرک اور انٹریاس اساتذہ اور ملے کیلے یو نیفارم میں ملبوس بیجے۔ کیا آپ کو پور رہم میں یہی اسکول ملاتھا؟اتنے بڑے شہر میں اور بھی تو پر ائیوٹ اسکولز ہیں ،ہم جنید کا داخلہ وہاں بھی کرواسکتے ہیں۔''عرفان مطمئن سے انداز میں بیٹاسکریٹ کے کش لگا تا رہا ، جب ناديه حيب موكئ تو وه تلخ لهج مين كويا موايه اس اسكول كا معیار تہارے بینے کے ذہنی معیارے بالکل میل کھا تا ہے۔ كم ہے كم اس اسكول ميں پڑھكروہ كلاس ميں وسويں تك تو پوزیش لے ہی آئے گا۔ میری بھی حارلوگوں میں عزت موگ کے میرا بیٹا بھی ان کے بیٹوں کی طرح کلاس کے ٹاپ تین بچوں میں شار ہوتا ہے۔رہی بات اسکول کے فرنیچراور اساتذہ کی تو نادیہ بیٹم یہ مت بھولو کہتم نے بھی میٹرک تک مرکاری اسکول ہے ای تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد البحے کا کبزیں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ایسے چھوٹے موثے... برئتوث اسكولزكى بورد انتظاميه كى چندكانى بهيرون سے سينك ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنا معیا ر ٹابت کرنے کے کیے انہیں میٹرک کے رزلتس بہتر بنانے کے لیے بھاری رشوتیں بھی دیتے ہیں۔جنید بھی ایک بار استھے نمبرز سے میٹرک كرلة بين اس كانسي اجھے برائيوٹ كالج ميں وا خله كروا

تادیداس نرائی منطق پراسے منہ کھولے دیکھتی رہی۔
دہ سی بھے چکھتی کہ عرفان نے جوٹھان کی ہے اس پڑمل کر کے
ہی رہے گا۔ دہ اس کی ضدی ادرا کھ طبیعت سے اچھی طرح
واقف تھی کیکن وہ اتنی آسانی سے ہتھیار بھی نہیں ڈال سکتی
تھی۔اس نے بعوک ہڑتال کر کے دیکھ نی ملکا تارتین دنوں
تک عرفان سے بات نہیں کی مجمر میں کھاتا نہیں
پکایا تکر عرفان کے کانوں پر ہوں تک ندریکی۔ جنید الگ

اسکول کا سوچ سوچ کر پریشان تھا اور ماں کے آگے روتا رہتا تھالیکن نا دیدہے بسی ہےا ہے دیکھ کررہ جاتی۔

ایک ہفتہ بعد جنید کا اسکول شروع ہوگیا۔ پہلے دن وہ قطعی طور پر اسکول جانے کو تیار نہ تھالیکن عرفان نے زبردی اسے خود اسکول ڈراپ کیا۔ نا دیداس کی واپسی تک فکر مند رہی ۔ جب وہ اسکول سے لوٹا تو رو ہانسا ہور ہاتھا۔ آتے ہی مال سے لپٹ گیا۔ نا دید کا دل کٹ کررہ گیا۔ رات کو کھانے مال سے لپٹ گیا۔ نا دید کا دل کٹ کررہ گیا۔ رات کو کھانے کی میز برعرفان نے بھی جنید کی انزی ہوئی صورت دیکھی لیکن اس کی خیریت ہو چھے بغیر خاموش سے کھانا ختم کر کے اٹھ گیا۔

اس دن کے بعد سے جنید کوئی شکایت کیے بغیر بے ولی سے اِسکول جانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اسکول میں سیٹ ہوتا جار ہا تھالیکن اب تک اس کا کوئی دوست نہیں بناتھا۔سب ہی لڑے اٹھی طرح جانے تھے کہ جنید کا اوران کا آپس میں کوئی میل تہیں کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے۔اس بات کا اظہار ان کے اساتذہ کے عاجز اندرویے ہے بھی ہوتا رہتا تھا۔وہ ہوم ورک کرے نہ کربے یا سیدھے سیدھے ٹمیٹ میں قبل ہوجائے ،آج تک کسی استاد کی جراًت نہیں ہو گی تھی کہ وہ جنید کو او چی آ واز میں ڈانٹ بھی سے ۔ بیچرسی بھی بیچے سے اس کا کلاس ورک اور ہوم ورک ممل کروا ویے۔ میٹ میں ان کی پوری کوشش یہی ہوتی کہ جنید کو پاس کر دیا جائے۔اسکول کی پرکسیل تقریباً ہر تيسرے روز اس كى جياعت كا چكر لكا كر اور اس كى خير خریت پاکرکے جاتی بھی۔اس کا چھٹی جماعت کا ششماہی رزلت کانی اچھا رہا تھا بلکہ وہ (زیردی کی) آٹھویں... پوزیش حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوگیا تھا۔اسا تذہ کے نرم رویئے اور خصوصی توجہ دینے کی وجہ سے نادید کو بھی کانی حدثک جنید کی پڑھائی کی طرف سے اطمینان ہو کمیا تھا اور اس کے رہے سے خدشے بھی ال کے ششاہی رزلت کے بعد دم توز کے سے

دیکھتے ویکھتے جنید کو اس اسکول میں سال پورا ہوگیا۔ رزلت ڈے کے لیے پرسل نے عرفان کو ایک خصوصی دعوت نامہ ارسال کیا تھا جس میں اسے بطور مہمان خصوصی دعوکیا میا تھا۔ مقررہ دن جب عرفان ، نادید کے ہمراہ جنید کے اسکول پہنچا تو ان پر پھول کی پیتاں نچھا در کی مراہ جنید کے اسکول پہنچا تو ان پر پھول کی پیتاں نچھا در کی مراہ جنید کے اسکول پہنچا تو ان پر پھول کی پیتاں نچھا در کی مراہ جنید کے اسکول کے بیتا ہے اسکول کے بیتا اور اسکول کے ماتھ بھایا گیا۔ جب تقسیم انعابات کا وقت ہیا تو

مأبئامه سركزشت

جنید کی چمٹی پوزیش تھی۔ عرفان اسٹے شاندار استقبال اور جنید کے رزلت برخوش سے محولانہیں سا رہاتھا۔ نادیہ ک خوش بھی اس کے چبرے سے جھلکی پڑرہی تھی۔ تمام والدین ادر پنجے رشک سے ان لوگوں کو و کیور ہے تھے۔ عرفان نے اس خوش کے موقع پراسکول کو وولا کھر و پے کا ڈونیشن دینے کا اعلان کیا تو پورا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ آخر ہیں اسکول کے مالک نے ایک جذبانی می تقریر کرنے کے بعد مرفان کو اعزازی شیلڈ اور ناوید کو تحفقاً ایک قیمتی شال بھی عرفان کو اعزازی شیلڈ اور ناوید کو تحفقاً ایک قیمتی شال بھی

اس ون کے بعد تو ناویہ جیسے اس اسکول کی اور ان کے اخلاق کی کر دیدہ ہی ہوگئی۔اب وہ جنید کی پڑھائی کی جانب ہے بالکل بے فکر ہوگئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس سال بھی وہ آرام سے ٹاپ ٹین اسٹوڈنٹس میں اپنی جگہ بنا کے گا۔اس نے پچھلے سال کا اسکول کا میٹرک کا رزلت بھی دکھا تھا جو اس کی تو تع کے برخلاف کا فی اچھا تھا۔اسے بھی اب عرفان کی بات پریفین ہو چلاتھا کہ جنید یہاں سے ضرور اب ورائی کی بات پریفین ہو چلاتھا کہ جنید یہاں سے ضرور اے واس کی بات پریفین ہو چلاتھا کہ جنید یہاں سے ضرور اے واس کی بات پریفین ہو چلاتھا کہ جنید یہاں سے ضرور اے واس کی بات پریفین ہو چلاتھا کہ جنید یہاں سے ضرور

جند کو اب ساتوی جماعت میں پڑھتے ہوئے چار ماہ گزر چکے تھے۔ نا دید نے نوٹ کیا تھا کہ پچھلے ماہ سے جند کی حساب کی کائی پر کسی نے استا دکی سائن نظر آرہی کسی داس کے استفسار پر جنید نے بتایا کہ اس کی حساب کی مسبب جھوڑ کر چکی ہیں اور ان کی جگہ نے آنے والے سر ارسلان انہیں حساب پڑھایا کریں گے۔ چھوٹے موٹے اسکوٹر میں ہمیشہ شیجرز کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اس کے ایک کے حساب میں بہت برے مارکس آئے۔ اس کے بعد ہونے والے تمام کلاس نیسٹس میں بھی صرف حساب کے بعد ہونے والے تمام کلاس نیسٹس میں بھی صرف حساب کے بعد پر چے میں اس کے مارکس بہت خراب رہنے لگے۔ عرفان پر چے میں اس کے مارکس بہت خراب رہنے لگے۔ عرفان کی رہتا ہے بات کی نوٹس لیا اور ڈائر کمٹ پر پل سے بات کی نوٹس لیا اور ڈائر کمٹ پر پل سے بات کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ نا و یہ اور عرفان کی ۔ اس نے فور آمر ارسلان کے ساتھ کی دور آمر کی اس نے دور آمر کی کی دور آمر کی دور کی دور آمر کی دور آمر کی کی دور آمر کی

میننگ میں دہ دونوں ارسلان کی اعلیٰ قابلیت اور شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ اس نے غور سے جنید کا مسئلہ سنا اور عرفان کی در پینہ خواہش کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بین ولایا کہ جنیدا کیک ذبین بچہ ہے بس اسے مناسب رہنمائی کی ضردرت ہے۔ البتہ ارسلان نے نرمی ہے ان کے محمر آکر حساب پڑھانے کی ججو یز کو

مستر دکرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ اسکول کے بعدرک کر دہ جبنید کو بہبی وو کھنٹے کے لیے ٹیوٹن پڑھا دیا کر ہے گا۔ پر پل نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور تھوڑے ہے بحث مباحثے کے بعد عرفان اور نادیہ بھی اس کے قائل ہو گئے۔اگلے ہی دن سے جبنیدان سے ہی حساب کی ٹیوٹن لینے لگا۔

میننگ کے بعد عرفان کو کافی حد تک اظمینان ہو گیا تھا
کہ جنیداس بار ٹاپ تھری ہیں تو لاز با آئی جائے گا۔ تا دیہ
یہ دیکھ کرخوش تھی کہ سرارسلان سے ٹیوش لینے کے بعد جنید
کے نمیٹ رزئش پر اچھا اثر پڑا تھا نیز وہ بھی ہر وقت سر
ارسلان کے کن گا تا نظر آتا۔ پچھ عرصہ قبل اس نے سر
ارسلان کی فر بائش پران کا اپنچ بھی بنایا تھا جے و کھ کرکوئی
ارسلان کی فر بائش پران کا اپنچ بھی بنایا تھا جے و کھ کرکوئی
نبیں کہ سکتا تھا کہ یہ کمال تھنی بارہ سالہ بچے کا ہے۔ انہوں
نبین کہ سکتا تھا کہ یہ کمال تھنی بارہ سالہ بچے کا ہے۔ انہوں
ان سکتکش بھی پڑھا ویا کر لے گا ۔ جنید نے بھی تا سکت کی تھی
کہ وہ سرارسلان سے ہی ٹیوش پڑھنا چاہتا ہے چنا نچے رفتہ
رفتہ انہوں نے جنید کی پڑھائی کی ساری ذھے داری سنجال

ششهای امتحانات میں جنید کی کارکردگی بہترین رہی اور وہ صرف بارہ تمبرز سے تیسری پوزیش عاصل کرتے کرتے رہ کمیا۔اس کے بعد تو وہ خود بھی سرارسلان کا مداح ہو گیا اور فائنل میں اول آنے کی کوششوں میں بحت گیا۔ عرفان اور نادئیہ اس کا یہ جنون دیکھ کر پھولے نہ ساتے۔عرِفان کو اب یقین ہو چلا تھا کہ جنیداس کا خواب ضرور یا یہ بھیل تک بہنچائے گا اس کے انداز میں عرفان کو ا پی جھلک نظر آئی بھی۔سرارسلان نے بھی ان لوگوں ہے وعدہ کیا تھا کہوہ انہیں مایوں نہیں کریں سکے۔جنید ہا قاعد کی ہے ٹیوٹن کینے لگا تھا۔واپسی کے لیے نا ویہ کواس نے خووہی۔ گاڑی تھیجنے ہے منع کیا تھا۔اس کے بقول اب وہ برا ہو گیا تھا اور ٹیوٹن کے بعدایے ووستوں کے ہمراہ کچھ وفت گز ار کروہ خود ہی یا کچے بیجے تک محمرلوث آتا تھا۔ نا دیدنے بھی یہ سوچتے ہوئے اس سے زیادہ باز پرس نہیں کی کہ بیاس کی عمر کا تقاضاتھا کہ وہ اینے دوستوں کے ہمراہ بھی کچھ وقت گزارا كرے۔ایں کےعلاوہ وہ جنید كو پہلے ہے كافی مراعتا دمحسوں كرنے كل تھى۔اب وہ پہلے كى طرح خاموش اور شرميلا سا جنید تیں رہا تھا بلکہ آٹھویں جماعت تک آتے آتے خاصا تنک مزاج اور منہ بھٹ ہو گیا تھا۔غنیمت تھا کہ اس نے

مابىنامەسرگزشت

عرفان کے سامنے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی در نہ اس کی شامت یقینی تھی۔ تا دید نے نوٹس کیا تھا کہ اکثر جنید کے منہ سامت پچھی تازیبا الفاظ مجھی نکل جاتے جس پروہ اسے ٹوکن تو وہ فوراً سوری کر لیتا۔ نا دید بھی بیسوچ کرنظرا نداز کرو تی کہ پچھی معیاری کالج جائے گا تو خود ہی شنجل حائے گا۔

ایک ون جب تا و یہ کین میں مھروف تھی تو زارا نے

اس سے جنید کے روسیئے کی شکایت کی۔ اس نے زارا کا

میڈی بیئرادھیر و یا تھا۔ ناویہ یہ س کر جیران رہ گئی اور جب

اس نے جنید سے باز پرس کی تو وہ جواب و پے کی بجائے

اٹھ کر اپنے کر مربے میں چلا گیا۔ ناویہ بچھ گئی کہ وہ یہ

حرکتیں پڑھائی کی مینشن کی وجہ سے کرر ہا ہے۔ آج کل وہ

مام چھ بچے تک ٹیوٹن سے گھروالی آرہا تھا۔ عرفان نے

مامنس کا بی استخاب کر ہے گا جس کے لیے اسے آٹھویں

مامنس کا بی استخاب کر ہے گا جس کے لیے اسے آٹھویں

جماعت میں خوب محنت کرنی تھی۔ ناویہ اس کی پریشائی سے

خوب آٹھاہ تھی اس لیے اس نے زارا کو بھی اس کے

جماعت میں خوب محنت کرنی تھی۔ ناویہ اس کی پریشائی سے

خوب آٹھاہ تھی اس لیے اس نے زارا کو بھی اس کے

بیٹری بیئرولانے کا وعدہ کرلیا۔

رفتہ رفتہ جنید کار دیہ بدلتا جارہاتھا۔وہ روز بروز برتمیز ہوتا جارہاتھا۔ پہلے جہل تو تا دیہ نے اس کی حرکتیں پڑھائی گئینٹ بچھ کرنظرا نداز کیں اور عرفان کو بتا نا ضروری نہ بچھا کین ایک روز تو اس کے پیروں تلے زبین ہی نکل گئے۔ وہ بیٹی زارا کو ہوم ورک کروارہی تھی جبکہ جنید وہ پہر کا کھا نا کھا کہ کر حسب معمول اسکول میں ہی سرارسلان سے ٹیوٹن لے رہاتھا جب اسے سرارسلان کی کال ریسیو ہوئی۔انہوں نے فیریت دریافت کی تو نا دیہ کو چرت ہی ہوئی،اس نے اچنجے کی خبر بہت وریافت کی تو نا دیہ کو چرت ہی ہوئی،اس نے اچنجے کی جب چید ہی ہوئی،اس نے اچنجے بیاں ہی ہے گر وہ تو آپ کے بیاں ہی ہے۔آپ اس سے کیون نہیں پوچھا۔ '' جنید بھی خبر بہت سے ہی ہے گر وہ تو آپ کے بیاں ہی ہے۔آپ اس سے کیون نہیں پوچھا ہے ؟''

جواباً ودسری جانب ایک کسے کو خاموشی جھا گئی پھر سر ارسلان کی حیرت زوہ سی آواز ابھری۔'' جی؟ آپ کا مطلب ہے کہ جنید میرے پاس بیٹھا ہے۔ناویہ صاحبہ وہ تو تین روز سے اسکول ہی نہیں آرہا۔ پر کیل صاحبہ ہی کے کہنے پر میں نے آپ کوخیریت معلوم کرنے کے لیے کال کی سے کہ نہیں اس کی طبیعت زیا وہ خراب نہ ہوگئی ہو۔'' اس کے آگے بھی وہ پھے بولنے رہے کیکن فون ناویہ کے ہاتھ سے

عصوٹ چکا تھا۔ وہ اپنا جگرا تاہواسر پکڑ کر وہیں فرش پر بیٹے منی۔ جنید کو ڈرائیور پابندی سے اسکول جھوڑنے جاتا تھا۔ ناویدائیمی ملرح جانتی تھی کہ ڈرائیور دولوں بجوں کو اسکول کیٹ پرڈراپ کیا کرتا تھا۔

نادیہ نے فور اعرفان کوفون کر کے ساری عودت مالی بنائی جسے سن کروہ ہمی دنگ رہ کیا۔ بغیر کسی تاخیر کے ناویہ سنے ڈرائیور سے بھی پوچھ تاچھ کی کیکن اس کا جواب حسب توقع تھا۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے دولوں بچوں کو اسکول ڈراپ کررہا تھا اس لیے اس کی احساس فرتے داری پرشک کرنا بھی برکار تھا۔ تھوڑی ہی در بیس عرفان بھی کھر پہنچ میا گر جنید کا ابھی تک بجھا تا بیانہ تھا۔

شام کے سائے گہر ہے ہونے گئے تھے۔ جنیدزیادہ سے زیادہ چھ بہتے تک لوٹ آتا تھا مگراس وقت لو گھڑی پونے سات کا اعلان کررہی تھی۔ ناد بیاورزاراروروکر بے حال ہوئی جارہی تھیں جبکہ عرفان پریشانی کے عالم میں جنیدکو دھونڈ تا چررہا تھا۔ اس نے جنید کے تمام ووستوں کے گھر بھی فون کرڈ الے سے لیکن سب نے ہی لاعلمی طاہر کی تھی البتہ اس کے ایک ووست نے ڈرتے ڈرتے اس کا نام نہ لینے کی شرط پر بیر فدشہ طاہر کیا تھا کہ جنید ضرور نبیل کے ہمراہ البتہ اس کی شرط پر بیر فدشہ طاہر کیا تھا کہ جنید ضرور نبیل کے ہمراہ اسکول کے بیچے واقع پر کی بستی میں اس کے برئے بھائی نہیم اسکول کے بیٹون پر ہوگا۔ بیر ساری با تیں سن کر تو ان لوگوں کے ہوئل پر ہوگا۔ بیر ساری با تیں سن کر تو ان لوگوں کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ عرفان نے فی الفوراس کی کی بستی کا وسان ہی خطا ہو گئے۔ عرفان نے فی الفوراس کی کی بستی کا رخ کیا جہاں جنید کے پائے جانے کے امکانات موجود

وہاں بہتے کدے تا کا استقبال کیا۔ پھرے کے وقیر اور وہاں بہتے کدے تا لے کا استقبال کیا۔ پھرے کے وقیر اور مکانات سے تھے۔ پھرے کی اس قد رفراوانی تھی کہ بہانظر میں کئی منزلہ بھرے پھرے کی اس قد رفراوانی تھی کہ بہانظر میں کئی منزلہ بھرے پھر اور محدوث مکانات کے جج فرق کرنامشکل تھا۔ پھر ول کی بہنات تھی اور جا بجارٹ ایچڑ اور مویشوں کا گوبر آپس میں خلط ملط ہو کر اپنی بہار دکھا رہاتھا۔ وہاں کے کمین بھی زیادہ تر مزدور پیشہ تھے اس لیے مون بھر کی مشقت کے بعد گھر کے مردزیادہ تر اپنی میں اور میں باتوں میں معروف تھے یا بیشہ در مالیشیوں سے اپنی مالش کروار ہے معروف تھے یا بیشہ در مالیشیوں سے اپنی مالش کروار ہے معروف تھے یا بیشہ در مالیشیوں سے اپنی مالش کروار ہے معروف تھے یا بیشہ در مالیشیوں سے اپنی مالش کروار ہے معروف تھے یا بیشہ در مالیشیوں سے اپنی مالش کروار ہے معروف تھے یا بیشہ در مالیشیوں سے اپنی مالش کروار ہے معروف تھے یا بیشہ در مالیشیوں ہیں بیش میں تھے۔

ماينتامسرگزشت

عرفان نے تمبرا کریاں کمڑے قدرے شریف نظر آنے والے لاکے سے تبیل کے بوے جمائی کا ہوگ وریافت کیا تو اس نے حبث ایک تنگ ی نظر آنے والی کلی کی طرف اشاره كرويا - و و برى مشكلول سے سنجلتا ، كند ب پائى کی چینٹوں سے خو د کو بچا تا پیچرے کے انبار کو پھلانگیا ہوا اس ممنی ہوئی اور تاریک سی کلی میں پہنچا تو کونے پر واقع ہوئل کا ماحول د کھے کر تو اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو مرئے۔ وہ ایک ہوٹل کم اور فحاشی کا اورہ زیادہ معلوم ہور ہا تھا جہاں شکلوں سے ہی غندے موالی نظر آنے والے افراد، مجڑ کیلے کپڑوں میں ملبوس اور سستا سامیک اپ کیے کئی عمر کی عورتوں کے ساتھ بیٹے شراب نوشی میں مشغول ہے ۔ تموری تعوری در میں ہول بے باکاندمردانہ تبعبوں تو بھی بناونی بی نسوانی ملسی ہے کو بج اٹھتا ۔ وہاں عرفان کوعورتوں کے علاوہ کئی کم عمراز کے بھی بیٹے نظرا ہے۔ کسی خیال کے تحت عرفان کے ماتھے پر نہینے کی بوندیں چیک اٹھیں اور اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ یاس پڑی ایک غلیظ ی کری پر ٹک میا اور پاس سے کزرتے ایک بیرے سے پانی کا گلاس طلب کیا۔وہ اے عجیب ی نظروں ہے تھورتا ہوا چلا گیا۔

دومنك بعدوه ياتى لے كرآيا اور اكثرے ليج ميں بولا،'' چلو ہمارا ساتھ سیٹھتم کو بلاتا ہے۔''عرفان جبراً اٹھا اور آئے آپ کو زبروی مسینا ہوا اس کے ساتھ ہولیا۔ سكريه ف كادهوان اس قدرتها كهسانس ليما وشوارتها \_ كھلے عام شراب نوشی کے علاوہ برسرِ عام بحش ندا ق بھی کیے جارے تھے۔عرفان اس وفت صرف جنید کے بارے میں بيهوج موج كرير بيثان بھا كيدِه اس ناحول ميں كيے جيج محيا۔ اس کے تو باپ وادانے بھی بھی الی جگہ کے بارے میں سوحيا تك منه تفا كجاو ہاں جانا بے عرفان جب كاؤنٹر پر مہنجا تو وہاں ایک بدمعاش مورت محف سکریث منہ میں وہائے حساب کتاب میں مصروف تھا۔عرفان کو دیکھ کر ایں کے ہوننوں پرایک معنی خیزی مسکراہٹ تھیل گئی اور وہ رقم ایک طرف رکھتا ہوا بولا۔'' جی صاحب، بولیے ہم غریب آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ویسے آپ جیسے معززین کے کیے بيه مول مجمع منامب معلوم نبيس مونى ليكن بهرحال اينا اينا تميث ہوتا ہے۔ " آخری جملہ ممل کرتے ہوئے اس نے خباشت سے ایک آکھ میچی تو عرفان بری مشکل سے اپنے غصے برقابویا تا ہوا بولا۔" کیاتم نبیل کے بڑے بھائی ہوجو

عرفان کے اس سوال پر اس برمعاش نے جونک کراس کی جانب دیکھا اورتھوڑ اسٹیجل کر بولا ۔'' ہاں ہوں تو ، مرتم كون بو؟''

عرفان ایک مرتبہ پھر اس کے منہ پر تھونسا رسید كردينے كى شديدخوا ہش كود باتا ہوا بولا۔"ميرا بيٹا جنيد جو تمہارے بھائی کا دوست ہے۔اس وقت کہاں ہے؟ میں اے لینے آیا ہوں۔' مین کرعرفان کے چرے پر چرو کی بی خبافت بحری مسکرانت آحمی اوروہ بڑے اطائل سے ستمريث كا وهوان فضامين حجوزتا ہوا بولا۔

'' نام توسنا سنا لگ رہا ہے۔ بیروہی لڑ کا ہے نا بابوجو سی بڑے آگریزی اسکول سے یہاں بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ایک بات تو بتاؤ ،شکل اور کیڑوں سے تو تم پیسے والے لکتے ہو پھراولا دے معالمے میں بیر تنجوی کیوں؟''

عرفان ول ہی دل میں 👺 وتاب کھا تا ہوا بولا۔ ''تم ہوتے کون ہو جھے ہے اس طرح کے سوالات کرنے والے؟ وہ میری اولا د ہے۔ میں اس کے لیے جو بہتر سمجھوں گا وہی کروں گا۔ ابھی جھے صرف میہ بتا ؤ کہ دہ کہاں ہے؟''

عنان کے سلجے کو ویکھ کراجا تک اس لاکے کے بھی تیور بدل محیے اور وہ غرّا کر بولا ۔ ' زبان سنبال کر بات كرنا بابو\_ يهال كسى كى مجال تبيس جونبيم فيره هے كى طرف ٹیڑھی نظر سے و کھے جھی سکے ہمہارالحاظ صرف اس کیے کررہا تھا کہ تمہار البیا نبیل کا دوست ہے درنہ جس کھیے میں تم نے مجھ ہے بات کی ہے اگر کوئی اور کرتا تو اب تک تسی استال میں پڑاا ہے کیے پر چھتار ہا ہوتا۔''

عرفان اس کے کڑے تیوروں کونظر انداز کرتا ہوا اس لہے میں کویا ہوا۔ و میں یہاں تمہاری بکواس سفنے نہیں آیا! مجھے شرافت سے بتا دو کہ کیامیرا بیٹا تمہارے اس تھٹیا ہوئل میں ہی کہیں موجود ہے؟"

جواباً عرفان صرف اتنا دیکھ سکا کہ جہم نے چیٹم زون میں کسی کواشارہ کیا۔اس سے پہلے کہ عرفان بلٹتا بھی نے اس کی گدی پر ایما کرارا ہاتھ جمایا کہ اس کی آ تھوں کے سامنے تارے سے ناچ مجھے اور ام کلے ہی کھیے اس کی کمریر زوردار لات لی جس کی وجہ سے وہ لڑ کھڑ ا کر منہ کے بل کاؤنٹر پر مرکیا جہاں مہم مزے سے یاؤں بیارے،اس کی در کت سے مخطوظ ہور ہاتھا۔اس کے ہونٹوں ر مینکی بعری مسكرايث تهيل ربي تفي - ہوئل ميں بس ايك ليحے كو خا موشى حِیمانی کھی محبرسب اینے اپنے کاموں میں مصروف ہو مکئے

مابىتامەسرگزشت

بستی کے اسکول میں پڑھتا ہے؟'

کویاان کے لیے پروزانہ کامعمول ہو۔ عرفان کے کرتے ہی فہیم نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا

اشارہ کیا پھراسے اوب سے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے
گویا ہوا' و یکھنے بیں تو تم استے خرو ماغ نہیں لگتے۔ اب یہ
بتا و بہہیں کس نے بتایا کہ تمہارا بیٹا اس وقت بہاں ہے؟'
برفان اب تک ان لوگوں سے پھر کر وہ صرف اپنا
دوم جان کیا تھا کہ ان لوگوں سے پھر کر وہ صرف اپنا
اور جنید کا نقصان کرے گا۔ چنا نجہ وہ اپنے بہتا شائد تے
اور جنید کا نقصان کرے گا۔ چنا نجہ وہ اپنے بہتا شائد تے
بولا۔'' و یکھو! میری تم سے کوئی وشنی نہیں ہے۔ میرا بیٹا جنید
بولا۔'' و یکھو! میری تم سے کوئی وشنی نہیں ہے۔ میرا بیٹا جنید
انگی تک کمروالیس نہیں آیا ہے۔ جھے اس کے دوستوں سے
معلوم ہواہے کہ وہ آج کل نیل کے ساتھ اکثر اس ہوئی میں
آیا کرتا ہے۔ اگر وہ یہاں ہے قبلیز اسے بلا وو۔ میں اسے
آیا کرتا ہے۔ آگر وہ یہاں سے چلا جا دُن گا اور تمہارے اس

اقی نے کے تعلق پولیس کو بھی کوئی خرنیس دول گا۔"

اس کی بات ممل ہوتے ہی نہیم آیک زوروار قبقہ لگا کر بولا۔" بابوء پولیس کی غلط نہی میں ہر گز مت رہنا! عقلند کو اشارہ کائی ہوتا ہے۔ رہی بات تمہارے بیٹے کی تو وہ یہاں نہیں ہے۔ بس! ابتم نے میرا بہت ٹائم کھوٹا کرلیا، یہاں نہیں ہے۔ بس! ابتم نے میرا بہت ٹائم کھوٹا کرلیا، اپنامندا تھا واور یہاں سے سیدھے اپنے کھر کاراستہ تا ہو۔" کیا اپنامندا تھا واور یہاں سے سیدھے اپنے کھر کاراستہ تا ہو۔" کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں مطلب ہے تمہارا؟ جب وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں مطلب ہے تمہارا؟ جب وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں مطلب ہے تو پھر کہاں ہیں ہے بایت کروں گا۔"

فہیم اسے کین تو زیا ہوں سے گورتا ہوا ہوا ہے اس نے ایک بار بول ویا کہ تہادا بیٹا یہال نہیں ہے تو پھر
کول مغز ماری کر رہے ہو۔ یقین نہیں آتا تو جا و پولیس کو

الے آؤ۔ فالتو میں دھندے کا ٹائم خراب کر رہے ہو۔ مولی جب جب خرفان وہاں سے کسی طرح نہ ٹلاتو قہیم کے دو کیم شیم غنڈوں نے اسے ڈیڈاڈولی کر کے ہوئل کے باہر لے جا کر پیچڑ میں پھینک دیا۔ عرفان کے کپڑے اور چرہ گندگی سے اس کی درگت پر ہوئل کے ملاز مین اور گا ہوں نے فلک شاف تیقیے بلند کیے اور بہتوں نے چند بیردہ اشارے بھی کے۔ اس بی درگت پر ہوئل کے ملاز مین اور بیبودہ اشارے بھی کے۔ اس بیعودہ اشاو کی عبت کے۔ بیبودہ اشارے بھی کے۔ اس بیمودہ ادلاوکی عبت کے۔ اس بیمودہ ادلاوکی عبت کے۔ بیموں و بیں کھڑا رہا اور پندرہ منٹ تک اس کی پر امید. فائن وہ ان بیشے لڑکول میں جنید کو تلاشتی رہیں۔ وہاں سے فائل ہواا نی گاڑی تک آیا۔ ناکام ہوکر وہ مردہ قدموں سے چانا ہواا نی گاڑی تک آیا۔ ناکام ہوکر وہ مردہ قدموں سے چانا ہواا نی گاڑی تک آیا۔

را مجیروں نے جیرت اور استعجاب بھری نظروں سے اس کے
کچیوٹر میں سے وجو دکو و یکھالیکن پچھ کے بغیر آئے برڑھ گئے۔
عرفان گاڑی چلاتا ہوا اس بنتی سے با ہرنگل آیا اور پھر نجانے
کیا ہوا کہ اس نے گاڑی سائیڈ پر روک دی اور پھوٹ
پھوٹ کررویڑا۔

بدافک ندامت تے جواس کی انجھوں سے بہدرہے تھے۔اپنی خواہشات کی تھیل کے لیےوہ اتناا ندھا ہو گیا تھا كراس نے اپن اولا وكوبھى داؤپرلگا ديا تھا۔ وہ يہ كيسے تو تع کرسکتا تھا کہ اس کا بیٹا انگاروں پر چلے لیکن اس کے بیر نہ لبولہان ہوں۔ طاہر ہے اس اسکول من جو بے پڑھتے تھے وہ ایسے ہی پس منظر سے آئے تھے جہاں سے باتیں روز انہ کا معمول ہوتی ہیں ۔ بچوں کے والدین ای ماحول کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش اس نوعیت کی کرہتے میں کہ نے اچھے برے کا فرق جان عیس جبکہ جنید جس مملی ہے آیا تھادہاں ایسی باتوں کا کوئی تصور بھی نہ تھا اس لیے وہ آسانی سے بد قماش لڑکوں کی نظروں میں آ میا۔اس نے یا نا وب نے سے سوچ کربھی بہ جانے کی بھی کوشش نہ کی تھی کیہ جنید کے دوست مس سم کے بین کیونکہ وہ خو رہمی اس سلخ حقیقت ہے واقف تھے کہ اسکول کے باحول میں جہاں ہیں نصد اجھے لڑے زیرِ تعلیم ہیں وہاں اتی فیصد لڑکوں کا تعلق بالواسطه بإبلا واسطه طورير بدمعاشول يع تقبا\_

جب وہ گھر دائیں پہنچا تو نادیہ گیٹ پر ہی گئی گئی۔ عرفان کی دگرگوں حالت کود کھراس نے مبر سے کام کیا اور جنید کے بارے میں کوئی سوال کے بغیر بیڈروم میں گئی۔ عرفان بھی ہاتھ مفددھوکراس کے بیچھے بیڈروم میں آگیا جہاں نادیہ بستر پر بیٹھی رورہی تھی۔ اس نے تتلی دینے بیٹے نادیہ کے لیے نادیہ کے ہاتھ تھا سے کی کوشش کی تو اس نے ایک جھٹے سے اپنے ہاتھ جھڑ والے اور ترپ کر بولی دو کھے لیا بی بیا خدکا نتیجہ؟ میں پوچھتی ہوں آخر کیا ضرورہ کی جہاں ایسے جانے بوجھتے بھی جنید کوالیے اسکول میں بھینے کی جہاں ایسے آوارہ اور بدقماش کو کائے بی زیرتعلیم ہوں کین آپ پر تو یہ اور اور بدقماش کو کے بی زیرتعلیم ہوں کین آپ پر تو یہ اسکول سے اور ہو ہے کوڈا کٹر بنانا ہے۔ جھسے وہ ای اسکول سے اسکول سے اسکول ہی خدمان اور بیرے شہر میں تو جیسے سارے اسکول ہی خدم ہو گئے سے نا۔ اس معصوم می جان کوا جی ضد انا اور غصے کی جھیٹ بڑ ھا کر آپ نے بہت بڑوا تھم کیا ہے اور غصے کی جھیٹ بڑ ھا کر آپ نے بہت بڑوا تھم کیا ہے اور غصے کی جھیٹ بڑ ھا کر آپ نے بہت بڑوا تھم کیا ہے اور غصے کی جھیٹ بڑ ھا کر آپ نے بہت بڑوا تھم کیا ہے کہاں اور کس حال میں ہوگا میر اُھل ۔ ''

مابسنامهسرگزشت

258

لىدىل 2015ء

فلانہ ہو تع روم کو کھے کر بھو نچکا سارہ گیا۔ جب سے وہ پھلے اسکول سے نکال ویا گیا، تھا، اس کے بعد یہ سہلاموقع تھا کہ عرفان نے جنید کو محلے لگا کر پیار کیا ہو۔ اس کی آتھوں سے بھی باپ کی شفقت دیکھی کرآنسورواں ہو مجے۔

تعوری در بعد دونوں باپ بیٹے ڈاکٹنگ تیبل پرموجود
ستھ جبکہ نادیہ اورزارا جلدی جلدی کھانا لگارہی تھیں۔اس
کے بعد سب نے مل کرخوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ جنید تو
بس عرفان کی بدلی ہوئی حالت و کیھ کرجیران ہی ہواجار ہاتھا۔
عرفان نے ایک مرتبہ بھی اس سے میہ نہ پوچھاتھا کہ دہ اتن
رات مجے گھر ہے اتن دور کیا کرر ہاتھا۔ نادیہ بھی عرفان کی
کایا پلٹ برخوش تھی۔کھانے سے فراغت کے بعد نادیہ کائی
لیا تی۔ چھالمحوں بعد عرفان نے کافی ہے ہوئے بالکل
ساتھ تمہاری دوتی کیسی چل رہی ہے؟''

یہ من کر جنید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے خوفز دہ نظرون سے عرفان کی جانب ویکھا۔ نیکن اس کے چہرے رکسی سے مرکبی کے تا ثرات نہ ویکھ کراس نے الکتے النکتے کہا۔ '' سوری پاپا بہیل جیسے لڑکے سے ووئ کرنا میری بہت بڑی ناطی تھی۔ آج میں اسے بول آیا ہوں کہ وہ مجھ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آبیدہ سے میں کلاس میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بند کر دوں گا۔''اس دوران عرفان بغور اس کے چہرے کے تاثر ات نوٹ کرتا رہا جواس کی سیائی گی گواہی وے رہے سے تھے۔اب کی بار رہا جواس کی سیائی گی گواہی وے رہے سے ماجھ کہاں اور میں کہ سے کا دورائی دور کیسے کی گا والی وے رہے سے کہاں اور میں کھرے آئی دور کیسے کی گئی گی گی گا ہوں ہوگی ہوگی ہوگی ہیں۔'' مگر بیٹا تم اتی ویر شے کہاں اور

''ای میں بیل کے ساتھ اس کی باتیک پر دہاں کیا تھا۔اس نے دعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے سات ہیجے سے پہلے پہلے گر چھوڑ وے گالیکن کچھا بیا ہو کیا کہ میں خود وہاں سے ۔۔ بھاگ آیا۔'' جنید نے اتنا کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔اس کے چبرے پر شرمندگی کے تاثرات مزید گہرے ہو مجھے تھے۔عرفان کے پوچھنے پراس نے اعتراف کیا۔ ''یا یا میں پچھلے تین چار دنوں سے اسکول جانے کی

عرفان مجرموں کی طرح سر جھکائے نا دیدی ہاتیں سن رہاتھا۔اس کی ایک ایک بات تیر کی طرح دل کے پار ہو رہی تھی۔ اسے واقعی اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پاتے ہوئے جنید کو کسی اور معیاری اسکول میں داخل کروانے کا ... سوچنا چاہیے تھالیکن وقی طور پروہ جذبات کی وھارا میں بالکل سرچنا چاہی تھا اور اپنی ہی اولا وکو اپنے انتقام کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ سیاس کی بہت بڑی بھول تھی کہ اس طرح اس کی ویرینہ خواہش کی جمیل ہوجائے گی اور جنید بھی اس کے دوست کے خواہش کی جمیل ہوجائے گی اور جنید بھی اس کے دوست کے جینے کی طرح ہر جماعت میں نمایاں رہے گا۔

عرفان اب سجیدگی ہے تولیس میں رپورٹ کرنے کا سوچ ہی رہاتھا کہ اچا تک فون کی تھنٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ ناویہ نے لیک کرفون اٹھایا اور ووسری جانب ہے آنے والی آوازین کر بیقراری ہوگئی۔" جند میرے نے اکہاں ہے بات کررہے ہوتم ؟"

عرفان نے جمیت کراس کے ہاتھ سے فون لیا۔ دوسری جانب سے جنید کی آ داز آ رہی تھی۔ دہ متوحش سے انداز میں جلدی جلدی بات کرر ہاتھا،'' ای ، میں ریکو کے چورٹی کے پاس موجود ہوں۔ یہاں پر عابد شومارٹ کے نام سے ایک دکان ہے، میں دہیں ہے بات کرر ہا ہوں۔ آپ جلدی سے یا یا کوادھر بھیج دیجے۔''

"بیناتم و بین رہنا میں فورانگل رہا ہوں۔ تم دکا ندار سے میری بات کرواؤ۔ "عرفان کی آواز کن کرجنیدا کی لیے کو فاموش ہو گیا چراس نے آئی پاپا کہہ کرفون دکا ندار کوتھا ویا۔ عرفان نے اس سے دکان کی لوکیشن معلوم کی اورگاڑی کی چابیاں لے کر دوڑا۔ چھے ہے تا دیہ بھی چھ کہتی رہ گئی ما یہ کر وڑا تا روانہ ہو گیا۔ ریلوے چورگی ان کے گھر ما تھ اسلے پرواقع تقی۔ عرفان جیران تھا کہ جنید سے اچھے فاصے فاصلے پرواقع تقی۔ عرفان جیران تھا کہ جنید اتنی دور کیسے پہنچ کیالیکن روفت سوال جواب کرنے کا نہ تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے کی دیکھنا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کو دیکھنا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر بیانا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر بیانا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر بیانا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر بیانا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر بیانا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر بیانا چا ہتا تھا اور اسے گلے لگا کر بیانا چا ہتا تھا کہ اس کا باپ اس سے گئی محبت کرتا ہے۔

آ و مع کھنے کا فاصلہ پندرہ منٹ میں طے کرتا ہوا جب
وہ تیز رفتاری ہے مطلوبہ ہے پر پہنچا تو اسے جنید دکان کے
سامنے بی کورانظر آیا۔وہ ووربی ہے گاڑی پیچان کیا تھا اس
لیے سامنے آ کر کورا ہو گیا تھا۔عرفان نے گاڑی سائیڈ پردوک
اور از کر ویوانوں کی طرح اپنے بینے سے لیٹ کیا۔جنید جو
وی طور پر باپ کے ہاتھوں مرمت کے لیے تیار ہو چکا تھا اس

ابريل 2015ء

259

🛴 مايىتامەسرگۈشت

کروں اور چھے آپ لوگوں کو بھنگ بھی نہ لگ سکے لیکن ۔ '' لیکن آج اس کے آئے زارا نے بات اچک کی ۔ ''لیکن آج سرارسلان کافون آگیا اور آپ کے جموث کا پول کھل گیا۔'' جنید شرمندگی سے بولا۔'' نیس زارا ، آج تو بیس نے تہر کرلیا ہے کہ جیل اور اس کے دوستوں کے ساتھ تطعی میل جول نہیں رکھوں گا۔' وہ تھوڑ اسار کا پھر بھر کر بولا۔'' آج جو ہوا اس کے بعد تو بیس زعر کی بحران کی شکل بھی نہیں و کیھوں گا۔''

تادیہ مزید ہو چھنا جائی تھی کیکن عرفان نے اسے ماتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کردیا۔ جنید کی مناز کر کے ڈسٹر بسما نظر آر ہاتھا۔ بھی وہ طیش میں آکر اپنی منعیاں تخی ہے گئی لیٹا تو بھی اس کے چیرے پرفکر در دو کے ساتے سے لرز جاتے ۔عرفان ادر تادیہ اس کی بدلی ہوئی کیفیت کے بیش نظر سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیفیت کے بیش نظر سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زاراا بھی بھائی کے کان مزید کھاتی لیکن نادیہ نے اسے بھی زیردی سونے کے لیے اٹھ کھڑے دیا۔

اگلی منح عرفان حسب معمول جمر پڑھنے کے لیے بیدار ہواتو جنید کو بھی نماز پڑھتے و کھے کراسے خوشکوار جیرت ہوئی۔ اس نے نماز پڑھتے کے بعدا ہے لیے جائے بنائی اور لان میں آکر بیٹھ گیا۔ دس منٹ بعد جنید بھی اس کی ساتھ والی کری پڑآ کر محک کیا۔ عرفان سمجھ گیا کہ وہ ضرور کل اوجوری رہ جانے والی بات کمل کرنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جنید کی خوفز دہ ی آ واز امجری۔ '' پا پا اگر میں آپ کو وہ بات بتا وی گانو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟''

عرفان نے اس کے چہرے پر ایک مہری نگاہ ڈالی اور بولا۔ " ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب بیٹا قد ہل ایپ ایک مہری کرنے ایک تو باب کو جاہیے کہ وہ اسے اپنا دوست سلیم کر دوست سلیم کر ایسا دوست سلیم کر لیا۔ابتم بناؤ کہ مہیں کیا کرنا جاہیے؟"

تعوری کا گھٹی میں متلا رہنے کے بعد بالا خرجنید نے بولنا شروع کیا۔ '' نبیل سے میری دوئی ساتویں جماعت میں ہوئی تھی۔ میری اس اسکول میں کی ہے اچھی دوئی نبیس سے میں ہوئی تھی۔ میری اس اسکول میں کی ہے اچھی دوئی نبیس تھی ۔ لڑکے بچھے ہے کم کم ہی بات چیت کیا کرتے تھے۔ وہ بچھے اس ماحول میں میں فٹ بچھتے تھے۔ میں نے کی لڑکوں کی طرف دوئی کا ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ طرف دوئی کا ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس کا ایسے میں نبیل میرا ہمدرداور دوست بن کرسا ہے آیا۔ اس کا ایسے میں نبیل میرا ہمدرداور دوست بن کرسا ہے آیا۔ اس کا بھائی نبیم بستی کا نای کرای خنڈ ہ تھا اس لیے کوئی ہمارے منہ کھنے کی ہمت نبیس کرتا تھا۔ میں اب اکثر نیوٹن کے بہانے

اس کے ساتھ گھو سے پھر نے لگا تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر بھے
اچھا لگتا تھا کیونکہ اب لڑکوں پر میرا بھی رعب ہو گیا تھا۔ ہم
اپنارعب جمانے کے لیے اکثر کمزورلڑکوں سے زور زبردی
کر کے لینچ کے لیے لائے مجئے ان کے بیسے وغیرہ چھین لیا
کرتے تھے اور وہ بچارے جب ہمارے آ کے منتبل کرتے تو
مجھے ایک عجیب می خوشی کا احساس ہوتا۔ میں بھی کھار نبیل
سے ساتھ فہم بھائی کے ہوئی بھی چلا جایا کرتا تھا۔"

یہ جملہ من کرعرفان ایک ملحے کو چونکا کیونکہ وہ اس ہوٹل کا غلیظ ماحول اپنی آنکھوں سے و کیوکر آر ہا تھا۔ لیکن جنیداس بات سے بے خبرتھا در نہ ظاہر ہے کہ وہ باپ کے سامنے اس ہوٹل کا ذکر کرنے کی جسارت نہ کرتا۔

جندائی دھن میں بولے جارہاتھا۔ ''ہم جہم بھائی کی ہوئی پر بیٹے کر مزے سے مفت کی بوتلیں پیتے اور کیس مارتے۔ پچھلے ہفتے نمیل جھےر بلوے کالونی میں واقع اپنے دوست کے نبید کیفے لے گیا جہاں اس نے بچھے جنڈنگ سکھائی۔ بچھےاس میں بہت مزہ آیا، دو بین روز تک تو بیل مرشن سے واپنی پر تھوڑی ویر کے لیے نبیل کے ساتھ وہاں مؤتن سے واپنی پر تھوڑی ویر کے لیے نبیل کے ساتھ وہاں جا تا رہا پھرای نے بچھے آئیڈیا دیا کہ میں اسکول میں جھوٹی عرضی دے کر پورا دن وہیں گزاروں۔ بچھے ڈر تو لگا لیکن عرضی دے کر پورا دن وہیں گزاروں۔ بچھے ڈر تو لگا لیکن خیل نے میری مدد کی اور میں نے کسی طرح آپ کے سائن کی پریکش کر کے اسکول میں بیاری کی درخواست دے دی۔ کی پریکش کر کے اسکول میں بیاری کی درخواست دے دی۔ ہم جماعت گڑے ہماری سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف میں سے لیکن کسی کی عبال شھی کہ وہ ہمارے خلاف پچھے ہول میں سے لیکن کسی کی عبال شھی کہ وہ ہمارے خلاف پچھے ہول میں سے نمیل کے اسکول کے گیٹ پرڈراپ کرتا اور میں دھڑ لیے سے نیل کے اسمراہ دوسرے گیٹ سے نکل جاتا اور میں دھڑ لیے سے نیل کے اسمراہ دوسرے گیٹ سے نکل جاتا اور میں دھڑ لیے سے نیل کے اسمراہ دوسرے گیٹ سے نکل جاتا اور میں دھڑ لیے سے نیل کے اسمراہ دوسرے گیٹ سے نکل جاتا اور میں شام کواسین ٹائم پرگھروا پس آجا تا۔ ''

کل میں ہیں اس کے ساتھ نیٹ کینے پر موجود تھا۔
وہاں ہم دونوں کے علاوہ نا در اور نصیح بھی تھے جو بیل کے علاوہ ایک میں دونوں کے تھے۔ ایک بح تلاوہ اب میرے بھی اچھے دوست بن گئے تھے۔ ایک بح تک تک تو ہم لوگ مزے سے جیئنگ میں مصروف رہے بھر اپنے کر کے ہم چاروں کی ویو کی طرف نکل مجے۔ میں نبیل کے ساتھ ہی با نیک پر تھا جبکہ نادر اور نصیح دوسری با نیک پر ساتھ ہی با نیک پر تھا جبکہ نادر اور نصیح دوسری با نیک کی سے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ نادر کی با نیک ایک گلی میں مر کر نظروں سے او بھل کی ہے۔ میں نے نبیل کور کئے میں مر کر نظروں سے او بھل کی ہے۔ میں نے نبیل کور کئے لیے کہا کیکن اس نے ہس کر کہا۔ ''کوئی بات نبیں وہ لوگ جیجے ہی ہوں مے۔'' بہر حال ہم لوگ می ویو پہنچ میں اور واقعی تھوڑ کی دیر بعد وہ دونوں بھی ہم سے آسے ہے۔ اس طے ہم لوگ

260

مابىنامەسرگزشت

لهيل **2015ء** 



وہیں بیٹھے باتنی کر رہے تھے کہ اجا تک تھی جھ ہے بولا۔ ' بارمیرے کیے سامنے کھو کھے سے بان تو لا دو۔'' اتنا كه كرجب اس نے اپنى جيب ميں ہاتھ ڈال كر ميے نكالنے جا ہے تو غیرارا دی طور پرمیری نظراس کی جیب پر پڑی اور اس میں رکھی کن کی جھلک و کھے کرمیں جیرت ہے اٹھل پڑا۔ میں نے اس ہے کن کے بارے میں دریافت کیا تووہ میل کی طرف موالیہ نظروں ہے دیکھنے لگا نبیل کھیا کر مجھ ے کہنے لگا۔'' کیا ہو گیایا ر۔ آج کل شہر کے حالات ہی ایسے میں کدای حفاظت کے لیے ہتھیا رساتھ رکھنے بڑتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت ہے مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا اس کیے مزید سوالات کرنے کی بجائے ہیں جب جاب بان لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بان کی دکان تعوڑے سے فاصلے بڑتھی۔ان تینوں کی پیٹے میرئی جانب تھی اس کیے بیس ان کی کا روائیوں برآ سانی سے نظرر کھ سکتا تھا۔ ہیں کائی دیرو ہیں کھڑار ہا۔ نا در اور صبح غصے میں معلوم ہوتے تے جبکہ میل انہیں کھے مجھانے کی کوشش کررہا تھا۔اس کے بعد سے نے اپن جیب سے کھ میے لکا لے اور پھران تیوں نے وہ پیمے آگیں میں بانٹ لیے۔میرایقین اب پختہ ہوتا خار ہاتھا کہ چی نہ چھ کر بر ضرور ہے۔

میں یان لے کرلوٹا توضیع نے منہ بنا کراتی دیرلگانے کی وجہ یو میں تو میں نے اسے رش کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ہم لوگ جار بجے تک وہیں ہیٹھے رہے چروہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا کدان لوگوں نے جانے سے مہلے آئکھوں ہی آنکھوں میں ببیل کو کوئی اشارہ کیا جے نبیل نے سمجھ کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ہم کیجھ دیر تک تو و ہیں مہلتے رہے پھر ہم بھی و ہاں سے روانہ ہو گئے۔ واپسی یر تبیل کچھ جیب جیب ساتھا جیسے پچھ موٹ رہا ہو۔ میں نے اس کی کیفیت نوٹ کرلی اس لیے خود بھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نجانے کیوں نبیل نے مین روڈ کی بحبائے کلیوں کا رخ اختیار کرلیا تو میں مزید خاموش ندرہ سکا اوراس کی وجہہ بو پھی۔ اس نے بتایا کہ شام کوسٹوکوں پرٹر یفک جام کی وجہ سے کلیوں سے بی شارٹ کٹ مارنا تھیک رے گا۔ابشام ہونے لگی تھی اس لیے میں بھی جلد از جلد ٹائم پر کھر پہنچ جانا عابتا تھا در نہ میر اجھوٹ پکڑا جاتا۔اس کیے میں بھی اس ک ہات سے اتفاق کرتے ہوئے خاموش ہو کیا

بسے میں رہے ہوئے ہوں ہوں ہے۔ پچھ دور جا کر نبیل نے ایک سنسان ی کلی میں کھنے درخت کی آڑ میں ہائیک روک دی۔ جھے اب کسی کر برو کا

261

مايىتامەسرگزشت

احساس ہونے لگا تعااس کیے تی سے بیل سے یہاں جھینے کی وجہ ہوچی مراس نے مسکراتے ہوئے خاموش کرواویا۔ دبس تموڑی در رک جاؤ پھر و کھنا کیما مزہ آئے گا!تم اس ایرونچر کے سامنے تو سب چینٹک ویٹنگ کے شوق مجمی مجول جاؤ ہے۔'' میں مجی سیجے تجسس اور سنسنی کا شکار ہوکراس کے ساتھ ہی کمٹر ا ہو تمیا کی میں دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگ بہاں محصلے دس منٹ سے کھڑے تھے لیکن اِکا وکا کاڑیاں گزرنے کے علاوہ یہاں سے کوئی تہیں گزرا تھا۔ ا جا تک دور ہے کسی شیلے والے کی آ واز ابھری وہ غالباً کوئی سبری والا تھا۔ تھوڑی در بعداس کی آ واز واضح ہونے کے ساتھ ساتھ ہارے زویک آنے کی ،وہ یقینا ادھر ہی آرہا تھا۔ نبیل نے اپنی جیب تقبیقیائی اورسیدھا ہو کمیا۔اس نے چنی ره سالیا اور میری جانب و مکه کر کبای<sup>۱</sup> متیار موجا ؤ اب آئے گا مرہ!" اس وقت اس کی آئکمیں کسی خیال کے تحت چک رہی سے۔

میری سمجھ میں اہمی تک نہیں آیا تھا کہ دہ آخر کیا کرنے والا ہے۔ ای اشاء میں سزی والا بھی گلی میں واخل ہو تمیا تھا۔ وہ ادھیر عمر کامسکین سانظر آنے والا آ دی تھا جو دن مجر کی مشقت کے بعد تھا ماندہ سا آوازیں لگار ہاتھا۔ میل نے اے ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا گویا وہ اس کے تھلے سے سبری خریدتا جاہ رہا ہو۔وہ بیجارہ جلدی جلدی تھیا وهكيانا جاري جانب آنے لگا۔ تبيل نے جيبوں ميں ماتھ ڈال رکھا تھا۔ای کیے بھے برآشکار ہوا کہ بیل دراصل کرنے كيا دالا تقاروه يقيناً اس غريب آدى كولو شخ والا تقاجوخوشي خوش این سبریون کاتفیلا و حکیل جاری جانب برده رباتها\_ آج میں نے صبح کے پاس کن دیکھی تھی اور بعیر میں وہ لوگ جو آپس میں میسے بانٹ رہے تھے وہ بھی ضرور کسی سے چھنی گئ رقم ہوگی۔ مدلوگ دراصل چھوٹے موٹے تعم کے وار داہیے ہے جوراہ چلتے لوگوں کولوٹا کرتے تھے۔اپنے ووستوں کی حقیقت جان کرمیرے ہیروں تلےز مین کھسک می۔

اتنی در بین سبزی والا پاس آگر کھڑا ہوگیا۔ \* بولو صاحب، آپ کوک\_\_\_' بقیہ الفاظ اس کے منہ بیں ہی رہ مے کیونکہ نبیل نے بیلی کی سی سرعت کے ساتھ من نکال کر اس کے پید میں لگادی۔ کن کود مجھ کراس غریب کی آ تکھیں خوف و دہشت ہے کھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔خود میں بھی منگ کھڑ ایہ تماشاد مکھر ہاتھا۔ بیل غرایا۔

'' آواز نکالی تو تیمیں تیری قبر بنادوں گا۔ چپ جاپ

کھڑارہ اور رقم سامنے کھڑے میرے ساتھی کے حوالے كردے۔" اس آ دى نے خوف سے ایک جمر جمرى كى ل اور جیب میں روے میے نکال کرمیری جانب بردها دیے لیکن میں سے تھا منے کی جائے آسمیں بھاڑے نیساری كارروائى وكيور ما تقانيل نے كن اس كے بيد ميں چھوكى اور خونخوار کہے میں بولا۔ " ہم سے ہوشیاری دکھاتا ہے سالے۔خفید خانے میں راے پیے تیرا باپ دے گا؟ "وہ اس وقت بالكل بيشه درمجر مول كي طرح بات كرر ہا تھا۔

سبری والا بیجارگ ہے تھکھیانے لگا۔ ' جانے دو صاحب۔ رہے میے آب رکھ لواغریب آدی کے یاس دیے کے لیے اور چھ ہیں ہے۔ " مبیل نے اس کے ہاتھ سے سے چھنے اور اس کو ایک جانب دھکا دے دیا۔ورہ اس اچا تک ملے کے لیے تیار نہ تھا اس لیے سڑک پر کر پڑا۔ بیکل سِقا کی ے بولا۔ 'میہ براررو بے خبرات دے کر وسمجھر ہاہے کہ ہے جائے گا۔اب و کھوائی ہوشیاری کا انجام!"اس کے بعد تبیل نے آھے بردھ کرائ کا تھیلا الث دیا۔ ساری سبز نال مرک پر بھر کئیں۔ای پریس نہ کرتے ہوئے اس نے پیر سے دو حیار بھالای ضربیں لگا کراس کے تھیلے کو بھی تو ڑ چھوڑ دیا۔ سبزی والا تو و ہیں سڑک پرسر پکڑ کر بیٹھ کمیا تھا اور بے آواز رو رہا تھا۔ پھر مبیل بلٹا ادر لیک کر یا تیک پر سوار ہوگیا۔ بیس بھی کسی روبوٹ کی مانند اس کے چھے بیٹھ ممیا نبیل دهوان دهار انداز میں بائیک چلاتا ہوا مجھ ہی منثوں میں وہاں سے دور نکل آ یا ادر ایک کولڈ اسات پر بائنگ روک کرمیری جانب پلٹا۔''بول مُجکر۔ایسا ایڈونچر ملے بھی کیا ہے؟ تُو زیادہ تینش مت لے۔وہ تھلے والا تو تفانے جا کر ہارے خلاف ربورث بھی درج نہیں کرایا ہے گا۔ اگر کروا تا بھی ہے تو اس کے باس کوئی ثبوت مبیس اور اگروہ مبوت بھی لے آئے تو تھانے دالے اس سے شناختی یریڈ کے بہانے تھانے کے اتنے چکر لکوائیں مے کہوہ کانوں کو ہاتھ لگا لے گا کہ بھائی میں مجرم پیجانوں کہ اپنی سنریاں ہیجوں اور اگر ہا لفرض پولیس ہمیں ڈھونڈ کر انڈ ر كرجھى ليتى ہے تو اسى وقت تہم بھائى الملے دروازے سے ہمیں ایسے باہر تکال لے جائیں گے کہ کوئی ہماری گر د کوبھی

میں نبیل کی یا تیں من کر ہکا رکا سا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے د دسرول پراینی دعونس جما کرخوشی ضرورملتی متمی نیکن اس کا پیه مطلب ہر گز جمیں تھا کہ میں الی مجریا نہ سر کرمیوں میں ملوث

262

مابىنامەسرگزشت

... ہو جاتا۔ ہیں اس کی ہائیک سے اتر الو وہ ہمی میرے ساتھ چلنے لگا۔ ہیں نے اسے وہیں روک دیا۔ ' نبیل مجھے احتماس ہور ہاہے کہ اپنے والدین کو دھوکا دے کر ہیں زندگی کی گئی بڑی خلطی کرر ہاتھا۔ اب میں اپنی دوئی مزید برقر ارنہیں رکھ سکتا۔ بیساری حرکتیں میری تربیت اور مزاج سے میل نہیں کھا تیں۔ تم ایک بہت اجھے دوست ہو گھر میں ہی اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری سرگرمیوں میں تمہار ا

ساتھ دے سکوں۔"

اتنا کہ کر میں وہاں سے چل پڑا۔ اس نے بھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نہیں رکا اور وہیں قریب میں نہیں رکا اور وہیں قریب میں واقع اس دکان میں تھس کیا جہاں سے بعد میں آپ کو فون کیا تھا۔ نہیل کائی در تک جھے منانے کی کوششیں کرتار ہا کیکن بھر تھا۔ ہار کر چلا گیا۔ جنید نے تھوڑ اساتو تف کیا بھر بحترائی ہوئی آواز میں بولا۔" پایا میں آپ دونوں کی تربیت کو بھولا نہیں ہوں بس اسکول کا ماحول ایسا ہے کہ تھوڑ اسا کو بھولا نہیں ہوں بس اسکول کا ماحول ایسا ہے کہ تھوڑ اسا بھٹک ضرور کمیا تھا۔ بلیز جھے معاف کرو ہے !'

عرفان سن بیشا بیساری روداوس رہاتھا۔اس کا بیشا جس ذائی اذہت سے گزرا تھا اس کا تو وہ اندازہ بھی نہیں کرسکنا تھا اور بیز ذائی انہاں اس مدید نینشن کے علاوہ تھی جو کرسکنا تھا اور بیز ذائی انہاں سندی مضابین کا انتخاب کرنے کے لیے دی ہوئی تھی کے اس کوا چھے کریڈرزاورا پی انا کی تسکین کے لیے ایسے اسکول بیس ڈالا ہوا تھا جہاں اگرخود وہ پڑھنے جا تا تو دو دن بعد ہی بھاگ لکانا کیکن جنید نے خاموشی سے وا تا تو دو دن بعد ہی بھاگ لکانا کیکن جنید نے خاموشی سے در یہ خواہش کی خاطر نہ صرف اس اسکول بیس جرفھنا در ہا بلکہ جی تو رمحنت کرکے سائنس کے مضابین بھی نتخب دہا بلکہ جی تو رمحنت کرکے سائنس کے مضابین بھی نتخب کرنے سائنس کے مضابین بھی نتخب باوجود بھی اس کی قربانیوں کے باوجود بھی اس کی قربانیوں کے باوجود بھی اس سید سے منہ بات نیس کرتا تھا۔

بافتیار کرفان کا ول جرآیا اور اس نے آھے ہوتھ
کر جنید کوخو و سے لیٹالیا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں ہی اسے اچھی
طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو تباہی کی وہانے پر
پہنچانے کا ذیتے داروہ اور اس کی خو وساختہ انا ہے۔ وہ تو اللہ
تعالی نے اپنا کرم کیا اور جنیدان خطر ناک معاملات سے بال
بال نے نکلا۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی سوہان روح تھا کہ اگر
جنیدان کے بچھائے جال میں بھنس جاتا تو کیا ہوتا ، اس کا
جنیدان کے بچھائے جال میں بھنس جاتا تو کیا ہوتا ، اس کا
جنیدان میں داکٹر تو دور کی ہات ہے، معاشرے کا عزت دار

فروبھی نہ بن یا تا۔

چند اه بعد جب جنید کارزلت آیا تو وه تمام جیکش پیس پاس تو بو می اتفالیکن اس کے نمبرزات ایجے نہیں تھے کہ سائیس کا انتخاب کریا تا۔ اس موقع پر بھی عرفان نے خلاف تو قع طیش کا مظاہرہ کرنے کی بجائے نری اور درگزر سے کام لیا اور جنید کو اس بات کی آزادی دی کہ وہ اپنی مرضی اور پسند سے مضافین کا انتخاب کرسکتا ہے۔ جنید کوتو اپنی تسست پر یقین نہیں آر ہا تھا۔ وہ

بول 2015ء

263

مابىتامەسرگزشت

## تنسرا كؤن

محترم ومكرم معراج رسول

بعض انسان کتنی گری ہوئی فطرت کے حامل ہوتے ہیں یہ میں نے ماسٹر نسیم کو دیکہ کر جانا۔ اس نے کس طرح ایك معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلا یہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پلیز اس واقعے کو سرگزشت میں ضرور لگائیں تاکه لوگوں کو سبق حاصل ہو۔ میں نے اپنا نام تبدیل کرلیا ہے کیوں که میں ایك عزت دار شخص

ائور حسين (سرگودها)

میں کہانیاں لکھتاہوں۔

زیادہ تر کہانیوں کے کردار ایسے ہوتے ہیں جن کو د میسته د میسته کهانیال بن جاتی بین - کویا بر محص اینے ساتھ کہانیوں کا بو جھا تھائے گھوم رہا ہے۔موت کی ، زندگی کی۔ محبت کی اورنفرت کی کہانیاں۔بس لکھنے کا ہنر آنا جا ہے۔ كروارول كوشۇلتے جائيں -كہانياں بنى جى جائيں كى \_ میں نے کئی دنوں سے کوئی کہائی تہیں لکھی تھی ۔ کوئی اجھا یلاٹ سامنے ہیں آیا تھا۔ ایک ہے کیفی سی تھی جب موڈ بے کیف ہوتو سارا ماحول بے کیف ہوجا تا ہے۔

مجھ سے کہا گیا کہ میں کچھ تکھول ۔بس میں سوچتا ہوا اسے کھر کی طرف چل پڑا۔ کئی پلاٹ ذہن میں آرہے تھے ليكن سب كور يجيكك كرتا جلا جار ماع كدكيا لكهول-

اسینے محلے میں پہنچا تو محلے کے دوست فخر دینے میرا راستہ ردک لیا۔ اب یہاں میں داستے کردوں کہ میرے درستوں کی کئی کیٹیگری ہیں۔ ایک تو ادبی محفلوں والے دوست ہیں جن کے ساتھ ادب پر باتیں ہوتی ہیں۔ کسی شاعر کو کھنگالا جاتا ہے اور دوسری قسم کے دوست شوہز سے تعلق رکھتے ہیں۔جن میں ادا کار، ہدایت کار اور پروڈیوسر وغیرہ ہیں۔ پھروہ دوست ہیں جو برسوں سے ددست طلے آرے ہیں ادر دہ واقعی دوست ہیں۔ پھر محلے کے دوست ہیں۔ بیدہ ہیں جن کے ساتھ میں اس محلے میں رہتا ہوں۔ نخرو، عابد، رضاد غیرہ میرے محلے کے دوست تھے۔ بيرسب مختلف جاب كيا كرتے تنھے۔ليكن ميرا احرّ ام اس

کیے کرتے تھے کہ میں ان سب میں زیادہ پڑھا لکھا تھا ادر ان لوگوں کو دنیا بھر کی معلومات دیا کرتا تھا۔میری کہانیاں شائع ہوتی رہتی تھیں۔اس لیے دہ یہ بچھتے کہ میں بہت بڑا بقراط ہو گنا ہوں۔

میں جب ان میں شامل ہوجاتا تھا پھردائش دری دغیرہ کوایک طرف رکھ دیتا۔ان کے ساتھ بیٹھ کران ہی جیسی یا تیں کرتا۔

بیر سب مجھے محلے میں ہونے دالے تازہ ترین داقعات ہے جی آگاہ رکھتے تھے۔

اس محلے میں ایک تھر ماسٹرنٹیم کا بھی تھا۔ دہ ایسا آ دی تھا جس نے محلے دالوں سے کوئی رسم وراہ بیس رکھا تھا۔سی ہے جیس ملتا تھا۔ کسی سر کاری اسکول میں بڑھایا کرتا۔ اس کو دیکھ کراس کے بخت مزاح ہونے کا انداز ہ ہوجا تا تھا۔

سخت مزاجوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ اندر ہے کتنے بے رحم ہوں مجے۔ بہرحال محلے کے ان دوستوں کے سامنے آج کل ماسٹرسیم ہی کا کیس تھا۔

وہ چھلے دنوں گاؤں ہے شادی کرکے لایا تھا اور صبح اسکول جاتے ہوئے دہ اینے گھرکے باہر کے در دازے پر تالانگادیا کرتا تھا۔ایں لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہاس کی بیوی کیسی ہوگی۔ انہا میقی کہ ایں بے جاری کو محلے کی عورتوں ہے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی ۔

ہم اکثر بیسوجا کرتے کہ شایدیا تو وہ بہت خوب صورت ہے یا بہت بدصورت۔اس کیے ماسرتسم اس طرح

264

مابىنامەسرگزشت

چھیا کررکھتا ہے۔ایک آوھ باریس نے اس کو ماسٹر سیم کے ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔سرے باؤل تک سیاہ بر نتے میں ملبوس مرف اس کی حال بتا رہی تھی کہ وہ البر ہمی ہے اورخوف زوہ بھی۔

مسلم سبمی ہوئی ہرنی کی طرح حال تھی اس کی۔بس اس سے زیاوہ ہم اس کوئیس و مکھ یا ہے تھے۔

"استاد ایک بہت زبردست نیوز ہے میرے یاس۔ ' فخرونے بتایا۔ دہ سب مجھےاستاد کہا کرتے ہے۔ "وتو پھر آؤ ہول میں چل کر جیستے ہیں۔" میں نے

ہم ہول میں بیٹھ کئے۔ جانا پہچانا ماحول، جانے بچانے لوگ ۔ ہلو ہائے کرتے ہوئے ہم ایک کونے میں آگر بینے مکئے۔ فخر واس دفت بہت پُر جوش ہور ہاتھا۔ '' آپاں اب بتا ؤ کیا نیوز ہے کہتم اتنے ہے کل ہور ہے

'' استاد میں نے آج اس کود عکھ لیا۔''اس نے بتایا۔ دو کس کود علیا؟"

" اسرنتیم کی بیوی کو۔"اس نے انکشاف کیا۔

" ده کیے؟" میں نے جبران ہوکر ہو جھا۔ '' نیامبیں آئ<sup>ے م</sup>س مگرے وہ خود تھیلے والے سے آلو خرید نے دروازے پرآئی کھی۔''

"ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔ عام الور پر تو خود سیم ہی خريد نے آيا کرتا ہے۔''

'' ہاں استاوآ تا نؤ وہی ہیئیکنآ ٹاس کی بیوی آئی تھی ۔ شايدوه واش روم مين ۶ د کا ـ ''

'' کیسی تھی ایمن نے بو انھا۔

'' 'بس اسناد کیا بناوُں جا ند کا 'گڑا۔'' فخرو نے ایک شنڈی سائس کی۔''اس انت کھڑنل نے ایس کون تی نیکی کی ہوگی جوالی بیوی نصیب ہوگئی۔''

' پیتواین این تسمت ہے۔ ' میں نے کہا۔ ''استادمیراتو بی جاہ رہا ہے کہ زیردی اس مے کفرین کمس ما وُل اور جی بھر کراس کی بیوی کود کیلمنار ہوں۔ " بكواس مت كرو\_ايساكيا توسيدها ندر بوجادً

ہم اور چھ دیر بیٹے رہے۔ بھرآ ہتہ آہتہ کا سے د دسرے دوست بھی آ چھنے اور گفتگو کا موضوع بدل حمیا۔ کھر



والیں آ کر میں فخر و کی باتو ں پرسوچتار ہا تھا۔ ینہ جانے کیوں اس ماسرسيم برغصه آر ما تغايجمنجلا مث بور بي محى حالا تكهيرا اس سے کوئی واسط تبیں تماا کراس کی بیوی خوب صورت می توميراكيا\_اگر بدمورت محى توميراكيا\_

> کئین بیشاید انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر وہ پہلوئے حور میں لنگورو مکھ لے تواس کے سینے پرسانے لوشنے لكتے ہیں۔

اليا مثابده راسته چلنے ميں كيا جاسكتا ہے۔ اگر كوئى خوب صورت بیوی اینے برصورت اور بے ڈھنکے شو ہر کے ساته گزررتی موتو و میمنے والے بس بوتی زیر لب بروبرو کرنے لکتے ہیں جیسے ان کوالیا جوڑیا دیکھ کرصد مرکہ پہنچا ہو۔ حالا تکہ دور دور تک ان کوان ہے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ شایدائی بی محمدنفسانی صورت حال میرے ساتھ مجمی تعی-اییانہیں تیا کہ لڑکیاں میری زندگی میں تہیں آئی ہوں۔ بہت ی آئی تعیں لیکن ایسی کوئی نہیں ملی تھی جو میری زندگی کے سیریامیرے ساتھ چل سکے۔بس آ کر گزرجانے

والى لوكيال مس-جیے آپ ٹرین کے ڈے میں کھڑ کی کے پاس بیٹے ہواں۔مناظر تیزی سے آتے ہیں اور ہم البیں بی محرکر دیا بمی نہیں یاتے۔انجوائے بمی نہیں کریائے کہ وہ گزرجاتے

ایسے بی رفار سے میرے سامنے بھی لڑکیاں آئی تھیں اور ایک لمحہ جھلک دکھا کرغائب ہولئیں نہ جانے کہاں۔ بہر حال کی ون گزر کئے۔ایک شام ہوئی میں بیٹھے ہوئے ایک دوست رضا نے کہا۔" استاد! میں مہیں ایک مشورہ

<sup>' و</sup> کیبامشوره؟''

''تم ایک باراس لڑکی کوضرور د کیے لو۔ فخر و کہتا ہے کہ وہ بہت حسین ہے۔

'' وہ تو ہے۔ کیکن میں کیوں و مجھوں؟'' "اس کیے کہ مہیں اس سے تحریب ملے گی۔" رضا نے کہا۔'' میں جانتا ہوں شاعر اور اویب فتیم کے لوگ بہت حسن برست ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر حمہیں سے سے خیالات سوجمیں کے۔ تم Excited ہو کے اور اچی چیزیں تخلیق کرو مے (ان دوستوں میں رضا ایک پڑھا لکھا

نو جُوان تھا۔اس لیے دہ اسی باتیں بھی کرلیا کرتا تھا )۔ د میری جان! تم معوره تو دے رہے ہوئین سے بتاؤ

ماستامسرگزشت

میں کیے دیکھوں؟ "میں نے بوجھا۔ ''ابتم خوو ہی کوئی راستہ نکالو۔'' ''ایک راستہ ہے۔'' عابد بول پڑا۔''تم لوگ تو جانے ہو کہ میرا بھانجا ایک ناکارہ سابچہ ہے۔ لکھنے پڑھنے میں دل جیس لگا تائم ماسٹرسیم کے پاس بھی جاؤ۔وہ شام جار بے کے بعد کھریر ہی ہوتا ہے۔

''اوراس ہے کیا کہوں؟'' ''اس ہے کہو کہتم ایک بیچے کواس سے ٹیوٹن پڑھوا نا چاہتے ہو۔" عابد نے کہا۔" تم اس کو سہمی بتا سکتے ہو کہ چھ دنوں تک تم بھی کوشش کر کے و مکھ چکے ہو۔'

"تهارا كياخيال ہے كہ وہ ان جائے گا؟" ''نه مانے ،تمہارا به مقصد تو تہیں ہے ناتم ہو صرف اس کی بیوی کوایک نظرد مکھناچا ہے ہو۔'

'' بے وتو ف جب وہ اتنی یا بندی میں رہتی ہے تو پھر دروازے پر کیوں آنے لگی۔ " میں نے کہا۔" ماسرتسم اتنا بے وقوف تو تہیں ہے کہ جس کوسات پر دوں میں چھیا کرر کھا ہاں کو باہرآنے دے۔اس کیے کوئی اور بلا تک کروں '' بھائی کوئی اور بلاننگ توسمجھ بیس آرہی ہے۔' رمنا نے ہے ہی ہے کہا۔

''نوبس خاموش ہو جاؤ۔''

كى دن كزر مے ايك دن من جائے مينے كى غرض ے ایک ہوتل میں داخل ہوا تو و ہاں میں نے ماسرسیم کو د مکیر لیا۔اسِ نے بھی مجھے بہجان لیا تھا۔ کیول کہ ہمارا محلّہ تو ایک ہی تھالیکن نہ تو اس نے مسی تسم کی شناسائی کا اظہار کیا اور نہ میں نے چھ کرم جوثی دکھائی۔ بلکہ ایک طرف جا کر بیٹھ

م کھ در بعدوہ اپنی جائے ختم کر کے ہوٹل سے باہر چلا میا اور اس وقت ایک چخ سائی دی۔ گاڑیوں کے بریک لکنے کی آوازیں آنے لکیں\_

شايد كتى كا ايكيدنت موكيا۔ موثل ميں بيٹے لوگ تیزی سے باہر جانے گئے۔ میں بھی صورت حال معلوم كرنے كے ليے ہوئل سے باہر آ كيا۔

وہ ماسر سیم بی تھا ، کوئی یا تیک والا اے مار کر نکل میا تھا۔ اچھی خاصی چوٹ آئی ہوگی۔ پچھ لوگ اس کے پاس كمرے ہوئے اس سے مدردي كا اظهار كررے سے اور بائیک دالے کو پر ابھلا کہ رہے تھے۔ میرے لیے میہ بہت انچھا موقع تھا میں لیک کراس

لهول 2015ء

266

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTIAN

کے پاس کنے حمیا۔ ''ار سے مماحب، کیا ہو گیا۔'' آس پاس کمڑے ہوئے لوگ سیجھ کئے تھے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ وہ میری طرف د کھے کر آ ہستہ سے بولا۔ ''مارکر بھاگ کیا ہے۔''

" کہا۔" لوگ ایسے ہی ہے جس ہوتے ہیں۔ پروا می ملی نے کہا۔" لوگ ایسے ہی ہے جس ہوتے ہیں۔ پروا می منبیل کرتے کہ کہی کو مار کر بھا گ جاتے ہیں۔" پھر میں نے ایک آ دمی سے درخواست کی کہ" بھائی کوئی نیسی رکواؤ میں ان کوساتھ لیے جار ہا ہوں یہ میرے ہی محلے کے ہیں۔"

ان لوگوں نے تیکسی رکوا دی۔ میں نے پیچے لوگوں کی مدد سے تیم کوئیسی میں ڈالا اوراسیسال کینچنے کا کہا۔ نیم اس دوران ہو لے ہولے کراہ رہا تھا۔ شاید اس کو زیاوہ چوٹ منہیں آئی تھی۔ مسرف اس کی کھال بھٹ می تھی۔ اس لیے اس کی شلوارخون آلووہورہی تھی۔

اسبتال میں، میں نے تیسی والے کی مدد سے نیم کو ائدر کہنچا دیا۔ اپنی جیب سے اس کا کرایہ اوا کر کے اسے رخصت کیا اور ڈاکٹر کے والے کر دیا۔ کھور بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ فریکٹر وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ ایک ران کا گوشت میٹ کیا تھا۔ جس کو ٹائے لگا دیے جیں اور مریض کھر جا سکتا ہے۔ بس کچھ ونوں تک احتیاط کرنی ہوگی۔ دوائی کھائی ہو گی۔ زنم مجر جائے تو پھر چلنا بھریا شروع کردیں۔

ر م جرجائے تو چر چینا چرنا سروں سردیں۔ ووچلیں اب میں آپ کو کمر پہنچا دوں۔'' میں نے

''' '' '' '' '' مِن مِیں مِیں جِلا جا وُل گا۔'' '' ارے کیا تکلف کررہے ہیں۔ میں بھی تو آپ کے محلے میں رہتا ہوں۔میرانام آصف ہے۔'' میں نے کہا۔

ہوں۔

''تو پھر چلیں۔آپ چل نہیں سکیں گے۔'

اس باروہ کچر نہیں بولا۔ بیں نے سکیسی کی اور اس بار

میں کی مرد لے کرا ہے سکیسی میں بٹھایا اور کھر آگئے۔

ماسٹرنسیم کے گھر کے پاس سکسی رکوا کرا سے سہاراد ب

کراتارااور اس کے ورواز ہے کے پاس لے آیا۔ میں اس

کرکٹکش کا اندازہ لگار ہاتھا۔ اس کے ورواز ہے پرتالا پڑا

مواتھا۔ اس نے اپنی جیب سے جاتی نکانی۔ تالا کھولا اور اس
ووران میں نے ورواز ہے پرز وروار وستک دے وی تھی۔

اور پھروہ آگئے۔ وہی اس کی بیوی، فخر و نے اس کی اور اس کی بیوی، فخر و نے اس کی

تعربیف ذرا کم بی کی تھی۔ وہ واقعی خوب صورت اڑکی تھی۔ میں اسے جی مجر کر دیکھ نہیں پایا تھا کہ ماسٹر نسیم نے کہا۔ '' آپ کا بہت بہت شکر ریہ جناب۔ آپ نے بہت مہر ہائی کی۔اب میں چلاجا دُل گا۔''

لیعنی اس کا مطلب میہ تھا کہ اب آپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔ میں نے خدا حافظ کہتے ہوئے اس کی بیوی کی طرف دیکھا۔''اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتو بتا دیجےگا۔میرا مکان نمبرایک سوبارہ ہے۔''

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماسر نسیم اندر جاچکا تھا۔اس وفت میں نے ایک بات محسوں کی کہاس کی بیوی کے تاثرات بالکل سیاٹ ہتھے۔

اسے اپنے شوہر کو زخی و کھے کر بھی کوئی پریشانی نہیں ہور بی تھی۔ طاہر ہے اس بے چاری کوایسے شوہر سے کیا دل چھپی ہوسکتی تھی بہتو اس کی قسمت تھی جس نے اسے ماسٹر تسیم جیسے آوی کے حوالے کر دیا تھا۔

جیسے آ دی کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ لڑکی لاکھوں میں ایک تھی۔میری نگاہوں میں ہی کر رہ گئی تھی۔ بہت ہی نیچرل حسن تھا اس کا۔میک آپ وغیرہ سے بے نیاز اور اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی بلکہ بہت کم تھی۔

کی ہے ہے کہ وہ لڑکی میرے اعصاب پر چھا گئی تھی۔ شاید اس کی آئیک وجہ اس کی خوب صور تی تھی اور ووسری وجہ شو ہرکی طرف ہے اس کا بے نیاز اندرو بیتھا۔

ایک ون ایک عجب بات ہونی کے میں ایک مارکیٹ میں کھے خریدنے کیا تھا کہ اچا تک میں نے اس لڑکی کو و کھے لیا۔ بیروہی تھی۔ وہی ماسٹر نسیم کی بیوی۔ اس کو بھو لنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔

وه کسی اور شخص کے سناتھ تھی۔ یعنی کم از کم وہ ماسٹر نسیم تو نہیں تھا اور اس کڑکی کا انداز بھی بہت بے باکا نہ تھا۔

اس نے اس نو جوان کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دونوں
اس طرح چل رہے تھے جیسے میاں بیوی چل رہے ہوں۔
اور یہ بالکل وہی تھی۔ کیوں کہ اس نے بھی جمعے دکھے
لیا تھا اور اس کے ہونوں پر الی مسکراہٹ آگئی تھی جواس
بات کا اظہار کررہی تھی کہ میں نے جہیں بیچان لیا ہے۔ تم
وہی ہو جو میرے شوہر کو اٹھا کر لائے تھے لیکن یہ کیے ممکن
تھا۔ اس کا شوہر تو اسے تا لے میں بند کر کے رکھا تھا۔ جب
شوہر کے ساتھ تھی تو ساہ برقع میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور

لېول 2015ء

267

مابىنامەسرگزشت

محومتی پھرر ہی تھی۔کیا تھا یہ سب؟ پیاس لڑکی کا کیسار دپ تھا! پیاس لڑکی کا کیسار دپ تھا!

و و دونوں مارکیٹ سے باہرنگل گئے اور ہیں نے پچھے فاصلے سے ان کا تعاقب شروع کر دیالیکن وہ جلد ہی نگاہوں سے اوجمل ہو مجئے تتھے۔

میں نے جب اپنے دوستوں کو بیہ واقعہ سنایا تو وہ بھی حیران رہ مکئے تھے۔

'' ''نہیں استاو! تم نے کسی اور کو و مکھے لیا ہوگا۔'' عابد نے کہا۔'' وہ بے چاری تو اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جھا نگ سکتی۔تم نے اس کو مارکیٹ میں کہاں سے دیکھے لیا اور وہ بھی سمی اور کے ساتھ۔''

و بیں سے کہدرہا ہوں۔ بدوہی لڑکی تھی۔' میں نے کہا۔' میں ایسا بھی نہیں ہوں کہاں کو پہیان ہی نہیں سکتا اور کہا۔' میں ایسا بھی نہیں سکتا اور دوسری بات بدہے کہ خود اس نے جھے رسیانس دیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانے کئی تھی۔''

''جیرت ہے یار'' رضابڑ بڑانے لگا۔ ''مرت وہا کی میں تاہمہ کا معرضے

"استاد! ایک کام کرتے ہیں کل میں صبح ہے دو پہر تک پہرو دوں گا۔ "فخر و نے کہا۔" اس کے کمر کے سامنے اگروہ نظے کی تو پتا جل ہی جائے گا۔"

میں نے بھی ہاں کر دی۔ چونکہ اب جھے بھی تجس سا ہو گیا تھا۔ میں یہ جانتا جا ہتا تھا کہ دہ لڑکی آخر کس طرح کھر سے باہرنکل کرادھرا دھر کھومتی پھرتی ہے۔

دُوسرے تیسرے دن فخر وخود ہی ایک بریکنگ نیوز کے کرمیرے پاس آگیا۔''استاد میں نے پتا چلالیا۔'' اس نے بتایا۔

'' کیا با چلایا ہے' میں نے بوجما۔

"استادین پروگرام کے مطابق بی پہرہ دے رہاتھا کہ بیں نے اس لڑک کو کھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوری طرح برقع بیں تھی استاد، وہ جیسی اپنے شو ہر کے ساتھ ہوتی ہے۔" " دروازے پرتو تالا ہوتا ہے۔" " دروازے پرتو تالا ہوتا ہے۔"

"استادوہ جوانادھونی ہے ناکریم، اس کالونڈ اہے۔ جو
کمروں میں کپڑے سلائی کرتا ہے اور گندے کپڑے لے
کرآتا ہے۔ وہی لونڈ اٹھیک دس بجے دیوار کے پاس آکر
کمڑا ہوگیا۔ اس نے کوئی آواز نکالی اورا ندر سے ایک جا بی
باہر مجینک دی گئے۔ اس لونڈ سے نے تالا کھول دیا۔
دروازے کھلا وہی لڑکی باہر آئی۔ اس نے دھونی کے بیٹے کو

کھے پیسے دیے اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اندر کی اور کچھ در بعد برقع میں باہر آگی۔ اس نے تالا نگایا اور ایک طرف چل دی اور تہارا بھائی اس کے پیچھے پیچھے۔ بہت دور جانے کے بعد وہ لڑکی ماڈل اسکول کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ پچھ در بعد ایک طرف سے ایک گاڑی آئی اور وہ لڑکی اس میں بیٹھ کر روانہ ہوگئی۔ بیکوئی نیا ہی کھیل اور وہ لڑکی اس میں بیٹھ کر روانہ ہوگئی۔ بیکوئی نیا ہی کھیل معلوم ہوتا ہے استاد۔''

''ہاں ہے تو نیا تھیل۔'' میں نے مرخیال انداز میں گردن ہلائی۔''ویسے فخروتم نے کمال کرویا۔ کیا زبردست جاسوی کی ہے۔''

''بس استاد۔'' فخر و انکساری سے بولا۔''میں نے مجھی سوچا کہ آج اس راز سے پر دہ ہث ہی جائے۔'' ''اب یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔'' میں نے کہا۔ ''میں خودد کھے لوں گا۔''

''ایک ہات تو بتا دُ استاد؟ تم اسٹے بے کل ہور ہے ہو کہیں اس لڑکی پر دل تو نہیں آھیا۔''

'' کچھ ایسا ہی ہے میرے یار۔ لڑکی ہے ہی اس قابل۔اس کےعلاوہ شاید میراایک کام بھی بن جائے'' ''وہ کون سل کام ہے استاد؟''

'' بجھے کہانی لکھنی ہے بہت دنوں سے کوئی اچھا پلاث سامنے نہیں آیا ہے۔ ہوسکتا ہے اس چکر میں کوئی اچھی کہانی مل جائے۔''

''دو کیے بھال کر کرنا استاد۔' فخرور نے کہا۔'' معاملہ اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑ ہوئے۔' فخرونے دھولی کے جس لڑکے کا ذکر کیا تھا وہ کپڑے دینے اور لینے کے لیے میرے یہاں بھی آیا کرتا تھا۔ جب کتاس کا باب اس دوران با ہرگدھا گاڑی میں بیٹھار ہتا تھا۔ ایک دن کے بعد جب وہ لڑکا میلے کپڑے لینے کے لیے آیا تو میں نے اے روک لیا۔'' بات سنو۔'' میں نے دس کا ایک نوٹ نکال کراس کے ہاتھ پررکھ دیا۔'' یہ لویہ تہمارے لیے ہے۔''

" ایس بیکول ہے صاحب؟" وہ پہر انجار اتھا۔
" ارے رکھ لو۔" میں نے کہا۔" میں ماسٹر نسیم کونہیں
بتاؤں گا کہ اس کی بیوی تہاری مدد سے کھر سے باہر نکلتی ہے۔"
وہ بری طرح گھبرا کیا تھا۔" آسسا آپ کو کیسے معلوم
صاحب۔"

مابسنامهسرگزشت

لوك وزيراعظم نواب زاده لياقت على خان ہدردی اور امداد پر یقین رکھتے تھے کہ بیاروں کو داخلہ ولانے وزیراعظم کی کوئنی پر لاتے۔ بارش ہوتی تو لوگ خراب اور بوسیدہ جھونپر یوں کی مرمت کے لیے چٹائی' بانس اور مین کی جاوریں ما تکنے آتے۔ ان کے دروازے سے ہر حالت میں لوگوں کی حاجت روائی کی جاتی تھی۔ایک مرتبہ ایک برقع پوش خاتون ایک تپ دق کے مریض کو جو غالبًا ان کے شوہر تنصے اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ زندگی کی آخری گھڑیاں کن رہے ہیں۔ چندلوگوں کی مدد سے تھلے پر ڈال کر لے آئیں۔انہیں وزیراعظم کی طرف سے فورا سینی ٹوریم میں داخل کرایا تحمیا۔ایک بہن کوز چہ خانے میں دا خلہ بیس ملاتھا ان کو اوك لے آئے۔ چندى منٹوں میں ایک ایمبولینس كار كآنے سے بہلے بہلے كيث كے باہروكوريدروور پربغير سی متم کی طبی امداد کے ایک نغمے یا کستانی نے بخیریت جنم ليا في واه كيائشان حكومت اور ليدري منى اوررعاياك كيا كميا توقعات بورى موتى تعيس كبيل ملازمت كبيل اسکولوں کالجوں میں داخلے دلوائے جارہے ہیں۔ لہمان شادی بیاہ کے لیے مالی امراد کی جارہی ہے۔الحاصل جو كونى اس درباريس آيا فيض باب موكر حميا- سي كى زبان سے اپنے وزیر اعظم کے متعکق جرف شکایت نہیں سنا کیا۔اس زیانے میں لوگ اتنے قالع اورصابر تھے کہ وہ اینے نوشیۃ تقدیر کوسکون اور صبر کے ساتھ برداشت ا قتاس: بے تغ سیائ از نواب صدیق علی خان

لڑ کے نے آواز لگائی۔" آجا ما " " کھودر بعداندر ہے جالی ہاہر پھینک دی گئے۔ آڑے نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اشارے ے اے اے یاس بلاکر کہا۔" بس ابتم جا بی دے کر طلے حا دُاور كى كوبتا ناتېيں \_''

الر کے نے جانی میرے حوالے کی اور دوڑ لگادی۔ میں نے إدھرادهرد كي كردھر كتے ہوئے ول كے ساتھ دروازہ كھول دیا۔ بے بناہ خوف بھی تھا۔ کہیں ایبانہ ہو کہ سی وجہ ہے ماسر تسيم آج محريس ہو۔ پھرميرا كياحشر ہونے والانتا\_ دروازہ کھلا اور وہی کڑ کی ماسر تشیم کی بیوی سامنے

ابول 2015ء

''میں نے خود دیکھا ہے۔'' میں نے بے تکلفی ہے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔''دلیکن تم گھبراؤنہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔وہ متہیں <u>کتنے می</u>ے دیتی ہے۔' " با چ رویے۔"اس نے اعتراف کرلیا۔" ایک دن میں ان کے کمر کیڑے ڈالنے کیا تھا تو اس نے پیکہا تھا۔'' ''کیاتم روز جاتے ہو؟'' وونہیں ہرووسرے دان۔ "اس نے بتایا۔ "اورتم وہال جاكر آواز كيا لكاتے ہو ؟ ميس نے " آجانا \_ بس اتن آواز لگاتا مول اور وه جاني بابر مھینک وی ہے۔اس کے بعد میں وہاں سے چلا جاتا ہوں ماحب میں چھیس کرتا۔'' و ان بال ممراؤمت ميں جانتا ہوں۔تم پھوہيں كرتے \_ابكب آواز دينى ہے\_' "كل" اس فيتايا-" محیک ہے۔ میں حمہیں انعام میں پچاس روپے دول گا۔' میں نے کہا۔'' تمہارا کام صرف میہوگا کہم جاکر آواز دو کے۔جب کہ میں ایک طرف کمز ارہوں گااورجیے ى مهيس ما بيل جائم جائي جھےدے ديا۔اس كے بعد ''صاحب ابابہت بارےگا۔'' و و کوئی تبیں مارے گا، شاباش - " میں نے دس کا

ایک اور نوٹ اس کے ہاتھ برر کھ دیا۔''کل میں ٹھیک وقت يرآ جاؤل كا-"

'' تھیک ہے صاحب لیکن ابا کوئیس بتانا۔'' وہ کیڑے لے کر چلا گیا۔ دوسرادن میری زندگی میں ایک ایدو نچر لے کرآنے والا تھا۔ میں نے اس سم کی حرکت بھی نہیں کی ہوگی لیکن اب ندجانے کیوں دل جا ہ رہاتھا۔ اس میں بدنای بھی تھی۔ خطرہ بھی تھا۔ اس کے با وجود میں بیرسک لینے کو تیارتھا۔ میں نے اپنے اس آنے والے ایڈو نچر کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتایا۔ ووسرے دن میں دس بنج ماسرتیم کے مکان کے سامنے کانچ میا۔ دور بی سے نظر آرہا تھا کہ دروازے برتالا ہے۔ کھور بعددمولی کالرکا بھی نمودار ہوگیا۔ میں مکان کے دروازے پر کانچ حمیا لڑکا کچھ پریشان وكمائى وے رہاتھا۔ من نے اس كى تىلى كے ليے پچاس كا نوے اس کے ہاتھ بررکھ دیا۔ و تھبراؤ مہیں، شاباش آواز

ماسنامهسرگزشت

آ گئی۔ وہ جھے دیکھ کر بھونچگی می رہ گئی ہے۔ اس کے تو عمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وروازہ کھولنے کے بعد کس کی صورت وکھائی وے گی۔

اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر کے اعدر دوڑ جاتی میں نے کہا۔"بات سنو۔ جھے اسٹرنٹیم نے جمیجاہے وحو فی کے لڑکے کو وہ کیڑ کر اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کیا سے"

میرایه کہنے کامقعد تھا کہ وہ پچھ دیر کھڑی ہو کرمیری بات من لے۔اس کارنگ اڑ گیا تھا اوراس کے ہونٹ کا نپ رہے۔ تھے۔

سنجستی دی۔" تمہارے شوہرکو پیچیکن معلوم۔" شوہرکو پیچیکن معلوم۔"

وہ اَ جَابَک بیٹ پڑی۔'' دہ میراشو ہرنیں ہے۔'' ''تو پھر۔''میرے لیے توبیا کی جیرت انگیز انکشاف تھا۔'' کپروہ تہارا کون ہے؟''

" میں اس کی بیٹی ہوں۔" اس نے بتایا۔" بیٹی ہواس کی ؟" " کیا کہبر بٹی ہوتم ؟ تم اس کی بٹی ہو؟" " اس یکی سمجھ کو سیٹس اس کی بٹی جیسی موں ۔" اس

" ہاں یکی مجھ کو۔ عن اس کی بیٹی جیسی ہوں۔" اس نے کہا اور کبراتی ہو کی کر پڑئی۔

☆.....☆

میں بڑی مشکلوں ہے اسے اٹھا کر اندر لایا اور آگلن پر پڑی ہوئی چار پائی پرڈال ویا۔ پھرجلدی سے جا کرآگلن کا در داز ہبند کر دیا۔ ذرائی دیر بیک تماشا ہوسکیا تھا۔

ایک طرف ایک مشکا تھا۔ ایک گلاس بھی تھا۔ بس نے گلاس بیں یانی لے کراس کے منہ پر چھینے وسے۔ پچھودیر بعد وہ کسمسا کرائے میٹھی۔ وہ کمل ہوش بیش تھی کے

" فداکے لیے چلے جا دیماں ہے۔" اس نے کہا۔ " دہ بہت ظالم آ دی ہے۔ ہنگامہ کمڑ اکردےگا۔"

"" منحیک ہے۔ بنی جارہا ہوں۔ "میں بھی کچھزوں ساہورہا تھا۔" "نیکن میں تم ہے ملنا جا بتا ہوں۔ یہ بھید معلوم کرنا جا بتا ہوں کیا چکرہے ہیسب۔"

'''''نمک ہے میں کل آجاؤں کی۔'' اس نے کہا۔ ''کہاں آؤگی۔''

ہیں '' ''جہاں تم کہولیکن اس دفت جاؤیہاں ہے ادر ہاں چانے ہے پہلے ایک نظراس کی بیوی کود یکھتے جاؤ۔''

''کیا اُ'' اس کے اس انکشاف نے اور بھی جران کردیا تعا۔''اس کی بیدی ہے؟ اور تم ؟''

مايىنامەسرگزشت

''میں نے بتایا تا میں اس کی بیوی ٹیس ہوں۔''اس نے
کہا۔'' آؤ میرے ساتھ اس کی بیوی اس ونت سورہی ہے۔'
اس کھر میں وو بی کمرے ہتے اس نے ایک کمرے کا درواز ہ
کھول کر دکھایا۔ سامنے چار پائی پر کوئی عورت سور بی تھی۔
کھول کر دکھایا۔ سامنے چار پائی پر کوئی عورت سور بی تھی۔
کوئی عورت، جس کی عمر چالیس اور پینتالیس کے
ورمیان ہوگی اور بھار بی معلوم ہوئی تھی۔

" و کیولیااس کی بیوی کو۔اب جلدی سے نکل جاؤ۔" اس نے کہا۔" کل حمیارہ بجے میں تم سے ملنے سلور مون میں آجادُ ل کی۔"

به ملی قارمون به میں چونک گیا۔ "بیر ریستو ران تم نے کہاں سے و کیونیا۔"

''یہ وفت آلی ہاتوں کانہیں ہے۔کل بتا دول کی سب کے۔''اس نے کہا۔'' تم مجروے کے آدی ہوائی کے تہمیں بتاری ہوائی کے تہمیں بتاری ہول کے تہمیں بتاری ہول کے تہمیں بتاری ہول ہے۔'' بتاری ہوں۔اب جاؤاور ہاں باہر سے تالا دبائے جانا۔'' میں نے اس کی جائی اس کے حوالے کی اور اس مکان سے باہر آخمیا۔

بہت الجھا ہوا معاملہ تھا۔ لوگ اس اڑکی کو ماسٹر تھیم کی بیوی سجھ رہے تھے۔لیکن اس کی بیوی کوئی اور تھی۔ آیک عمر رسیدہ عورت ۔

اس لڑی نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ ماسٹرٹیم کی بیٹی ہے اور ماسٹرٹیم اسے تالے میں کیوں رکھتا تھا، پھر سب سے بڑی ہات یہ کہ آج تک کسی کو پتا کیوں نیس چل سکا۔ ماسٹرٹیم کی ایک جوان بیٹی بھی ہے۔ یہ پورا کور کھ دھندا تھا۔

تین بہلی باریس نے ان بانون کاؤکر آگیے دوستوں سے کیا تی بیس ۔ بلکہ اس ہوٹل ہی کی طرف بیس میا۔ میں پہلے خودا ہے طور پراس مسلے کوئل کرنا جا ہتا تھا۔

دوم سادن ده اپنے وعدے کے مطابق سلورمون پہنے گئے۔ وہ دائتی ایک دل کش از کا تھی۔ کیا تر اش تھی اس کی اور چبرے کے نقوش کتنے دل فریب تھے۔ اس لیے گزو وغیرہ اورخووش جسی اس کی ایک جھلک دیکھ کریا گل ہو مجے تھے۔ دیٹر شایدا ہے پہنے اس قیا۔ اس نے قریب آ کر ادب سے سلام کیا۔ اس نے اس کی خیریت معلوم کی۔ پھر ویئر آرڈر لے کر چلا گیا۔ اس دوران میں میں خیر شدے اس کی طرف دیکھار ہاتھا۔

''کیاد گھرہے ہو۔''اس نے مسکرا کر ہو جہا۔ ''کیام بہال آتی رہتی ہو؟'' ''کی بار۔ بین بہال حبیب کے ساتھ آتی ہوں۔''

لهول 2015ء

اس نے ہتایا۔

و حبيب كون؟ "

''میرادوست۔''اس نے بتایا۔''اگر چہ جھے تالے میں بندر کھا جاتا ہے، اس کے باوجود میں نے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ تم خود ہی دیکھر ہے ہوکہ اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں اور وہ یہ جھر ہا ہوگا کہ میں تالے میں بندیر کی ہوئی ہوں۔''

''تم اپ باپ کے لیے ایسا کہدرہی ہو؟'' ''وہ میرا باپ نہیں ہے۔'' اس نے بتایا۔'' بلکہ وہ میری ماں کاشو ہر ہے۔اس سے زیاوہ ادر پچھنیں ہے۔'' ''تم بہت الجھی ہوئی ہاتیں کہدرہی ہو۔''

دوم نے جس بیار اور بوڑھی عورت کو و یکھا تھا وہ میری ماں ہے۔ سکی ماں۔ جب کہ میرے سکے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ ماسٹرمیری ماں کا دوسرا شوہرہ اور چونکہ میر اماں کے سوا و نیا میں کوئی ہیں ہے اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ جیز میں آئی ہوں اور ساتھ رہنے پر مجبورہوں اور وہ میری اس مجبوری سے فائدہ اٹھا نا چاہ رہا ہے۔ '

" کیا!" بدایک اور شاک تھا۔ "لیعنی تم میہ کہنا جا ہتی ہوکہ اس نے ......"

میں ہے۔ ''اور ہم دونوں کی مجبور بوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔''الڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔''ہم اس کے جرکے سامنے بے بس ہوکررہ مجئے ہیں۔''

پراس نے اپنے بارے میں جو پھو بتایا وہ میں مختصر طور پر بتار ہاہوں۔اس نے بتایا۔

" ای اول اور یور کے رہے والے ہیں ۔ میرے بابا وہاں کے سرگاری اسکول کے ہیڈ ماسر ہے۔ بہت ایما ندار اور شریف آدی۔ بیس اینے والدین کی اکلوتی اولا و اسکول سمی ۔ بیس بیپن ہی ہے خوب صورت اور ذبین می ۔ اسکول کی تعلیم کے ساتھ بابا بچھے اپنے طور پر گھر پر ہی تعلیم دیا کر تے ۔ بہت کی کتابیں تھیں میرے پاس ۔ بید جو ماسر سیم کرتے ۔ بہت کی کتابیں تھیں میرے پاس ۔ بید جو ماسر سیم بات کر رہی ہوں اس کا تعلق بھی ای علاقے سے ہے۔ مختفر بات کر رہی ہوں اس کا تعلق بھی ای علاقے سے ہے۔ مختفر بید کہ بیں صبیب کو پسند کر نے گئی تھی ۔ جب کہ پورا علاقہ اس سے دور ہما گیا تھا ۔ "

''وہ کیوں؟'' ''اس کی حرکتیں بہت غلط تعیں۔ سنا عمیا تھا کہ اس کا کروارا چھانہیں ہے لیکن اس کا گھر میرے گھر کے برابر میں

تھا۔ بین روزانہ ہی اے ویکھا کرتی تھی اس لیے بیں اس سے قریب ہوتی چلی گئے۔''

" الا اليابي موتا ہے۔ لؤكياں امريل كى طرح موتى ہیں۔جودرخت قریب نظرآئے اس سے لیٹ جانی ہیں۔ "میرے ساتھ بھی ایا ہی ہوا۔ ہم جیب جیب کر منے لئے۔ پھر میہوا کہ اس نے میرے کیے اپنارشتہ بھیجا۔ ابا نے اس شتے سے انکار کردیا ان کوانکار کرنا بی تھا۔ بہر حال میں بھی خاموش ہو گئی اور کیا کر ستی تھی۔ پھر سے ہوا کہ پچھ دنوں کے بعد اہا کا اِنقال ہو گیا۔ اجا تک سب پچھ حتم ہو گیا اورایک ساٹا سازندگی میں رہ کیا۔ ابا ہی کھرے واحد تقیل تھے۔ان کے وکھ میں امابِ بیار پر حمین اور ایک دن ماسٹرنیم نے اپنارشتہ امال کے لیے جیج ویا۔ ہم سہارا ڈھونڈر ہے تھے توماسرتسيم كاصورت مسايك سهارال كيا تفااور بال حبيب مجى كہيں چلا كميا تھا۔ بہت سوچ بيجار كے بعد امال نے ماسٹر كارشة تبول كرليا -اس دوران ماستركا كراجي ثرانسفر جو كيا-اس نے کہا کہ وہ دائی آکر شادی کر نے گا۔ پھر وہ بھی اووے بورے چلا گیا اور ہم دوسال تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ ہاں اس دوران میں بھی وہ ہمیں خرچ بھیجتار ہا۔جس ے ہاری ٹھیک ٹھاک گزر ہوجاتی تھی۔ دوسال کے بعدوہ والی آیا اس نے امال سے شادی کی اور جمیں بہال لے آیا۔ اماں کی بیاری اس دوران اور بروھ تی تھی۔ بہرحال بہاں آتے ہی ماسر تسیم کا کمینہ بن بوری طرح سامنے

''یہاں آئر پا چلا کہ اس کم بخت کی نگا ہیں تو مجھ پر تھیں۔ وہ مجھے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اس لیے اس نے میری امال سے شادی کرلی تا کہ مجھ پرزور و کھا سکتے۔''

''اوہ، بہت ہی افسوس ٹاک کہائی ہے تہاری۔' میں نے آیک مہری سانس لی۔''لیکن بیر حبیب تنہاری زندگی میں دوبارہ کہاں سے آئیا؟''

"به کلہاڑی خود ماسٹر ہی نے اپنے پاؤں پر ماری ہے۔" اس نے کہا۔" میں بتا چی ہوں کہ حبیب بہت پہلے اورے پورچھوڑ کیا تھا۔ یہاں آگراس نے اپنا کوئی کاروبار سیٹ کرلیا۔ اس کے پاس ہیں ہے آھے۔ اتفاقا مامٹر سے سیٹ کرلیا۔ اس کے پاس ہیں آھے۔ اتفاقا مامٹر سے یہاں اس کی ملاقات ہوگئی۔ ایک جگہ کر ہے والے تھے۔ وبنوں ایک ووسرے کو جانتے تھے۔ حبیب نے مامٹر پر نوازشیں شروع کروس کیوں کہا سے معلوم تھا کہ میری ماں کی شادی ماسٹر سے ہو چی ہے۔ جب کہ ماسٹر نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کی شادی ماسٹر سے ہو چی ہے۔ جب کہ ماسٹر نہیں جانتا تھا کہ

271

ماسنامىسرگزشت

ليول 2015ء

میں اور حبیب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ حبیب چھپا کر ملتے تنے۔ ایک دن نہ جانے کس موڈ میں ماسٹر اسے کھر لے آیا۔اس دفت حبیب نے مجھے د کھے لیا اور اسے معلوم ہوگیا کہ میں ماسٹر کے پاس ہوں۔ ماسٹر نے اسے بتایا ہوگا کہ اس نے بیدہ کو ہمار اویے کے لیے شادی کی ہے۔''

" بہر حال اس کے بعد کی مختفر کہائی ہے کہ حبیب ہی نے دھو بی نے میر سے لیے تالے کی دوسری جائی بنوائی۔ بیس نے دھو بی کے الرکھول دیا کے لائے کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ تالا کھول دیا کر ہے۔ اس طرح ہم ایک دوسر سے سے ملتے رہے ہیں۔
" کیا تم نے حبیب کو بتا دیا ہے کہ ماسرتم سے کیا حاصالہ سے۔"

'' ہاں میں نے اس سے پھوٹیں چھیایا۔'' '' تو پھروہ کیا کہنا ہے۔''

" بہت عمد کرتا ہے۔ بہت افسوں ہے اس کور' الرکی نے کہا۔ " کیکن وہ ابھی کھ کرنیس سکتا۔ اس کا کہتا ہے کہوہ ایک دن جھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ "اسے انظار ہے کہ پہلے ماسٹر کوئی قدم تو افغائے جس کو وہ بہانہ بتا کر ماسٹر پر چڑھائی کردے۔

''تم دونوں کیا ہوٹلوں میں ملتے رہتے ہو؟'' ''نہیں ،حبیب مجھےا پنے فلیٹ لے جاتا ہے۔ بہت احچما فلیٹ ہےاس کا۔''

ایک سوال میرے ڈائن میں آیا اور وہ سوال میں نے اس سے کر بی دیا۔'' یہ بتا و گیا صبیب ہے ۔۔۔۔'' اس کارنگ اتر کمیا پچھ کہنا چاہالیکن کہ نہیں پائی۔ ''ہاں شاید پچھوایسا بی ہے۔''اس کی آواز جیسے ڈوبتی

جار ہی گئی۔ ''اب تہارے ذہن میں کیا ہے تم کیا کرنے جارہی ہو ہُن میں نے پوچھا۔''اگر کہو تو میں پولیس کو اپروچ کروں۔وہ ماسٹر کے چنگل سے نکال لے گیا۔''

'' پولیس تک کو ہیں خود بھی جاسکتی تھی لیکن جھے اپنی امال کافکر ہے۔وہ ماری جائے گی۔ماسٹر ایسا ہی آ دی ہے۔' '' تو پھر کیا سوچا ہے تم نے۔کوئی تو بات تمہمارے ذہن ہیں ہوگی۔''

" ہاں ہے، صبیب ہی ایک اُمید ہے میرے لیے وہ جھے اس جنجال سے نکال لے گا۔اس نے وعدہ کیا ہے۔' '' خدا کرے کہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جا کیں۔ تم اس عذاب ہے نگل آؤ۔''

'منہ جانے کیول عورت کی زندگی بیں اتنی تلخیاں کیوں ہوتی ہیں۔'اس کی آنکھوں بیں آنسو تنے۔ بچھے اس پر واقعی بہت افسوس ہور ہاتھا۔اس ملاقات کے بعد پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے بعد واقعات بہت تیزر فآر ہو مجئے۔

ایک دن دُھو بی کا لڑکا میرے کمر آھی۔ بیر و ہی لڑکا تھا جو چا بی سے تالا کھولا کرتا تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک کا غذ تھا۔ جس پر پچھ لکھا ہوا تھا۔اس نے وہ کا غذیز معاتبے ہوئے کہا۔'' صاحب بیانہوں نے دیا ہے۔'' ''کس نے ویا ہے۔''

یں نے بتابی ہے وہ خط لے لیا۔ اس پر الکھا تھا۔
''جائے ہیں آپ۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ماسر اور
صبیب ایک دوسرے کے اس راز میں شریک ہیں۔ میں نے
ان دونوں کی گفتگوں لی ہے۔ ماسر جانتا ہے کہ میں صبیب
ہی مال کرتی ہوں اور وہ صبیب سے ہر مہینے پیپے لیا کرتا ہے
جی مال کوتی صبیب جس کو میں اپنا محبوب بہتی رہی ہوں۔ وہ
درامل میرے جسم کا خریدار ہے اور ماسر جومیری مال کا
شوہرے وہ میرا دلال بھی۔ اب میں کسی پراور کیوں بحر دسا
کروں لیکن مجمع تیسرے کا انتظار ہے۔ وہ آنے والا ہے۔
اسے میں نے ملا لیا ہے وہ آجائے تو میں اس کی ہوکر رہ
جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔''

میرے فدا ای خط نے میرے اعصاب درہم برہم کردیے۔ کئی بدنصیب لڑکتی ہرطرف سے اس کے لیے مسکلے سے۔اس کی اچھی صورت اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ لیکن وہ تیسر آگون تھا۔ جس کواس نے بلالیا تھا۔ اس کا جواب بھی بہت جلد مل گیا۔ جب محلے والوں نے ماسٹر کے گھرسے چار لاشیس دریا فت کر لیس۔ایک خود ماسٹر کی ، دوسری صبیب کی ، تیسری اس بوڑھی بجبور عورت کی اور چوتھی اس لڑکی ، اس بدنصیب لڑکی کے پاس آنے والا تیسرا موت کا فرشتہ تھا۔

اس نے زہردے کرسب کو ماردیا ہوگا اورخود بھی زہر کھا کراپی کہانی انجام کو پہنچا دی ہوگی ۔ توبیہ ہوااس کہانی کا انجام ۔

انجام۔ مجھے ایک کہائی کا پلاٹ تو مل کیا تھالیکن میں بہت ونوں بعداس پر بچھ لکھنے کے قابل ہوسکا تھا۔

**>04** 

272

مابىنامەسرگزشت

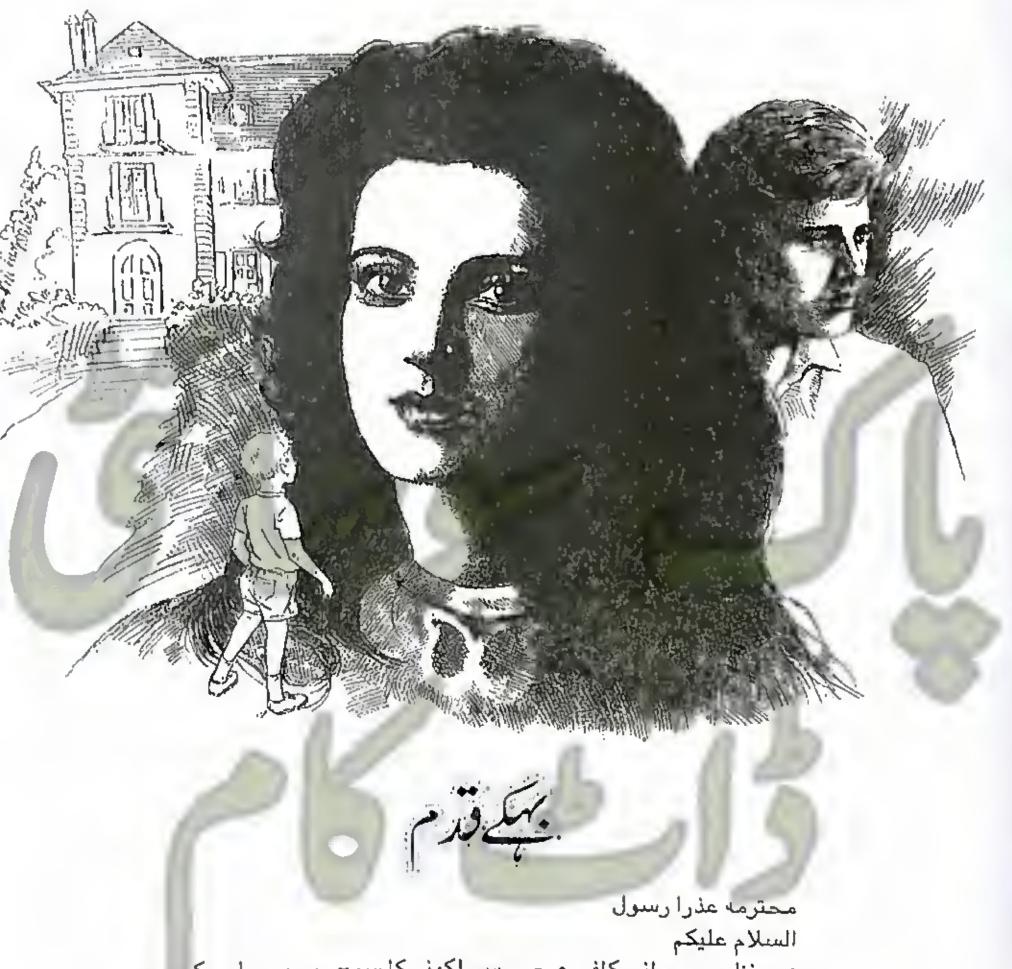

زیر نظر سے بیانی کافی عرصے سے لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس کے تمام كردار نظروں كے سامنے ہيں۔ ہر كردار اپنى جگه ايك مكمل کہانی ہے پہر بھی میں نے صرف اریبه کو مرکزیت دی۔ اسی کے واقعات بیان کیے ہیں جو موضوع کے اعتبار سے بھی صحیح ہیں۔ سلمي غزل (مقام نامعلوم)

آپ اپنے دہاغ پر پورا بھروسار تھیں اور کسی تتم کے خدشات ذہن میں شدائے ویں۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔آب سب کھ بھلا کرآنے والی خوشیوں کے بارے میں سوچے اپنے شوہر کے بارے میں سوچے جو آپ کی

اسبمال ہے نکل کر میں کار میں شہروز کے ساتھ بیٹھ میں کیکن اینے ول میں جھیے ہوئے خوف کو میں اس سے چھپاتا جا ہی تھی ۔میراد ماغ اب بالکل صحت مند تھا اور ڈ اکٹر نے مجھے رفصت کرتے ہوئے کہا تھا۔" ویکھیے سزشرور

F7015

273

ماسنامه انشت

باری سے کسی قدر پریشان ایں۔''

میں جوزیرگی میں بھی مایوس نیس ہوئی تھی نہ بھی بھار پڑی تھی بہاں تک کہ اذان کی بیدائش کے وقت بھی نہیں۔
اچا تک بھے لگا جیے میری قوت ارادی نے میرے ماشی کی پاد

کے آگے ایک مضبوط دیوار کھڑی کردی ہو۔اذان کے بارے
میں سوچنے کی جھ میں ہمت نہیں تھی۔ ڈاکٹر راخیل ایک ماہر
فسیات تھے۔ بے حد دیندار اور خدا پر یقین رکھنے والے۔
انہوں نے ہر مرتبہ جھے تجھایا۔" دیکھو بھی تم اذان کے بارے
میں اس طرح سوچو کہ یہ ایک امانت تھی جواللہ نے تہارے
میں اس طرح سوچو کہ یہ ایک امانت تھی جواللہ نے تہارے
حوالے کی تھی اور پھر جب اللہ نے جا باا بھی امانت واپس لے
حوالے کی تھی اور پھر جب اللہ نے جا باا بھی امانت واپس لے
میں اس طرح سوچو کہ یہ ایک امانت کی جواللہ نے تہارے

مير \_\_ول و د ماغ بر كاني بوجه تفاليكن مي تحيك تحي \_ "" آوھے کھنٹے میں ہم اپنے کمر پہنچ جائیں گے۔" کاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شہردز نے میرا باتھ محبت سے دباتے ہوئے کہا اور میں سرے یا وُں تک لرز کئی۔ کمرجانے کے تصور سے بجمعے خوف آرہا تھا۔ ول جاہ رہاتھا بیسنر بھی ختم نہ ہواور میں بھی اس کمریش قدم ندر کھوں جہال قدم قدم پر اذان کی یادوں کے تقش بھرے ہوئے تھے۔ اس کے معلونوں إورتصوروں سے كمرا بجرا ہوا تھا۔ كيا ميں اسے مين كو بعلا شكول كي ؟ كما من أيك عام انسان كى طرح نارال زندی گزارسکوں کی؟ ایسے بے شارسوالات میرے ذہن میں گردش کررہے تصاور بیاحیاس میری روح میں مجو کے لگار ہا تھا مگر میں شہروز کو و می نہیں کرنا جا ہتی تھی جوشو ہر ہے زیادہ میرے محبوب تنے۔ان کی رفاقت اور محبت پر مجھے حجر تھا۔ کوا ذان ان کا اپنا بیٹائیس تھا مرانہوں نے کسی کیے بجھے بداحیاس تبیس ہونے دیا اورا ذان بھی انہیں دیوانہ وار جاہتا تحا بلكه بمى تو بحصے لكما تما كه اذان بحصيت بمى زيادہ شروز کو جا ہتا ہے۔ گاڑی آ ہتہ آ ہتہ گھر کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں میری بڑی نند عالیہ منتظر می لیکن میرا ذہن ماضی کے ومندلکوں میں بھٹک رہا تھا اور میں ماصنی کی غمناک یا دوں مى مجتناتى جان كى\_

☆.....☆

جمعے یا دنیں میری زندگی بیل سکھ کا کوئی دن ہی آیا ہو۔
سولہ برس کی متی تو باپ چل بسا۔ اماں نے شتم پہتم میری
پڑھائی کا سلسلہ منعظع نہیں ہونے ویا۔ جونہی بیس نے
عدی کا میا، امال نے میری شادی کردی حالاتکہ بیس انہی
اور پڑھ کراماں کا سہارا بنا جا ہتی تھی کر جانے ان کو کیا جلدی

نكالنے مس ميرى بورى بورى مددكى كيوں كدا سے معلوم تما مس مال بننے والی ہوں۔ہم دونوں کا بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔نہ باب نہ بھائی اور جب الٹرا ساؤنڈ کی ربورث سے بیٹے کی نوید می او جم دونوں نے خود کو آسان پراڑتا ہوامحسوس کیا۔ نتمے اذان کی آمد نے ہماری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھیر ویے اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے ادھار قرض لے كر برى دهوم دهام سے اذان كا عقيقه كيا۔ ميرى خوشيوں كى عمراتن مختصر ہوگى سەملىن نەجانتى كى اور كايت تقذير نے کیا لکھا ہے میرے مقدر میں اس سے بھی لاعلم می۔ جس دن میرے بیٹے کی بہلی سالگرہ سمی میرے مقدر کا جا تد کہنا مميا۔روڈ ايكسيرنث ميں طلال ايلي جان سے ہاتھ دخو بيشا ادرمیری دنیااندهیری موکی۔اگراذان کاساتھ نہ ہوتا تو شاید میں بھی زندہ لاش بن جاتی لیکن جھے اسے بیٹے کے کیے زندہ رہنا تھا۔ آس سے جو واجہات ملے اس سے میں نے لوگوں کا قرض اتارااور برامکان چیوژ کرایک کمرے کے مکان میں اٹھ آئی۔ بیٹے بیٹے تو خزانے ختم ہوجاتے ہیں۔ میں نوکری کر علی تھی لیکن او ان کو کس کے باس چھوڑتی \_ میرے لیے اس کے اسکول جانے تک کھر میں ہی چھوکام کرنا تھا اور پھر ائی بڑوس کی مرو ہے مختلف گارمنٹ فیکٹر بڑے جمعے کھر پر ى سلائى كاكام ملناكا -مير ، اته من الرتا -سلائى اللي آئی بھی۔ کارغانے کے علاوہ آس ماس کی خواتین نے بھی كير الت كى محنت نے زيده رہے كالآسرا بناديا۔ بيل كمرے باہر نكلنے ہے بھى ۋرتى تقى كيوں كداكثر طلال جوش جذبات ميں آكر كهدا شمتے ہے۔" یہ حمین بری اس غریب خانے میں کیے آگئی اسے تو مسيحل كاراني بنناجا بياتها-"

سمي مکراس جلدي کی وجه نوران سمجھ پيس آھئي۔ان کو کال بلیڈر

كاكينسرتماجي كى وجه سے دہ ميرى خوشيال ديكھے بغيرمنول

مٹی تلے جاسوئیں۔اس وفت مجھے لگا میں دنیا میں تنہا رہ کئی

ہوں مرمیر ہے شو ہر طلال نے مجھے م کی انتماہ ممہرائیوں سے

میری گلانی رحمت اور تھنے سیاہ بال مجھے ہر جگہ سب میں متاز کر دیتے ہتے گر مجھے ای خوب صورتی پر نہ نا زتما نہ غرور کیوں کہ اماں کی بیہ مثال مجھ پر صادق آتی تھی کہ ''روپ کی روئے نصیب کی کھائے۔''

میرے نعیب ہی کھوٹے تنے مجھے خوب مورتی کو کیا چاٹیا تھا ہاں مجو کے نظے انسان کی شکل میں اپنی عزت و عصمت کی جانفت ضرور کرنی تھی ، ان مجد موں سے جو

مابىتامەسرگزشت

ميرے عاروں طرف تھے۔

میں اسپے مرحوم شو ہر کےان خوابوں کوتعبیر دیتا جا ہتی تملی جوانہوں نے ازان کے متعتبل کے حوالے ہے ویکھے تنع وه اسے ایک اعلی تعلیم یا فتہ انسان بنانا چاہتے تھے اور ا ہے کسی اجھے انگلش میڈیم اسکول میں وا غلہ ولانے کے لیے میرے وسائل محدود نتھے بلکہ بعض اوقات تو فاقے ک بمی نوبت آ جاتی تھی بمریں اپنے بنے کوئسی احساس محردی کا شکار ہوتے نہیں و مکھ عتی تھی۔ وہ تین سال کا ہور ہاتھا۔اس کی ضرور بات بر هر بی تھیں۔ایں لیے میں نے نزویک ہی ایک ٹیلر ماسرے بات کر رکھی تھی جوعمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ فطرتا مجی شریف تھا۔ وہاں سے بجیے شلواریں اور کاج بٹن کا کام مل جاتا تھا۔اس اضانی آمدنی ہے میں اذان كادا خلەكرانا جا ەربى مى\_

آج گھر میں کھانے کو پچھنیں تھا۔ دو دن کی بارش نے کمریہے باہر نکلنے کا موقع بی نہیں دیا۔مطلع صاف تھا میں ا ذان کی انگلی پکڑ کر کا کتات ٹیلر کی طرف روانہ ہوگئے۔ا ذان چھوٹا ہونے کے ہاوجود بے صدیجھیدار تھا۔اس میں بچول والی کوئی بات نہیں متی ۔اس نے جھے بھی تنگ نہیں کیا ،ندب جا ضد کی ادر جبرائے ملے لوگ اس کو پیار کرتے ہے کہہ کرکہ''کتنا خوب صورت بجہ ہے۔'اتو میراسر فخرے بلندہو جاتا۔اس نے عش میرے جائے تھے لیکن اس کی میزل مرین آئمیں اور سنہرے بال بالکل اپنے باپ پر ہتھ۔ وہ بردی متانت اور سجید کی ہے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں د کان پر پیچی تو ''و کائن ہوگ میں تین ون بندر ہے

کی۔'' لکھاو کمچے کرمیرے پیروں سے زبین نکل گئے۔ "امال اب کیا ہوگا ہم کیا رات کو بموے سوئیں مے؟ "اوان كے سوال نے ميري التحميل جملادي-· ونہیں میرا بیٹا اللہ تعالی کسی کومجو کانہیں سلاتا۔'' ہیں نے ایے پیار کرتے ہوئے آہتد سے کہالیکن ول کی جو

عالت تمي وه مين بي جانتي تمي -" ماسٹر صاحب کے والد کی اجا تک ڈے جھے ہوگئ ہے اس لیے و کان تین ون بندر ہے گی۔ 'اجا تک ایک آواز

كانوں مے كرائى۔ میں نے مؤكر و يكھا ايك وراز قد خوش فکل آوی گاڑی کے یاس کمڑا ستائش مجری نظروں سے اذان کی طرف دیکھر ہاتھا۔اس کی آنکھوں میں ایک عجیب

طرح کی ملاحت متی جوول میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا

''میں اپنی بہن کے کیڑے لینے آیا تقیا۔ مجھے خوشی ہو كى اكرآب كے كى كام آسكوں۔ 'اس نے مسكراتے ہوئے میری طرف و یکھا۔ اس کی آ واز میں خلوص تھا۔ شاید میری مفلوک الحالی چیخ چیخ کرمیری ضرورت کا علان کررہی تھی۔ اس کی ہوں میں کچھالی نری اور سکون تھا جیسے میں اسے برسول سے جانتی ہوں۔

''وراصل ماسٹر صاحب پر میرے کچھ میسے نکلتے تھے سوجا لے لول مر خیر تین ون بعد چکر لگا لول کی۔ "من نے ول پر چر کرکے مے بروان سے کہا اور استحموں میں آئے آنسو ا عُدر بَى اندرا تار ليے كه اب اذ ان كؤكيا كھلا وَل كى \_

اچا تک اوان نے میرا ہاتھ کرتے ہوئے معمومیت ے کہا۔ ''امال اگر میے نہیں ملے تو ہم رات کھانا کیے کھائیں مے جھے تو ہوئی بھوک تلی ہے۔

میں نے جایا کہ از ان کو بو لئے سے روک سکول ممر تین سالہ بچہ اوا تک چھے کہنے پرتل جائے تو اسے کیسے روکا

میری ای کپڑے میں ہیں کیوں کہ میرے ابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں لیکن جب میں بر اہوجاؤ ک گاتو ای کوکوئی کام ہیں کرنے دول گا۔ 'اذ ان سینہ تان کر بولا۔ " بیٹا جب ہو جادئم بہت بولتے ہو۔ " میں نے تحسیانی موکر او ان کووا انا۔ آب میری ہست میں تھی کہاس اجنبی سے نظریں ملاسکول جس کی آنکھوں میں یقینا نری کے ساتھ ساتھ مدردی بھی موگی۔ کیوں کہاسے معلوم موگیا تھا كهين بيوه مون كے ساتھ ساتھ سلاكى كر كے اپنا اور اينے ہے کا پیٹ یالتی ہول۔

''ایک منٹ میری بات سنیں۔'' مجھے روانہ ہوتے و کیوکراس اجبی نے کہا۔

"آپ کے کتنے پیے ٹیلر ماسٹر پر تھے؟" ''ایک ہزار'' بے ساختہ میرے منہ ہے لکلا۔ " ال تو محمل ہے آپ کا سئلہ تو عل ہو کیا۔ مجھے ہمی ماسٹرصاحب کواتنے ہی ہیے ویے تھے ، یہ آپ ر کھ لیس ماسٹر صاحب کو میں خوو بتا دول گا۔" اجنبی کا لہجہ جذبات ہے بالكل عارى كيكن خوشكوارتها\_

" " بیں آپ رہے ویں۔ "میں نے کمزور سااحتاج کیا کیوں کہ میری منرورت میری خودواری سے زیاوہ بروی تھی۔ '' کمال ہے میں آپ کو کوئی مفت تھوڑی وے رہا

ايهل 2015ء

مابستامسرگزشت

ہوں جو پیسے ماسٹر صاحب کی طرف آپ کے لکتے ہیں وہی و بے رہا ہوں۔ تین دن بعد میں خود آ کرانہیں بتا دوں گا بس آپ الإنام بناوي-

"اربيد طلال-" پرس ميں سيے رکھتے ہوئے ميرے منہ ہے شکریہ کے الفاظ نکل مجے۔ ایک اجبی کا احسان لیما عجیب منر در تمالیکن اس کی نظر دی میں ایسی نری ، یا کیزگی اوروقار تھا کہ جمعے لگا کہ میں اے برسوں سے جانتی ہوں۔ ميرا نام شروز ب آئے ميں آپ كو كمر جيور

اس نے پیش کش کی مریس نے مجولت سے انکار کرویا۔ جونی شیڈے باہرنگی تحبرااتھی۔موتی موتی بوئدوں نے اچا تک موسِلا دهار بارش کی شکل اختیار کرلی تھی بادلوں کی گڑ گڑ آہٹ ہے تھبرا کراؤان میری ٹائٹوں ہے لیٹ کیا۔

"ميرا خيال ہے آپ كو تكلف نبيں كرنا جاہے\_" شروز نری سے بولے۔

و ویکھیے شہروز صاحب آپ نہیں جانے اس معاشرے میں ایک بیوہ مورت کو کس طرح مجو تک مجو تک کے قدم رکمنا پڑتا ہے۔ ونیا بڑی ظالم ہے، زخموں پر مرہم نہیں ر محتی گفتلوں کے تیر چلائی ہے اور میہ بورپ اور امریکا بھی نبیں جہاں سنگل مرد کو زیادہ احر ام اور سہولتیں دی جانی

" ویکھیے لوگوں کا تو کام بی باتیں بنانا ہے۔آپ کا منمير صاف ہے تو كيوں دل پر ليتي ہيں۔ بچہ چھوٹا ہے بارش میں بھیگ کیا تو ہار بھی پر سکتا ہے۔آپ کواس کی خاطر میری بات مان لنی جاہے۔"شروز کے کہے میں اتی مضبوطی اور فیملہ کن کیفیت محلی جو عام مردوں کے کہے میں ہیں ہوئی میں اکلی میں مذیذب میں تھی کہانتی دیر میں ا ذان کا رکا ور داز ہ كول كراندر بين كيا-اب ميرے ياس اس كى بات مانے کے سواکوئی جارہ بیں تھا۔

كارچلاتے ہوئے شہروزنے كہا۔" بيشے كے لحاظ ہے میں انجینئر ہوں اور آپ کی طرح سوائے ایک بردی بہن کے د نیامیں میرا بھی کوئی تہیں۔میرے خیال میں پہلی ملاقات میں اتنا تعارف کائی ہے۔''اس نے آمے بیٹے اذان کے بالول سے کھیلتے ہوئے کہا۔

ایک دم اذان نے ایک آئس کریم یارار کو و کھتے ہوئے اعلان کیا۔'' جھے آئس کریم بہت پہندہے۔'' ور بعنی آئس کر یم تو جھے بھی بہت پند ہے۔ "شروز

مابننامنسرگزشت

نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ "سے آب ہمیں کہال کے جارہے ہیں مارا کمر تو نزدیک بی تھا۔'' میں کمبرا کر بولی۔

" آب بی نے تو کہا تمالوگ با تیں بنا نیں مے اس لیے جیسے بی بارش رکے گی آپ کو کمرے دور چھوڑ دوں گا۔ آئس کریم یارلر کے آمے گاڑی روکتے ہوئے شہروز نے سنجيد كى سے جواب ديا۔

"اس کا مطلب ہم دونوں کی دوئی کی کیوں کہ میری طرح آپ کو بھی آئس کریم پیند ہے۔'' اذان نے خوش ہو کر کہا تو میں جرت ہے اسے تکنے لگی۔اوان بہت سعجیدہ، کم کوادر پر دبار بچہ تھالیکن آج اس کی سنجید کی ، شوخی اورشرارت میں بدل کئ تھی۔

''میراخیال ہے آپ مجھ گروسری بھی لے لیس تا کہ آپ کو ہارش میں باہر نہ لکلنا پڑے اتن دیر میں ہم دونوں آئس کریم کھالیں مے اور آپ کو بارش میں باہر جیس فکانا

''انکل آئس کریم تو امال کوبھی بہت پسند ہے۔آپ ان كوجمي اپناؤوست بناليس نال.''

اذان كى بات پرشمردز كا قبقهد بيساخته تعاادر جمع لگا پہلی مرتبہا ہے شوہر کے انقال کے بعد میرے اندر جذباتی المحل ہوئی اور .....اور میں زندہ بھی ہوں۔

مجر اکثر شروز کے اصرار پر نہ جاہتے ہوئے بھی اذان کی دیجہ سے بھے محوضے پھرنے جانا پڑا۔ بھی سی ریسٹورنٹ، بھی یارک اور بھی پلے لینڈ ۔ اذان ،شہروز ہے بے حد مانوس ہو گیا تھااورشہروز بھی صرف اس کے اشاروں ر چانا تھا مرآ خرکب تک اس سے پہلے کہ لوگوں کی سوالیہ نگایں مجھ پراٹھنے لگیں مجھے شہر وزکورو کنا پڑا۔

" ویکھیے شہروز صاحب میں نے آج تک کوئی کام چوری چھے ہیں کیا۔ پورام تلہ میری عزت کرتا ہے۔طلال کی بوہ کی حیثیت ہے۔ لیکن جب میں اذان کی وجہ ہے آپ کے ساتھ جاتی ہوں تو میں چور بن جاتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے میں کوئی جرم کرری ہوں وہ بھی لوگوں سے جیپ کر۔ اس لیے پلیز آپ یہاں آنا چھوڑ دیں بوں بھی میں اینے نیجے کو ان آسائشوں کا عادی نہیں بتانا جاہتی جو میں افورڈ نہیں قر ستى اس ليے پليز پرانه ما نيں ليكن......''

میراادمورا جمله شهروزنے نے سے اچک لیا اور جلدی ے بولا۔ "اگر مرائین چونکہ چنانچہ کی باتیں چموڑ کر میں 276

ابويل 2015ء

امل مدعا كى طرف آتا مول كديس تم سے شاوى كرنا جا بتا ہوں جو بات میں تم ہے کہنے میں جھجگ رہا تھا آج اس کو تبہاری دجہ سے زبان مل کی ۔ '

"ديآب كيا كهدري بين؟ ميرے جذبات من الحیل می می می بی جوان می میم عرسی اور شادی کے مرف دو سال بعد بيوه موني محى - بجمع احساس مو چكا تما محبت میری زندگی میں دیے یا وُل داخل ہو چکی ہے کیکن میرے سامنے اذان تھا۔ اس کی زعرگی اس کاستعمل اور میں نہیں جا بتی ممی باپ کوتو و و محوی چکا ہے سونتالا باپ یا کر تہیں مان مِعْمِي سوتْلِي نه بن جائے''

مرشايد شروزكو چرے ركهمى تحرير بردھے ميں ملك عاصل تقاس کے جلدی سے بولا۔ ' میں جانا ہوں تم اذان كا وجد الحيامث كاشكار بوليكن ش حمهيس يقين ولا تا مول بلم بھی روایق سونیلا باینہیں بنوں گا کیوں کہ اذان <u>جمعے</u> بھی تم ہے چھے کم عزیز نہیں۔ میں تو خود کیبوں کا تر ساہوا ایک اسان مول مجمع يقين ہے اذان كے ليے مرى محبت ميل مجي كي نه آئے كي - "

محبت کا ایک شاتھیں مارتا سندر میرے اعرابمی موجز ن تماجس پر ازان کی محبت نے قدغن لگا دی تھی۔ خوشیوں برمیرا بھی حق تھا جوخود چل کرمیرے دروازے بر

شہروز کے ایک دوست کے کمر امار اسادی کے نکاح ہو گیا۔شادی کی اس سادہ می تقریب میں اوان حاری ساتھ تھا اور بے حدخوش۔ میری تو خواہش می کہ شہروز کی بهن عاليه بعي اس تقريب بين شريك مول مروه دوسر عشر کی ہوئی می ادر شہرور انہیں سریر انز دینا جائے تھے۔ ہم ہنی مون برسری انکا مسئے تو اوان کی موجود کی میں کانی مجل محسوس كررى تمي ممرشهروز نے كسى المع بھى اذان كى موجود كى یر بریثانی کا ظهار میس کیا بلکهاس کی والهان محبت ادراذان كرساته وارتكى برتو محى بھى جمع جمعى جرت ہونے لگى مى -'' میں محرومیوں کا شکار بچه موں۔'' خود کو بچه کہنے بروہ خوب زورے بنسا۔'' جب میرے باپ نے اپنی مہلی ہوی کے مرنے پر میری مال سے دوسری شادی کی تو ان کی ایک جَيِ مَمِي مَعَ عاليه آيل \_انهي کي پيدائش پران کي مال کي ۋ- حمد ہو کی میں۔ بھر جب میری بین عالیہ 14 سال کی ہوئی تو کائی کر چک تھی اور انہیں کی خاطر میرے باپ نے میری

ماں ہے شادی کی تھی۔میری ماں نے بھی میری بین کوسونتلا مبیں سمجما بلکہ وہ ان کو بے حد جائی تعیم کیکن عالیہ آپی میشہ میری مال سے نفرت کرتی رہیں پھرائیک سال بعد میں بیدا ہوا تو ان کی نفرت کا نشانہ میں بننے لگا کیوں کہ میری ماں ہے حدخوب مورت مين اور من ان كايرتو تعاجب كه عاليه آلي كم رواور بہت موتی تعیں حالا نکہان کو کمر میں بھی کسی نے اس کا اصاس نبیں دلایا مراصاس کمتری نے انہیں اچھے برے ک جیجان بھلادی میں میرے ساتھ زیادتی پرای تو کھٹینیں کہتی معیں لیکن ابوکو پر داشت نہیں تھااس کیے انہوں نے میٹرک کے بعدعالیہ آئی کو بورڈ تک ہاؤس میں ڈال دیا جہاں ہے انبوں نے Msc کیا اور جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ای ابوی ڈیتھ ہوگی تو وہ میرے یاس آ کئیں کے '

اذان کے سونے کے بعد شہروز نے تفصیل ہے جب بحصے بتایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔

' پیونو خیرمیرے بھین کی ہاتیں تھیں۔ بہرحال اب وہ جھے بے عد محبت کرئی ہیں۔ ممکن ہے میری اجا مک شادی سے انبیں شاک مے لیس بھے یقین ہے تم ایل محب اورروبے سے ان کاول جیت لوگی کیوں کہ میر أب واحد خون "-47 Jul 23. - 18

بحص خود بخو دعاليه آلي سے امدروي محسوس مونے كى۔ "شهرورا آب فکرنه کریں میں عالیدآ کی کو بوری طرح خوش ر کھنے کی کوشش کروں کی تمر میرا سوال بیہ ہے کہ آخرا ہے نے ان کی شادی کیوں نبیس گا؟ "میں نے خلوص سے بوجھا۔ "ای ف تو بهت جانا مر عالیه آنی بر بدویم سوار تا

كدوه بدصورت بين جب كه ذيانت عن ان كاكوني الى تهيس مگران کی ذیانت کی ستوں میں بی رہی میلے ان کا ارادہ وْاكْتُرْ بِنِينِهُ كَا تَعَااور مَيْدُ يَكُلْ كَالِجُ ثِيلِ وَاخْلَدُ فِهِي مِوْكِيا تَعَا مُر مجران کا دل اک کیا اورسب کھے چھوڑ جھاڑ انہوں نے يونيور في من داخله في كر Msc كرايات

دران کی شخصیت بلمری بلمری ادر سے میں اب توان کی شاوی کی عمرنکل چکی ہے۔'

عاليه آلي سے ل كر جمعے بے حد خوشى ہوئى كوان كا ظا مری نقشہ شہروز کے بتائے ہوئے نقثے کے عین مطابق تھا کین طبعًا دو بے حد مخلص اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ میں اندر بی اندر اذان کے کیے ان کے ری ایکشن ہے خوف زدومی لین جس طرح اور جا بہت سے انہوں نے

277

مابىتاممىرگزشت

اذان کو مکلے لگایا۔ میری روح اندر تک شانت ہوگئ۔ رشتوں ہے محروم اذان توجیسے ان کا دیوانہ ہوگیا تھا۔ پھویو جانی کہ کراس کا منیہ سوکھتا تھا۔

میری زندگی قابل رشک تھی جتنا بھی اپ رہ رہ کاشکر اداکرتی کم تھا خوب صورت بیتی اشیاء سے مزین گھر بسر مبر ان بھیت کرنے والے شو ہراور جان چھڑ کنے والی نند ۔ اللہ نے بچھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا تھا اور بیس ناشکری مبین تھی ۔ عالیہ آئی اور شہروز کی دل و جان سے خدمت کرتی ۔ خاص طور پر اذان کے لیے ان دولوں بہن بھا ئیوں کی والہا نہ محبت و کھے کرتو میری آٹھوں بیس خوشی سے آنسو انجھ کملانے کے گئے گھر اس ون تو بیس نے بے ساختہ اذان کو ایک میں خوشی سے آنسو سینے سے لگالیا جب بیس نے دیکھا وہ ہم دونوں کی تصویر کے سینے سے لگالیا جب بیس نے دیکھا وہ ہم دونوں کی تصویر کے سینے سے لگالیا جب بیس نے دیکھا وہ ہم دونوں کی تصویر کے سینے سے لگالیا جب بیس نے دیکھا وہ ہم دونوں کی تصویر کے سینے سے لگالیا جب بیس نے دیکھا وہ ہم دونوں کی تصویر کے ایک رہا تھا۔ '' اللہ میاں آ ہے کاشکر ہے کہ آپ نے بچھے اسے اسے انہوں بھی سے انہوں بھی حدانہ کرنا ۔''

ہم مینوں ایک ہی خاہدان کے بلکے تنے اور کوئی ہی اذان کود کھے کر بیٹیں کہرسکتا تھا کہ دہ اس کا اینا بیٹا نہیں کیوں کہ میر ے مرحوم شو ہر طلال کی طرح شہروز ہی او نیجا لہا اور ہے حداسارٹ تھا اور شہروز کا خیال تھا کہ اذان کود کھنے کے بعد کوئی ہمیں نیا شادی شدہ جوڑ آئیس سمجھے گالیکن ہوایوں کہ ایک دن جب ہم ہوئی میں کھانا کھار ہے تنظیقو شہروز کوان کا ایک شناسا مل گیا اور اذان کو بیار کرتے ہوئے اس نے حیرت سے کہا۔ ''عجیب کھا ہڑ انسان ہوشادی کر لی اور جھے بتایا تک نہیں بلکہ ہاشاء اللہ بیٹا بھی اتنا بڑا ہو گیا۔'' شہروز کی برانے ہوئے اس نے بہلے اذان بولی اٹھا۔ کے بولنے سے پہلے اذان بولی اٹھا۔

''انگل میر'ے ای آبو کی تو ایمی شاوی ہو کی ہے اور جھے تو ابھی ابو ملے ہیں۔''

اذان کی بات پرشہروز کا قبقہہ بے حد جائدار اور بے ساختہ تھا اور اس نے جب اس کو پیار کر کے گلے لگایا تو میرک میرے چہرے سے خجالت غائب ہوگئی اور خوشی سے میری آئھوں میں آنسو آھے۔

☆.....☆

ہم سب کی زندگی اذان کے گردگوم رہی تھی۔ وہ
ایک بے حد مبتلے اسکول میں پڑھ رہا تھا جس کی فیس کے
برابرتو میں پورے مہینے میں بھی کمانہ یاتی۔ بھی تو جھے
اٹی زندگی خواب کی سی لتی کہ آ کھے کھلے گی اور بل میں سب
پڑھ آ تھوں سے او جمل ہو جائے گا۔ جھے تو خیر یا و بھی نہیں

مابىنامسرگزشت

278

قا کہ بیسب امیروں کے چوٹیلے بین کین جانے کس طرح شہروزکومیری سالگرہ کا پتا چل کیا اور پھر خاموشی ہے دونوں باپ بیٹوں نے عالیہ آئی کے ساتھ مل کر سالگرہ کی تیاری کر لی۔ بیون یونٹ کھر تھا۔ بین کمرے او پر اور ایک نیچ جو عالیہ آئی کے تقرف میں تھا۔ باہر گھو منے جانے کے بہائے سے شہروز نے ہم مال جیے کوائی پیند کے کپڑے بہائے اور جب ہم عالیہ آئی کواپ ساتھ لے جانے کے لیے نیچ میت اور اہتمام پر میری آئیسیں بھر آئیس۔ عالیہ آئی نے میری پیند یو ہوا ہجایا کیک میر اختطر تھا۔ ای میری پیند یوہ پر فیوم بچھے دی اور شہروز اذان نے مل کرایک میری پیند یوہ پر فیوم بچھے دی اور شہروز اذان نے مل کرایک میری پیند یوہ پر فیوم بچھے دی اور شہروز اذان نے مل کرایک میری پیند یوہ پر فیوم بچھے دی اور شہروز اذان نے میں سیٹ گڑیں گے بے حدم ہوں آئیس سے ہم او پر ۲۰۷۷ وی جس سیٹ گڑیں گے تاکہ میں آفس سے آگر تہاری اور اذان کی ساری دن کی تاری دن کی تاریخ دن کی تاریخ دن کی تاریخ دن کی تاریخ دی تاریخ دی تاریخ دن کی تاریخ دی تاریخ د

" است م او پر ۱۳.۷ او دی میں سیٹ کریں ہے تا کہ میں آفس ہے آ کرتمہاری اور اذان کی ساری دن کی کارکردگی کا جائزہ لے سکوں۔ "شہروز نے شرارت ہے کہا۔ "اس کا مطلب ہے آپ ہماری جاسوی کریں مے۔" میں نے معنوی خفکی دکھائی۔

"ارینبیں بھی جو دنت تمہاری جدائی میں گزرے گااس سے لیطف اندوز ہوں گئے۔''

☆.....☆

جب انسان خوش ہوتو وقت گزرنے کا احساس نیں ہوتا، میرا وقت بھی ایک خواب کی کینے ت میں گزرر ہا تھا۔ از ان اب پانچ سال کا ہو گیا تھا اور میری خواہش تھی کہ ہم دونوں کی محبت کی نشانی بھی کوئی ہو۔شہروز کولڑ کیاں بے حدیث تعیں اور وہ اکثر اس کا بر ملا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ '' بھی بیٹا تو ایک بی کافی ہے جھے ایک بٹی جا ہے تہار سے تھے۔ '' بھی بیٹا تو

میری طبیعت کی ون ہے گری گری تھی۔ بجھے شک تو تھا گرشہروز کو بتائے بغیر میں نمیٹ کرانے چلی گئی رپورٹ مثبت تھی۔ میں مال بنے والی تھی۔شہروز کومعلوم ہواتو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکا نا نہ رہا۔ خوش تو عالیہ آئی بھی بے حد تھیں انہوں نے فورا میرا صدقہ دیا اور تخق سے کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا۔

'' بھٹی سارا دن خانی بیٹھ بیٹھ کرتو میں موٹی ہو جاؤں گے۔''میں نے احتیاج کیا۔

''کوئی ہات نہیں جمعے موثی اریبہ بھی پہند ہوگی۔'' شہروز نے شرارت سے میری ناک مینچتے ہوئے کہا۔ ''یاروفت کائے نہیں کٹ رہا، پہانہیں کب پہاچلے گا کہآنے والامہمان بٹی ہے یا بیٹا؟''

لهيل 2015ء

### انصارناصری(1912ء\_1997ء)

برمنير كےمتاز براؤ كايٹر اور ريڈيو يا كتان کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جزل بعلیم سے فراغت کے بعد 1939 میں آل اعثریاریڈیو کے شعبہ ڈراما اور موسیق میں ملازمت اختیار ک۔ 1947ء میں یا کستان مطلے آئے اور ریڈیو یا کستان سے وابستی اختیار کرلی اور ڈپٹی ڈائر یکٹر جزل کے عہدے ہے سبكدوش موئے \_ البيس 3 جون 1947 مكوآل اعثريا ریڈیو سےنشر ہونے والی قائد اعظم محمطی جناح کی تقرير كااردوتر جمه كريف كاعزاز حاصل تعاجس ميل قیام یا کتان کا اعلان کیا حمیا تعااس کے علاوہ انہوں نے کی کتابوں کے ترجے بی کے۔

مرملہ: ذیثان احریکم

#### داكثر مختار احمد انصاري

(+1936\_+1880)

برصغير كي تحريك آزادي كعلمبر داراور تامور نب وطن، ضلع غازی پور (یوبی) کے ایک گاؤل لوسف بور من پیدا ہوئے۔والد بہت بڑے زمیندار تنے۔ ڈاکٹر انساری نے بتارس سے ایف اے اور ر یائی کا کج حیدرآ بادواکن سے بی اے کیا۔ پھرلندن ے ایم کے ی اور ایم -آرے کے لی کی وگریاں حاصل کیں اور وہیں ایک بڑے اسپتال میں ہاؤس سرجن مقرر ہو گئے۔ 1911ء میں انگستان سے واپس آکر جاعرتی چوک دیل میں اپنا دوا خانہ قائم كيا\_ 1913 ومن برصفير كاجوطبي وفدر كي كما تغار ڈاکٹر انصاری اس کے قائد نے۔1918 میں ہوم رول لیگ کے نائب مدر بنے اور جب ہوم رول لیک والنیئر کور بن تو اس کے کمانڈر انچیف مقرر ہوئے۔ 1919ء میں انگریزی حکومت کے خلاف جوتحریک چلی، اس میں چیش چیش ستھے۔ ان دنوں و بل میں جوز بروست ہڑتالیں ہو نمیں ان کی کامیا بی کا سہرامی ان بی کے سرہے۔انہوں نے اپنی ہر ذاتی چرتحریک آزادی پرقربان کردی۔ مرسله: ويثان احر\_

"ابو جارے کمر کوئی مہمان آنے والا ہے کیا؟" ا جا تک ا ذان نے کمرے میں داخل ہوئے ہوئے سوال کیا اورہم دونوں ہونق ہو گئے۔ پھرا ذان ہی نے بات سنجالی۔ "ميه بتاؤ بياحمهين كميلنے كے ليے بماكى جا ہے يا

'' دونوں۔'' اذ ان نے اظمینان سے جواب دیا اور شہروز کے فلک شکاف تہتے ہے کمر کو نج اٹھا۔

" واه استادتم نے تو آفریدی کا چھکا لگا دیا اب بیاللہ میاں پر شخصر ہے، دعا کروشایداللہ تمہاری دعاس لے۔' ' مشہر دز۔' 'میں نے محور کر دیکھاا ور تنہیبہ مجمی کی۔ " الله الله من غلط كيا ہے ميرے بينے كى خوائش ہے اور بؤرا کرنا تمہارا کام۔ بمئی اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں برکز بھی اینے بینے کو مایوں نہیں کرتا۔ "شہروز نے شرارت سے کہا۔

"ابوء ای میری ہر بات مانتی ہیں آپ دیکھ کیجے گا میرے ساتھ کھیلنے کے لیے دونوں بہن بھائی آئیں کے میں الله میاں سے وعا کروں گا۔ "اذان نے میرے کے میں بانہیں ڈالتے ہوئے کہااور میں بری طرح جھینے گئے۔

التد تعالی بھی شاید معموم بچوں کی دعا جلدی سنتا ہے كيوں كه يانجويں مينے الٹراساؤ تذكى رپورٹ ميں جزوال یجے ثابت ہو مجئے ۔ بیٹا اور بین سب بے حد خوش تنے ادر اس ون اذان کی سالگرہ می جومیری حالت کے پیش تظرشمروز سادی ہے منانا جا ہے تھے تمریالیہ آئی اس دوھری خوشی کو زياده اجتمام يركمنا جاه ربي تعيل اوراس كانتظام بحي اوير وہ خود ہی کررہی تعیں اور مجھے تو انہوں نے ملنے بھی نہیں دیا۔ اذان بھی ہے حد خوش تمااس نے اپنے ڈیمیرسارے دوست بلائے تھے اور ہر بیل کی آواز بروہ دور کر سیاری میں چلا جاتا اورآنے والے دوستوں کوآوازیں لگا کراویر بلانے لگا۔ اس کا قد لمباہور ہاتھا اور کیلری کی گرل چھوٹی تھی اس لیے ہر مرتباس کے دوڑنے پر میں اسے کیلری سے بھکنے پر منع کرتی تقی ہمیے واش روم جانا تھا۔ میں شہروز کے سہارے سے جب اینے کرے کی طرف برجی ای کیے منٹی کی آواز پر ازان نے کیلری کی طرف دوڑ لگائی۔ ''مینا جھکنا مت۔'' میں نے جیخ کر کہا کیوں کہ میرے کمرے کے دروازے سے کیلری نظرِنہیں آئی تھی مگر

الميل 2015ء

در ہو چکی تھی اذان کی چے سے بورا کمر کونے اٹھا۔ اگر شہروز 279

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

ماستامهسرگزشت

''کیا ہوا؟''عالیہ آپی میری عالت و کھے کر گھبرا کر میری طرف دوڑ پڑیں۔ میں نے خاموثی سے پر چہان کی طرف بڑھا دیا۔

''دیکھیں آئی اذان نے قبرسے بچھے لکھا ہے یہ خط۔ وہ بچھے قبر میں یاد کر رہا ہے۔'' میری کیفیت ہذیانی ہوگئی اور آئی نے پچھے کیے کے بغیر جوس میں پچھ طاکر میرے منہ سے لگادیا۔

" أنى ، شهر در كونون كرس مجمع اس كى سخت متر درت ہے۔ " ميں كمر ، ميں آكر ليك كئي۔

اور اذان کی تریر کوچومتے چومتے کب میں نیند کی مخریر کوچومتے چومتے کب میں نیند کی منوش میں چلے آئے کھلی تو شام منوش میں چلے آئے کھلی تو شام مورئ تھی اور شہر وز کر ہے میں داخل ہور ہے تھے۔ من داخل ہور ہے تھے۔ منہر وز دیکھیں اذان کی تحریر۔"میں نے یرچہان کی

طرف بڑھاتے ہوئے رونا شردع کر دیا۔ '''شہردزنے جیرانی ہے کہا۔ ''شہروز آبی نے بھی تحریر پڑھی تھی اذان کی۔ یو چھ

لين- "من الأوكريية في -

"اریبه! کاغفرتو سادہ ہی تھا مگرتمہاری عالت کے پیشِ نظر میں نے تر دیڈ بیس کی۔ عالیہ آئی نرمی سے بولیس۔
"میں نظر میں سے کہدرہی ہوں شہروز میں نے خود بر محاقفا۔"
میں کا نبتی ہوئی آ داز میں بولی ادر پھوٹ پھوٹ کررد نے میں کا نبتی ہوئی آ داز میں بولی ادر پھوٹ کررد نے

دولیکن ارید میری زندگی ذراسو چواذان کولکمتا کب آتا تھا ادرار دوتو بالکل بھی نہیں۔' میرا سرسہلاتے ہوئے شہردز بیارے بولے ادرصدے سے میرارنگ فق ہوگیا۔ د' کیا میں باگل ہوگئی ہوں؟'' مگر جھے اچھی طرح یا د تھا میں نے تحریر برحمی تھی اور یہ بھی حقیقت تھی کہ اذان کوار دو لکھنا بالکل نہیں آتا تھا تو بھر یہ سب کیا تھا ؟ میں اس طرح کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں نے شہروز کی نظر بچا کر نیند کی گولیاں ڈھیرساری منہ میں ڈالنے کی کوشش کی جوشہردز نے چیل کی طرح جمینتے ہوئے ناکام بتادیں۔

''کیوں گررہی ہوتم میرے ساتھ ایسا۔ کیوں اس جرم کی سزا بھے دے رہی ہوجو میں نے کیا ہی نہیں۔ اذان بھے بھی تم سے کم عزیز نہیں تھا گرجس کی امانت تھی اس نے کے اب تم ان درجانوں کی فکر کر دجواللہ تعالی تمہیں دے رہا ہے۔ تم کیوں ناشکر می بن رہی ہو، بے شک اذان کی کی کوئی پورمی نہیں کرسکتا گریہ بھی تو سوچو یہ حادثہ تو ہونا ہی تھا لیکن ہمارے رہ نے ہمیں مایوں نہیں کیا۔ تم کیوں میرا اور عالیہ آئی بھے نہ پکڑتے تو شاید میں بھی اپنے بیٹے کے پیچے کیلری سے چھلانگ لگا ویتی کیوں کہ میرالخت جگرخون میں ڈویا ہے حس دحرکت کیلری سے بینچے پڑا تھا۔ بھے پکھ بادئیں کہ میں کر میں کس طرح بینچے پڑا تھا۔ بھے پکھ بادئیں کہ میں کس طرح بینچ پہنچی ۔ جھے ہوش آیا تو سب پکھ ختم ہو چکا تھا۔ میں شدید زدس پر یک ڈاؤن کاشکار ہوکر تین دن اسپتال میں رہی اور میرا بیٹا معصوم اذان منوں مٹی تلے دن اسپتال میں رہی اور میرا بیٹا معصوم اذان منوں مٹی تلے جاسویا۔

اب میری زندگی میں غالی دن اور راتیں تھیں۔شہروز مجھے گفتگو پر آمادہ کرنے کی بھر پورکوشش کرتے تھے مگر میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔

میں سارا دن صرف بیہ سوچتی رہتی تھی کہ اذ ان مجھ سے کیوں چھین لیا گیا اور اس میں سراسر جھے اپنا قصور نظر آتا تھا۔ میں ذمیر دارتھی اس کی موت کی ۔ میں غربی میں خوش تھی ۔ میں نے بھی از ان کی سالگرہ نہیں منائی اس دولت کی جھنکار نے مجھے سے میری زندگی کی سب سے بردی خوشی چھین لی۔

شہردزنے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں چھٹے پڑی۔ "فداکے لیے بھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔آپ میرے د کھ کو مجھ بی مبین سکتے کیوں کہ آپ اس کے سکے باپ اليس - " شروز كا چره صدے سے ایك دم سفید برد كيا۔اس نے ملامت بحری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور جھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے ان کا دل چکنا چور کرویا ہے۔ مجھ میں اب ان سے نظریں ملانے کی ہمت ہیں تھی۔ وجنی دباؤ کے نتیج میں ایک مرتبہ پھر میں اسپتال پھنے کئی۔ ڈاکٹر نے ایک مرتبہ پھر مجھے احساس ولایا کہ میں اینے ہونے دالے بچول کے بارے میں سوچوں مجھے زند کی میں امید کی ایک کرن نظر آئی ۔خوشگواری کا ایک احساس میری روح میں اتر حمیا۔ محرشہروز اور عالیہ آئی نے جس طرح میرا خیال رکھا اس ہے میری روح صحت مند ہوگئی اور اب میں مجرے اسے کر میں تھی۔ نے عزم ادر حوصلے کے ساتھ۔ دِدنوں بہن بھائیوں نے میری محبت میں بڑی پریشانی اٹھائی محی ادر اب بھے اسپنے ہونے والے بچوں اور ان دونوں کے لیے خود کوخوش رکھنا تھا۔ میں نے گھر کے کا موں میں و پہنی لینا شروع کر دی تھی۔ میں کیبنٹ کھول کر پچھ مصالحہ نكال ربي مى جب ايك ير جدمير ب اته من آسيا-

''امی بھے آپ ہے بہت محبت ہے۔'' آپ کا اذان-میری ٹائلیں کا پہنے لکیں ادر میں کری پر بیٹے کررونے اگی۔

مابىنامەسرگۇشت

امتحان کے رہی ہو خدا کے کیے اریبہ خو د کوسنبالو کچھ تہیں تو ميري محبت كابي خيال كرلو\_''

شہروز کی حالت رونے جیسی ہورہی تھی اور اس وقت تجھے اپنی معظمی کا احساس ہوا۔ میں کیا کرنے جار ہی تھی جھے خود کوسنبالنا تھا۔شہروز کے لیے، اینے ہونے والے بجوں کے لیے۔ میں نے شہروز سے وعدہ کیا کداب میں ایسا کھے تہیں کروں کی بلکہ پہلے سے زیادہ اپنا خیال رکھوں گی۔

عاليهآبي بميشه سے زيا دہ ميرا خيال رکھنے لکی تعيں اور مجھے کوئی کا منبیس کرنے ویلی تھیں۔ میں کرے میں پڑے یڑے اکتا کئی می ۔اس لیے باہر نکلی تو ایک بڑاس سرخ غبارہ ریکک سے بندھا ہوا تھاجس پرہم نے اذ ان کا نام للموایا

"شہروز جلدی آئیں۔" میں کمرے کی طرف

'' وہ غبارہ جس پرہم نے اذان کا نام ککھا تھا ریانگ ہے بندھاہے۔

شہروز بھا مجتے ہوئے میرے ساتھ آئے لیکن کیلری سنسان مى \_ " وتمهيل وہم ہوا ہو كاتيبال تو مچھ بھى نبيل - " شہروزنے بچھے سمجمایا۔ وحمہیں یا دہے وہ غبارہ میں نے ای دن مينك دياتما-"

میں نے بے بسی سے شہروز کی طرف و یکھا۔ "اچھاتم پریشان ندہو میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں میر باہر چلیں ہے۔ '' میں شہروز کے انتظار میں کھڑی تھی کہ ا جا تک ایک آواز نے میرے بوجتے ہوئے قدم جکڑ کیے۔ "ای تم کہاں ہو؟" بدآواز کسی نیج کی تھی، نہیں تیہ آواز میرے اذان کی سی۔ میں بری طرح سیرجیوں کی طرف بھا کی لیکن اس سے پہلے شہروز نے جھے بانہوں میں جکڑ لیا ورنداس حالت میں شاید میں سیرھیوں سے کر ہی

'شہروز آپ نے بھی سناا ذان مجھے بلار ہاہےاس کی روح سیس مہیں بھٹک رہی ہے۔ "میس نے روتے ہوئے کہا تو شہروز عبیب نظروں سے میری طرف دیکھنے کے "آج انہوں نے مجدمے کوئی بحث نہیں کی نہ مجھے سمجھانے کی کوشش ۔ اس کا تو مطلب سے ہوا کہ شہروز بھی مجھے غلط مجھ رہے ہیں۔ انہیں سے سب میراوہم لگ رہا ہے۔ شاید میں اینے حواسوں م مبيل ري بول \_"

281

' ' و یکموار پیدتهاری دائن حالیت تعیک تبیس ہے اورتم یہ بات بھی ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں غلط مجھر ہاہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا تھالیکن اس نے بھی یہی کہا كه جوجهم جاية بين جوسوجة بين جارا شعور جمين دبي د کھا تا ہے۔تم ابھی تک اذان کی یادوں سے باہر ہیں نکلی ہو، تم مال ہو میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں میں انجی تو تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا کیوں کہ آفس ضروری کام ہے جانا ہے دالی آ کرہم باہر چلیں مے کھانا کما ئیں مے اچھی ی مووی دیکھیں مے اور پھرلانگ ڈرائیو پرچلیں مے میں ابھی جاتے ہوئے آنی ہے کہہ جاؤں گا کہتم نیند کی دوا کما کرسو ر ہی ہو مہیں ڈسٹر ب نہ کریں تم تھوڑ ا آ رام کر لیںا۔''

شہروز کے جانے کے بعد مجھے اذان کے کمرے میں جانے کی شدیدخواہش ہونے گئی۔ دونوں بہن بھائی میری حالت کی دجہ ہے ایس کا کمرا لاگڈ رکھتے تھے لیکن میرے یاس ڈیلیکیٹ جا بی تھی۔ آنی یقینا سمجھر ہی ہوں کی کہ میں نیند کی دوا کھا کرسورہی ہوں۔ کمراجوں کا توں تھا۔اس کے معلوثے ، اس کی کتابیں ، اس کا آئی پیڈیمیرا دل بعرآیا۔ بیہ فیمتی تخداس کی چومکی سالگرہ پرشہروز نے دیا تھا جس پروہ بڑے شوق سے کارٹون دیکھا کرتا تھا۔ پھر میری نظر اس سرخ غبارے پر برای جو میں نے سیکری میں ویکھا تھا اور جے بقول شہروز''اس نے بھاڑ دیا تھا'' مس خوف سے کا بینے کلی۔''یااللہ! بیاسب کیا ہے میرا وہم یا میرا تصور'' غبارے کو چھو کر دیکھا تو اس میں تا زہ کیس بھری ہوئی تھی بھر ا چا تک میري نگاه می ڈی پلیئر پر پڑی جس میں ایک بی ڈی مجی لئی تھی۔ لیکن اذان کے پاس تو کوئی می ڈی پلیئر تہیں تھا یہ بہاں کہاں سے آیا؟ "میں نے بے دھیائی میں اسے آن کیا تو کمرا ایک معصوم اور زم آواز سے کونے اشا۔"ای تم كمال مو؟"

ایک زور دار پیخ میرے منہ سے نگلی اور دوسرے ہی کے آئی کرے میں تھیں۔ " متم یہاں کیا کردہی ہو مہیں تو ال ونت مونا جا ہے تھا۔''

آبی کے کہتے میں عجیب سی کرختگی اور بے چینی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور خوف کی ایک مصنڈی لہر میرے جسم میں دور محنی ان کی آنکھوں میں شدید نفرت،حسد اورد شنی نظراً رہی تھی ان کا چبرہ کرخت اور سنخ لگ ریاتھا۔ "تم نے میرے کمریر قبضہ جمالیااس سے پہلے شہروز کی ماں نے میرے باپ پر قبعنہ جمالیا تھا۔'' وہ سانپ کی

لىول 2015ء

مابىنامەسرگزشت

طرح بینکاریں۔"14 برس تک میں اینے باب کی آ تھے کا تاره اورسمیلی کا حیمالا بی رہی ۔ ساری جایداد کی تنہا وارث ۔ مرحمه بنانة تمهارا شوبرا محياجس س جمع شديدنفرت ممى اورنفرت تو مجھے اس کی ماں سے جھی پھی کھی کم تبیس تھی اور میں نے جا ہابھی بہی تھا کہ ایکسیڈنٹ میں صرف وہ ہی مریے مگر پانبیں کب ابا بھی ان کے ساتھ بیٹھ مجئے اور بریک میل ہوئے تو رونوں ہی مرکھے۔''

''اب تک میں بے فکر تھی کہ شہروز نے شاوی نہیں کی حاوثاتی طور پراہے بھی مارو بتی مکراجا تک تم اس کی زندگی میں آئئیں۔ایے بے کے ساتھ اور اس بچے کے لیے اس کی و ہوا گی؟'' میں نے و یکھا تو آئی کا پورا وجود نفرت میں ڈوبا ہوا تھائے نفرت نے انہیں زہریلا بنا وہا تھا۔ مجھے اب کافی کچیر بچھ میں آ رہا تھا اور میں خوف زوہ تھی کیوں کہ میں تنباسى يريكننث اور كمزور

اشروزتو آفس جلاميا ہے اور جب وہ آئے گا تو میں کہدول کی تم نیند کی ووا کھا کرسور ہی ہواورتم سوجاؤنہ۔ ك كيرى الدى نيند بميشد كے ليے زندگی بحر كے ليے۔اب چپ عاب این کمرے میں چلواور جیسا میں کہتی ہوں ویسا

اب میں نے ویکھاان کے ہاتھ میں بڑاسا جا قو تھا۔ ''فورا چلو۔'' وہ حاقو میری کسلیوں میں رکاتے ہوئے زورے چینیں۔ میں شاک کی سی کیفیت میں تھی۔ یفتین مبیس آر ما تھا بیرو ہی آئی ہیں ۔ خلوص ومحبت کا پیکر ، جات حمر کے والی اور جاہتوں سے بھر پور۔ انہوں نے نیند کی کولیوں سے بھری سیسی اور یائی کا گلاس میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے سرو کہے میں کہا۔ ''تم پہلے بھی ایک مرتبہ کوشش کر چکی ہوجومیرے بے وقو ف بھانی نے تا کام بناوی ممي - سب بحميل محاس مرتبهتم اين مقصد ميں كامياب ہو کتیں۔ اس طرح ند صرف تم سے بلکہ آنے والے وو سنپولوں ہے بھی چھٹکارامل جائے گا اورشہروز کوتو میں و مکیہ

'' منه کھولو۔'' وہ زور ہے چینیں اور میں نے تختی ہے ہونٹ جھینج کیے۔ ''جانتی ہووہ غبارہ میں نے ہی لٹکا یا تھا اور تہارے ہاتھ سے لکسی ہوئی تحریر الے کرساوہ کاغذیش نے بی پکر دایا تھا کیوں کہتم تو نیند کی وواکے زیر ارتھیں اور سی ڈی پلیئر مجمی تم من چی ہواب بیامی جان لو کہ ریڈنگ سے ا ذان کو دھکا بھی جیں نے ہی ویا تھا کیوں کہ برابر والے

PAKSOCIETY1

کمرے کا در داز ہمی کیلری میں کھلٹا ہے۔'' مچرمیرے دل سے ہرڈراورخوف نکل کیا یاور ہاتو یہ کہ بدمیرے معصوم بچے کی قاتل ہے۔ اس نے اذان کی جان کی ہے۔ میں نے توری طافت سے انہیں وھا ویا اور المحمل كروروازے كى طرف دوڑى مكروہ جھے سے زيادہ طاقت وراور پھر تیلی تھیں ۔ انہوں نے چھلانگ مار کر جھے اپنی کردنت ميں لے ليا اور حاقو ہوا ميں لہرايا اب نيخ كا كوئي حائس نبيس تھا

شايديس خوف سے بہوش ہوئی تھی۔ آئھ کھی تو شہروز کوخود پر جھکا پایا۔ آگرعین وفتت شہروز اپنی وہ فائل جو گھر بھول گئے تص ليف ندا تة تو آج ميري جكدميري لاش موتى -

اب جب کہ بیقصہ حتم ہو چکا ہے اور میں اور شہروز اینے وونوں جڑواں بچوں ہانیداوراذان (بیونام شروز نے رکھا ہے) کے ساتھ ایک خوشکوار از دوائی زندگی گزارر ہے ہیں تو ماضی کی ہر چیز بالکل صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ شہروز نے ہی بتایا کہ عالیہ کی مال ذہنی مر بیشہ می اور میمرض عالیہ میں بھی پیدائتی تھا تکر میرے باپ نے محبت سے مجبور ہوکرسب سے میربات چھیائی حمی میرے پیدا ہونے پر باپ کی توجه میری طرف مبذول ہوئی تو اس کی نفرت کا گراف ایک وم برده کیا چرابو کے بعد مرے ساتھ تنہا رہے میں اے مطلق العنانی اور خود مختاری کا احساس ہوا جوتمہارے اوراذان کے آنے سے ورہم برہم ہو گیا۔انہوں نے پہلے معصوم اذان کو رائعے سے ہٹایا اور اب ان کا ٹارکٹ تم تھیں ۔ وہ غیارہ، وہ می ڈی پلیئر اور وہ تحریر سب اس سازش كاحصة كلى كدلسى طرح مهيس وينى مريضه بناديا جائ الرآيى اييخ مذموم اراوول مين كامياب موجا تين تؤمل كوبا آساني خودلتی قرار وے ویا جاتا کیوں کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی نيندكي وداكها كرخووكشي كي كوشش كرچكي تقي اورا كرجا قو كاحمله كامياب ہو جاتا تو خووحفاظتی كا كہدكروہ جان بچاليتيں۔'' شہروز نے تغصیل سے بتایا۔''تم جانتی ہووہ کیمرا جو میں نے لگا تھا اس نے دو جگہ آئی کا جرم Capture کیا۔ ایک جب وہ کمرے ہے نکل کر اوان کو ومکا وے رہی تعیں اور ووسراچا تو دکھا کرتہیں وهکیلتی ہوئی کمرے کی طرف لیے جار ہی مقیں '' اب وہ یا گلوں کے اسپتال میں واخل ہیں اور ان کے تھیک ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ كاش مِن يَهِلِي مِيمرا و مَكِيدات تو خطره مزيدكم موجاتا \_ آيي كاجرماى وفت ظاهر موجاتا

مابىنامسرگزشت



محترمه عذرا رسول السلام عليكم!

دفتروں میں کس طرح لوگ ایك دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے نت نئے ہتھکنڈے استعمال کر تین اسی کو میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ سبب کے میرے ساتہ ہوا ہے اس لیے میں نے اتنی تنصیل سے لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے یه روداد آپ کو بھی پسند آئے گی۔

بمايوں وحيد (کرا**چی)** 

DOWNLOADED FROM WWW.PAKSOCIETY.COM

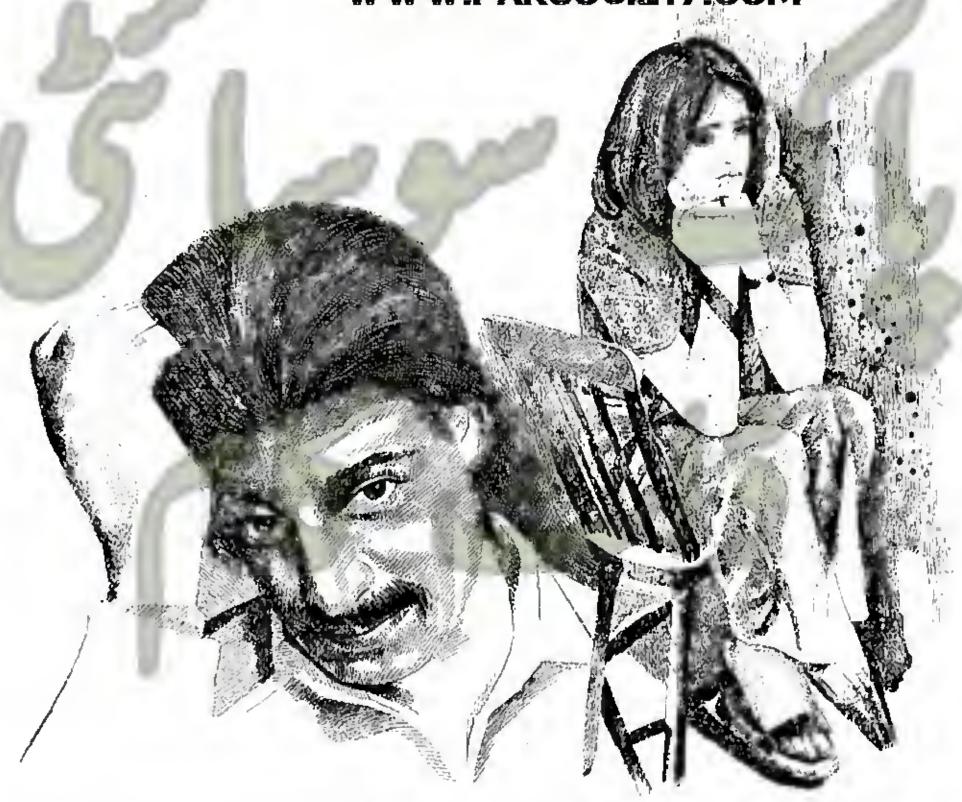

شارث ہوگئی ہوگی اور آج صرف ان اُمید واروں کو بلایا جائے گا جن میں ہے کسی ایک کو ملازمت کے لیے جنا بجمے دوسری بارطلب کیا گیا تھا۔ یہ پہلاموقع بھی تھا جب جائے گا۔ میں تیار ہوکر آیا تو ای نے ناشیا میرے سامنے بجے دوسری بار بلایا میا تھا۔لازی بات ہے کہ لسٹ رکھا۔ اس نے کہا۔"ای آج ول سے وعا کرنا کہ جھے

میں جلدی جلدی تاری کررہا تھا کیونکہ آج مجھے جاب کے کیے انٹرویودیتا تھا اور سیاہم انٹرویوتھا جس میں

لبريل 2015ء

283

ماسنامهسرگزشت

جاب ل جائے۔'

''انشااللہ'' ای نے کہا۔''لؤ مجھی راستے میں اور انٹرویوے کھے پہلے ورو دشریف ضرور پڑھنا۔"

"جی ای-" میں نے کہا اور ناشاً شروع کر دیا۔انٹرو یو کے لیے حمیارہ بجے بلایا تھا تمریس نے مناسب معجما کہ اس سے ذرا پہلے پہنچ جاؤں اس لیے پہلے نکل میا۔میٹرک کے بعد میں نے ایک آرکی فیکٹ اورسول الجيئر مك فرم ميں چومهينے ميطور ارنئس كام كيا تعاروہاں ے بھے بہت کھے سینے کا موقع طا مر میں نے اتنا بھی ہیں سيكما تعاكه مجھے كہيں جاب مل جاتى \_ ميں بهطور ڈرافش مين كام يكور باتعار جومهي بعديس في محسوس كيا كداب محص سکینے کا اتنا موقع تبیں مل رہا ہے اس کیے میں نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ جہاں جمعے اپنے مطلب کی ویلنسی نظراً تی میں می وی ڈال دیتا تھا۔ کی جگہ انٹرو پو کے لیے بلایا ممیا تمرجب انہیں بتا جاتا کہ میرے یاس بنہ تو ڈ کری ہے اور نہ بی جاب کا تجربہ تو پھر جھے کال نہیں آتی تھی۔ یہ پہلاموقع تناجب مجھے ایس ایس اے نامی فرم سے انٹرویو کے بعد

دفتر شاہراہ فیمل کی ایک پرائی عمارت میں تھا اور زياده بري عكه نبيل ممى مردفتر الميمي طرح و يكوريك كيا موا تعاليمله بمى خاصا تعاربه ظاهر ميني ويجيني يس خاص سيس تھی۔ میراس وقت میرے پاس جوائش ہیں تھے تو جاب جاہے می واہے وہ سی ایک مرے میں کام کرنے والی مینی میں بھی مل جاتی جہاں تین افراد کا عملہ ہو۔ ہاں اگر یا یک سال بعد میں اس جگہ آتا تو شاید اس بازے میں سوچتا۔ میں دفتر پہنچا تو بتا چلا کہ انٹر و پوشر وع ہو <u>گئے تھے۔</u> میں پہلے تو بینے کمیا کیونکہ میرا پہلے بھی انٹرویو ہو چکا تھا اس کیے میں نے سوجا کہ ریسیمین پر بتانے کی ضرورت مہیں ہے۔لیکن پھر جھے خیال آیا کہ نہیں میرانام رہ نہ جائے اس کیے میں ریسینین والی لڑی کے ماس آیا۔ "میں انٹرویو

لڑکی نے چوکک کر مجھے دیکھا۔'' آپ انٹرویو دینے

آئے ہیں تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟" "میں پہلے بھی آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ آپ نے یاد

"يهال مع معتمام كميتانيس كنة آت بي عرب كولو ما ونبيس ركوعتى - "اس في ترش لهج بيس كها-اس كي

مابىثامسرگزشت

عربجیس کے آس یاس تھی جب کہ بیں ابھی اٹھارہ کا ہوا تھا۔ اس لحاظ ہے وہ بچھ سے سینٹر تھی اور میں اس کی سننے ہر مجبور تھا۔" آپ کوآتے ہی بتانا جا ہے تھا۔"

ومسوري جھے خیال تبین رہا۔ "میں نے شرافت سے معافی ماتلی تو اس کا دل سی ملیا اور اس نے کاغذات میں میری می وی دیکھی۔

أو آب كانمبر موكميا بيكن اب جوار كابابرآئ اس کے بعدآ پ جا میں گے۔

اس وقت مجھے یہ محمل معلوم تھا کہ انٹر و یوکون لے رہاہے؟ میں نے جم کتے ہوئے لڑکی سے پوچھا۔"انٹرو بوکون -5192

"مفدر صاحب خود لے رہے ہیں۔"اڑی نے جواب دیا۔ ' وہ مینی کے مالک ہیں۔''

میں جا کرائی جگہ بیٹھ کیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ریسپیشلسٹ نے آوازوی۔ "مایوں وحیداب آپ کالمبرے۔

میری فکرمزید برده کئ ۔ مالک خود انٹرویو لے رہاتھا حالاتکہ یہ جاب کوئی اونے درجے کی تبیس تھی بلکہ کام کے لاظ سے شاید چڑای کے بعدای کا تبرآ تا تھا۔بعد میں مجھے بتا چلا کہ اگر چڑای بھی رکھنا ہوتو ایس ایس اے کے ما لک سیدصفدرعلی صاحب خود انٹر و پوکیے تے ہتے ۔ان کی فرم زیاوه تر سول انجینئر تک کا کام کرتی تھی۔ یہاں اسٹر کچر اور استل استر پجر برزیاده کام موتا تھا۔ فرم کو آرکی فیکٹ فرمز کام ویتی تھیں۔ اس کے علاوہ سول انجینئر تک کے ہول سل تھیکے لینے والی بروی فرمز بھی یہاں سے کام کراتی محس مفدر على صاحب كا اس فيلته ميس كوئي جاليس سال كا تجربه تعااورا تنابي عرصه بهوا جب انهول نے بیفرم قائم کی تملى ۔ وہ خودسول ڈرافٹس مین تنے اور اس شعبے میں وسیع تجربه دکھتے تھے مگران کی امل صلاحیت بزنس حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے ملک میں بننے والے برے برے قومی نوعیت کے بروجیکٹس میں کام حاصل کیا اور اینے اچھے انداز میں اسے کمل کیا کہ ان کی ساکھ بن کی۔ دیکھتے ہی و میصتے وہ لکھ بی ، کروڑ بی ، ارب پتی بن مجئے۔ مکران کی سینه والی ز بنیت و بن کی و بین ربی تنی \_

بيسب بجم بعد من معلوم موااس وفت تو مجم كري يا مہیں تھا۔ اپنی بارمی پر میں ان کے کمرے میں آیا۔ شیشے کی د بوار واللے اس کمرے میں اندرا ہے ی کی حنلی تھی جب کہ باتی وفتر میں اے منہیں تھا۔ دیلے اور چھوٹے قد کے صفدر

صاحب نے نظر کی عینک کے اوپر سے جمعے دیکھا اور سرکے اشارے سے سلام کا جواب دے کرسامنے بیٹنے کا اشارہ کیا۔ میں سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری می وی دکھیے ہے اور اس میں مجھ مجیس تھا اس لیے انہوں نے انٹرویو کا آغاز کیا۔ مجھے سے ڈرائنگ کے بارے میں پوچھتے رے اور میں حسیب تو فیق تعیٰ مجھے جتنیا آتا تھاان کو بتا تار ہا۔ پھرانہوں نے پچھ ورائنگ جمعے دکھا تیں اوران کے بارے میں بوجھا۔ یہاں مجى بجمع بحدار باتفا اور بحدثيل معلوم تما- بندره منث من انہوں نے انٹروبوکرلیا اور پھر بوجھا۔ ''تم منیر صاحب کے

> ساتھ کام کرتے رہے ہو؟" « مبیں سرمیں و ہاں تیھنے کیا تھا۔'' '' تب چپوژ کیوں دیا؟''

میں نے صاف کوئی سے کہا۔ 'سرمیں نے محسوس کیا كداب و ہاں جمعے مزید سیمنے كا موقع نہيں ملے گا اس ليے میں نے منیرصاحب کے یاس جانا چھوڑ دیا۔

'' تمہاری کوالی فی کیشن معمولی ہے۔صرف میٹرک یاس مواور متعلقه و گری محی نبیس ہے۔

''مرمیرا آمے پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن میرے کمر کے مالی حالات اس کی اجازت میں دیتے۔ اس کیے می اب خود كما كرا پنامستغېل بنانا جا بهنا مول-

وه مربلانے لکے ۔ ایک کمے کو مجھے لگا کہ انٹرو ہوختم ہو میاہے اور وہ جھے جانے کو کہیں مے۔ مریکھ درسوچے کے بعد انہوں نے کہا۔ وہمیں ایک عمل ڈرافش من کی ضرورت ہے لیعنی ولیومہ مولڈر جے سارا کام آتا ہواوں

وہ بولتے بولتے رک مجے اور میں دم ساد سے بیٹھا ہوا تھا۔ای نے درودشریف پڑھنے کوکہا تھا اور میں بھول کیا تھا مكراس وفت مجمع يادآ كيا اور من دل بي دل من برد من لكا\_اعاكم مغدر صاحب في كها-" اكر حميس جاب وى جائے تو تم سکری کیالو مے؟"

میں نے ایک بار پھر صاف کوئی ہے کہا۔'' سر جھے اس سے پہلے کہیں جاب کا تجربہیں موااس لیے میں اس

بارے میں میجھ کہ ہیں سکتا۔'' اگر میں تہمیں جو ہزار کی آفرکروں۔''

التب من این ابوے یو جو کر بناؤں گا۔ میں نے جواب دیازوہ بے ساختہ سکرائے۔ ''اہمی تم یوے نہیں ہوئے ہوکہ اینے فیلے خود کر

'' کی سراور پھر ماں باپ سے بہتر مشورہ و سینے والا کون ہوتا ہے۔

" میک ہے تم جھے کل تک بتا دو۔" وہ بولے اور اپنا كاردْ ميرى طرف بزماديا- مجمعة دائر يكث كال كرنا- " میں خوش ہوگیا۔ جاب آفر کے ساتھ میرے لیے ہے بری بات می که مینی کامالک اینا کارڈ دے کر براوراست بات كرنے كوكهدم القاميں اس كا فكريداداكر كے باير آيا اور آس کے بال سے گزرنے لگا تھا کہ آھے سے نیم سنج

ہوجانے والے آدی نے مجھے روک لیا۔ اس کی عمر جالیس کے آس پاس تھی۔ اچھا گورا رنگ اور مناسب نفوش سے لین چرے برایک طرح کی تن اور آسکھوں میں بے چین ی كيفيت محى - "بردى ديراكا دى اندركيا بالتم بهور بي تعين صغدر ماحب ہے۔"اس نے بوں بے تکلفی سے کہا جیسے برسول

ے ماری جان چہوان مو می چند کھے کے لیے کنفیوز موا مر پر معمل کر ہوجھا۔ " آپ کون بیل؟"

"الرسے میں بہاں چیف ڈرافش مین ہوں۔"اس نے جنانے والے انداز میں کہا۔ میرا نام ساجد سرفراز

مايون وحيد - " من في يون اينا تعارف كرايا جيس اس کالڑ کے کہنا جھتے اجھا نہ لگا ہوا ورجانے لگا تو اس نے مجر روک کیا۔

· امل بات توبتاتے جاؤا ندر کیا ہوا؟'' وہاں موجود تمام ہی افراد ہماری طرف متوجہ تھے۔

من نے کہا۔ ' بیآ ب مفدر صاحب سے بوجھ لیس مناسب مبيس موكا كه يس اعرركى بات يهال كهول-

ال سے پہلے وہ کھ اور پوچھتا میں اس کے پاس سے نقل کر تیزی ہے باہرآ کیا۔و یکھاجائے تو میں نے عقل مندی نبیس کی تھی۔ آگروہ ہی یہاں کا چیف ڈرافٹس مین تھا تو مجھےای کے ساتھ کام کرنا تھا اور وہ میرایاں ہوتا اور اے باس سے میں نے پہلے بی دن بگاڑ لی می \_ بعد میں میرا سے خدشہ درست تابت ہوا۔اس نے آتے بی میرانتها لے لیا تفا مراس کی وجہ پہلے دن ہونے والی تفتیکونبیں سمی میں نے رات ابوے بات کی کہ جھے الی آفر ہو کی ہے۔ ابونے

"اس ہے ایک سوال کرنا کہ کیاوہ پھیم سے بعد

285

مابينامهسركرشت

المول 2015ء

تخواه برها دیدگا اور پر وه جو بھی جواب دے تم ہال کر

مراتعلق ایک متوسط محرانے سے ہے سفید الاش بھی کہتے ہیں۔ ہم یا ع بہن بعانی ہیں۔ جھے ہے ایک مجموتی بہن کی شادی ہو چی ہے اور جھے سے برا بھائی جو سب سے براہمی ہے متعل مزاجی سے کوئی کام نہیں کرتا ہے اور جب مجمد کما تا ہے تو وہ سب ای پرخرج ہوجا تا تھا یعنی اس کی زات سے *امر کو کو*ئی فایکرہ نہیں تھا۔ جھے سے چھوٹی وو بہنیں ہیں جو اہمی پڑھ رہی تھیں۔اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پورا ممرابو پر تھا۔ میں بھین سے دیکھا آیا ہوں کہ ابو ہمارے کیے کس طرح محنت کرتے ہیں اور اپنی ذات کی قربانی دے کر مارے لیے چزیں لاتے تھے۔ مروفت کزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھنے وانی مبنگائی نے ان کی مشكلات بہت زيادہ كروى ہيں۔اس كيے ميں ميٹرك كے بعد اپنی علیم کا بوجه ان برتبیں و النا جاہتا تھا۔ تمر میٹرک یاس کو ملازمت مجمی کہاں ملتی ہے اور جوملتی ہے وہ محنت مزدوری کی ملتی ہے اور ہماری پرورش اس طرح ہوتی تھی کہ ہم محنت مز دوری کرنبیں کتے تھے...

می سوچنار ما که ایبا کون سا کام اختیار کروں جس میں آئے پڑھنے کا امکان ہو۔ان ونوں میں کھر میں ہی آاتو كيد سوفت ويرزير كام كرك وكيهر باتها اس سوفث ویئر میں ڈیز اکٹنگ کا کام ہوتا ہے اور اس کی مدو ہے ایک محمرے لے کرایک خلائی جہاز تک ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ لیمی ڈیز اکٹنگ کے ہرشعبے سے تعلق رکھنے والا فر د اس سونٹ ویئر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے اس میں سول انجینئر مگ اور ڈرافٹس مین کا شعبہ دیکھا تو مجھے اس سے دل چھپی پیدا ہو گئ اور بیں نے ابوے کہا کہ مجھے سول ڈرافش مین کا کا م سکھانے کے لیے کہیں واقل کرا دیں۔منیر صاحب ابو کے جاننے والوں میں سے يتھے۔ان کی سول انجينئر عمک اينڈ آر کی ٹيکٹ فرم تھی۔ ابو نے بچھے ان کے پاس بہطور ایرنٹس رکھوا دیا۔ چھے مہینے بعد میں نے وہ جکہ چھوڑ دی اور جاب تلاش کرنے نگا۔ ابوخو و طازم پیشر آدی تنے اور انہیں دفتروں میں ہونے والی ساست کا اچمی طرح علم تھا۔انہیں بھی جیرت تھی کہ جھے یہ جاب کیے آفر ہوئی جب کہ میں اس کے معیار برہمی بورائبيں اتر تا تھا۔انبوں نے مجھے سے کہا۔

'' بیٹائم جہاں جارہے ہوہوسکتا ہے وہاں شروع کے

ووتین سال تبہارے لیے بہت مشکل ہوں کیکن اگرتم نے یہ مشکل وقت کر ارلیا تو اس کے بعد زندگی میں آرام ہوگا۔ اس کے سی بھی مر مطے سے معبرانا مت۔ بیسوج کر جانا کہتم نے اپنی کشتیاں جلا وی ہیں اور واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے۔' میں نے دل میں عزم کیا کہ ایسا ہی کروں گا۔ آگلے دن میں نے صفدر صاحب کو کال کی اور ان سے کہا۔'' سر کیا آ مے میری تخواہ میں اضافہ ہوگا کیونکہ چھ ہزار تو آنے جانے میں خرج ہوجا تیں گے۔جونے کا وہ میرے لیے بھی نا كانى موكا\_''

" تین مینے کے بعد اگرتم نے بہتر کار کردگی دکھائی تو یقینا اضافہ ہوگا۔"انہوں نے واضح جواب بیس دیا تھا مر یمی بہت تھا۔ میں نے کہا۔

'' سر مجھے منظور ہے ، میں کب ہے آ جا دُل؟'' د کل سے جوائن کرلو۔ کام زیادہ ہے اور آ دی کم میں۔' انہوں نے کہا۔ میں خوش ہو گیا۔ یکی بات ہے مجھے اُمیر تبیں تھی کہ مجھے جاب مل جائے کی اور جب میں نے کام شردع کیا اور مجھے پتا چلا کہ ایس ایس اے کے یاس تو سارے ملک اور بیرون ملک ہے بھی کام آتا ہے تو میں مزید حیران ہوا تھا۔ یہ میری قسمت تھی کہ میں نے آغاز ہی الی مینی ہے کیا تھا جس کے یاس ملی میشنل کمپنیوں کی طرف سے کام آتا تھا اور مجھے خود بھی یقین نہیں آیا جب میں نے پہلا کام ہی ایک فائیواشار ہوتل سے اسٹارٹ کیا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے جھوٹی موٹی کونے کھدرے اورائسی معمولی بروجیکٹ کی ڈرائنگ پر کام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ مر پہلی ڈرائنگ فائیواشار ہوئل کی ملی۔

يهلے دن ميں جوائننگ دينے پہنچا توريسيپشن پرميرا تقرر نامه موجود تفا مكريه ايائث منث كيثر تبيس تفار بجه ڈیلی و بجز پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں یا چلا کہ ٹاپ کے چند افرادکو چیوژ کر باق سب ڈیلی ویجز پر تھے۔ یول صفدر صاحب نے بولس اور کر بجو بٹی کے چکر سے جان بچائی ہوئی تھتی۔وفتر کا وقت صبح نو ہے سے شام جھ تک تھا ممر ساجدنے میلے دن مجھے جمادیا کہ صرف آئے کے وقت کی پابندی کروں جانے کا وقت کام حتم ہونے پر ہوگا۔ جھے ملے سے علم تھا مررسیون برکام کرنے والی الو کی شاکلے نے تعديق كردى كه مجمع ساجد كے ساتھ كام كرنا تھا۔ ميں ليشر الكراس كے ياس آيا اوراس نے و كھ كرمنه بنايا اورزير

286

مابىنامەسرگزشت

ين بنايه

دوسرا فائده صفدر صاحب كوبية نظرآيا كهاكر وهكسي ڈیلومہ ہولڈر ڈرافش مین کور کھتے تواہے آغاز میں ہی بارہ تیرہ ہزاردینا ہوتے۔ مجرانہوں نے بھانب لیا تھا کہ مجھ میں كام سيمنے كى صلاحيت ہے اس ليے انہوں نے انٹرويو كے کیےآنے والے تر بے کارامیدواروں پر جھے ترج وی۔ یہ کوئی انوعی بات نہیں ہے ہارے ہاں اب برنس مین کا روبہ ایما ہی ہو کمیا ہے وہ اعلی ڈکری ہولڈرز کی بجائے ووسرے درجے میں آنے والے افراد کو بھرتی کرتے ہیں۔ جہاں انجینئر کی ضرورت ہو وہاں ایسوی ایٹ انجینئر لیتے بن ـ يون وه انجينر كي تنخواه بياليت بن اور كام وه وبي كرت بي جواعلى ومرى والكرت بي مفدرصاحب نے بھی نصف تنخواہ پر مجھےر کھ لیا۔ انہیں اس سے غرض نہیں تھا کہ مجھے بوری طرح کام نبین آتا ہے اور ساجد جھے ہ كيے كام في كا؟ دوسرى طرف ساجد كواس سے كوئى غرض مبیں تھی کہ مجھے بوری طرح کام بیس آتا ہے۔اے تو بوری طرح تجرب كارآدي عاسي تفا-ال لياس في تي اى مجھے فائیواسٹار ہول کی ڈرائنگ تھا دی۔''اے تین دن

'' مرڈرائنگ کہاں کی ہے؟'' میں نے پوچھا۔ تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑا۔

ملا پر بیر میں اس ہے کہا کہ ڈرائنگ کہاں کی ہے۔اپ کام ہے کام رکھواور کو کی غلطی نہیں ہونا جا ہیے۔'' کام ہے کام رکھواور کو کی غلطی نہیں ہونا جا ہیے۔''

وُرائنگ بہاں کمپیوٹر میں وی جائی تھی۔ساجد آئی کے شعبے کو ہدایت کرتا تھا اور وہ مطلوبہ وُرائنگ اس وُرافنش مین کو جیجے و ہے جس کو جادید جیجے کو کہنا تھا۔ کام کاطریقہ کاریہ تھا کہ وُرافنش مین جو کام کرتا تھا وہ ہر پندرہ منٹ بعد خود آئی ٹی کے شعبے میں جلا جاتا تھا اور وہ ہی حفوظ ہوتا تھا۔البتہ پکھوڑ رائنگ الیی ہوتی تھیں جن کام ہوتا تھا۔ البتہ پکھوڑ رائنگ الیی ہوتی تھیں جن کام ہوتا تھا۔ میں ایسے کمپیوٹر ویے ہوئے تھے جن میں نہ تو کوئی چیز نکال محفوظ کی جاسکی تھی اور نہ ہی اس میں ہے کوئی چیز نکال سکتے تھے۔ کیونکہ سلم میں نہ تو سی وی تھی اور اس کی ہو الیس بی بھی وہ سامی میں نہ تو سی وی گھی اور اس کی ہو الیس بی بھی وہ اس میں نہ تو سی وی ہی الیس بی بھی وہ سامی کی وہ رائنگ کو الیس بی بھی وہ اس بی کام کر الیس بی بھی وہ اور نہ نکال سکتے تھے۔ میرف اس برکام کر اسلم تھے۔ میرف اس برکام کر سلم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو سسٹم تھا۔ اس کا ایک مقد تو یروجیکٹس کی وُرائنگ کو

کب بولا۔ ' پیانہیں سید صاحب کو کیا ہو گیا ، ہرایک کو بھرتی کررہے ہیں۔ آفس کواصطبل بنا کرر کھ دیا ہے۔' دوسر کے لفظوں میں وہ مجھے گھوڑا گدھا قرار دے رہا تھا۔ صفدر صاحب میراانٹر دیو لے چکے تھے گر مجھے معلوم نہیں تھاکہ اے سامہ بھی انٹر ویو لے چکے تھے گر مجھے معلوم نہیں

تفا۔ مغدر صاحب میر اانٹرویو لے بھے تھے گر مجھے معلوم نہیں تفاکہ اب ساجد بھی انٹرویو لے گا۔اس نے پوچھا شروع کر دیا کہ مجھے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا۔ جلد اس نے کہہ دیا۔ دو تمہیں تو مجھیں آتا سب سیھنا پڑے گا۔''

" سب سی اول گامری کام کرنے ہے ہیں گیراتا۔"

در سی سے جی ۔ " اس نے حسب عادت منہ بنایا۔

جب وہ منہ بنا تا تو دونوں ہونٹ آ مے نکال کر بجیب ی تعویمی بنا تا تھا۔ اس کا یہ پوز پچھ داہیات بھی لگا تھا۔ چند دن بعد بخصے بہا چل کیا کہ لاکے پیٹے پیچھے اس کے اس طرح منہ بنا نے کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تشبیہ نا قابل بیان ہے۔ مر جب یہ جاننے کے بعد میں نے غور سے اس کے بیان ہے۔ مر جب یہ جاننے کے بعد میں نے غور سے اس کے بیاد دوسرا ہے منہ کو دیکھا تو بچھے ان لڑکوں سے اتفاق کرنا پڑا۔ اس سے بچھے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقریباً تمام ، کی لڑکے اور دوسرا اساف بلکہ اس سے بچھے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقریباً تمام ، کی لڑکے اور دوسرا اساف بلکہ اس سے بچھے یہ تھے۔ ابت صفدر اساف بلکہ اس سے بچھے یہ تھے۔ ابت صفدر اساف بلکہ اس سے بی آ بھی وال تا تھا۔ تیار ہونے صا حب کی آ بھیوں کا تارا تھا کیونکہ وہ نہ صرف خود کام میں والی ڈرائک فائل کرنا اور اسے ای میل کرنا ای کی ذیتے ہوں کی ۔ قال درائک فائل کرنا اور اسے ای میل کرنا ای کی ذیتے واری تھی۔

یہاں سارا کام آئو کیڈ پر ہوتا تھا اور میں اس پر کی حد

عدور حاصل کر چکا تھا۔ بعد میں جھے احساس ہوا کہ صفار
صاحب نے جھے جاب دے کر کوئی احسان ہیں کیا تھا۔ اول
تو انہیں یہ فائدہ نظر آیا کہ میں آٹو کیڈ جانیا تھا اور چگر ڈرافش
مین کا کام بھی جانیا تھا۔ اکثر اس کام میں آٹو کیڈ کا اہر، جیسے
مین کا کام بھی جانیا تھا۔ اکثر اس کام میں آٹو کیڈ کا اہر، جیسے
ہوتا ہے۔ ڈرافش مین کا غذیر اپنا کام کرکے لاتا ہے اور کیڈ
ہراہے کہیوٹر میں منقل کرتا ہے۔ بدلسا کام ہے کیونکہ
ڈرافش مین ، کیڈ آپریٹر کوایک ایک لائن سمجھا تا ہے۔ یول
ہرافش مین ، کیڈ آپریٹر کوایک ایک لائن سمجھا تا ہے۔ یول
سمجھ لیں کہا ہے ہی کام وو بار ہوتا ہے۔ جب میں ایس ایس
سرچھ لیں کہا ہے ہی کام وو بار ہوتا ہے۔ جب میں ایس ایس
سرچھ لیں کہا ہوا کہ کہنیوں میں ای طرح ہے کام ہوتا تھا۔
ہوتے ہیں اور کام پینیل اور کاغذ سے کمپیوٹر پر منقل ہوگیا
ہوتے ہیں اور کام پینیل اور کاغذ سے کمپیوٹر پر منقل ہوگیا
میں نے پہلے سوفٹ ویٹر سکھا تھا۔ ڈرافش میں تو میں بعد
میں نے پہلے سوفٹ ویٹر سکھا تھا۔ ڈرافش میں تو میں بعد

مابنتامسركزشت

خفیدر کمنا تھا درنہ کوئی ان کو نکال کرنسی کو دے سکتا تھا یا فروخت كرسكا تعار دوسرے اس تدبير سے انہول نے ڈرافش مین کومجبور کر دیا گہ وہ اپنا کوئی کام یہاں لا کر نہیں کر سکتے تھے۔ہمارے کمپیوٹرانٹرنیٹ سے بھی منسلک

مجھے پہلی ڈرائنگ ہی فائیواسٹار ہول کے سیکنڈ لیول کی ملی اور میربہت مشکل اور پیجیدہ چیز تھی۔ سیجی بات ہے کہ میرے ہاتھ یاؤں پھول کئے تھے اور ڈرائنگ کی لائنیں میرے سامنے تا چنے لکی تعیں۔ وو پہر تک میں ان پرمغز ماری كرتار ما جوسمجه مين آيا وه تو كرديا مكر جوسمجه مين نبين آر ما تعا اس پر کیا کرتا اور اگر کرتا تو غلط ہی کرتا۔میری صبح ہی بے عزتی سے ہوئی تھی اس لیے پنج کے بعد میں ڈرتے ڈرتے ساَجَدے پاس دوبارہ کیا اوراس ہےکہا۔''سرڈ رائنگ کے م مجمد بورش ميري مجمد ميل ميس آرب آپ كائيد ..... و و مجر بر ميا- " يهال كام كرنے آست مويا سيمنے-

سكعنا بياتوكسي السنى فيوث بيس جاؤيهال رمنا بياتو كام کرو۔ تنخواہ کس بات کی لوے۔ یہاں کوئی سکھانے کے لیے تہیں بیٹھا ہے۔ جا کر کام کروورنداستعفادے وو۔ آجاتے یں وماغ خراب کرنے کے لیے۔"

اس نے کہتے ہوئے منہ چھرلیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں دفع ہو جاؤں۔میری بےعزنی سب نے سی تھی اور اکثر زیر آب مسکرا رہے ہتھے۔ ہیں خون کے محونث ہی کراہیے کیبن میں آھیا۔ایک ورمیانے سائز کے بال میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کارڈ بورڈ سے سے كيبن ويبيئة محيج تتعيجن مين ايك كمبيوثراورايك كرى كي محنجائش محی ۔ میں آگراہیے کیبن میں بیڑھ کیا۔ یہاں تو سر منڈاتے ہی اولے پڑے تھے۔میری سمجھ میں ہمیں آر ہا تما كداب كيا كرون -ساجد نے تو صاف جھنڈى وكھاوي محی-اب میں سوچ رہا تھا کہ کس سے مددلوں میرے ساتھ ایک لڑکا فراز خان کام کرتا تھا۔ وہ پراٹا ڈرافٹس مین تھا اور کئی سال سے یہاں کام کررہا تھا۔اس کے ساتھ ہی ضیا تھا وولوں ایک جتنے عرصے سے یہاں کام کر رے ستے ۔ مجمعے وونوں کے بارے میں کرمنہیں معلوم تھا۔شام تک میں ہمت کرتار ہا مکراٹھ کرسی کے پاس نہ جاسكا۔شام كونت جب بم جمعى كر كے جانے كي تو باہر نکلنے پر فراز خان نے بچھ سے کہا۔ ووقکر مت کرو ساجد صاحب کسی کونہیں بخشا

مابىتامسرگزشت

ہے۔اصل میں وہ تمہاری جگہ جس لڑ کے کو لاتا جاہ رہا تھا ائےصفدر صاحب نے لیانہیں اور تمہیں لے لیا۔ مکر ایسا عمر مجمی ہوتا ہیں بھی ساجد کسی کے کام آنے والا آوی نہیں ہے۔ پراٹا کیکر ہے کا نے والا۔" '' یار میں نے ایک چیز ہوچھی تھی مکر س طرح جماڑ

" مجمح تو كهدر ب تق " ضيا بولا -" يهال يجهن ك لي تعور ي أس كهولا ب كام كے ليے كهولا ہے۔ اس مخفری گفتگو سے بجھے اندازہ ہوا کہ اگر جھے کوئی م کھے بتا سکتا ہے تو وہ فراز خِان ہے۔ وہ پٹاور ہے آیا تھا۔، اس نے کراچی میں اپنی تعلیم عمل کی تھی اور سول ڈرافش مین كاكورس كركے ايس ايس اے من آھيا تھا۔ايے كام ميں بهت تيز مراس ميس مخصوص ا كفرين تقارا ين علمي تسليم كر ليتا تفاغرتسي كي غلط بات تبين سنتا تقاله بهبلا دن ايساخزاب كزرا تھا کہ میراموڈ ہی خراب تھااور کھر آ کر کسی ہے بات کیے بغیر یژار ہا۔ پھر بچھے ابو کی بات یا وآئی کہ میرا شروع کا وفت بہت مشکل گزرے گا اور اگریس نے یہ وقت گزار لیا تو آ مے آسانی ملے کی۔ دنیا کے کسی مجمع شعبے میں کامیائی آسانی سے نہیں التی ہے۔ کر یہاں سے مشکلیں بی مشکلیں تعمیں۔اعلے دن میں نے فراز خان سے باہر بات کر لی اور ال کی چھے کام کے بارے میں بتا دیا کر ہے۔خلاف تو قع وہ مان کمیا۔

اب ڈرائنگ ہیں جھے کوئی مسئلہ ہوتا تو ہیں اس کے یاس چلا جاتا اوروہ بھے بتا تا تھا کہ کام کیے ہوتا ہے اور میں کہاں کہاں علطی کر رہا تھا۔ یوں میرے کام کا آغاز موا-اگرچه سنا تا وه بھی تھا تکر ساتھ بی بتا تا بھی تھا اور ظاہر ہے اپنا کام چھوڑ کر بتاتا تھا۔ بوں مجھ پر احسان ہو جاتا تھا۔ساجدنے کام بین دن میں وینے کوکہا تھا مر جھے ایک ون او پرلگ گیا اور اس میں بھی کچھ غلطیاں رہ کئیں۔ جب فائنل ڈرائنگ اس کے یاس سیس تواس نے مجھے طلب کرلیا۔ حسب معمول بعرتی کے بعداس نے بتایا کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی تعی اور اس نے انہیں تعیک کرے لانے کا حکم ویا۔ مزیدایک ون لگا کرمس نے غلطیاں ورست کیں۔ ایک مہیا گزراتو کام کی کھی کھی ہے آنے گی۔ اس کے ساتھ بی آفن کلچر بھی سمجھ میں آمیا۔ ہمارے ہاں اجھے ماحول والے وفتر بہت كم بوتے بيں جہاں تك من نے جاتا ہے عام طور سے مارے بال وقاتر میں کام کم اور ایک

المول 2015ء

دوسرے کے خلاف سازشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہو شخص دوسرے کی کاٹ کرتا ہے۔ جنہیں آدی اپنا بہت اچھا دوست مجمتا ہے عام طور سے وہی پشت میں تچرا کھونیتے ہیں۔انسان جنہیں اپنا ہمدرہ بچھ کرا گروئی دکھ سکھ کہدے تو وہ بی جانسان جنہیں اپنا ہمدرہ بچھ کرا گروئی دکھ سکھ کہدے تو وہ بی جانوکا کروار ادا کرتے ہوئے اے فوراً آگے کرتے ہیں اور آدمی کی مزید کم بختی آجاتی ہے۔ بچھ سے ایک کی غلطیاں ہوئیں۔ فیا اسا جد سے خار کھا تا تھا کیونکہ کام انتہائی ست کرتا تھا اور آئے دن اس کی بے عزتی ہوتی تھی۔ اس لیے جب اسے موقع ملتا تو ساحد کے بارے میں ول اس کے بچھو لے بچوڑتا تھا۔ایک دن آنج کے وقعے میں وہ لگا ہوا تھا اور ساجد کے بارے میں میرا و ماخ کھا رہا تھا۔ میرے منہ سے بھی بکھ با تیں نکل گئیں۔ا گئے ہی ون ساجد میں میرا و ماخ کھا رہا تھا۔

"" میرے بارے میں کیا بکواں کرتے ہو۔'' اس سے پہلے بھی بے عزتی ہوتی رہی تھی لیکن جاویدیا سمسی نے بھی ۔۔۔ ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔میراخون چہرے برآ گیا۔'' کیا مطلب سر؟''

ہرے ہے۔ ''تم ضیاہے کہدرہے تھے کہ میں تہمیں جان کر تک کرتا ہوں ، بار بار کام کا بوچمتا ہوں۔''

میں نے سوچا اور صفائی چیش کرنے کی بجائے کہا۔ ''میں نے غلط نہیں کہا۔ آپ جھے وو دن میں کام دینے کو کہتے ہیں اور ہر آ دھے گھنٹے بعد پوچھتے ہیں۔''

میرے دوٹوک جواب پراس کا منہ کھلارہ کیا تھا پھرا اس نے زہر ملے لیجے میں کہا۔ ''تمہارے بھی پر پرزے نگل آئے میں جمعہ جمعہ آٹھ ون ہوئے میں تمہیں بہاں آئے

یس فے صرف بیں فیصد کام سیکھا تھا اور ابھی بہت ہے سیکھنا ہاتی تھا۔ میں تو اسر کچر میں پھنسا ہوا تھا اور یہاں تو اسٹیل اسٹر کچر پر بھی کام ہوتا تھا۔ جھے آ کے جانے کے لیے اس پر بھی کام سیکھنا تھا اس کے بعد سرو میئرز کی ہاری آتی تھی۔ مختلف طرح کے سروے سیکھنا تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں سے نکالا 'میا تو جھے آ کے کہیں جاب مشکل سے ملے گی۔ اسے عرصے میں جھے اتنا ضرور معلوم ہوگیا تھا کہ میں ہالکن نومبتدی ہوں اور جھے بہت زیادہ سیکھنا ہے اور بیچکہ ہالکن نومبتدی ہوں اور جھے بہت زیادہ سیکھنا ہے اور بیچکہ

میں فتظر تھا کہ ابھی صفور میا حب کی طرف سے طبی ہو
گی اور میری شامت آئے گی۔ اگر جھے جاب سے نہ بھی
نکالا گیا تب بھی ٹھی ٹھاک بے عزتی تو ہوگی ۔ لیکن ایسا کچھ
بھی نہیں ہوا۔ دو تھنے بعد ساجد نے ہی بلایا اور جھے نارال
انداز میں ایک کام کہا جیسے پہنے ہوائی ندہو۔ ہیں جران رہ گیا
تھا۔ جھے اُمیر نہیں تھی کہ ساجد آئی جلدی جھ سے نارال انداز
میں بات کر ہے گا بھی نہیں بلکہ اس نے میری صفور صاحب
معاف کرنے والوں میں ہے نہیں تھا۔ میں نے تو اچھی
معاف کرنے والوں میں ہے نہیں تھا۔ میں نے تو اچھی
خاصی برتیزی کروی تھی۔ جب ساجد کی طرف سے اطبینان
ہوگیا تو میں نے فیاسے بات کرنے کا سوچا۔ وہ چھٹی سے
ہوگیا تو میں نے فیاسے بات کرنے کا سوچا۔ وہ چھٹی سے
ہوگیا تو میں نے فیاسے بات کرنے کا سوچا۔ وہ چھٹی سے
کی اس نے فیا کہ اس نے ساجد سے میری بات کیوں
کی۔ اس نے وعیا کہ اس نے ساجد سے میری بات کیوں
کی۔ اس نے وعیا کہ اس نے ساجد سے میری بات کیوں
تھوڑی کہا وہ تفاطی سے منہ سے نکل گیائے'

'' ٹھیک ہے اب تم بھی انتظار کر وکہ میرے منہ سے غلطی سے کیا کیا کاتا ہے۔''

بیوهمکی سن کراس کے منہ پر بارہ نے گئے ہتے کیونکہ وہ صرف سا جد کے خلاف نہیں بلکہ وفتر کے تمام ہی بروں کے خلاف بہت کھے کہا رہتا تھا۔اس کی صورت و بکھ کر فراز خلاف بہتے ہوئے کہا۔ اس کی صورت و بکھ کر فراز خان کی ہنی چھوٹ گئی۔ ینچ آنے پر جب ضیا مجھے سے بات اور سلام وعا کیے بغیر رخصت ہوا تو اس نے کہا۔ '' تم نے بالکل ٹھیک علاج کیا ہے اس کا ،اب و بکھنا کتنے ون بہخوفز وہ بالکل ٹھیک علاج کیا ہے اس کا ،اب و بکھنا کتنے ون بہخوفز وہ سےگا۔''

میں نے فراز خان کوساجد کے رویے کے بارے میں بتایا تو وہ اور ہنسا تھا۔ ' یہاں بھی تم نے ٹھیک کیا، بیہ با توں کا بعوت ہے، شرافت سے نہیں مانتا۔ جب تک اسے سامنے والے سے حیاریا بی کراری سننے کو نیل جا کیں اس کی والے سے حیاریا بی کراری کراری سننے کو نیل جا کیں اس کی

289

خاببتامهسركزشت

تسلیٰ بیں ہوتی ہے۔ تم نے ڈوزوے دیا ہے دوتین ون ٹھیک رے گا۔''

''میں اب تک ساجد صاحب کوئیں سمجھ سکا۔'' ''میہ فطری محملیا آ دمی ہے اور محملیا پن کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔'' فراز خان نے کہا۔'' کئی ہار میرے ہاتھوں بھی بے عزتی کرواچکا ہے۔''

فراز خان کی بات جلد عملی طور پر بھی میرے سامنے اس فراز خان کی بات جلد عملی طور پر بھی میرے سامنے اس فراز کو گالی دے دی ۔ بیس علطی پکڑی ۔ فراز کو گالی دے دی ۔ بیس علطی پکڑی ۔ فراز کو گالی دے دی ۔ فراز آپ سے باہر ہو گیا اس نے بیدی کہ فراز کو گالی دے جس ساجد ضراز آپ سے باہر ہو گیا اس نے بہت شخت کیجے جس ساجد سے کہا۔" باس ہو گاتو کہیں کا خلطی کی ہے تو اس پر بات کر ، اب گالی دی ناتوم تراک سب برا پر کردوں گا۔"

شابیرہ وہ ایا بی کرتا لیکن وفتر کے دوسرے لوگ ورمیان میں آ مکے تھے اور انہوں نے چے بچاؤ کر ایا تھا۔ فراز خان نے الکے بی ون مفررمها حب سے کہددیا کدوہ ساجد کے ساتھ کا مبیل کرسکتا۔اے الگ کیا جائے ساجد کو۔فراز سب ہے سینئر ڈیرافش مین تھا تکر ساجد بہر حال ہاں تھا اور وہ برقتم کے اسر کر میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کیے صفور صاحب نے ساجد کو نکالنے سے انکار کر ویا اور فراز خان استعفا وے کر چلا میا۔اس جمکڑے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ساجد بہت ہی برول آ دمی ہے اس کے سامنے کوئی ذرا بھی ڈٹ کر کھڑا ہوتو وہ فوراً دب جاتا ہے۔ میں کسی حد تک اس کی فطرت سمجھ رہاتھا۔ تمر فراز کے جانے سے بچھے نقصان ہوا اور اب مجھے سکھانے والا کوئی مہیں رہا تھا۔ دولڑ کے اور تھے جو کام جانتے تھے مگر ایک تو وہ زیادہ بتاتے تبیں سے کیونکہ البیں اپنا کا م بھی کرنا ہوتا تھا دوسرے وہ میری لیبن سے ذرا وور ہوتے تھے۔فراز تو برابر میں ہوتا تمااس سے میں ایک سینڈ میں یو چھ لیتا تھا۔

جن ونوں فراز مجھے سکھار ہاتھا ان ونوں وہ ہاہر سے
اپنا کام بھی لاتا تھا اور اس نے آئی ٹی والے سے سینٹ کی
ہوئی تمی۔وہ اس کی ای میل کھول کر چیچے سے اس کی فائلیں
اتار کر اس کے کمپیوٹر میں بھیج ویتا اور فراز اپنا کام میر ب
حوالے کرویتا۔ جب میں فارغ ہوتا تو وہ بچھے سیکھار ہاتھا اور
میں بھی انکار نہیں کرتا تھا کہ ایک تو وہ بچھے سیکھار ہاتھا اور
وسرامیرے کام میں ظل نہیں پڑتا تھا۔ میں کام کر کے اسے
وسرامیرے کام میں ظل نہیں پڑتا تھا۔ میں کام کر کے اسے
ویتا تو شکریہ تو اوا کرتا گر ساتھ ہی کہ ویر بعد کہ ویتا کہ
ویتا تو شکریہ تو اوا کرتا گر ساتھ ہی کہ ویر بعد کہ ویتا کہ
میں نے غلطیاں کی تھیں اسے ٹھیک کرنا پڑتی ہے۔ حالا تکہ میں

غلطیاں بہت کم کرتا تھا۔ شاید وہ اس طرح معاوضے کی
اوا پیکی سے بیچنے کی کوشش کرتا تھا۔اگر چہمیراایسا کوئی ارادہ
منبیں تھا کہ میں اس سے معاوضہ طلب کروں ۔ مگر شاید اس
کے ذبمن میں تھا کہ کہیں میں معاوضہ نہ ما تگ لوں۔ وہ بھی
باہرسے کام پکڑتا تھا تواس کا معاوضہ لیتا تھا۔

فراز کے جانے کے بعد میراجن لڑکوں پر انحصار تھا
ایک مہینے کے وقفے سے وہ بھی آئس چھوڑ گئے۔ ایک کو
سعودی عرب میں طازمت مل کئی تھی اور دوسرے کو ایک
اچھی کہنی میں زیادہ تخواہ پر جاب ملی تھی۔ اب میرے لیے
بہت مشکل ہو گیا تھا کہ میں اس طرح کام کروں جب کہ کوئی
میری رہنمائی کرنے والا نہ ہو۔ میں نے ابو سے مشورہ کیا تو
انہوں نے کہا کہ میں آگے پڑھوں کیؤ کھائی کے بغیر گڑارہ نہیں
ہے۔ لوگ جھے ایک حد تک سکھا سکتے ہیں۔ سب پچھ سکھنے
ہے۔ لوگ جھے ایک حد تک سکھا سکتے ہیں۔ سب پچھ سکھنے
میرے دل کوئی اور میں نے صفور صاحب سے بات کی کہ
میرے دل کوئی اور میں نے صفور صاحب سے بات کی کہ
میرے دل کوئی اور میں نے صفور صاحب سے بات کی کہ
میرے دل کوئی اور میں نے صفور صاحب سے بات کی کہ
میرے دل کوئی اور میں نے صفور صاحب سے بات کی کہ
میرے دل کوئی اور میں نے صفور صاحب سے بات کی کہ
میرے دل کوئی اور میں ہے تھے۔ پارٹ ٹائم کی صورت میں مجھے
میر ارس اور ساتھ ہی میری تو اور شرائم کی صورت میں مجھے
مار مزار طفتہ

میں نے ایک کینیکل کالج میں تین سالہ ڈپلومہ میں داخلہ لیا۔اب میں میں کالج جا تا اور وہاں سے بارہ بج چھٹی کے بعد دفتر چلا جاتا۔ دفتر اصل میں میں نوسے شام چھ بے تک تھا اور میں ساڑھے بارہ بج تک دہاں گئی جا تا تھا۔ اس طرح دیکھاجائے تو میں آ دھے دن سے ڈیادہ کام کررہا تھا گر بچھے تخواہ آدھی بل رہی تھی۔ میں نے صفدر صاحب تھا گر بچھے تخواہ آدھی بل رہی تھی۔ میں نے صفدر صاحب ہوں بلکہ اکثر دفتر سے نکلتے نکلتے آ دھا پون گھنٹے کم کام کررہا تھا۔اس لیے میری تخواہ بھی ای حساب سے کی جائے۔ میں اور یہاں جھے ڈیردھ کھنٹے کے دیکھاجائے تو میں پہلے ہی ڈیلی دیجز پرتھا اور بچھے کھنٹے کے دیکھاجائے تو میں پہلے ہی ڈیلی دیجز پرتھا اور بجھے کھنٹے کے دیکھاجائے تو میں پہلے ہی ڈیلی دیجز پرتھا اور بجھے کھنٹے کے دیکھاجائے تو میں دی تھی اور یہاں جھے ڈیردھ کھنٹے کی حساب سے اوا کیکی ہوتی تھی اور یہاں جھے ڈیردھ کھنٹے کی دیکھا ور نہ میری مرضی انکار کر دیا کہ بجھائی طرح کام کرنا ہوگا ور نہ میری مرضی مرضی ہے۔لیکن جب میں نے کہا۔

'' فیک ہے سر پھر میں وو ہے آیا کروں گا۔'' تب وہ فکر مند ہو گئے۔شاید انہیں خطرہ یہ تھا کہ میں چھوڑ کر نہ چلا جاؤں۔ ہاول تا خواستہ انہوں نے میری تمخواہ ا میں ہزار کا اضا فہ کیا۔ یوں جھے پانٹی ہزار ملنے گئے۔ اس میں کانٹی کی فیس اور دوسرے اخراجات بجرنا تو ایک طرف رہامیں ہے۔ کی فیس اور دوسرے اخراجات بجرنا تو ایک طرف ابو سے رقم لینی پڑتی تھی۔ پانہیں وہ کیے کررہے تھے۔ بحر کسی نہ کی طرح میری فیسیں اور دوسرے اخراجات اوا کرتے رہے۔ میں نے محسوں کیا کہ آ دھے دن کی نوکری کے باد جود میں کام تقریباً اتناہی کرر ہاتھا۔ بھے کام کرنے پر اعتراض نہیں تھا بلکہ جھے کام کرنا انچھا لگتا تھا۔ بھی فارغ بیشتاتو ہے جینی می ہزتی تھی مگر بھے معاوضہ تو کام کے سیستاتو ہے جینی می ہزتی تھی مگر بھے معاوضہ تو کام کے سیستاتو ہے جینی می ہزتی تھی مگر بھے معاوضہ تو کام کے سیستاتو ہے جینی می ہزتی تھی میں ہزار کے دور بیس آ ٹھر ہزار میں بیستانی ہیں۔ اس میں بھی تین ہزار کی ہوگئی می مگر بھی میں بہرار کی کی ہوگئی میں میں بھی جین بزار کی ہوگئی میں میں بھی جورتھا۔ جھے ڈیلومہ کرنا تھاا در اس میں دفت بھی تین بزار کی ہوگئی تھی۔ میں بھی جیورتھا۔ جھے ڈیلومہ کرنا تھاا در اس میں دفت بھی تین

اگر چرمری عراتی نیس می اس وقت می بیس کا بھی میں ہوا تھا۔ میں نے ویکھا ہے آج کل اور کے چوہیں کی سے ہوئے ہیں۔ انہیں کمانے گی اتنی پروائی فارغ کموم رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کمانے گی اتنی پروائیس ہوتی ہے کر جھے اس کا احساس تھا کہ اب گھر اکلیے آدی پرنہیں چلتے ہیں اس لیے میں اپنی ذیے واری محسوس کر ہے ہوئے کمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کالج اور حاب ہے آتا تو کمیوٹر کھول کر بیٹے جاتا اور انٹرنیٹ پراپ کام سے متعلق فائمیں اور ان کو بتانے کی ویڈیوز و کھیا تھا۔ کو خود سے تھا۔ کیونکہ کالج میں بھی بس خانہ پوری کی حد تک پر حابیا اور سکھایا جاتا تھا۔ اس لیے جو کام سکھنا چاہتے ہے وہ خود سے سکھایا جاتا تھا۔ اس لیے جو کام سکھنا چاہتے ہے وہ خود سے مان مارتے اور ووسروں سے پوچھتے ہے۔ جھے جی ہی سب سکھایا جاتا تھا۔ پارٹ ٹائم کام کرنے سے دفتر میں میری حقت مزید کم ہوگی اور اب جھے پہلے ہے بھی کم اہمیت کمتی کی سالے وقعت مزید کم ہوگی اور اب جھے پہلے ہے بھی کم اہمیت کمتی کی حالیا لگنا وقعت مزید کم ہوگی اور اب جھے پہلے ہی کم کم اہمیت کمتی کی حالیا لگنا خام میں مہلے سے زیادہ اور بہتر کرد ہا تھا۔ مگر ایسا لگنا کہ کام میں میلے سے زیادہ اور بہتر کرد ہا تھا۔ مگر ایسا لگنا کھا جسے میں نے کہ کم کی ایست کمتی کی جسے حال کہ کام میں میلے سے زیادہ اور بہتر کرد ہا تھا۔ مگر ایسا لگنا کہ کام میں میلے سے نے زیادہ اور بہتر کرد ہا تھا۔ مگر ایسا لگنا کہ کام میں میلے سے نو بھے ہیں کہ ایمیت کمتی کی تھا ہے تھے۔ میں ایمیت کمتی کم ایمیت کمتی کما تھی ہیں نے کہ کم کما نے کھو کھا تھی ہیں ہے۔

اکرکام میں منطق نکل آئی تو ساجد سمیت سب چڑھ دوڑتے ہے۔ ہاں ٹھیک کر کے ویتا تو شابائی اور تعریف کا ایک لفظ نہیں کہا جاتا تھا۔ اگر چہ بیدرو بی تقریباً تمام بی کام کرنے والے لفظ نہیں کہا جاتا تھا۔ اگر چہ بیدرو بی تقریباً تمام بی کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ تھا کمر میں اس چیز کوزیا وہ بی محسوں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈیلو ہے کے دوسرے سال میں منے ووسرے سال میں نے دوسرے سال وی کے میں نے دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش شروع کر درکار وی کے کوئی جگہ نہیں تھی اندازہ ہو گیا کہ اول تو زیر تعلیم آوی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور دوسرے سب کوفل ٹائم ورکر درکار سے کے کوئی جگہ نہیں تھی اور دوسرے سب کوفل ٹائم ورکر درکار سے ایسا کے دی کوئی جگہ نہیں تھی اور دوسرے سب کوفل ٹائم ورکر درکار

بھی آیا جب میں نے سوچا کہ بھاڑ میں گیا ڈیلومہ میں اب فل ٹائم جاب بی کروں گا تو اس دفت ڈگری کی کی آڑے آئی جہاں جاتا اور پا چلنا کہ میں ابھی ڈیلومہ کر رہا ہوں وہیں سے میرا پا کٹ جاتا۔ کوئی لصف ورجن ناکام کوششوں کے بعد میں نے تعلیم کر لیا کہ فی الحال میرا وانہ یانی اس کمپنی میں ہے۔

جاب جہوڑنے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا تھا حالانکہ
تھے۔ ساجداور بعض دوسرے لوگوں نے آخری مدتک زج کیا
تھا۔ خاص طور سے ساجد کی کوشش تھی کہ جی جاب جہوڑ
دوں اور وہ جبر کی جگہ اپنے کی خاص جبجے کو لا سکے۔ جب
میں نے دوسری جاب کی تلاش شروع کی تو ای دقت سوج لیا
تھا کہ جب تک ووسری جاب ٹیس مل جاتی اسے نہیں
جہوڑوں گا۔ کچی نہ ہونے سے کچی ہوتا بہتر ہی ہوتا ہے۔ کم
دوسروں سے جوسکھتا تھا وہ دفتر جس ملی طور پر استعمال کرتا تھا
اور اس سے جی جو سکھتا وہ بعوانی نہیں تھا۔ کم بیٹے کی
دوسروں میں بیٹ جو سکھتا وہ بعوانی نہیں تھا۔ کم بیٹے کی
مورت میں جھے بہت می چیزیں بھول جا تھی۔ان سب
اور اس کے جی جب می جو سکھتا وہ بعوانی نہیں تھا۔ کم بیٹے کی
مورت میں جھے بہت می چیزیں بھول جا تھی۔ان سب
مورت میں جھے بہت می چیزیں بھول جا تھی۔ان سب
مال کھل ہوا تو کا م آسان ہونے دگا۔ بہت کھوش سکھ چکا
مال کھل ہوا تو کا م آسان ہونے دگا۔ بہت کھوش سکھ چکا
تھا اور جورہ کیا تھا وہ اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی مسکلہ
تھا اور جورہ کیا تھا وہ اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی مسکلہ
تھا اور جورہ کیا تھا وہ اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی مسکلہ
تھا اور جورہ کیا تھا وہ اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی مسکلہ
تھا اور جورہ کیا تھا وہ اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی مسکلہ
تھی آتا تو ذرای کوشش ہے خورطی کر لیتا تھا۔

ونتر میں جب میں نے دوسروں سے بوچمنا جھوڑا اوردیا جائے والا کام ازخود کرنے لگا تواب دوسرے بھی میرا نوٹس لینے کیجے۔ ساجد کے ساتھ تین بڑے اور تھے۔ ایک رحمان بحانى جوسا جد ك تقريباً براير يتع ممروه زياده تراستيل اسر کچر کرتے ہتے۔ پھر دوخوا تین تھیں۔ ایک میڈم شازیہ اور دوسری میڈم ریجانہ۔میڈم شازیدڈ پر انتک کرتی تعیس اورمیدم ریجاندآری میک سے متعلق میں اورزیادہ تربنس ویکھتی تھیں۔انہیں بھی جھے ہے کام پڑتے رہنے ہتے اوراس مورت میں وہ مجھے یا ضیا کوساجد سے مانگ لیتی تعیں۔ شروع میں ضیا کوزیادہ بلایا جاتا تھا کیونکہ وہ سینئر تھا اور کام جانا تعاراس من فای می کرست بهت تعار مر محدعر م بعد میں آ کے نکل کیا اور اب میڈم جمعے بلاتی تعیں۔جب مل كام كركي ديما تو السي بعض اوقات بنا چيك كيے بمي آ مے بھیج و بی تھیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں صرف کام نہیں کرتا بلکہ اے چیک بھی کرتا ہوں۔ پھرمیری عادت می كه من بهت مفائى سے كام كرتا تھا۔ميرى ورائك شيث إ

ماستامهسرگزشت

ہمیشہ صاف ستفری اور بنا کسی کاٹ پیٹ کے ہوتی تھی۔ كيبور كيساته بمعلى طور برشيث ورك بمي كرت تعے مربنیادی کام کمپیوٹر بربی موتا تھا۔ بعض مینس خاصی بردی ہوتی تعیں ادر اسکرین پر بوری نبیس آتی تعیں مجرمندر ماحب کود کھانے کے لیے تمام بی ڈرائک پرنٹر سے مجی نکالی جاتی سمیں۔ہم ان پر فائنل درک کرتے ادر پھران کو ددبارہ اعین کرے کمپیوٹر میں ڈال دیا جاتا اور پھراہے ہی متعلقه كاكب يالميني كواى ميل كياجا تا تعايم بهت ى جلهول ير ڈرائڪ ميٽنگ يائسي كود كھائي بھي جاتي تھيں اور تب ان كو بارڈ کانی پر بتایا جاتا۔اس لیے جب ہارڈ کانی کا مرحلہ تاتو میدم یا دوسرے ڈرافش مین کے طور پر مجھے طلب کرتی سمیں اور میں کام کر کے دیتا تو د و مطمئن ہوتی تھیں۔شاید ای دجہ ہے تیسرے سال مغدر صاحب نے شخواہ میں اضافہ كيا ادر جھے دوبارہ ے آتھ ہزار ملنے لكے۔اس دوران مِن مبنكائي مِن خاصا اضافه مواتما ادر تنخواه مِن مونے والا اضافداس کی مناسبت سے نہیں تھا۔ تمریدا صافہ میرے لیے مجربتمي اہم تھا۔اس كا فائدة اس دفت ہوا جب من آخرى مسيرين فل ثائم جاب يروايس المحياادر جمع سوله بزار ملنه

م الله نائم دالي آيا توميري ابميت من مزيدا ضافه ہو کیا۔اب میاسمیت کی لا کے جو بھھ سے زیادہ سینسر تھاور یہاں بھی کی سالوں ہے سلسل کام کررے تھے انہیں میری مثال دی جانے تھی۔ میں کام صفائی سے، تیزی سے اور خود چیک کرے آگے کرتا تھا۔ دوسرے ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس کیے وہ سب مجھ سے جلنے لکے تھے فاص طور سے میا بحص خاركمان لكاربات بات يرجحوب الجمتاا در بجريس اس کی بے عزتی کرتا تھا۔ میں بلا وجہ کی کوئیس چھیٹر تا تھا کیلن ا کر کوئی مجھے چمیٹر تا تو میں اے چھوڑ تانہیں تھا۔ نہیانے دو تمن بار بلا وجه محصے چھیر خانی کی تو میں نے اس سے کہا۔ " ابتم و یکنامی تمهار بساته کیا کرتا موں۔"

اس يرده در كيا ادر مجمع يقين دلاسف لكا كدوه نداق كرر باتما ـ نيا نفسياتي تما ـ دفتر من كلاس سے ياني نبيس بيتا تما بلكه الى ايك بول ركمتا تما اس من يانى بيتا تها-اس كا خیال تھا کہ دوسروں کے گلاس میں یانی ہے ہے جراثیم لگ جاتے ہیں، اس بارے میں بہت حیاس تھا کسی کو یول ر ہاتھ لگانے ہیں دیا تھا۔اب میں نے بیکر ناشر دع کیا کہ منح جلدی آتا تو اس کی بولل زمین بروال دیتااوراے ورا

ر کڑ کرمٹی ز دہ کر دیتا۔ دہ آتا ادرائی بوتل بنتجے پڑے دیکے کر بمن بھن کرتا اور پھر بوتل بھینک کر دوسری لاتا۔اس کی کسی چیز کوکوئی دوسرا حیمولے تو مجراہے استعمال نہیں کرتا تھا۔اس لیے میں جان بوجھ کراس کے بین بیسل اور دوسری چزوں کو اٹھالیتا اور اس کی حالت و لیمنے والی ہوتی تھی ۔ کیج کے بعد ہاتھ دھو نے بغیراس کے کی بورڈ اور ماؤس کو ہاتھ لگا تا۔اس کی عادت می جوخود کرتااس کا الزام جھے پرلگادیتا۔واش روم میں جاتا تو صفائی کے خبط میں دیر تک صابن ہاتھوں پرملتا رہتااور پھر صابن کوجھاگ بتا کرایسے ہی چھوڑ آتااور جب درس من کایت کرتے تو کہنا کہ جابوں نے کیا ہے۔جب كرسب جانتے تنے كه وئى جھاگ بنانے كا شوقين تھا۔ مابن لگانے را تاتومسلسل لگا تار ہتاتھا۔

نمیا کی سوچ منفی سمی \_ ودسروں کے بارے میں غلط سوچنااس کی عادِت بھی اس لیے دہ ہمیشہ دوسر دں کے ساتھ غلط بی کرتا تھا۔ بھی بھی میں اسے سمجھا تا کہ وہ اپنے کام پر وصیان دے تو اس کے لیے اور دوسرول کے لیے جہتر ہو گا۔ تراس کے خیال میں وہ سب سے تیز اور اچھا کام کرنے والا تما اس کے اے میری تقیحت کی ضرورت نہیں مى اے شدد ہے میں اب ساجدسب سے آ مے تھا كيونك وہ جھے چڑتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈیلومہ کرکے میں تہیں ادر خلا جاؤں کا مگر اس کی میہ خواہش بوری تہیں موئی۔ کی بات ہے کہ میری بھی بہی خواہش تھی کہ میں کہیں ادر چلا جاول مگرمیری ... به خواهش بوری نبیس مونی تھی۔ جھے بھرای دفتر میں آتا پڑا تھا اور ساجد کے ساتھ کام كرنا يزاتفايه

ڈیلومہ کے فائل سمسٹر کے بیپرز ہوئے تو میں نے جند دن کی چھٹی لی اورصفدرصا حب سے اجازت لے لیکمی مر جب المکے مہینے کی تخواہ ملی تو اس میں سے ان دنوں کی تخواہ كاك لى كئى مى يخواه وين ادر دوسرے كامول كے ليے قدر بھائی تھے۔ایک نبر کے تبوس اور چرچ ہے۔ دفتر کی ساری انوینٹری ان کے یاس رہی تھی اور ان ہے۔ ایک پینل عاصل کرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترا دن ہوتا تما۔ جب پینسل یا بین ختم ہو جاتا اور میں ان سے دوسرا لینے جاتا تو چیز ملنے سے پہلے دی سوالوں کے جواب دینے ہوتے تھے۔ تک آکر میں نے بدکیا کدا ہے کام کی چیز میں خود بی خرید لین مگر بہت ی چیزیں ان سے لیما پر تی تعیں اور وه دینے سے پہلے دیاغ کی دہی بتاتے تھے۔ مجوی کا بیالم

مايينامسرگزشت 292

ابريل 2015ء

تما كم عقل استعال كرنے ميں بھي كفايت شعاري سے كام کیتے تھے۔ کمٹری کے لیے بیل کا کہا تو کھڑی ہی اتر وا وی کہ جبتم لوگوں کے ماس موبائل اور کلائیوں میں کمڑی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا۔

'' میں نے *صغدر ص*احب سے اجازت لے کرچھٹیاں کی ہیں۔

و ممک ہے پر شخواہ تو کئے گا۔'' وہ اطمینان سے

میں بھنا کرمفدرصاحب کے باس بھی کیا۔ان سے کہا اور انہوں نے قدر بھائی کو با قاعدہ ہدایت کی تب انہوں نے سخواہ وی۔ وہ مجمی فوراً نہیں ملی بلکہ اسکلے مہینے ک متخوًا و کے ساتھ وی تھی۔اس مثال سے بھی آپ کوانداز ہ ہو عمیا ہوگا گرمنی کیسے لوگوں میں کام کرر ہاتھا اور مجھے روز اندکن حالات ہے کزرنا برتا تھا۔واپس آنے کے بعدسا جد کاروب توانتناني خراب موكميا تغاربات بات يرسناتا تعامرات اس نے انداز بدل لیا تھا ہراہ راست سانے کی بجائے ال ڈائر یکٹ سناتا تھا۔ایک بار میری طبیعت خراب ہوئی اور میں نے چھٹی کر لی۔ ایکے دن دفتر پہنیا تو اس نے آتے ہی دومروں سے کہنا شروع کردیا۔" یارہم تو اتی باری میں بھی چھٹی ہیں کرتے تھے۔ آج کل کے لونڈوں میں نا دم خم ہے اور ند کام آتا ہے۔ ذرا نزلہ زکام ہوا بس بی چھٹی ..... باری کا تو بہانہ ہے اصل میں کام سے بھا گنا ہے ....

سارا دن ای طرح سناتا رہا۔ضیا اور دوسرے مجمع اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔میراخون کھولتار ہا مگر پچھ كم بيس سكا تعالى إلى البيخ كام بين لكار با-دودن اس في مرف ای بات کو لے کرمیرا جینا حرام کر رکھا۔ شعبے کے مربراہ کی حیثیت ہے اپنے ماکنوں کے بارے میں سالانہ ر بورث وینااس کی وقتے داری تھی اور اس کی بنیاویر ہماری تنخوا ہوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساجد میرے بارے میں کیار پورٹ ویتا ہے۔لیکن میرا سالانہ انكريمنت ويبالبيس موتا تفاجيها كدمونا جابياور مجهيل والے پوٹس مجسی میری تخواہ کے مساوی ہیں ہوتے تھے۔ بھی یون بونس ملی تفواور بھی آ وحا۔میرے مقالبے میں ضیا اور دوسرے لڑکوں کو کمیل بولس ملیا تھا۔ان کی شخواہ بھی میرے مقالبے میں زیادہ تھی۔شروع میں بیہ بہانہ تھا کہ میں جونیئر ہوں۔ پھر سے بہانہ ہوا کہ میں بارث ٹائم کام کر رہا موں۔اس بارسالا نہ انگریمنٹ کا وفت آیا تو میں منظر تھا کہ

اس بارکیا کیا جاتا ہے۔میرااندازہ تعا کہمیری شخواہ میں کم سے کم تین ہزار کا اضافہ ہوگا۔ مگر جب اضافہ ہوتو مرف دو ہزار کا ہوا۔اس بار مجھے یقین ہوگیا کہ ساجدمیرے بارے میں اچھی رپورٹ مبیں وے رہا ہے ۔صفدر صاحب سے بات كرفي كا فائده مبين تما كيونكه وه ساجد كى بات سنت اور مانتے تھے۔فراز خان کےمعاملے میں ویکھے چکا تھا کہانہوں نے فراز خان کا ساتھ نہیں ویا اور وہ نوکری جپوڑ کر چلا حمیا۔ میں نے سا جدے بات کی کدمیری تخواہ میں کم اضافہ مواے تواس نے بے بردائ سے کہا۔ " تھیک مواہے۔ "و و کیے سر، اب میرے یاس تقریباً یا ج سال کام کا جربہ ہے اور میں نے ڈیلومہ بھی کرلیا ہے تو تنخواہ میں اسی

صاب سے اضافہ ہوتا جا ہے تھا۔''

" اسمجھ لو کہ اب تمہارا کیریئر شروع ہوا ہے۔ "اس نے طنز میا نداز میں کہا۔ ' وُ حاتی سال یارے ٹائم آ فس آگر تم ان لوگوں کے برابر مبیں ہوجاؤ کے۔

اسر بات بارث ٹائم یا وقت کی تبیں کام کی ہے، آب کام کرا کے ویکے لیں کہ کون جلدی اور بہتر کرتا ہے۔ میں و کھٹا رہتا ہوں۔"اس نے خشک کہے میں كهار وممهيل جوكام ديا تفااس كاكياموا؟"

" سر کام مجھ میں ہیں آر ہا ہے، شاید میں نیا ہوں اور نا تجربے كار موں اس ليے "ميں نے بھی طنزيدا نداز ميں كہا اوراس کے پاس سے اٹھ کیا۔

اب مین چرسوچ ربا تھا کہ کہیں اور کوشش شروع كرون \_ميرے ياس جرب بھي تقااور و كري بھي ،اب جاب مرے لیے اتن مشکل جیس ہوگی ۔ عربوالیے کہ انجی میں نے ب موجا تھا كەصفررصاحب نے مجھے بلاليا۔انہوں نے مجھ سے کہا۔ "کیاتم اٹی تخواہ ہے مطمئن نہیں ہو؟"



293

مابىنامسرگزشت

يهلي تو ميس جيران بهوا كدان تك بات كييم بنيخي، يقينا ساجد نے تو نہیں پہنچائی تھی یا نسی اور کا کام تھا چر میں نے معمل کرکہا۔ 'ولیں سر۔''

موسر میں دعویٰ نہیں کررہا مگرآپ میڈم ریحانہ اور شازیہ سے یو چھ لیں۔رحمان بھائی سے یو چھ کیس ۔ کون سب سے تیز اور صفائی سے کام کرکے دیتا ہے۔ اگر دوسرے سنئر ہیں تو جھے اس ہے کیا میں کام تو ان جیسایا ان سے بہتر کرر ماہوں۔ پھر شخوا وان ہے کم کیوں لوں؟''

اس وقت ضیا باتیس ہزار کے رہا تھا اور دوسرے الرے بھی تقریباً اتن تنخواہ لے رہے تھے۔جب کہ مجھے ا تھارہ ل رہی تھی۔صفدر صاحب نے میرے کہے سے مجھ لیا كهين شايدتبين مانون كااورا كرميري تنخواه مين اضافه نه كيا مميا تو شايد من جاب چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا۔ ' ٹھيک ہے میں سخواہ میں اضافہ کر رہا ہوں۔ لیکن میں فی الحال صرف دو ہزار تک اضافے کرسکتا ہوں کیونکہ ..... 'وہ بولتے بولتے رہے پھر کہا۔ ' ویکھویہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں کم ہے کم تمہار ہے لیول کا کوئی آ دی تہیں جا نتا ،شاید میں مینی بند کردوں ماسیل کردوں۔''

''چند مہینے میں فیصلہ کر لوں گا۔'' انہوں نے کہا۔ "اس فیلڈ میں بچاس سال سے زیاوہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔اب میں تھک کمیا ہوں، بیج جائے ہیں آرام کرول اور میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔

میں س کر حیران ہوا تھا کیونکہ پیدائی بات تھی صفدر صاحب مجھے سے شاید ہی کرتے مگرمیری پخواہ کے مسئلے کی دجہ سے انہوں نے کہد دیا۔ میں نے بوجھا۔ ''تو سر میں دوسری جاب تلاش كرنا شروع كردو-

و مرضی ہے تہاری کیکن حتی طور پر چند مہینے بعد ہی بتا سکوں گا۔ ویسےتم فکرمت کروسب کوخاصا وفت ملے گا اگلا

سیٹ اپ کرنے میں۔ اچا تک کچھٹیں ہوگا۔'' میری جیرانی کی وجہ ریم می کہ کمپنی کے پاس خاصا كام تقا اور بنے كام كى پيكش مى آرى تمى \_ائبى چندون سلے ہی ایک علیجی ملک کی طرف سے خاصا بڑا کام آیا تھا مگر مندر صاحب نے اس کا جواب ہیں دیا تھا۔ میں نے سوج لیا کہ اگر انہوں نے بیاکام لے لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وه مینی جاری رکمنا جائے ہیں اور اگرا نکار کردیا تو پہلینی بند

کرنے یا فروخت کرنے کا اشارہ ہوگا۔ جھے اس کام کے بارے میں اتفاق ہے رحمان صاحب سے بتا چل کیا تماوہ ساجدے کہدے تھے کہ بیاکا مل کیا تو چھ مہینے تک تو مجھ كرنے كى ضرورت بى تبيس برے كى اور بروجيك اتنابرا ہے کہاس کی بھیل پرصفدر صاحب لازمی سب کو بوٹس ویں کے۔اس دفت وہ بہت مر جوش تھے۔ مگر چنددن بعدان کا جوش حتم ہو میا تھا اس کا مطلب تھا کہ صفرر صاحب نے انہیں مینی بندیا فروخت کرنے کے فیصلے سے پہلے ہی آگاہ كرديا تقاب

اس کے بعد میں نے محسوس کیا کدوفتر ی کا مول میں وہ تیزی اورزندگی نہیں تھی جو پہلے پائی جاتی تھی۔ کا م سب کر رہے تھے مگر بے ولی ہے اور یوں جیسے بس جان چھڑا رہے ہوں ۔ یقینا اس کی وجہ صفر رصاحب کا فیصلہ تھا۔ایس کے چند دن بعد ہی مجھے علم ہوا کہ صفدرصا حب نے خلیجی ملک ہے آیا ہوا پر وجیکٹ مستر وکر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جیں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کہیں اور جاب تلاش کرنی ہے۔ میں نے جاب کے لئے ی دی دینا شروع کر دی۔ جو لڑے پہلے کام کرتے تھے اور یہاں سے چھوڑ کر جا چکے تھے میں نے ان ہے بھی کونطیکٹ کیااس طرح وفتر میں بھی جہاں جہاں پتا چل رہا تھای وی بھیجے رہا تھا۔صفدرصا حب نے سیجھ ون بعیداعلان کرویا که وه لمپنی وائنڈ اپ کررہے ہیں۔ اب بالكل فتم كرنے ياسيل كرنے كا فيصله نبيس كيا تھا محر تمام ملاز مین کونئ جاب تلاش کرنے کا کہدویا۔اس کے بعد تو سب ہی لگ مجئے شے اور بہت سے نکل بھی مجئے تھے۔

ان دنوں ہم ایک اہم پر دجیکٹ کو آینجری مراحل میں پہنیارے تھا ورصفرر صاحب نے کہدویا تھا کہ اس پر کام جلدا وجلدهمل كياجائ مرساجداتي بى تاخير كرر ما تعال ايفاق ے اس پروجیک کی زیادہ تر ڈرائنگ ہاتھ سے کام والی تھیں اورراز واری کے نقطہ نظر ہے ان کی کا بیاں بھی نہیں بتائی حمی تھیں۔حدید کہ آئی تی والول کے پاس کمپیوٹر مس بھی اس کی نفول نہیں تھیں کام ایک غیر ملکی سفارت خاینے میں توسیع کا تنا اورای وجہ سے ای راز داری برلی جار ہی تھی \_ مجھے اس کا پایوں چلا کہ جب ساجدنے مجھے کام کے لیے ڈرائنگ ویں تواس نے خبردار کیا۔ "بہت حفاظت اور احتیاط سے کام کرنا ان کی کوئی نقل جیس ہے یہی اصل ہیں۔" مل جران موايه ده كيون سر؟"

و سمجما کروغیرمکی سفارت خانے کا معاملہ ہے ، یہ

294

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ماسنامهسرگزشت

ابهل 2015ء

ڈرائک بہت خفیہ ہیں اور اگر فلطی ہے کہیں لیک ہو گئیں تو کرکے آ کے بھی بھیجنا ہے۔" ہاری شامت ہوائے گی۔"

> میں کی سال ہے یہاں کام کررہا تھا اور اب تک میں نے الیم کوئی چیز ہیں دیکھی۔ بہرحال کام کے دوران تی نی چیزیں سامنے آئی رہتی ہیں۔ مجھے دوڈ رائنگ ملی تھیں اور د دنوں خاصی مشکل نوعیت کی تقیں ۔ساجد نے مجھ ہے کہا کہ اسے دودن میں جامبیں ۔ جب میں نے ڈرائنگ دیکھیں تو اس سے کہا۔ ' سربددودن کا کام ہیں ہے۔'

اس نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔" پھر کتنے ون كاكام ب؟

'' وو دن سے زیاوہ لگ سکتے ہیں لیکن تیسرے دن لازى بوجائےگا۔"

میراخیال تھا کہ وہ اس پر چنج مج کرے گا اور اصرار کرے گا کہ میں ووہی ون میں ووں کیکن خلا ف تو قع وہ مان مميا۔ '' ٹھيک ہے تيسر ہے ون ليکن ليج تک دے دينا ي' د میری بوری کوشش ہوگی سر۔'' میں نے خوش ہو کر کہا اور فوری کام میں لگ گیا۔اسٹر کچر میں اسٹی اور وہیز تنكریث كااستنعال بتار باتها كهاسے بہت بحفوظ جگہ کے طور پر بنایا جارہا ہے۔اس وقت دنتر میں صرف ، ضیا اور ساجد کے ساتھ چند دوسرے لوگ رہ گئے تھے۔ یہ میرے شعبے کا حال تھا جب کہ ووسرے شعبے بھی تقریباً خالی ہو مے ہے۔رحمان صاحب کی جاب بھی ایک اچھی کمپنی میں لگ گئی تھی اور وہ دو دن بعد جانے والے تھے۔ابھی ڈیڈلائن میں آ د ھے مہینے کا وقت تھا اور میں خوش تھا کہ بیرکام بنٹ جائے گااس کے بعد میں قارغ ہوں گا اور سکون سے دوسری جگہ انٹرویودے سکوں گا۔اس لیے میں ول جمعی سے کام کررہا تھا۔شام چھدریاوررکا تھااوراس کے بعد میں نکلا۔ ڈرائنگ میں نے اپنی دراز میں لاک کر دی تھیں۔ جیب تک پہ میرے پاس تھیں میری وے داری تھیں اور کسی تسم کی او بیج چ کی صورت میں مجھے جواب وینا پڑتا۔ دوسرے دن بھی ویر تك كام كرك بن في البين تقريباً آخرى مرطع تك بهنجا ويا تعاادراب اتناكام باقى رەكىياتھاجويس بىنى سے بہلے مكل کرلیتا۔ا گلے ون میں دفتر پہنچاتو ساجدنے پوچھا۔ '' آج کام کب تک کمل ہوگا؟'' " لنج تك آب كول جائ كا-" من في اعمادي

د بس تو جیسے بی کمل ہو جھے وے دینا ، پھر چیک

مابستامهسركزشت

میں نے سامان رکھا اور فوری کام میں لگ میا۔رحمان صاحب نے آج سے دفتر چھوڑ دیا تھا۔اب ایر لیول کے چند افراد رہ محے تھے ان میں قدر بھائی بھی تنے۔وہ بورا آفس فارغ ہونے کے بعد مجی رہنے کیونکہ صفرر صاحب کے جانے کے بعد ادائیگیوں اور وصولیوں یے معاملات ان کوہی ویکھنے تھے۔ فرم کی اوا ٹیکیاں تونہیں تھیں کین وصولیاں خاصی تھیں اور ان کی وجہ سے قد ریر بھائی



ايول 2015ء

یہاں موجودر ہے۔ ان عی دلوں جمعے پتا چلا کرما جد، میڈم شازیداور میڈم ریمان ل کرفرم کو لینے کامنعوبہ بنار ہے ہیں اور وہ صغدر صاحب سے پر تنج پر کام لینا چاہتے تھے لیمی صغدر صاحب انہیں کام لا کر دیں اور اس کے بدلے ایک

طے شدہ رقم ویں ہاتی ان کی مرضی کہوہ کام دینے والی ہارٹی سے کیا وصول کرتے ہیں۔ صغدر صاحب کے لیے مسئلہ نہیں تعاوہ کمر بیٹھے ایک فون کال پر کام ولوا سکتے تھے۔

میڈم شازیہ بھے سے پوچھٹی رہتی تھیں کہ میں کہاں جاب تلاش کررہا ہوں۔ انہوں نے مدد کی پیشکش بھی کی تھی کہ وہ بھے ریفر کرسکتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہاں سے انہوں نے کہ چند دن پہلے انہوں نے بھے بتایا کہ وہ اپنا سیٹ اپ کرنے کی کوشش کررہی ہیں اس مورت میں وہ بچھے یہاں سے جانے نہیں دیں گی۔ گر میں نے ابھی اپنا ذہی نہیں بنایا تھا۔ البتہ ضیا کو پتا چلاتو وہ سک کیا اس نے ابھی اپنا ذہی نہیں بنایا تھا۔ البتہ ضیا کو پتا چلاتو وہ سک کہا۔ '' مزے ہیں تہمارے میڈم راوک رہی ہیں۔''

"میڈم جانتی ہیں کہ میں کام کرتا ہوں۔" میں نے اسے مزید سلکایا۔" ورنہ دہ میری کوئی رشتے وارتو نہیں ہیں کدر کئے برامرار کریں۔"

دو تعب تم نے کیا سوجا تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے؟" وہ حسد سے بولا۔ میں نے بے پروائی سے جواب دیا۔
"الاٹری کیوں نکلنے کی میں نے کی اچی کمپنیوں میں اس کے ایک کمپنیوں میں اس کی کمپنیوں میں اس کی کمپنیوں میں اس کی کمپنیوں میں کا کمپنیوں میں کا کمپنیوں میں کا کمپنیوں میں کا کمپنیوں میں کمپنیوں کمپنیوں میں کمپنیوں کی کے دولی کی

''سرآپ نے بچھے بلایا ہے۔' ''ہاں تو چند منٹ بیٹھو۔''وہ خلکی سے بولے تو میں ووہارہ وم ساوھ کر بیٹے ممیا۔کوئی مزید وس منٹ بعد

296

انہوں نے فائل بند کی اورا پی عینک اتاری '' بیہ بتا دُتمہاری کہیں جاب ہوئی ؟''

و بنیں سراہمی تو کوشش کرریا ہوں۔''

" تب بنی ی دی جمے وے دو میں کوشش کرتا ہوں۔"

" جی سر میں دیتا ہوں۔" میں نے کہا اور ول ہی دل
میں بیج و تاب کھا تا ہوا وا لیس آیا۔فضول میں جمھے آئی ویر بٹھا
کررکھا اور اب کی تک کام ممل ہوتا نظر نہیں آر ہا تھا۔مزید
بدشمتی کہ ساجد بھی سیٹ پرنہیں تھا۔ اس لیے بارہ ہے اس
نے بوجھا اور میں نے بتایا کہ لیج کے بعد ووں گا تو اس کا موؤ
سف ہوگیا۔

" " تُم نے کی کہا تھا۔"

''مندرصاحب نے بلالیا تھااور بہت دیر بٹھا کررکھا۔'' ''کننی ویر بٹھالیا ہوگا کیا میٹنگ کررے تھے۔''سناجد غرایا۔''جب کا منہیں ہونا تھا تو کہا کیوں؟''

میں خاموتی ہے سنتا رہا اور پھرسیٹ پر آجمیا۔ میں نے بے دل سے کام شروع کیا۔اب کام تبیس تھا اور اس کام میں بھی خاصاونت تھا مکرساجد یوں پیچھے پڑا ہوا تھا جیسے آج بی اس کی ڈیڈلائن ہو۔ کی تک جتنا نمٹا سکتا تھانمٹا دیا اور پھر لیج کرنے آجمیا۔ آج مفدرصاحب کی طرف سے پنج تھااور باہرے بریانی اور تک متکوایا حمیا تھا۔ جب صغدرصا حب کی طرف سے پنج ہوتا تھا تو سب ایک بی جگر بیش کر کھاتے تھے۔ میں واش روم سے ہاتھ وحو کر آیا تو ضیاسب سے پہلے چہنا ہوا تھاا ورسا جدا بھی تک نبيس آيا تھا وہ چندمنٹ بعد آيا۔ کيج تقريباً آوھے کھنٹے چلا اور پھرسب اٹھ مے ۔ میں واش روم سے ہاتھ وھو کر والی آیا تو به و کھے کر چونک گیا کہ میز پر سے ڈرانک عائب ہے۔ میں نے جلدی ہے دراز کھول کر وہلھی کہ لہیں اس میں تو تہیں رکھ دی تھی تحر مجھے اچھی طرح یا دھا كه ميں ميز كے او يربى چھوڑ حميا تھا۔ ہم عام طور سے ايسا بى كرتے تھے كى كام سے اٹھ كرجاتے تب ورائك يا كمبيوثر كملا جمور جاتے تھے ۔ وراز من ورائك مبين مھی۔ میں نے بو کھلا کر میز کے بیٹیے اور اینے میبن کے آس یاس و کھے لیا۔ اتفاق سے اس وقت ساجدنے اسے کیبن ہے جما نکااور طنزیدا نداز میں کہا۔

'' آج کام کرکے وینے کا ارادہ نیس ہے جو یوں پھر سرمدی''

''سروہ ڈرائنگ میز پرنہیں ہے۔' وہ چونکا ادراٹھ کر ہا ہرآ گیا۔'' کیا مطلب میز پرنہیں

المهال 2015ء

مابىتامىسرگزشت

آئیں۔ای نے ڈرائنگ غائب کی ہے۔' ''اگر میں نے غائب کی ہوتی تو ای دفتر میں ہوتی میں تو کہیں باہر میں کیا اور نہ ہی اس دوران میں کوئی باہر

" دو تم لنج پر دریہ سے کیوں آئے تھے؟ '' مفدر صاحب نے پوچھ لیا۔ ساجد کا چبرہ زرد پڑ ممیااس نے ہکلا کر کہا۔ " دوہ سرمیری گاڑی کا شیشہ کھلا رہ ممیا تھا اسے بند

كرية كياتعا-"

''تنہیں یہاں بیٹے بیٹے یا دآیا کہ گاڑی کاشیشہ کھلا ہواہے۔''مغدرصا حب نے سرد کہج میں کہا اور پھر جھے سے کہا۔''تم جاؤ۔''

میں آکرا بی نشست پر بیٹے گیا اور دل بی دل میں وعا کرنے لگا کہ ڈرائنگ لل جائے ورنہ میں پیش جاتا۔ بجھے ٹا الی کا الزام لگا کر جاب سے نکالا جاتا اور سرٹیفیکٹ بھی بیل ملی تو آ کے جاب کیے لئی۔ ساجد پچے دیر بعد پر جھکا نے صفار صاحب کے کمرے سے نکلا اور اپنے کیبن کی طرف جاتے ہوئے اس نے بچھ پر ایک تہرناک نگاہ ڈالی تھی کمر منہ سے پچھٹیں کہا۔ پچھ دیر بعد صفار صاحب اپنے کمرے سے نکلے اور تمام انثاف کو جمع کرکے کہا۔ '' آج ایک اہم ترین ڈرائنگ غائب ہوئی ہے اور اگر وہ نہ کی تو معالمہ مجبوراً پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ''

پولیس کاس کرسب ہی گھبرا مکئے تھے کیونکہ ہمارے ہاں پولیس سب کوایک ہی لائٹی سے ہانگتی ہے جا ہے وہ بے مناہ ہو یا گناہ گار ہو۔ بین نے کہا۔''سرمیری علطی ہے کہ میں نے ڈرائنگ لاک ٹبیس کی لیکن اللہ کواہ ہے میں نہیں جانبا کہاہے کس نے چہایا ہے۔''

ماجد نے بھی فرا طف اضالیا۔ "سر ہیں بھی اللہ کی قرآن کی اورانگ میں نے بین اضافی اورنہ جھے کم میں کو کہاں ہے؟"
میں نے بین اضافی اورنہ جھے کم ہے کہ وہ کہاں ہے؟"
مرف آج شام تک کا وقت ہے۔ "صفدر صاحب کہہ کر اپنے کمروں میں آگے۔ سب اپنے اپنے کیبنوں اور کمروں میں آگے۔ کام دک گیا تھا اور سب ہاتھ پر ہاتھ رکھے بینے ساجد کے کیبن سے کاغذ مرکھے بیٹھے تتے۔ معالجھے لگا جیسے ساجد کے کیبن سے کاغذ مرکھ کی اوارآئی ہو۔ وُرائٹ کا کاغذ بہت موٹا اور مصبوط ہوتا ہے۔ اسے کھولو یا رول کروتو یہ کھر کھڑ اتا ہے۔ مصبوط ہوتا ہے۔ اسے کھولو یا رول کروتو یہ کھر کھڑ اتا ہے۔ اسے کھولو یا رول کروتو یہ کھر کھڑ اتا ہے۔ اسے کھولو یا رول کروتو یہ کھر کھڑ اتا ہے۔ اسے جو اورائی کی آوارآئی گئی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ ساجد کیا

''سر میں یہاں رکھ کرننج کے لیے حمیا تھا۔'' وہ پھر چونکا۔''تم لاک کر کے نبیں مسئے تھے؟'' ''نہیں سر بھی لاک نہیں کیا تو آج بھی.....''

'' وہ بہت اہم ڈرائنگ ہے۔'' ساجدنے دانت پیے۔'' تلاش کرواہے ورندتم بہت بردی مشکل میں پڑ جاؤے۔''

مرڈرائنگ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اتنی بری جگہ بھی ہیں منی میں نے دس منٹ میں چار بار و کیے لی۔ پھر آس پاس کے خالی کیبن بھی د کیے لیے۔ دوسری جگہوں پر تلاش شروع کی تو سب کو پہا چال کیا اور ہوتے ہوتے بات صفدر صاحب کا تو سب کو پہا چال کیا اور ہوتے ہوتے بات صفدر صاحب تک پہنچ کئی اور انہوں نے جھے طلب کرلیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ڈرائنگ میز پر چھوڑی تھی اور لیج کرنے کیا تا یا کہ میں نے ڈرائنگ میز پر چھوڑی تھی اور لیج کرنے کیا تا اور ہم سب تا اس کے وائیس آیا تو ڈرائنگ غائب تھی۔ صفدر صاحب نے بھی وہی بات کی ۔ 'اے تلاش کرو ور نہ تم اور ہم سب مشکل میں پر جا کیں گے۔''

مرڈرائنگ ہوتی تو ملی۔ بیدائے تھا کہی نے اسے عائب کر دیا اور جب میں بیات کینے صفدر صاحب کے پاس پہنچا تو دہاں ساجد پہلے ہے موجود تھا اور اس نے صفدر صاحب میں میاجہ کے موجود تھا اور اس نے صفدر صاحب سے پہرے کہا تھا کیونکہ انہوں نے غضب ناک نظروں میں حب سے بی میں دیر تک رک رہے تھے؟"
سے ویکھا۔" تم آج کل دفتر میں دیر تک رک رہے تھے؟"
د'جی سرکا م زیادہ تھا اس لیے۔"

'' جموب مت بولوتم نے کمی کوڈرائنگ دی ہے۔' میرے ہوش اڑھئے۔'' بیغلط ہے سر کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے اور جان بوچھ کر ڈرائنگ غائب کی ہے۔'' میں نے کہا۔'' سراس طرح تو ساجد صاحب پرشبہ ہو سکتا ہے یہ لنج مرسب سے دیر سے پنچے تھے۔''

براجدا کیل پڑا۔ "تمہاری پہ جرائت تم بھے الزام دو۔"
"جب آپ بھے الزام ویں مے تو کیا بیں ہیں دے
سکتا ۔" بیس نے کہاا در صفدر صاحب کی طرف و یکھا۔" سر
آپ خود بتا کیں کون اس تسم کا کام آسانی سے کرسکتا ہے۔
ساجد صاحب کو ڈرائنگ کی اہمیت کا بتا ہے ادر مہی اس سے
فائدہ اٹھا کتے ہیں۔"

اس دفت میرے مند میں جو آر ہاتھا میں کہدرہا تھا۔
ابی جان بچانے کے لیے ہر حربہ استعال کرنے کو تیار تھا۔
تھا۔مغدر معاجب بھی سوچ میں پڑھئے۔ساجد نے بات اپنے اوپر بلنے دیکھی تو گھرامیا۔ "سراس کی باتوں میں نہ

مابننامهسركرشت

297

ايول 2015ء

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کررہا تھا۔ کیا وہ کام کررہا تھا۔ میں بہانے سے انھوکر پائی پننے کور تک میا تو ویکھا کہ وہ ہاتھ کر ہاتھ رکھے جیٹا ہے۔ بعنی وہ کام نہیں کررہا تھا پھر کاغذ کو کھڑانے کی آواز کہاں ہے آئی ؟ میں نے سوچا کہ اگر ساجد اٹھ کراوھراوھر ہوتا ہے تو میں اس کے کیبن میں جاکر دیکھوں گا شاید اس نے ڈرائنگ کہیں چھیائی ہو۔

میں انظار کرنے لگا اور تقریباً ایک تھنے بعد صغدر صاحب نے اے انٹرکام پرطلب کیا۔ جیسے ہی وہ مغدر صاحب کے مرے میں واقل ہوا میں اٹھ کر وہے قدموں اور جھک کر چاتا ہوا ساجد کے کیبن کے پاس آیا محرا تدر داخل ہونے سے پہلے تھنک ممیا۔وہاں میا میز کے نیچے سر کیے چھے کر رہا تھا اور جھے وہی کھڑ کھڑانے جیسی آواز آری می ۔ تو کیا ڈرائک امل میں نیا کے یاس می اس نے میری میز سے اٹھائی تھی اور اب اسے ساجد کی میز کے نیچے کہیں چھیار ہاتھا۔ جیسے ہی وہ اوپر ہونے لگا میں تیزی سے اور دیے قدموں ای طرح والهن آمميان ساجد محمدور بعدآيا تووه بهت پريشان لک ربا تما۔ میں سوج زبا تما کداب کیا کروں۔ ساجدمیرا وسمن مور ما تھا كيونكر مل نے اس يرجواني الزام لكايا تھا اور ضیا تو و سے بی وحمن تھا۔ میں نے ان کی بجائے صغدرصا حب سے بات کرنا مناسب سمجھا۔صغدرصا حب نے میری بات سی اور فوری ایکشن لیا۔ چند منث می ڈ رائنگ رول کی صورت بیس سا جد کی میز کے اندرموجود دراز کے پچھلے غلا ہے ل مئی اور جب میں نے بتایا کہ بیہ وہاں کیے پہلی تو نہا اور ساجد دونوں نے مانے سے

''یہ اس نے خود چمپائی ہے۔''ساجد نے حقارت سے کہا۔'' تا کہ الزام جمعہ پریاضیا پرلگا سکے۔'' ''دمیں زاس ٹی ایک کو دیکہ ابھی نہیں میں'' فیرا

"میں نے اس ڈرائنگ کودیکھا بھی تبیں ہے۔" نمیا جلدی سے بولا۔" ہمایوں جھوٹا ہے خود چوری کرکے جھ پر الزام لگار ہاہے۔"

"" آپ ہوکہ آپ اسی ڈرائک کو دیکھا بی نہیں ہے؟" میں نے اسے پہلنے کیا۔" جب کہ میں نے خود مہیں سا جد صاحب کی میز کے بیچے تھے دیکھا ہے۔" "ہاں میں نے اسے چھوا بھی نہیں ہے۔" ضیا نے پوری ڈھٹائی سے کہا۔ میں نے صفور صاحب سے کہا۔ "اب آپ ہولیں بلالیں اور سب سے پہلے ڈرائک

ر فنگر پرنٹ چیک کرائیں۔اس پرمیرے اور ساجد صاحب کے فنگر پرنٹ ہونے جامبیں کسی بھی تیسرے فرد کے فنگر پرنٹ جبیں ہونے جامبیں ورنہ وہی اصل چور ہوگا۔''

ضیا کا چبرہ سفید ہو گیا تھا اور چھے ہی دیریس اس نے اقرار کرلیا کہ بیکام ای نے کیا ہے۔ مگر ساتھ بی اس نے اے نداق قرار دیا۔اس کا کہنا تھا کہ وہ کچھ دیر جھے تنگ كركے ڈرائنگ واپس كر ديتا تمر جب بات مفدر صاحب تک جلی تی تواے لگا کہ اب کوئی اے خداق تبیں مانے گا اور پولیس کا س کروہ خوفز دہ ہو کمیا اور اس نے ڈرائنگ ساجد کی میز کے یہے چھیا دی تاکہ اس کا نام نہ ا عے۔ ورائک مل کی متی اس کیے اب صفدر صاحب نے ہولیس بلانے کا ارادہ ملتوی کرویا اور جب ضیائے زیاوہ بی رونا دحونا کیا تو انہوں نے اسے سرادینے کا ارادہ بھی ملتوی كرديا \_ورنه وه محق تما كه اسے فورى طور يروفتر سے تكال ویاجاتا۔ بھے مایوی موئی سی کیونکہ اگراس کی سازش جے وہ نداق كانام ويدر باتعا كإمياب موجاتى تومن ملازمت جاتا اور مجھے لہیں اور ایکی مازمت مجی نہ ملی۔ میں نے ڈرائک لے کر ہاتی کام ممل کیا اور ساجد کوتھائی جواب ہجھ شرمندہ نظر آرہا تھا اس نے اس وقت تو میجر میں کہا لیکن جب چھٹی کے بعد باہر نکلنے لگا توای نے محصے سے کہا۔ ''معاف کرنا میری علظی تھی جو میں تمہیں قصور وار

بیں۔ بیجھے اس کے معذرت طلب کرنے پرشرمندگی ہوئی کیونکہ بہر حال وہ بڑا تھا۔''سوری نہ کریں سریمی بہت ہے کہاللہ نے بیجھے بے قبصور ثابت کردیا۔''

"اب ش بھی جا ہوں گا کہتم اس دفتر سے نہ جاؤ۔" "بوسکتا ہے اور ہوسکتا ہے میں کہیں اور ملازمت کر

ساجداور صفر رصاحب کارویہ بدل کیا تھا گریں اب
یہاں جاب بیس کرنا چاہتا تھا۔اللہ نے مدو کی اور بجھے ایک
اور بڑی کمپنی میں جاب لی گی۔ یہاں تخواہ بھی اچھی ہے اور
ماحول بھی اچھا ہے۔ مزیے کی بات ہے کہ ضیانے میرے
ساتھ ہی یہاں ہی وی دی تھی اور اسے انٹرویو کے بعد مستر د
کردیا کمیا اور بجھے رکھ لیا گیا۔ یوں اس نے جو کیا تھا اس کی
سزا بھت کی اور میری معلومات کے مطابق اسے ابھی تک

298

مابستامهسرگزشت

لىل 2015ء